

على المنصر القدرى و معروه و معروه و معروه الماديث كا عظم ذُ خيره





ازكتاب البيرع تا والمساقاة

ناشر:

Khatme Nubuwwat Academy

387 Katherine Road, Forest Gate, London E7 8LT United Kingdom.

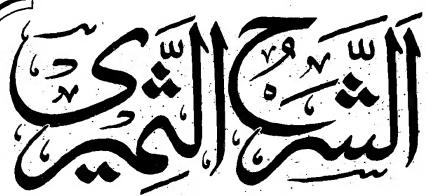

على المختصر للقدوري علام مرسم الحاديث كاعظيم ذكيره



حضر مولانا فايرال المنظامة الماسية

ٱلْجُزُّءُالثَّانِيُ

(اس جلديس بيس)

كتاب البيوع والرهن والحجر والاقرار والاجارة والشفعة والشركة والمضاربة والوكالة والكفالة والحوالة والصلح والهبة والوقف والغصب والديعة والعارية واللقيط واللقطة والخنثى والمفقود والاباق واحياء الموات والماذون والمزارعة والمساقاة

## ناشر:

#### KHATME NUBUWWAT ACADEMY

387 Katherine Road, Forest Gate, London E7 8LT United Kingdom.

Ph: 020 8471 4434 - Mobile: 07984 864668 - 07958 033404

E-mail: khatmenubuwwat@hotmail.com

## توجه فرمانیں!

یں شمر الدین قائی اس کتاب کی اشاعت کے جمعی میں میں الدین قائی اس کتاب کی اشاعت کے اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا

محترم عبدالرحمٰن یعقوب با داصا حب کو دے رہا ہوں۔ آئندہ اس کتاب کی اشاعت یا اس سے اقتباس کے دہی مجاز ہیں۔ بصورت دیگر میں قانونی کا روائی کاحق محفوظ رکھتا ہوں۔

نام كتاب : الشرح الثميرى على المختصر القدورى (الجزء الثّاني)

نام شارح : مولانا ثمير الدين قاسى

ناشر : ختم نبوت اكيدى (لندن)

باجتمام : (مولانا) سهيل عبدالرحلن باوا (لندن)

(فاضل جامعة العلوم الاسلاميه علامه بنوري ثاؤن، كراجي)

مطبوعه : مبشر پرنٹر-بشرمارکٹ ناظم آبادنمبر 2، کراچی موبائل: 3218149-0334

# شارح کا پته:

#### **MOULANA SAMIRUDDIN QASIMI**

70 Stamford Street, Old Trafford Manchester M16 9LL, United Kingdom.

#### ناشر:

#### KHATME NUBUWWAT ACADEMY

387 Katherine Road, Forest Gate, London E7 8LT United Kingdom.

Ph: 020 8471 4434 - Mobile: 07984 864668 - 07958 033404

E-mail: khatmenubuwwat@hotmail.com

صفح نمبر ..... ۳

# \_\_ملنے کے پتے \_\_

#### KHATME NUBUWWAT ACADEMY

387 Katherine Road, Forest Gate, London E7 8LT United Kingdom.

Ph: 020 8471 4434 - Mobile: 07984 864668 - 07958 033404

E-mail: khatmenubuwwat@hotmail.com

اسلامي كتب خانه

علامه بنوری ٹاؤن، کراچی۔ 74800 فون: *34927159 (0210)* 

# عرض ناشر

تفیر وحدیث کے بعد علوم دینیہ میں علم فقہ کا جومر تنہ و مقام ہے، کوئی اور علم اس کے درجہ کا نہیں۔
فقہ اے کرام اس امت کے لئے روحانی اطباء کی شیب رکھتے ہیں کہ جہوں نے قرآن وحدیث سے علوم کے جشموں کو جاری کیا اور تشدگان علوم کی سیرانی کی ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فقہ اے احناف کو علم فقہ میں جو دسترس اور جامعیت عطا فرمائی ،سب ہی اس کے معترف ہیں۔ چنانچہ فقہ فقی میں تصانیف کا ایک پہاڑ بلند ہے جن میں 'مختر القدوری''کا نام ایک چیکتے و کتے سارے کی مانند ہے۔ اللہ تعالی نے اس کتاب کو جو جامعیت اور شرف قبولیت عطا فرمائی وہ روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اگر چاس کتاب کی عربی میں بہت ہی شروحات کسی سرف قبولیت عطا فرمائی وہ روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اگر چاس کتاب کی عربی میں بہت ہی شروحات کسی گئی ہیں' دیر سے آئی ہیں ایکن اردو میں اب تک اس عظیم الشان کتاب کی شرح آئی کے شایان شان پر نہیں کسی گئی ، کین' دیر آئی ہیں ، کین اردو میں اب تک اس عظیم الشان کتاب کی شرح آئی کے شوالا نائم رالدین قائمی صاحب دامت برکاتہم'' (مقیم برطانیہ ) نے اس کتاب کی شرح جامع انداز میں کرفٹے جس کا نام ''المشور حالت میری علی المحتصر للقدوری'' ہے، گویاتشری کاخت اداکرویا۔

'المحتصر للقدوری'' ہے، گویاتشری کاخت اداکرویا۔

مولا ناموصوف نے ہر ہرمسکہ سے متعلق حدیث کا حوالہ اور پھراس کی سلیس انداز میں دنشین تشریح کی ہے جو یقیناً مبتدی طالبعلم کے لئے رسوخ فی علم الفقہ کا سب پینے گا۔

الحمدللة ' ختم نبوت اكيدى' (لندن) كواس منفر دوشا بكار الف كى طباعت واشاعت كاشرف حاصل مواجو كهاب مديد قارئين ہے۔الله تعالى سے دعا ہے كه بية تاليف مولف قارئين اور ناشرسب كے لئے 3 خير 6 آخرت موجائے۔آمين ثم آمين!

عبدالرحمٰن يعقوب باوا (دور يكثر: "دختم نبوت اكيدى "لندن)

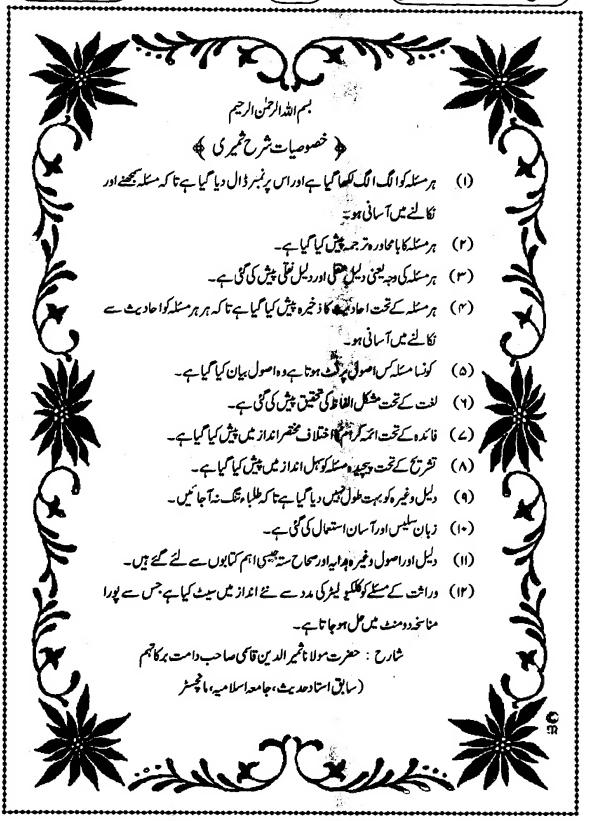

| ﴿ فهرست مضامین الشرح الثمیری ﴾ |                                         |                            |         |  |
|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------|--|
| صغينبر                         | مستلفمبرکہاں سے کہاں تک ہے              | عنوانات                    | نمبرشار |  |
| 1.                             |                                         | خصوصیات الشرح الثمیری      | 1       |  |
| r                              |                                         | فهرست مضامین الشرح الثمیری | ۲       |  |
| ۴                              | ۸۲۰ سے ۹۹۸ تک                           | كتاب البوع                 | ٣       |  |
| rr                             | ۸۳۸ سے ۸۵۸ کے ۸۳۸                       | باب خيار الشرط             | ۳       |  |
| ra.                            | ۸۵۹ سے ۸۷۰ تک ۸۵۹                       | باب خيار الرؤية            | ۵       |  |
| <b>17</b> 17                   | ا ۸۷ ہے ۸۸۱ تک                          | باب خيار العيب             | 4       |  |
| 44                             |                                         | باب البيع الفاسد           | 4       |  |
| ۵۳                             | ۹۰۰ سے ۹۰۹ تک                           | تحكم النبع الفاسد          | ٨       |  |
| 41                             | ۹۱۰ سے ۱۹۱۴ تک                          | باب الاقالة                | 9       |  |
| 917                            | 910 سے ۹۳۱ تک                           | باب المرابحة والتولية      | 1+      |  |
| 4                              | ۹۳۲ سے ۹۵۱ تک                           | باب الربوا                 | 11      |  |
| ۸۳                             | ۹۵۲ سے ۱۷۹ تک                           | البالسلم                   | ir      |  |
| 9/                             | 947 سے 99۸ کل                           | •••                        | 11"     |  |
| 11•                            | 999 ے 1001 کک                           | •                          | ۱۳      |  |
| ITT                            | ۱۰۵۲ سے ۱۰۹۹ تک                         | كتاب الحجر                 | 10      |  |
| 100                            | ۱۱۰۰ ہے 1100 ک                          | كتاب الاقرار               | 14      |  |
| 103                            | الات الله الله الله الله الله الله الله | احكام اشتثناء              | 14      |  |
| 144                            | ۱۱۵۷ سے ۱۲۳۴ تک                         | كتاب الاجامة               | IA      |  |
| ria                            | ۱۲۳۵ سے ۱۳۰۲ تک                         |                            | i       |  |
| tro                            | ۱۳۰۳ سے ۱۳۳۸ تک                         | كتاب الشركة                | 14      |  |
| ryr                            |                                         | كتاب المفاربة              | rı      |  |
| 140                            |                                         | كتاب الوكالة               | 77      |  |
| 199                            | ۱۳۱۸ سے ۱۳۵۱ کے                         | كتاب الكفالة               | 17      |  |

| **********    | **********                 | **************************** | *****      |
|---------------|----------------------------|------------------------------|------------|
| صغخبر         | مئل فمبركهال سے كہاں تك ہے | عنوانات                      | نبرشار     |
| MZ            | الما ع ١٢٥٩ تک             | التاب الحوالية               | rr         |
| THE           | ۱۳۲۰ سے ۱۳۸۹ تک            | التاب الملح                  | ro         |
| 779           | ۱۲۹۰ سے ۱۵۲۹ تک            | - كتاب الهبة                 | 74         |
| ror           | ۱۵۲۰ سے ۱۵۲۲ تک            | عمرای کا بیان                | 12         |
| roo           | ۱۵۲۳ سے ۱۵۲۹ تک            | مدقه کابیان                  | ra ·       |
| 109           | ۱۵۳۰ سے ۱۵۵۰ تک            | كتاب الوقف                   | <b>r</b> 9 |
| r2r           | اهما ہے هماما تک           | كتاب الغصب                   | ۳.         |
| MAY .         | 1041 سے 1091 تک            | تاب الوديعة                  | ۳1         |
| ۳۹۳           | ا ۱۵۹۲ کے ۱۵۹۳             | كتاب العارية                 | "PT        |
| ۱۲۰۰          | ١٩٠٨ ے ١٢١٩ کے             | تتاب اللقيط                  | hh         |
| <b>l</b> ,+l, | ۱۹۲۰ سے ۱۹۳۱ تک            | كتاب اللقطة                  | سهر        |
| MIT.          | الات المات کے الات         | تتاب الخنثي                  | ro         |
| rr.           | ۱۹۵۰ سے ۱۹۵۱ تک            | كتاب المفقو د                | ۳٩         |
| : MYM         | ۱۹۵۷ سے ۱۲۲۱ تک            | تناب الاباق                  | r2         |
| rra           | ۱۹۲۲ ہے ۱۹۷۲ تک            | كتاب احياء الموات            | m/A        |
| משין          | الاک اسک ۱۲۹۸ کے           | كتاب المأذون                 | <b>79</b>  |
| rm            | ۱۲۹۹ سے ۱۷۱۸ تک            | كتاب المزادعة                | 6.ما       |
| ra·           | اکا ہے ۱۷۲۵ تک             | كتاب المساقاة                | ćα         |
|               |                            |                              |            |

( r )

## ﴿ كتاب البيوع ﴾

#### [ ٠ ٢ ٨] ( ١ ) البيع ينعقد بالايجاب والقبول اذا كانا بلفظ الماضى.

#### ﴿ كتاب البيوع ﴾

ضرورى نوك الله المبع بيع بيعا منتق ب، بيخال الكومال كريد لي مين دينا ما خذا شتقاق بائ ب- أن ا يجاب اور قبول منعقد موتى به وقى بح واحل الله المبع موتى به واحل الله المبع وحوم الربوا (الف) (آيت ٢٧٥ سورة البقرة ٢) اس آيت معلوم مواكن جائز به -

توگ کتاب البیوع معاملات میں ہے ہے۔ اس لئے ان میں بہت ہے مسئلے تعامل الناس پر بنی ہیں۔ اس لئے ان مسائل کے لئے حدیث یا قول صحابی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ مسائل صرف اصول پر متفرع ہیں۔ البتہ اصول متیعن ہونے کے لئے حدیث یا قول صحابی پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

[ ٨٢٠] ( ) أي ا يجاب اورقبول سے منعقد ہوتی ہے جبکہ دونو نعل ماضی کے صینے سے ہوں۔

تشری کے ایجاب اور قبول سے منعقد ہوتی ہے بعن آیک آ دمی کے کہ میں نے خرید ااور دوسرا آ دمی کے کہ میں نے نے دیا تواس ایجاب اور قبول سے بعج منعقد ہوجائے گی لیکن شرط بیہ کہ بیدونوں الفاظ نعل ماضی کے ہوں۔

جو (۱) فعل ماضی کے استعال کرنے ہے بات کی ہوتی ہے۔ کیونکہ کربی زبان میں یافعل ماضی ہے یافعل مضارع ہا اور فعل مضارع کا ترجمہ حال ہے یا استقال ، پس اگر استقال کے معنی لے لیے تو بیخے یا خرید نے کا صرف وعدہ ہوگا ، با ضابطہ بیخا اور خرید نانہیں ہوگا اس لئے بات کی کرنے کے لئے فعل ماضی ہی کا صیغہ استعال کرنا ہوگا (۲) مدیث میں ہے قبال لمی العداء بن خالد بن هو فدہ الا اقر نک کت ابنا کتبہ لمی دسول اللہ قال قلت بلی فاحر ج لمی کتابا هذا ما اشتری العداء بن خالد بن هو فده من محمد دسول اللہ علائی استری منه عبدا او امد لاداء و لا غائلة و لا خبثة (ب) (ترزی شریف، باب ماجاء فی کتابة الشروط س ۴۲۰ نبر ۱۲۱۱) اس مدیث میں اشتری فعل ماضی کا صیغہ استعال کیا گیا ہے تا کہ بات کی ہو ۔ پھر خرید و فروخت کو کھولیا گیا تا کہ اور کے ہوجا کیں (۳) اور ایک مدیث میں اشتری فعل ماضی کا صیغہ استعال کیا گیا ہے عن انس بن مالک ان دسول اللہ باع حلسا و قدحا وقال من یشتری ایک مدیث میں خرید نے والے نے اخذ تہما بدر ہم کہا ہے اور فعل ماضی کا صیغہ استعال کرنا ضروری ہے مدیث میں خرید نے والے نے اخذ تہما بدر هم کہا ہے اور فعل ماضی کا صیغہ استعال کرنا ضروری ہے میں خوالے معالمات میں بات کی ہونا ضروری ہے اور فعل ماضی کا صیغہ سے ادا کرے ، اور ایجاب اور قبول ہواس کی وجہ سے معالمات میں بات کی ہونا ضروری ہے (۲) کتا اور شرا فعل ماضی کے صیغے سے ادا کرے ، اور ایجاب اور قبول ہواس کی وجہ سے اسلامی معالمات میں بات کی ہونا ضروری ہے (۲) کتا اور شرا فعل ماضی کے صیغے سے ادا کرے ، اور ایجاب اور قبول ہواس کی وجہ سے اسلامی کو استاد کیل بات کی ہونا ضروری ہے (۲) کتا اور شرا فعل ماضی کے صیغے سے ادا کرے ، اور ایجاب اور قبول ہواس کی وجہ سے کا مواس کی معالم کی معالم کرب

حاشیہ: (الف)اللہ تعالی نے تئے کوحلال کیااورسودکوترام کیا ہے(ب) جمعے عداء بن خالد بن ھوذہ نے فرمایا کیا میں آپ کےسامنے ایساخط نہ پڑھوں جس کومیرے لئے تکلیموایا ہے۔ میں نے کہاہاں! تو ایک خط نکالا (جس میں بیکھاتھا) یہوہ ہے کہ عداء بن خالد بن ھوذہ نے محمد سے غلام یاباندی خریدی جس میں بیاری نہیں، دھو کہ نہیں اور خباطت نہیں (ج) حضور کے جمول اور پیالہ بیچا،فرمایا اس جھول اور پیالے کوکون خریدے گا؟ ایک نے کہاان دونوں کوایک درہم کے بدلے میں نے خریدا۔

[ ١ ٨٦] (٢) فاذا اوجب احد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار ان شاء قبل في المجلس وان شاء رده [ ٨٢٢] (٣) فايهما قام من المجلس قبل القبول بطل الايجاب.

کہ بائع اور مشتری کی رضامندی کے بغیر تیج نہیں ہوگی اور اس رضامندی کا اظہار ایجاب اور قبول سے ہوگا۔ اس لئے ایجاب اور قبول کی ضرورت ہے۔ صدیث بین اس کا ثبوت موجود ہے عن ابن عمر قال کنا مع النبی عَلَیْتُ فی سفر فکنت علی بکر صعب لعمر ... فقال النبی لعمر بعنیه قال هو لک یا رسول الله عَلَیْتُ (الف) (بخاری شریف، باب از ااشتری هیئا فوهب من ساعت قبل ان یعنو قاص ۲۸۸ نمبر ۱۱۵ ) اس صدیث بین حضور نے بعنیه کہ کرایجاب کیا اور حضرت عمر نے هو لک یا رسول الله کہ کرقبول کیا۔ اس لئے نیج میں ایجاب اور قبول ضروری ہیں۔

نوئ اگر بائع مینے دیدے اور مشتری لے لے اور قیمت معلوم ہوا در کچھا بیجاب وقبول نہ کرے توبیزیج تعاطی ہے۔اس سے بھی بیچ ہوجاتی ہے۔ کیونکدرضا مندی ہوگئ اور دلالة ایجاب اور قبول ہوگئے۔

[۸۲](۲) پس جبکہ خرید وفرو دخت کرنے والوں میں ہے ایک نے بیچ کا بیجاب کیا تو دوسرے کواختیار ہے جائے میل میں قبول کرے اور اگر عاہے تو اس کور دکر دے۔

تشریخ ایک کے بیچ کے ایجاب کرنے کے بعد دوسرے کواختیار ہے چاہے اس کو قبول کرے چاہے اس کورد کرد بے کین قبول کرنے کا اختیار مجلس باقی رہنے تک ہی ہوگا۔ اگرمجلس ختم ہوگئ تواب قبول کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔

مجلس جا ہے کتنی لمبی ہواس کوجمع للمسفر قات قرار دیا ہے۔ کیونکہ فوراقبول کرنے کی شرط لگا دے تو قبول کرنے والے کوسو چنے کا موقع نہیں ہوگا،اور مجلس کے بعد قبول کرنے والے کو بہت انظار کرنا ہوگا جس سے حرج بیدا ہوگا۔اس لئے دونوں کے درمیان کی چزمجلس کو قبول کرنے کا معیار شریعت نے رکھا۔اس قبول کو خیار قبول کہتے ہیں (۲)او پر کی حدیث میں حضور نے بعنیسہ کہااور حضرت عمر نے جاس ہی میں ہوتا ہے کہلس میں ہی قبول کرے۔

وف اگرمجلس . بربعد قبول کیااورا یجاب کرنے والے نے اس کو مان لیا تب بھی تھے موجائے گی کیونکہ رضا مندی موگئ ۔

نوں خط میں اور کسی کو پیغام بھیجنے میں خط کے پہنچنے کی مجلس اور پیغام کے پہنچنے کی جلس کا اعتبار ہے کہ اس مجلس میں مرسل الیہ نے قبول کرلیا تو بات طے ہوجائے گی۔

اصول مجلس تک قبول کرسکتا ہےاس کے بعد نہیں۔

[٨٢٢] (٣) بالكاومشترى مين سے جوبھى قبول سے پہلے مجلس سے اٹھ جا كيس كة ايجاب باطل موجائے گا۔

و چونکہ قبول کرنے کا اختیار مجلس تک ہی تھااس لئے مجلس ختم ہونے کے بعد قبول کا اختیار نہیں ہوگا اور ایجاب ختم ہوجائے گا۔ کیونکہ مجلس سے

حاشیہ : (الف)عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ میں حضرت عمر کے ایک جوان اونٹ پرسوارتھا . حضور کے عمر سے فرمایا اس کو میرے ہاتھ چے دو۔عمر نے فرمایایارسول اللہ وہ آپ کے لئے ہے۔

## [٨٢٣] (٣) فاذا حصل الايجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما الا من عيب او

اٹھ جانا ایجاب سے اعراض کرنے کی دلیل ہے۔

نوے ہروہ عمل جواعراض پر دلالت کرتا ہے اس سے بھی مجلس ختم ہوجائے گی اورا یجاب باطل ہوجائے گا۔مثلا ایجاب کے بعد قبول کرنے والا مجلس ہی میں کسی اور کام مین مشغول ہوگیا تو ایجاب کی مجلس ختم ہوجائے گی۔

اعراض ہے مجلس ختم ہوجاتی ہے۔

[۸۲۳] (۴) پس جب ایجاب اور قبول حاصل ہو جائے تو بھے لازم ہو جائے گی اور بائع اور مشتری دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار نہیں ہوگا۔ گرعیب اور ندد کیھنے کی وجہ سے۔

سر بالع اور مشتری دونوں نے ایجاب قبول کر لئے اب بیج کمل ہوگئ۔ جاہم محل موجود ہو پھر بھی کسی کو بیع تو ڑنے کا اختیار نہیں ہے ہاں! میع میں عیب ہویا مین کودیکھانہ ہوتو خیار عیب اور خیار رویت کی وجہ سے بیع تو ڑنے کی اجازت ہوگی۔ مجلس باتی رہنے کی وجہ سے خیار مجلس کی بنیاد پر بیع تو ڑنے کا اختیار نہیں ہوگا، یعنی حنفیہ کے نز دیک خیار مجلس کسی کونہیں ہوگا۔

فائدہ اما مثافعی اور دیگرائمہ کی رائے ہے کہ قبول کرنے کے بعداور بچ مکمل ہونے کے بعد بھی مجلس بچ موجود ہوتو دونو ل کواپنی اپنی بات واپس

حاشیہ: (الف) پ نے فرمایابائع اور شتری کواختیار ہے جب قول کا تفرق نہ ہویعنی قبول نہ کرلے یا جب تک دونوں جدانہ ہوں (ب) حضرت عرائے فرمایا تع صفقہ سے پوری ہوجاتی ہے دوری ہوجاتی ہے دوری ہوجاتی ہے دوری ہوجاتی کے۔

## عدم روية [٨٢٣](٥) والاعواض المشار اليها لا يحتاج الى معرفة مقدارها في جواز

لينے اور نے تو ژنے كا ختيار ہو گا اور دونوں كوخيار مجلس ہوگا۔

وہ بھی او ہرکی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔وہ فرماتے ہیں کہ صدیث میں مالم یعظ قاسے مراد تفرق بالابدان ہے۔ لینی جسمانی طور پر دونوں جدا ہو جا نمیں اس وقت تک دونوں کوا پنی ابت واپس لینے کا اختیار ہوگا۔ چنا نچیاس حدیث کے داوی عبداللہ بن عمر یہ کرتے تھے کہ کسی چیز کوخرید نے کے بعدا گراس بھے کوتو ڑنے کا ارادہ نہ ہوتو کھڑے ہو کر تصوڑ اسا چل لیتے تھے تا کہ مجلس بدل جائے اور بالع کو خیار مجلس کے بعد اگر اس بھے کوتو ڑنے کا اختیار نہ ہو۔ جس سے معلوم ہوا کہ خودراوی تفرق سے تفرق بالا توال نہیں بلکہ تفرق بالا بدان مراد لیتے تھے۔ روایت ہے کہ زاد ابن عصو فی روایت قال نافع فیکان اذا بایع رجلا فار ادان لایقیلہ قام فیمشی ھنینة ٹم رجع الید (الف) مسلم شریف، باب فی خیار المتبایعین ج ٹانی ص ۱۳۳۳ ہم ر ۱۳۵۷) اس اثر مین باب بی خیار المتبایعین ج ٹانی ص ۱۳۳۵ ہم ر ۱۳۵۷) اس اثر میں ہے کہ حضرت ابن عمر تھوڑ اچل لیتے تا کہ کبل بدل جائے اور بائع کوئے تو ڑنے کا اختیار نہ رہے۔

إصول حفيه كيزويك خيارمكس كاحت نهيس موتا

[۸۲۴] (۵) بدلے کی چیزجس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو تھ کے جائز ہونے میں اس کی مقدار پہچاہنے کی ضرورت نہیں ہے۔

الاعواض سے مراوب بھی یاشن جو بدلے میں دیئے جاتے ہیں۔اگر بھی یاشن سامنے موجود ہواور تھے کے وقت اس کی طرف اشارہ کردیا جوتو اس کی مقدار کتنی ہے، کتنے کیلو ہے یا کتنی تعداد ہے تھے کے جائز ہونے میں اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔اس کے تعین کئے بغیر بھی بھے جائز ہوجائے گی۔

وی کیلے زمانے میں کوئی چیز سامنے ہوتواس کی مقدار جانے بغیر بھے کرلیا کرتے تھے۔ کیونکہ مشتری اس کوای حال میں خرید نے کے لئے راضی ہے۔ اور جہال تک اچھا یا خراب ہونے کی بات ہوتو مشتری خوداس کوآ تکھوں سے دکھ کرخریدر ہا ہواوراس پر راضی ہے۔ اس لئے تھ ہوجائے گی حدیث میں ہے سسمعت ابا ھریو قیقول قال دسول الله علاق ہوا کہ چیز سامنے ہواور رضا مندی سے خریدر ہا ہوتو تھ جا تز ہے۔ الکل شریف، باب فی خیار المتبایعین ج ٹانی صسم ابا ہر مسمول اللہ علاق ہوا کہ چیز سامنے ہواور رضا مندی سے خریدر ہا ہوتو تھ جا تز ہے۔ الکل سے تھے بیچنے کی دلیل حدیث میں ہے ان ابن عصر قبال دایت الناس فی عہد دسول الله علاق ہوا کو جز افا یعنی الطعام میں بیاب میں رای او ااشتری طعام جوا کہ نے سر کا ہم مسلم شریف، باب بطلان تھے المبع قبل القبض ج ٹانی ص ۵ منر کا ربخاری شریف، باب بطلان تھے المبع قبل القبض ج ٹانی ص ۵ منر کا ربخاری شریف، باب بطلان تھے المبع قبل القبض ج ٹانی میں میں معلوم ہوا کہ تھے سامنے ہوتو انگل سے تھے سکتا ہے جا ہے مقدار کا بیت نہ ہو۔

السول ان کے لئے غائب چیز کی مقدار اور صفت بیان کی جاتی ہے۔ موجود کی نہیں۔

حاشیہ: (الف) حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب کی ہے تیج کرنے اورا قالہ کرتے کی نیت نہ ہوتی تو کھڑے ہوکر چلتے پھروالی لوٹ آتے تا کہ خیارمجلس سے تیج تو ژنہ دے (ب) آپ نے فرمایا دونوں آ دمی جدانہ ہوں مگر رضا مندی کے ساتھ (ج) عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو حضور کے زمانے میں دیکھا دہ غلوں کواٹکل سے بیچتے تھے۔ کا البوع

البيع [٨٢٥] (٢) والاشمان المطلقة لا تصح الا ان تكون معروفة القدر المسلمة المس

العالم المعراض : عوض كى جمع ب بدل كى چيز ، يهال بيع ياشن مرادب

[۸۲۵] (۲) اورمطلق شنیل صحح ہاس سے بیج مگرید کہ مقدار معلوم ہواور صفت معلوم ہو۔

تری وہ ممن اور قیت جوسامنے نہ ہوبلکہ عائب ہواوراس کی طرف اشارہ نہ کیا جارہا ہو،اس کی مقدار کہ کتنے کیا ہیں گئی تعداد ہےاور صفت یعنی اچھاہے یا خراب ہے معلوم نہ ہواس وقت تک اس سے تع کرنا جائز نہیں ہے۔

اصول غائب شمن کی مقداراور صفت بیان کرنا ضروری ہے(۲) دھوکے کی چیز نہیع بن سکتی ہےاور نہ شن۔

الاثمان المطلقة: جوشن عائب بوياس كى مقداراور صفت معلوم نه بور القدر: مقدار مثلا كتف كيلوبين ..

[٨٢٧] (٤) يع نفتر ثمن ہے بھی جائز ہے اوراد ھار ثمن سے بھی جائز ہے جبکہ تاریخ متعین ہو۔

وہ مثن اوا کرنے کی تاریخ متعین نہ ہوتو مشتری ثمن اوا کرنے میں ٹال مٹول کرے گا اور جھگڑا کرے گا۔ اس لئے بھے بحوت بی ثمن دینے کی تاریخ متعین کرلے (۲) دونوں طرح اس لئے جائز ہے کہ آیت میں مطلق بھے کرنے کے لئے کہا ہے۔ آیت ہے اسکا البیع

## [٨٢٨] ( المنافق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد فان كانت النقود مختلفة فالبيع في المنطقة المعام احدها [٨٢٨] (٩) ويجوز بيع الطعام والحبوب كلها مكائلة و

و حسر م المربو المربو المربو المقرة ٢) اس مين ادهاراورنفترى قيرنبين لكائى السيالية نفتراورادهاردونو لطرح سي بيع جائز موكى (۳) اوهار المراجعة ال من حدثة المساقلة الريشريف، بابشراء الني الله بالنية ص ٢٠٤٨ نمبر ٢٠٦٨ رز مذى شريف، باب ماجاء في الرنصة في الشراءالي مریث ہے معلوم ہوا کہ ادھارش کے ساتھ بیج خرید سکتا ہے۔ مت متعین ہواس کی دلیل مسئلہ نمبر ۲ میں بخاری شریف نمبر جمسور مسرف مرف نمبر ۱۲۰ کی حدیث گزرگی۔

اصول دھو کہ مسلم ایٹین اوا کرنے کی تاریخ متعین ہونا ضروری ہے۔

و اگروان مدیث میں اس کا اور بعد میں جھڑ ابھی نہیں ہوا تو تھ جائز ہوجائے گی۔اوپر کی حدیث میں اس کا اشارہ موجود ہے۔

الع مؤرد المسال على المسا

[ ۸۲۷] ( ۸ کی میں مثن مطلق رکھا تو وہ شہر کے غالب نقتہ پر ہوگا۔ پس اگر نقو دمختلف ہوں تو بیچ فاسد ہوگی مگریہ کہ ایک نقتہ کو بیان

ورائج ہوں اور بھے کرتے وقت کسی ایک کو متعین نہیں کیا تو اگر کسی ایک سکے کارواج زیادہ ہوتو وہی سکہ مراد ہوگا۔ وج کیونکی ہے۔ اس لئے وہ موتا ہے تھ کرتے وقت دونوں کا ذہن اس طرف جاتا ہے۔ اس لئے وہی مراد ہوگا اور بھ جائز ہوجائے واج برابر ہادر ہرایک کی مالیت مختلف ہے تواب جہالت کی وجہ سے بیج فاسد ہوگ ۔ کیونکہ بائع اعلی سکہ طلب وینا جاہے گا۔اور کوئی سکہ تعین نہیں ہے اس لئے نزاع ہوگا۔اس لئے نیج فاسد ہوجائے گی۔البنة اگرمجلس ختم ہونے ہے ایک موریج کی نشان دہی کردی جائے تو وہی سکہ تعین ہو کریج جائز ہوجائے۔

ب كااعتباركياجائكا

[٨٢٨] (٩) فرا من المعلوم منه ويا كيل كرك اورائكل سے اور متعين برتن سے جس كى مقدار معلوم نه ہو يا متعين پقر ك وزن

جومیت کی موادر غلداور کھانے کی جنس ہے ہو، درہم اور دنا نیرنہ ہوں تواس کو چار طریقوں سے بیچنا جائز ہے جن کا تذکر ومتن میں ہے ( ایک برتن ہے جس کاوزن یا کیل معلوم نہیں ہے کہ اس میں مسیم بیروں کا نے ایک اور مشتری کے درمیان یہ طے ہو گیا کہ ایک برتن کے بدلے پانچ پونڈ دوں گا تو بیچ جائز ہو جائے 

مجازفة وباناء بعينه لا يعرف مقداره او بوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره [ ٩ ٢ ٨] (١٠) ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند ابي حنيفة رحمه الله

گی۔مقدار کی جہالت ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔

کے کیونکہ پہنچ سامنے موجود ہے اس کئے اس کی مقدار نہ بھی معلوم ہو صرف انکل سے بیچ تب بھی جائز ہے (۴) اس طرح ایک پھر ہے جس کی مقدار معلوم نہیں ہے کہ کتنے کیلووزن کا بیپھر ہے پھر بھی دونوں کے درمیان سیا ہے ہوجائے کہ ہر پھروزن کے بدلے پانچ بونڈ دوں گا تو بھ جائز ہوجائے گی۔

نف مکایلہ : کیل کرے۔ مجازفہ : انگل ہے۔

[۸۲۹] (۱۰) کسی نے کھانے کا ڈھیر بیچا ہرتفیز ایک درہم کے بدلے میں توامام ابوصیفہ کے نزدیک ایک تفیز کی بچے ہوگی اور باقی میں باطل ہوگی مگریہ کہ تمام تفیز متعین کردے۔اورصاحبین نے فرمایا دونوں سورتوں میں بچے جائز ہے۔

تشری غلے کا ڈھیر ہے لیکن پورے غلے کی قیمت بیک دخت نہیں لگائی اور نہ یہ معلوم ہے کہ ڈھیر میں کتے تفیز غلہ ہے اوراس کی مجموعی قیمت کتنے ہوئد ہیں۔ یہ تو ناپنے کے بعد معلوم ہوگا کہ کتے تفیر ہیں اور اس کی مجموعی قیمت کتنی ہوئی۔ ایسی صورت میں بائع کہتا ہے کہ ہر تفیر ایک درہم کا توام ما بو تفید کے نزدیک صرف ایک تفیر کی بھے ٹی الحال ہوگ۔

🛃 ابھی پوے ڈھیر کی نہ مقدار معلوم ہے اور نہاس کی مجموعی قیمت معلوم ہے اس لئے اقل درجے کی طرف چھیرا جائے گا اور ایک قفیز کی بھے ہوگی اس پر جھگڑا ہوجائے تو قانونی حیثیت سے ایک قفیز ہی لینا ہوگا۔

نوت پورا ڈھیرناپ دے اوراس کی مجموعی قیمت گناوے اوراس پر بعد میں بائع مشتری راضی ہوجائے تو اب بورے ڈھیر کی تھے ہوگی۔امام عاشیہ : (الف) میں نے لوگوں کو صفور کے زمانے میں انگل سے نلد فریدتے اور بیچے دیکھا اور کھیوراس کی جگہ اس بیچنے سے احر از کرتے تھے بہاں تک کہ وہ کجادے تک نہ بینے جائے۔ وبطل في الباقي الا ان يسمى جملة قفزانها وقال ابو يوسف و محمد يصح في الوجهين[ ٠ ٨٣] (١١) ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فالبيع فاسد في جميعها

الوصنیف کا قاعدہ یہ ہے کہ ایجاب و قبول ہے پہلے پوری ہی اوراس کی پوری قیت معلوم ہونا ضروری ہے تا کہ ایجاب کے وقت جہالت نہ رہے۔ پورے و چرکی مقدار کی جہالت ہوتو بی اس کا جو ت سمعت جابر بن عبد الله یقول نہی رسول الله عن بیع الصبو ق من النمو لا یعلم مکیلها بالکیل المسمی من النمو (الف) مسلم شریف، بابتر کی ہے مہرة التم المجولة القدر بتم ن فانی من المنہ مربح الله بنائی المسمی من النمو (الف) مسلم شریف، بابتر کی ہے مہرة التم المحکلة القدر بتم ن فانی من المنہ و قور کے بدلے نہ یہ تا کہ بوانہ ہوتا ہم اس کا بھی القدر بتم ن فانی من المنہ فرق جہالت کی وجہ بے پورے و چرکی مقدار معلوم نہ ہوتو جہالت کی وجہ بے پورے و چرکی ہے نہیں ہوگ (۲) صدیث میں ہے عن اہی ہو یو و قان رسول المله مر بر جل یہ طعاما فسأله کیف تبیع فاخیرہ فاوحی الیه ان ادخل یدک فیه فادخل یدہ فیه فاذا هو مبلول فقال رسول المله علیہ المحکل کے میں منا من غش (ب) (ابوداور شریف، باب فی انتھی عن انتہ میں سرح کی جہالت تھی تو آپ نے منح فر مایا ہے۔
کراہیۃ الخش فی الدیوع میں متدار معلوم نہ ہواور اس کی مجموع تیمت معلوم نہ ہوتو پورے و چرکی ہے تھا ورصفت کی جہالت تھی تو آپ نے منح فر مایا ہے۔
اس لئے تبول کے وقت و چرکی مقدار معلوم نہ ہواور اس کی مجموع تیمت معلوم نہ ہوتو پورے و چرکی ہے نہیں ہوگی۔

الصول قبول کے وقت مبت کی مقداراوراس کی قیت معلوم ہونا ضراری ہے۔

نامیں صاحبین فرماتے ہیں کہ ناپ کر پورے ڈھیر کی مقدار اور اس کی مجموعی قیمت کا معلوم کرنا بائع اور مشتری کے ہاتھ میں ہے۔ وہ فورانا پ لیں سے اور مجموعی قیمت معلوم کرلیں سے اور مجل ختم ہونے سے پہلے ریکام ہوجائے گاتو کوئی جھڑ انہیں ہوگا اس لئے ان کے نزد یک تجول سے پہلے یورے ڈھیر کی مقدار نہ بتائے تب بھی پورے ڈھیر کی تھے ہو پارے دھیر کی تھے ہو گے۔ اور پورے ڈھیر کی مقدار نہ بتائے تب بھی پورے ڈھیر کی تھے ہو جائے گئے۔

ا ان کا اصول میہ ہے کمجلس ختم ہونے سے پہلے ڈعیر کی مقدارا دراس کی مجموعی قیت معلوم ہو جانے کا امرکان ہوتب بھی جواز ہے کے لئے پر وف

کافی ہے۔

🚅 مبرة : وهر قفيز : ناپ كاايك پيانداس كې جمع قفزان بـ

[۸۳۰](۱۱) کی نے بکری کار یوڑ پیچاس طرح کہ ہر بکری ایک درہم کی تو تمام بی بکری میں بی فاسد ہے۔

ج کمری میں تفاوت ہے کوئی موٹی ہے کوئی دہلی ہے اس لئے اوپر کے قاعدے کے اعتبارے اگرایک بکری کی بیچ جا ئز قرار دیں تو جھگڑا ہوگا

عاشیہ: (الف) آپ نے مجور کے اس دھرکو بیچنے ہے روکا جس کا کیل معلوم نہ ہوکیل کے ذریعہ تعین کمجور کے بدلے میں ، یعنی مجور کے اس دھی کہ در کے بدلے میں الف ) آپ نے مجور کے اس دھی کہ در کے بدلے میں الفی اللہ اللہ کا کیل معلوم نہ ہواس سے منع فر مایا (ب) حضور ایسے آدمی کے سامنے سے گزرے جو گیہوں نے رہے آپ نے پوچھا کیے نے رہے ہوتو انہوں نے حضور کو بتایا۔ آپ کو بیٹ ہوئے ہے ۔ پس آپ نے فر مایا جو انہوں نے حضور کو بتایا۔ آپ کو بیٹ ہوئے ہے ۔ پس آپ نے فر مایا جو دھوکہ کرے دوج ہم میں سے نہیں ہے۔

[ ۱۳۸] (۲۱) وكذلك من باع ثوبا مذارعة كل ذراع بدرهم ولم يسم جملة الذرعان [۸۳۲] (۱۳) ومن ابتاع صبرة طعام على انها مائة قفيز بمائة درهم فوجدها اقل من ذلك كان المشترى بالخيار ان شاء اخذ الموجود بحصته من الثمن وان شاء فسخ

، بائع دہلی دیتا جاہے گا اور مشتری موٹی لینا جاہے گا۔ اس لئے ایک بکری بھی کی تھے نہیں ہوگی۔ اور پورے دیوڑ کی تھے اسلیے نہیں ہوگی کہ تمام ریوڑ کی تعداد معلوم نمیں اور نہ پورے ریوڑ کی تھے ہو کی ہے۔ اور گیہوں کے ڈھیر میں ایک تفیز کی تھے اس لئے جائز ہوگئ تھی کہ گیہوں میں تفاوت نہیں تمام گیہوں برابر ہیں اس لئے ایک تفیز جائز قرار دینے میں کوئی جھڑ انہیں ہے۔

اصول افرادیس نفاوت مواور مجموص کیج نه موئی موتو نفاوت کی دجه سے ایک فرد کی بھی بھے نہیں موگی۔

تطیع: بکریون کامجموعه، بکریون کاریوژ ـ

[۸۳] (۱۲) کی نے کپڑا بیچا گزوں کے صاب ہے، ہرگز ایک درہم کا اور تمام گز بیان نہیں کئے تو ایسے ہی کسی گز کی بھے جائز نہیں ہوگ۔

کپڑے کے تھان میں تفاوت تھا۔ ہرگز الگ الگ انداز کا تھا۔ اور پورے تھان میں کتنے گز ہیں یہ بیان نہیں کیا اور نہ پورے تھان کی بھے کی اور یوں کہا کہ ہرایک گز ایک درہم کا تو پورے تھان کی بھے اس کے نہیں ہوگی کہ نہ اس کی پوری مقدار معلوم ہے اور نہ مجموعی قیمت معلوم ہے۔ اور ایک گز کی بھے اس کے نہیں ہوگی کہ ہرگز میں تفاوت ہے، بائع خراب اور گھٹیا گز دینا چاہے گا اور مشتری اعلی گز لینا چاہے گا اس کئے نہیں ہوگی۔ منظم کی وجہ سے ایک گز کی بھی بھے نہیں ہوگی۔

الحول او پر گزر گیا۔

آج کل کی طرح تمام کپڑاایک ہی انداز کا ہوتو ایک گزی تھے ہوجائے گی ،یا دوبارہ پوراتھان ناپ کر پورے تھان کی بھے کرلے تب بھی از سرنورضامندی کی وجہ سے پورے تھان کی بھے ہوجائے گی تاہم کا فیصلہ تواختلاف کے وقت ہوگا۔

نت ندارع: ذراع ہے مشتق ہے ہاتھ سے ناپ کر۔

[۸۳۲] (۱۳) کسی نے کھانے کا ڈھیر بیچاس طرح کہ سوتفیز ہے سودرہم کے بدلے۔ پس اس کواس سے کم پایا تو مشتری کواختیارہ جا ہے تو موجودکواس کے جھے کے مطابق ثمن سے لے لے اور چاہتو تیج فنخ کردے اور اگر سوتفیز سے زیادہ پایا تو زیادہ بائع کے لئے ہے۔

غلے کا ڈھیر ہے اور باکع یوں کہدر ہاہے کہ اس میں سوتفیز گیہوں ہے سودرہم کے بدلے دوں گا۔ تو چونکہ پوری مقدار معلوم ہے اور مجموعی قبہت بھی سودرہم معلوم ہے اس لئے پورے ڈھیری نیج ہوئی ۔ لیکن جب ناپا تو سوتفیز ہے کم انکا تو چونکہ با کع نے یہ بھی کہا تھا کہ سوتفیز ہے اور سو جہوعی درہم معلوم ہے اس لئے پورے ڈھیری نجے ہوئی ۔ جنا جہ گیہوں ہے اتناہی درہم کے بدلے میں دوں گا تو ایک تفیز ایک درہم کا ہوااس لئے اگر مثلا نوے تفیز نکلے تو نوے درہم لازم ہوگا۔ جتنا حصہ گیہوں ہے اتناہی حصہ شن لازم ہوگا۔ لیکن چونکہ سوتفیز کی بات تھی اور مشتری کو اس سے کم ملا تو وعدہ کے مطابق نہیں ملا ہیں لئے اس کو اختیار ہوگا چاہے تو نو درہم سے نوے تفیز لے اور چاہے تو بچے فنح کردے۔ اور اگر گیہوں سوتفیز سے زیادہ نکلے تو چونکہ سوتفیز ہی دینے کی بات تھی زیادہ کی نہیں اس

البيع وان وجدها اكثر من ذلك فالزيادة للبائع [۸۳۳] (۱۳) ومن اشترى ثوبا على انه عشرة اذرع بعشرة دراهم أو ارضا على انها مائة ذراع بمائة دراهم فوجدها اقل من ذلك فالمشترى بالخيار ان شاء اخذها بجملة الثمن وان شاء تركها وان وجدها اكثر من الذراع الذى سماه فهى للمشترى ولا خيار للبائع [۸۳۳] (۱۵) وان قال بعتكها على

لئے بیزیادہ گیہوں بائع کے ہول گے۔

اس میں اصول یہ ہے کہ گیہوں ایک جیسے ہیں اس میں تفاوت نہیں ہے اس لئے ہر تفیز اصل ہے صفت نہیں ہے اس لئے ہر قفیز ک بدلے میں ایک درہم لازم ہوگا۔ اورزائد قفیز کی قمیت نہیں ملی اس لئے وہ بائع کے ہوں گے۔ اثر میں ہے سمع عکومة یقول ان ابتعت طعاما فو جدته زائدا قائزیادة لصاحب الطعام والنقصان علیک (مصنف عبدالرزاق، باب اشتریت طعاما فوجدته زائداج ثامن صساس نمبر ۱۲۲۱) اس اثر میں ہے کہ جو کھانا زیادہ ہووہ بائع کا ہوگا۔

اسول غلمیں قفیراصل ہے مفت نہیں ہے۔

فت ابتاع: باع ہے مشتق ہے خریدا۔

سیستداد پرجیباہی ہے کی تھے میں فرق اس لئے ہے کہ کپڑے میں اور زمین میں گز سے نا بناا یک صفت ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ صفت کے مقابلہ میں الگ سے کوئی قیمت نہیں ہوتی اس لئے دس گزیا سوگر زمین صرف ترغیب کے لئے ہوئی ہر گز کے بدلے ایک درہم نہیں ہواتو گویا کہ پورے تھان کپڑے کی قیمت مور ہم ہوئی چاہے تھان میں اور زمین میں گز زیادہ ہویا کم ہو کہ بورے تھان کپڑے کی قیمت مور ہم دے کر پورا تھان اور پورا گلزاز مین لے ۔ چاہے گزیم ہوچا ہے زیادہ ہو۔ البتہ کم گز ہونے کس لئے لینا چاہے تو بائع کورو کے کا اختیاراس لئے نہیں ہوگا کہ کی صورت میں مشتری کی رغبت کم ہاس لئے اس کوچوڑ نے کا اختیار ہوگا اور زیادہ گر ہوجا تے تو بائع کورو کے کا اختیاراس لئے نہیں ہوگا کہ پورے تھان اور پورے تھانے تھان اور

ا کیڑے اور زمین میں گرصفت ہے اور صفت کے مقابلہ میں الگ سے قیمت نہیں ہوتی جب تک کداس کواصل نہ بنادیا جائے۔ [۸۳۳] (۱۵) اور کہا کداس زمین کوآپ سے بیچا ہوں اس طرح کہ موگز ہے سودرہم کے بدلے میں ، ہرگز ایک درہم کے بدلے ، پھراس کو کم پایا تو مشتری کو اختیار ہے اگر چاہے تو اس زمین کواس کے جھے کے مطابق شن سے لے اور اگر چاہت تو چھوڑ دے۔ اور اگر زمین کو زیادہ پایا تو مشتری کو اختیار ہے اگر چاہے تو پوری زمین کو لے ہرگز ایک درہم کے بدلے میں اور چاہے تو تیج تو ڑدے۔ انها مائة ذراع بسمائة درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة فهو بالخيار ان شاء اخذها بحصتها من الثمن وان شاء تركها وان وجدها زائدة كان المشترى بالخيار ان شاء اخذ الجسميع كل ذراع بدرهم وان شاء فسخ البيع[۸۳۵] (۲۱) ولو قال بعت منك هذه الرزمة على انها عشرة اثواب بمائة درهم كل ثوب بعشرة فان وجدها ناقصة جاز البيع بحصته وان وجدها زائدة فالبيع فاسد[۸۳۲] (۱۷) ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع

کڑے اور زمین میں گرصفت ہے لیکن اگرصفت کواصل بنادیا جائے تو اس کے مقابلے میں الگ سے قبت ہوگ۔ یہاں بائع نے جب بید کہا کہ ہرگز ایک درہم ہوگا۔ اب پور نے کلڑے زمین کی بیج جب بید کہا کہ ہرگز ایک درہم ہوگا۔ اب پور نے کلڑے زمین کی بیج نہیں ہے بلکہ ہرگز کی بیج ہے۔ اس لئے جتنے گز ہوں گے استے ہی درہم لازم ہوں گے۔ کم ہوں گے تو اس کے حساب سے کم درہم اور زیادہ ہوں گے تو اس کے حساب سے کم ہوئی اس لئے اس موں گے تو اس کے حساب سے کم ہوئی اس لئے اس کے اس کے اس کے مارہ میں مشتری کو وعدہ شدہ زمین نہیں ملی اس لئے رغبت کم ہوئی اس لئے اس کو لینے نہ لینے کا اختیار ہوگا۔

اصول کرصفت ہے لیکن اگراس کواصل بنادیا جائے تو ہرگز کے بدلے اس کی الگ الگ قیمت لگے گی۔

سے ید کیفناہوتا ہے کہ بائع پورے کلڑے کی مجموعی قیت لگار ہاہے یا ہر ہر گزکی الگ الگ قیت لگار ہاہے۔ اگر پورے کلڑے کی قیت لگار ہا ہے تو گز زیادہ ہویا کم پورے کلڑے کی پوری قیت دینی ہوگی۔اوراگر ہر ہر گزکی قیت لگار ہاہے تو گز کے حساب سے اس کی قیت طے ک جائے گی۔ان ہی اصولوں پر بیسب مسائل متفرع ہیں۔

[۸۳۵](۱۲) میں نے آپ سے یہ کفری بیجی اس طرح کہ دس کیڑے ہیں سودرہم کے بدلے، ہر کیڑا دس درہم کے بدلے، پس اگران کوکم پایا تو بچے ان کے جھے کے حساب سے جائز ہوگی ادراگران کوزیادہ پایا تو بچے فاسد ہے۔

ایک کھری میں دس تھان کیڑے تھا در ہر تھان الگ الگ انداز کے تھے۔ بائع نے اب کہا کہ پوری گھری بیچنا ہوں اس شرط پر کہ دس تھان کیڑے ہیں اور ہر تھان دس روپے کا ہے۔ پس اگر کم کیڑا پایا مثلا نو کیڑے نکلے تو دس درہم کے حساب سے نوے درہم کے نو کیڑے کھان کیڑے ہیں اور چونکہ کم کیڑے ہیں اس لئے چھانٹے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اختلاف بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر گیارہ کیڑے نکلے تو ایک کیڑا کے چھانٹے میں اختلاف ہوگا۔ وراگر گیارہ کیڑے بین نے فاسد ہوگا۔ چھانٹے میں اختلاف ہوگا اس لئے اس صورت میں نے فاسد ہوگا۔

ا السول کیڑے یا کسی چیز کے افراد میں تفاوت ہواوراس کو چھا نٹنے میں اختلاف ہوسکتا ہوتو ہیے فاسد ہوگی۔

لغت الرزمة : حمُّ هرى - ثوب : كبرُ اء تهان -

[٨٣٨] (١٤) كسى في كلمرخريدا تواس كى ديوارئيج مين داخل بوگى جايا سكانام نه ليا بو

تشری کسی نے گھرخریدا تو وہ چیزیں جو گھر کے ساتھ عرف میں شامل ہوتی ہیں اور ہمیشہ اور دوام کے طور پراس کے ساتھ چپکی رہتی ہیں وہ

وان لم يسمه  $[\Lambda^m](\Lambda^n)$  ومن باع ارضا دخل ما فيها من النخل والشجر في البيع وان لم يسمه  $[\Lambda^m](\Lambda^n)$  ولا يدخل الزرع في بيع الارض الا بالتسمية  $[\Lambda^m](\Lambda^n)$  ومن

تمام چیزیں بیج میں خود بخو دواخل ہوجا کیں گی۔ جاہے بیچ کرتے وقت ان کا نام نہ لیا ہو۔

اصول جو چزمیج کےساتھ دائی طور پرمتصل مودہ چیز تج میں بغیراس کا نام لئے ہی داخل موجائے گ۔

[۸۳۷] (۱۸) کسی نے زمین بچی تواس میں جو کھجور کے درخت اور دوسرے درخت ہیں سب نیج میں داخل ہوں گے چاہان کا نام نہ لیا ہو شرق نرمین بچی تواس میں جو کھجوروغیرہ کے درخت ہیں وہ سب خود بخو دئیج میں داخل ہوجا کیں گے چاہے بھے کرتے وقت بینہ کہا ہو کہ ذمین کے ساتھ درخت بھی خریدتا ہوں۔

کمجور کے درخت اور دوسرے درخت ہمیشہ کے لئے زمین ﴿ لگے رہتے ہیں کھیتی اور کا شکاری کی طرح چار چھ ماہ میں کا دنہیں لیتے اس لئے وہ زمین کے جزء کی طرح ہیں۔اس لئے جب زمین کی بھے کی تو درخت بھی خود بخو دہتے میں داخل ہوجا کیں گے۔ ہاں ان کو باضا بطہ بھے ہے۔ اس لئے جب زمین کی بھے کی تو درخت بھی خود بخو دہتے میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہے۔ الگ کردے تو پھر بھے میں داخل نہیں ہوں گے۔

السول جوچزمج كيساتهدائى طور پرمتصل موں وہ چيزيں بچ ميں بغيران كانام لئے بھى داخل موجا كيں گا۔

نت نخل: تحجور کا درخت.

[٨٣٨] (١٩) كاشتكارى زينى كى تي يس داخل نبيس بوكى مراس كا نام لين كے بعد

شر جب تک بیند کے کدکا شتکاری بھی زمین کے ساتھ خربیرتا ہوں تب تک زمین کی تھے میں کا شتکاری داخل نہیں ہوگ ۔

کاشتکاری اور کھیتی زمین کے ساتھ بھیشہ کے لئے متصل نہیں ہے، وہ تو دو چار ماہ میں کٹ جائے گی اورا لگ ہوجائے گی ، وہ تو وقی طور پر زمین کے ساتھ مصل ہے اس لئے زمین کی تیج میں کاشتکاری داخل نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا تیج میں تام نہ لیا جائے ۔ حدیث میں اس کا اشارہ ہے عن ابن عسمر ان رسول الله عَلَيْكُ قال من باع نخلا قد ابرت فشہ رھا للبانع الا ان یشتر ط المستاع (الف) اشارہ ہے عن ابن عسمر باع نخلاعلیما تمرج ٹانی ص انمبر ۱۵۳ مار بخاری شریف، باب من باع نخلاقد ابرت اوارضا مزروعة او باجارة ص اسلم شریف، باب من باع نخلاعلیما تمرج ٹانی ص انمبر ۱۵۳ مار بخاری شریف، باب من باع نخلاقد ابرت اوارضا مزروعة او باجارة ص اسلم شریف، باب من باع نخلاعلیما تمرج ٹانی ص انمبر ۱۵۳ میں موالی کے اور کھور کے بائع کے لئے ہیں گر یہ شتری خرد نے کے وقت شرط لگائے ۔ اور کھور درخت پر قتی طور پر لگار ہتا ہے پھر کٹ جاتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ وقتی طور پر کوئی چیز مبیع کے ساتھ متصل ہوتو وہ چیز بیج میں داخل نہیں ہوگی گر یہ کشرط کرے۔

اصول جو چیز پیچ کے ساتھ وقتی طور پر متصل ہووہ چیز ہیج میں داخل نہیں ہوگ۔

نغت الزرع: تحییق، کاشتکاری۔

[۸۳۹] (۲۰) کسی نے مجبور کا درخت بیچا یا کوئی اور درخت بیچا جس پر پھل تھے تو پھل بائع کے لئے ہوں مُحَمَّر بیک مُشتری اس کی شرط لگالے ماشیہ: (الف) آپ نے فرمایا جس نے مجبور کا ایسا درخت بیچا جس پر پھل آچکا ہوتو اس کا پھل بائع کے لئے ہے محمر بیک مُشتری اس کی شرط لگائے۔

باع نخلا او شجرا فيه ثمرة فثمرته للبائع الا ان يشترطها المبتاع[ ٠ ٨٣] ( ١ ٢) ويقال للبائع اقطعها وسلم المبيع [ ١ ٨٨] (٢٢) ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها او قد بدا جاز

کہ رہیجی رہے میں داخل ہوں گے۔

شری ورخت بیچا تو مچل نیچ میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہاں!مشتری شرط لگا لے کہ کچل بھی درخت کے ساتھ فریدر ہا ہوں تو پھر پھل درخت کی بچ میں داخل ہوں گے۔

نعت نخل: تحجور کا درخت به

[۸۴۰](۲۱) بالنع سے کہاجائے گا کہ پھل کوکا ٹواور مینے کو سپر دکرو۔

جب پھل درخت کی بنج میں واخل نہیں ہوا تو پھل بائع کا رہااور درخت مشتری کا ہوگیا۔اور بائع کی ملکیت نے مشتری کی ملکیت کو مشغول کر رکھا ہے حالانکہ دونوں کی ملکیت الگ ہونی چاہئے۔اس لئے بائع سے کہا جائے گا کہ پھل کا ٹو اور درخت خالی کر کے مشتری کے حوالے کر دو۔

السول بغیرا جازت اور بغیر ضان کے دوسرے کی ملکیت سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔

[٨٣١] (٢٢) كسى نے چول يہج جس كى صلاحيت ظاہر ہو چكى ہو يا ظاہر نہ ہوئى ہوتو تج جائز ہے،اور مشترى پر واجب ہوگا اس كونى الحال

عاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا جس نے مجود کا ایبادرخت بیچا جس میں پھل آ چکا ہوتو اس کا پھل بائع کے لئے ہے مگرید کہ شتری شرط لگا دے کہ میں پھل لوں گا (تو مشتری کا ہوجائے گا) (ب) آپ نے فرمایا نہیں طال ہے ادھار تھ کرتا اور اس میں بھے تھے اور نہ نظے میں دوشرطیں لگا نا۔ اور نہ جس چیز کا ضان لیا ہواس سے فاکدہ اٹھانا۔ اور نہیں جائز ہے ایس چیز کا بیچنا ہوتمہارے پاس نہ ہو۔

## البيع ووجب على المشترى قطعها في الحال فان شرط تركها على النخل فسد البيع

كاثے\_پس اگراس كودرخت پرچھوڑ دينے كى شرط لگا كى تو تئے فاسد ہوجائے گى۔

ایسے پھل یچ جوکارآ مدہو چکے ہوں مثلا کھا سکتا ہویا جانور کو کھلاسکتا ہوتو اس کو پیچنا جائز ہے بلکہ حدیث میں اس کی ترغیب ہے کہ پھل کارآ مدہوجائے تب بیچواس کے پہلے بیچنا اچھانہیں ہے۔ حدیث میں ہے عن عبد الله بن عمر ان رسول الله علیہ نہیں عن بیع کارآ مدہوجائے تب بیچواس کے پہلے بیچنا اچھانہیں ہے۔ حدیث میں ہے عن عبد الله عامی ادام میں الله علیہ المان میں المبتاع (الف) (بخاری شریف، باب بی الثمار قبل ان بدوصلا تھا میں 197 نم 197 مسلم شریف، باب انھی عن بی المبتاع والمبتاع والمبتاع والفطع ج ثانی ص کنم رسم 10 اس حدیث میں ترغیب ہے کہ پھل کیئے سے پہلے اور آ فات سے محفوظ ہونے سے پہلے نہ بیچ۔

اورآ فات مے محفوظ ہونے سے پہلے پھل کو بیچنا جا ہے تو بچ سکتا ہے دنفید کے نزدیک جائز ہے۔

انول اپی چیز بائع پچ سکتاہے۔

مشترى كهاجائ كاكونورى طور بريكل كاث ليجيئ اوردرخت بانع كوحوا ليرويجة

حاشیہ: (الف) آپ نے کھل کے بیچنے سے منع فرمایا جب تک اس کی صلاحیت ظاہر نہ ہوجائے لینی کارآ دنہ ہوجائے ،اور روکا بائع کو اور مشتری کو (ب) لوگ حضور کے ذمانے میں کھل بیچا کرتے تھے۔ لیس جب لوگوں کا شور زیادہ ہوا اور ان کا تقاضا آیا ،مشتری کہنے لگا کہ کھل کو بیاری لگ گئی۔ اس کومرض لگ گیا ، اس کوآ فت لگ گئی اور اس سے وہ کم قیمت کروانے کی جت پکڑتے تھے۔ لیس جب اس بارے میں جھڑے بہت ہونے لگے تو آپ نے فرمایا اگر جھڑے سے نہیں رکتے ہوتو مت بہت ہوجائے مینی کھنے کے قریب نہ ہوجائے۔ یہ سے مشورہ کے طور پر تھا جس کی طرف اشارہ کیا ان لوگوں کے جھڑے کے قریب نہ ہوجائے۔ یہ سے مشورہ کے طور پر تھا جس کی طرف اشارہ کیا ان لوگوں کے جھڑے کے قریب نہ ہوجائے۔ یہ تھا مشورہ کے طور پر تھا جس کی طرف اشارہ کیا ان لوگوں کے جھڑے کے زیادہ ہونے کی وجہ سے۔

### [۸۳۲] (۲۳) ولا يجوز أن يبيع ثمرة و يستثنى منها أرطالا معلومة.

ور کوئکدورخت باکع کی ملیت ہے اور دوسرے کی ملیت ہے بغیر ضان کے فاکدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ پہلے تر فدی کی حدیث نمبر ۱۳۱، وور وسرے کی مدیث نمبر ۱۳۱، وور وسرے مالم یصنمن گزر چکی ہے۔

اورا گرمشتری نے شرط لگائی کدید پھل درخت پر کچھ دنوں کے لئے رکھوں گا تا کہ پھل مکم ل ہوجائے ،اس شرط کے ساتھ خریدا تو اس شرط کے لگانے سے بھے فاسد ہوجائے گی۔

یہ ایک کافا کدہ ہوتو ہے فاسدہ وجاتی ہے۔ اوپر تر ندی کی صدیث میں ایک شرط والی تھے کو ناجا کز کہا ہے عبد الملہ بین عسو ان رسول الله ایک کافا کدہ ہوتو ہے فاسدہ وجاتی ہے۔ اوپر تر ندی کی صدیث میں ایک شرط والی تھے کو ناجا کز کہا ہے عبد الملہ بین عسو ان رسول الله مائی ہوتا ہے فال لایس حل سلف و بیع ، و لا شرطان فی بیع ، و لا ربح مالم یضمن (الف) (تر ندی شریف، باب باجاء فی کراہیة تھا الیس عثرہ نمبر ۱۲۳۳ اس صدیث میں ولا شرطان ہے جس کی تغیر یہی ہے کہ تھے کے ساتھ فائدہ کی شرط لگانے سے تھے فاسدہ وجائے گی (۲) اثر میں عبد اللہ بن مسعود قال الصفقتان فی الصفقة ربا ان یقول هو بالنسیة بکذا و بکذا (مصنف عبد المرزات، باب بیتان فی بیعت ج ٹامن میں ۱۳۸ ۱۳۹ انمبر ۱۳۹۳ ۱۳۹۱)

تون اگر تیج کے وقت پھل کو درخت پر رکھنے کی شرط نہ لگائے۔البتہ بعد میں بائع کی اجازت سے پھل پینے کے لئے چھوڑ و رہ تو کو کی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ بائع کا احسان ہوگا۔

فاکر امام شافی کا مسلک بیہ کہ پھل کارآ مدہونے ہے پہلے بچناجا تزنہیں ہے۔ان کی دلیل اوپر کی حدیث ہے جن میں کارآ مدہونے سے پہلے بچل کیا ہے۔ پہلے پھل بیچنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ( بخاری شریف نبر ۲۱۹۸ رسلم شریف نبر ۱۵۳۵) حدیث اوپر گزر چکی ہے۔

ف لم يبد صلاحها: جو كچل كارآ مدنه بوا بوءاس كى صلاحيت ظاہر نه بوكى بو\_

[۸۴۲] اورنبیں جائز ہے کہ چل بیچاوراس میں سے پھومتعین رطل متنی کرلے۔

مثل پانچ درخوں کے پھل نے رہا ہے اور معلوم نہیں اس پر کتنے پھل ہیں۔ ساتھ کہدرہا ہے اس میں سے سوکیلو پھل نہیں ہیوں گا تو ایسا استثناء کرنا جس سے باتی نیج مجبول ہوجائے جائز نہیں ہے۔ ای طرح سودرخت کے پھل نے رہا ہے لیکن اس میں سے پانچ نہیں نے رہا اور نہیں متعین کر رہا کہ کو نسے پانچ درخت ہیں۔ تو پچانو ہے مجبول ہوگئے۔ بائع پانچ اعلی درخت لینا چاہے گا اور شتری پانچ اونی درخت دینا چاہے گا۔ متعین کر رہا کہ کو نسے پانچ درخت ہیں۔ تو پچانو ہے مجبول ہوگئے۔ بائع پانچ اعلی درخت لینا چاہے گا اور شتری پانچ اونی درخت دینا چاہے گا۔ آتشاء جس سے بینج مجبول ہوجائے جائز نہیں ہے۔ ہاں! استثناء کے بعد سے معلوم رہ تو جائز ہم سے عن جاہو بن عبد المد اللہ منتقا ہے جائے ہم معلوم رہے تو جائز ہم سے منا کا کہ المحافظة و عن المنا الا ان یعلم (ب) (ابوداؤ درشریف، باب فی المخابرة ص

حاشیہ: (الف) ادھار بیچنااوراس میں دوسری تی کو کھساد بنا،اورا یک ہی تیج میں دوشرطیں لگانا حلال نہیں۔اورجس چیز کا ضان نہیں لیا جائے اس سے فائدہ اٹھانا بنائز نہیں (ب) حضور نے تیج مزانبہ بیج کا قلہ سے روکا اورا شٹناء کرنے سے روکا مگر میرکہ اسٹناء معلوم ہوتو جائز ہے۔ كتاب البيوع

[۸۳۳] (۲۳) ويجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلي في قشرها [۸۳۳] (۲۵) ومن باع دارا دخل في البيع مفاتيح اغلاقها [۸۳۵] (۲۷) واجرة الكيال وناقد الثمن على البائع

استناء ہے جیول نہ ہو بلکہ معلوم رہے و جائز ہے الا ان یعلم کا یہی مطلب ہے۔

السول استثناء مجهول موتوزع جائز نبيس

[۸۳۳] (۲۴) جائز ہے گہوں کی بھاس کے خوشے میں، اور موتک پھلی کی تھاس کے چھکے میں۔

شرت ہروہ دانہ جو چھکے میں ہواور بہت زیادہ چھپا ہوانہ ہو بھوڑ ابہت چھپا ہوا ہوتو اس کو چھکے کے ساتھ بیچنے کی اجازت ہے۔

(۱) تھوڑی بہت جہالت سے تیج فاسرنہیں ہوگی ،عموم بلوا کی وجہ سے اس کی گنجائش ہے (۲) حدیث میں خوشے میں گیہوں بیچنے کی اجازت ہے عن ابن عمر ان رسول الله علیہ الله علیہ المنظم المنظم عن بیع المنظم حتی یز ھو وعن بیع المسنبل حتی یبیض ویامن العاهة (الف) (مسلم شریف، باب فی تیج الثمار قبل بدوصلا حماج فانی ص مے نبر ۱۵۳۵ مرابوداؤوشریف، باب فی تیج الثمار قبل ان بهدوصلا حماج فانی ص می نبر ۱۲۳۵ میں خوشے کو بیچنے سے منع فر مایا جب تک کہ وہ پک کرسفید نہ ہوجائے۔ جس فانی ص ۱۲۲ نبر ۱۲۳۸ میں بیچنا جائز ہے جا ہے گیہوں مستور اور چھیا ہرا ہو۔ اور یہی حال مونگ پھلی کا ہوگا اس کے چھکلے کے ساتھ

الصول مہیج چھکے میں چھی ہوئی ہوتو بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔ چھکے کی تقوڑی جہالت معاف ہے۔

فالدو امام شافعی کے نزدیک مونگ پھلی کواس کے تھلکے کے اندر بیچناجا ئزنہیں ہے۔

💂 وہ فرماتے ہیں کہ مجیع تھلکے میں چھپی ہوئی ہے اس لئے مبیع مجہول ہوگئی اس لئے جائز نہیں۔

🖼 سنبل : خوشه باقلی : مومک مجلی - قشر : چھلکا -

[۸۲۴](۲۵) كى نے گھر پيچا تو تيج يس اس كتا لے كى تنجى داخل ہوگ۔

وہ تالا جودروازے کے ساتھ چپکا ہوتا ہے وہ تالا دروازے کا جز ہو گیا۔اور جز بغیرنام لئے بھی بچٹے میں داخل ہوتا ہے۔اس لئے گھر کی بچ میں تالا داخل ہوگا۔اور کنجی تالے کا حصہ ہے اس لئے کنجی بھی بچے میں داخل ہوگا۔

الصول تيع مين مبيع كاجز بغيرنام لئے بھى داخل ہوگا۔

[۸۴۵] (۲۲) میچ کے کیل کرنے کی اجرت اور شن کو پر کھنے کی اجرت بائع پر ہے۔ اور شن کووزن کرنے کی اجرت مشتری پر ہے۔

بائع کی ذمداری ہے کہ کیلی ہی کوکیل کرے مشتری کے والے کرے۔ اس لئے بائع کوبی کیل کروانا ہوگا۔ اس لئے کیل کرنے والے کا اجرت بائع پر ہوگی کیونکہ اس کے کیل کرنے مشتری کے والے عن بسودان ابی النصوقال کنت بعث من رجل طعاما فاعطی الرجیل اجرو المکیال فسالت الشعبی عن ذلک فقال اعطه انت فائما هو علیک (مصنف این الی هیج ۱۲۵۰ الرجل پیچ

حاشیہ: (الف)حضور کے مجور کی بی سے روکا جب تک کہ پک نہ جائے اورخوشے کی تیج سے روکا جب تک سفید نہ ہوجائے اور آفت سے محفوظ نہ ہوجائے۔

واجرة وزان الثمن على المشترى [ $^{\gamma}_{\Lambda}^{\gamma}](^{\gamma}_{\Lambda})$  ومن باع سلعة بثمن قيل للمشترى ادفع الثمن اولا فاذا دفع قيل للبائع سلم المبيع.

الطعام علی من یکون اجرالکیال جرابع ، ص ۳۳۵ ، نبر ۲۱۹۳) اثر میں کیل کرنے والے کی اجرت بائع پر لازم کی ہے۔ اسی طرح نمن کو پر کھوانے کی ضرورت پڑی توبائع تجربہ کارآ دی کو بلا کرلائے گا کہ میراشن پر کھوے کہ کھر اہے یا کھوٹا توبائع کے لئے شمن کے کھرے کھوٹے کو پر کھا۔ اس لئے بیشن پر کھنے کی اجرت بائع پر ہوگی۔ اور شمن چونکہ مشتری کو اواکر ناہاس لئے وہ شمن کو وزن کروائے گا۔ لہذا وزن کرنے والے کو اجرت بھی اسی کو دینا ہوگی۔ اس لئے کہ وزن کرنے والے نے کام اس کے لئے کیا ہے۔ جس کے لئے کام کیا اجرت اسی پر ہوگی اس کی ورکیل ہی حدیث ہے عن ابن عباس قال احتجم النبی غلامت کی تو آگے ہو واصلی الحجام اجرہ (الف) (بخاری شریف، باب خراج الحجام صربی اس مدیث میں حضور کے لئے جامت کی تو آگے ہے۔ ہی تجام کواس کی اجرت دی۔

اصول جس کے لئے کام کرے گا جرت ای پرلازم ہوگی۔

النا : کیل کرنے والا آدمی۔ ناقد : مثن ، درہم ، دنا نیرکو پر کھنے والا کہ کھراہے یا کھوٹا۔ وزان : گیہوں وغیرہ کو وزن کرنے

والان

[۸۴۲](۲۷)اگر کسی نے سامان کوشن کے بدلے بیچا تو مشتری ہے کہاجائے گا کہ پہلے شن پیش کرے، پس جب مشتری نے شن دے دیا تو بالکع ہے کہاجائے کہ میچ سپر دکرے۔

قاعدہ یہ ہوتے۔ مثلا پانچ کے اور بعد کے کوٹ اور پارٹی مٹن کہتے ہیں وہ تعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے۔ مثلا پانچ کے نوٹ سے بیج کی اور بعد میں پانچ کا سکہ دیا تو بیج درست رہے گی۔ کیونکہ پانچ کے نوٹ اور پانچ کے سکے دونوں کی مالیت برابر ہے۔ اور چونکہ متعین کرنے سے متعین انہیں ہوتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ سامان مثلا غلہ نہیں ہوتے اس لئے کوئی بھی دے سکتا ہے۔ البتہ قبضہ کرنے کے بعد در ہم اور دنا نیر متعین ہوتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ سامان مثلا غلہ ادانہ متعین کرئے سے متعین ہوتے ہیں۔ مثلا پانچ کیاو گیہوں دینا طے پایا تو دوسرا پانچ کیلو گیہوں نہیں دے سکتا۔ کیونکہ ہوسکتا ہے کہ دوہ گیہوں خراب ہو۔ جب یہ دوقاعد سے بھھ گئے تو یہ بھیس کہ سامان کو در ہم یا دنا نیر کے بدلے میں بیچا تو سامان تو پہلے سے متعین ہے اور شن یعن در ہم اور دنا نیر افضاء کی سے کہا جائے گا کہ پہلے آپ ٹمن پیش کر دبیں تا کہ در ہم و دنا نیر قبضاء کرنے سے متعین ہوجا کیں اور بائع اور مشتری دونوں کے تی برابر ہوجا کیں۔ بعد میں بائع سے کہا جائے گا کہ آپ سامان دیں۔

نوٹ یہ فیصلہ جھکڑے کے وقت ہے کہ کون پہلے دے ور نہ رضا مندی سے کوئی بھی پہلے دیگا تو بھے جائز ہو جائے گی۔

ورجم اوردنا نیر متعین نه بونے کی دلیل اس مدیث کا اشارہ ہے عن عسم قال قال رسول الله علیہ الذهب بالفضة ربا الا هاء و هاء ،وفی حدیث آخو یدا بید (ب) (ابوداؤدشریف،باب السرف ۱۱۵ مبر ۳۳۲۹ سرتر نذی شریف،باب ماجاء فی

حاشیہ : (الف)حضورً نے بچچنالگوایااورآپ نے حجام کواس کی اجرت دی (ب) آپ نے فرمایاسونا جاندی کے بدلے سود ہے مگر ہاتھوں ہاتھ ہو۔

#### $[\Lambda \Lambda](\Lambda \Lambda)$ ومن باع سلعة بسلعة او ثمنا بثمن قيل لهما سلما معا.

الصرف ص ۲۳۵ نمبر ۱۲۳۳) اس مدیث میں فرمایا کہ هاء وهاءلولینی ایک ہاتھ سے لواور دوسرے ہاتھ سے دولیعنی مجلس میں قبضہ کرو۔جس سے معلوم ہوا کہ درہم اور دنانیر متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے ہیں۔

اصول سامان متعین ہوتے ہین (۲) شمن یعنی درہم ود نانیر متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے۔

النت سلعة : سامان منن : درجم اوردنا نيركو پيدائني من كهتم بين.

[ ۸۴۷] (۲۸) اگر سامان کوسامان کے بدلے میں بیچا، یا ثمن کوثمن کے بدلے میں بیچا تو دونوں سے کہا جائے گا کہ ساتھ ساتھ لوا در ساتھ ساتھ دو

میع بھی سامان کو قتم ہے اور شن بھی سامان کی قبیل ہے ہے اس لئے دونوں متعین ہیں۔ اس لئے دونوں کے درجے برابر ہیں۔ اس لئے وار مشتری دونوں سے کہا جائے گا ساتھ ساتھ لواور ساتھ ساتھ دو۔ ایک کو پہلے اور دوسرے کو بعد میں لینے کاحق نہیں ہے۔ یہی حال ہے جب مبع بھی درہم یا دنا نیر ہیں اور شن بھی درہم یا دنا نیر ہیں۔ تو دونوں متعین نہیں ہے اس لئے ایک ساتھ لینے ادر ایک ساتھ دینے کے لئے کہا جائے گا۔

حدیث بس اس کا جُوت ہے عن عبادة بن الصاحت عن النبی عَلَیْسِیْ قال ... بیعوا الذهب بالفضة کیف شنتم یدا بید و بیعوا البر بالتمر کیف شنتم یدا بید (الف) (ترندی شریف، باب ما جاءان الحطة مثلا بمثل وکرابیة النفاضل فیص ۲۳۵ نمبر ۱۳۳۸ البودا وَدشریف، باب فی الصرف نمبر ۳۳۸۸) اس حدیث میں سونا اور چاندی ایک طرح کے ثمن ہیں، اس طرح گیہوں اور مجود ایک طرح کے سامان ہیں توایک ہاتھ سے لینے اور دوسرے ہاتھ سے دینے کے لئے کہا۔ اس لئے یدابیدفر مایا گیا۔ چاہے کی بیشی کے ساتھ بیجے۔



## ﴿ باب خيار الشرط﴾

 $[\Lambda \gamma \Lambda](1)$  خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشترى  $[\Lambda \gamma \Lambda](1)$  ولهما الخيار ثلثة ايام فما دونها ولا يجوز اكثر من ذلك عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى وقال ابو يوسف و

#### ﴿ باب خيارالشرط ﴾

فروری نوف خیارشرط کا مطلب یہ ہے کہ ایجاب و قبول ہونے کے بعد مجلس میں رہتے ہوئے بائع یا محضری دونوں یہ ہے کہ ہمیں تین دن کا اختیار دیں اس تین دن میں چا ہوں تو میچ لواور چا ہوں تو تیج روکر دوں۔ اور سامنے والا اس بہدر ہے تو اس کو خیارشرط کہتے ہیں۔ اب اس کو اختیار ہوگا کہ چا ہے تو بائع جا کر قرار دے اور چا ہے تو تیج تو رو دے۔ البت آگر تین دن تک تیج کوئیس تو ڑا تو تیج برقرار رہے گا۔ اس کی دلیل یہ صدیت ہے عن ابن عصر عن المنہ علی تالیق قبال ان المتبایعین بالمخیار فی بیعهما مالم یتفرقا او یکون البیع خیار ا الف) (بخاری شریف، باب کم یجوز الخیار ص۲۸ نمبر ۲۸۱ مسلم شریف، باب ثبوت خیار اکم اس للمتبایعین ج فائی ص۲ نمبر ۱۳۵ مسلم شریف، باب ثبوت خیار المتبایعین ج فائی ص۲ نمبر ۱۳۵ مسلم مشریف، باب فی خیار المتبایعین ج فائی ص۳۳ انمبر ۱۳۳۵ اس حدیث کے لفظ او یہ کون البیع خیسار اسم معلوم ہوا کہ بائع اور مشتری کو خیار شرط طے گا۔

[٨٢٨](١) خيار شرط جائز ہے تج ميں بائع كے لئے اور مشترى كے لئے۔

تشر ایجاب اور قبول ہونے کے بعد اگر دونوں یا ایک خیار شرط لے لے تو اس کو خیار شرط ملے گا۔

ورحدیث گزرگی ہے کہ متبایعین یعنی بائع اور مشتری دونوں کو خیار شرط لینے پر خیار شرط ملےگا۔

[۸۴۹](۲) بائع اورمشتری دونول کوتین دن مااس ہے کم کا اختیار ہوگا۔اور نہیں جائز ہے اس سے زیادہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور کہا امام ابو ابولیسف اور امام محمد نے کہ جائز ہے جبکہ مدت معلوم تعین کردے۔

تشرح تمن دن سے زیادہ کا اختیار لے تو امام ابو حنیفہ کے نز دیک تین دن سے زیادہ کا اختیار نہیں ملے گا۔

[1] تین دن سے زیادہ کا اختیار لینے میں سامنے والے آدمی کو نقصان ہوگا کہ بہت دنوں تک اس کو انتظار کریا ہوگا کہ بہتے ہوئی یانہیں۔اس کے تین دن سے زیادہ اختیار نہیں دیا جائے (۲) حدیث میں تین دن کے بی اختیار کا ثبوت ہے عن ابن عسم عن النبی مالیا قال السخیار فلا تقد ایام (ب) (وار قطنی ،کتاب الدیوع ج ٹالٹ ص ۲۹۸ نمبر ۲۹۹۳ رسنن للبیحتی ،باب الدلیل علی ان لا یجوز شرط الخیار فی المیج اکثر من ثلاثة ایام ج خامس ۴۵۰ ،نمبر ۲۵۱ مارتر مذی شریف، باب ماجاء فی المصر اقاص ۲۳۲ نمبر ۱۲۵۲) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صرف تین دن کا اختیار ملے گا۔

صاحبین فرماتے ہیں کہ خیار شرط کا معاملہ با نع اور مشتری کے اختیار پر ہے اس لئے اگر وہ دونوں زیادہ دنوں تک اختیار دینے پر راضی ہیں تو کسی ماشیہ : آپ نے فرمایا بنار شرط تین دن تک کد دونوں جدانہ ہوجا کیں یا بچے میں خیار شرط ہو(ب) آپ نے فرمایا خیار شرط تین دن تک ہوتا ہے۔

محمد يجوز اذا سمى مدة معلومة [  $^{+}$   $^{0}$   $^{-}$   $^{0}$   $^{0}$  و خيار البائع يمنع خروج المبيع من ملكه  $^{-}$   $^{-}$   $^{0}$  فان قبضه المشترى فهلك بيده في مدة الخيار ضمنه بالقيمة

کوکوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے بشرطیکہ مدستہ معلوم ہو کہ کتنے دنوں کا اختیار لینا چاہتے ہیں،مجبول نہ ہو۔ان کی دلیل او پر کی حدیث ہے جس میں تین دن کی قیدنہیں ہے مطلقا اختیار دیا گیاہے۔

[۸۵۰] (٣) بالع كااختيار وكما بي المين كالنيكواس كى ملكيت سے۔

ائع نے خیار شرط لیا تو چاہے مشتری کے ہاتھ میں جا چکی ہولیکن ابھی بھی وہ بائع کی ملکیت ہیں ہے۔اس کی ملکیت سے نگلی نہیں ہے۔

بائع نے اختیارلیا تواس کا مطلب یہ ہے کہ بیج کرنے کے باوجودوہ ابھی اپنی ملکیت میں رکھنا چاہتا ہے۔ جب وہ بیج نافذ کرے گا تب اس کی ملکیت سے بیج نکلے گی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس دوران جیج کوآزاد کرنا چاہتو آزاد کرسکتا ہے،اور شتری آزاد کرنا چاہتو نہیں کرسکتا کیونکہ اس کی ملکیت میں ابھی بیج نہیں گئی ہے۔

المعلی التعملی کے بغیر میں مندی کے بغیر میں اس کے ہاتھ سے نہیں نکلے گی۔ حدیث میں اس کا اشارہ ہے عن ابی ہویو قعن النبی علی اللہ علی اس کا شارہ ہے عن ابی ہویو قعن النبی علی اللہ قال لا یفتر قن عن بیع الا عن تراض (الف) (ترفدی شریف، باب ماجاء فی خیار المتبایعین ص ۱۳۳۲ نمبر ۱۳۳۸ را بودا و دشریف، باب خیار المتبایعین ص ۱۳۳۵ نمبر ۲۳۵۸ اس حدیث میں ہے کہ رضامندی کے بغیر بائع اور مشتری جدانہ ہوں۔ اس لئے خیار شرط کی وجہ سے بائع کی ملکت سے بہتے نہیں نکلے گی۔

[ ۸۵] ( س) پس اگر مشتری نے میچ پر قبضہ کیا اور مدت خیار میں اس کے ہاتھ میں ہلاک ہوگئ تو مشتری قیمت کا ضامن ہوگا۔

تشرق بائع نے تین دن کا خیارشرط لیا تھااورمشتری نے بائع کی اجازت ہے ہیچ پر قبضہ کرلیااور بعد میں مشتری کے ہاتھ میں ہیچ ہلاک ہوگئی تو جوشن بائع اورمشتری کے درمیان طے ہوا تھاوہ تو لازم نہیں ہوگا لیکن بازار میں اس مجیع کی جو قبیت ہوگی وہ ادا کرناہوگا۔

حاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا تھ کر کےجدانہ ہوں مگر رضامندی کے بعد (ب) قاضی شریح نے حضرت عمرے فرمایا آپ نے صبح سالم محور الیا تھا اس لئے آپ اس کی قیمت کے ضامن ہیں یا بیکداس کوسی سالم محور اوا پس کریں (نوٹ) اور صبح سالم محور اوا پس کرنبیں سکتے تواس کی قیمت ادا کریں۔ [۸۵۲](۵) وخیار المشتری لا یمنع خروج المبیع من ملک البائع الا ان المشتری لا یمنع خروج المبیع من ملک البائع الا ان المشتری لا یملکه عند ابی حنیفة وقال ابو یوسف و محمد یملکه[۸۵۳] (۲) فان هلک بیده هلک بالثمن[۸۵۳] (۷) و کذلک ان دخله عیب.

كمشترى كو قيت دين موكى، كونكماس كرتوت سيميع بلاك موئى ہے۔

[۸۵۲] (۵) مشتری کا خیار شرط نہیں رو کتا ہے مبیع کے نکلنے سے بائع کی ملکیت سے ،گرید کہ مشتری اس کا مالک نہیں ہوگا امام ابو صنیفہ کے نزدیک۔اورصاحبین فرماتے ہیں کہ مبیع کا مالک ہوگا۔

خیار شرط مشتری نے لیا ہے، بائع نے نہیں لیا ہے۔ اس لئے بائع نے تواپی جانب سے تع طے کردی ہے اس لئے بائع کی ملکیت سے میچ نکل جائے گی۔ لیکن مشتری نے خیار شرط لیا ہے تو گویا کہ مشتری نے ابھی کم ل تھے طے نہیں کی اس لئے اس کی ملکیت میں مبیع واضل نہیں ہوگی۔ نیز اگر اس کی ملکیت میں واضل ہو جائے تو مشتری کا نقصان ہے۔ مثلا اگر اپنے بھائی کوخریدا تھا اور خیار شرط لیا اس کے باوجود بھائی اس کی ملکیت میں واضل ہو گیا تو چونکہ وہ ذی رحم محرم ہے اس لئے بھائی آزاد ہو جائے گا۔ اب مشتری کے نہ چاہتے ہوئے بھی بھائی آزاد ہو گیا۔ اب مشتری کے نہ چاہتے ہوئے بھی بھائی آزاد ہو گیا۔ اس کے امام ابوضیفہ فرماتے ہیں کہ مشتری کے خیار شرط کے وقت میچ مشتری کی ملکیت میں واضل نہیں ہوگی۔

کونکہ بائع کی ملیت سے نکل گئ تو مملوک شی کسی نہ کسی کی ملیت میں داخل ہونی جا ہے ورندہ مملوک کیے ہوگی۔اس لئے جا ہے مشتری نے خارایا ہو پھر بھی اس کی ملیت میں ہیج داخل ہوجائے گی۔

[۸۵۳] (٢) ليس اگرمشترى كے ہاتھ يس بلاك ہوگئ توشن كے بدلے يس بلاك ہوگا۔

مشتری نے خیار شرط لیا اس لئے اس کی ملکیت میں داخل نہیں ہوئی تھی لیکن جب بیج ہلاک ہونے گلی تو ہلاک ہونے سے پہلے وہ مشتری کی ملکیت میں داخل ہوگئی اور بھی مسل ہوگئی تو مشتری کی ملکیت میں داخل ہوگئی اور بھی مسل ہوگئی تو مشتری کے درمیان طے ہوئی تھی۔

ا معلی این مکمل ہوگئی ہوتو شمن لازم ہوتا ہے۔

[۸۵۴](۷)اليسي الرميع مين عيب بيدا موكيا

سے اس کے خیارلیا تھا اور میچ پر بھی قبضہ کیا تھا۔ میچ مشتری کے ہاتھ میں رہتے ہوئے عیب دار ہوگی تو بچ تام ہوگی۔اس کے مشتری کوشن دینا ہوگا جوآ پس میں طے ہوا تھا۔ کیونکہ مشتری کے ہاتھ میں رہتے ہوئے میں دہتے ہوئے میں در ہونے سے بچ مکمل ہوجاتی ہے۔ کیونکہ میچ صحیح سالم کی تھی تو اب عیب دار کیے واپس کرےگا۔

[٨٥٨] (٨) ومن شرط له الخيار فله ان يسفخ في مدة الخيار وله ان يجيزه [٨٥٦] (٩) فان اجازه بغير حضرة صاحبه جاز وان فسخ لم يجز الا ان يكون الآخر حاضرا.

مئلہ نمبر میں قاضی شرت کا جملہ گزرا فیقال شریع لمعمر اخدته صحیحا سلیما وانت له ضامن حتی تر دہ صحیحا مسلیما وانت له ضامن حتی تر دہ صحیحا مسلیمیں النہ المین المین میں المین المین المین المین میں المین المین المین المین میں المین المین

[۸۵۵](۸)جس نے خیارشرط لیااس کے لئے جائز ہے کہ مدت خیار میں تیج فنخ کردے اور اس کے لئے ریکھی جائز ہے کہ اس کو جائز کر دے۔

ع چونکہ اس نے تع جائز قرار دینے اور تع کے تو ڑنے کا اختیار لیا ہے اس کئے اس کو دونوں اختیار ہیں۔ چاہے تو تین دن کے اندر تع تو ڑ دے، چاہے تو جائز قرار دے۔

[۸۵۷](۹) پس اگرسامنے والے کی غیر حاضری میں بچ جائز ترار دی تو جائز ہے، اور اگر بچے ننخ کی تو جائز نہیں ہے گریہ کہ دوسرا حاضر ہو ﷺ مثلا بائع نے خیار شرط لیا تو مشتری سامنے نہ بھی ہویا اس ک<sup>علم</sup> نہ بھی ہوت بھی بچ جائز قرار دینا چاہے تو جائز قرادے سکتا ہے۔

کونکہ تھ جائز قرار دینے میں مشتری کا نقصان نہیں ہے وہ تو چاہ ہی رہاہے کہ تھ جائز ہوجائے تب ہی تو اس نے خیار شرط نہیں لیا۔ اس لئے مشتری کوعلم نہ بھی ہوا ہوتب بھی تھے جائز قرار دیے سکتا ہے۔اوراگر بائع تھے نئے کرنا چاہتا ہوتو جب تک مشتری کواس کی خبر نہ دے فئے کرنا جائز نہیں ہے۔

کونکہ مشتری کوفنخ کرنے سے نقصان ہوگا۔ وہ بجھ رہاتھا کہ بچے جائز کردیگالیکن اس نے نفخ کردیا۔ اب اس نے دوسری مجیع تلاش نہیں کی اورا تظار میں بیٹھار ہا۔ اس لئے اگر فنخ کرنا ہوتو دوسر فریق کواس کی اطلاع دینا ضروری ہے۔ تا کہ اس کو نقصان نہ ہو (۲) حدیث میں اس کی تصریح ہے عن عائشة عن النبی مَلَّ اللهِ قال لا صور ولا صوار (ب) (واقطنی ، کتاب فی الا تضیة والا حکام جرائع ص ۱۳۹۱ نمبر کی تصریح ہے عن عائشة عن النبی مَلِّ اللهِ کی کونقصان دینے سے بچاچا ہے۔

فالمد امام ابوبوسف اورامام شافئ فرماتے ہیں کہ دوسر فراق کواطلاع دیئے بغیر بھی فنخ کرنا چاہے تو کرسکتا ہے۔

یج دوسرے فریق نے اختیار لینے والے کو بھے تو ڑنے کا بھی اختیار دیا ہے اس لئے وہ جس طرح غائبانہ میں بھے جائز قرار وے سکتا ہے اس طرح تو زبھی سکتا ہے۔

الا ان یکون المحاصو کامطلب بیبی ہے کہ دوسرافریق حاضر ہوبلکہ اس کا مطلب بیہ کہ چاہے وہ حاضر نہ ہولیکن اس کو تیج فنخ حاشیہ: (الف) حضرت قاضی شریح نے معزت عمر سے فرمایا کی آپ نے محوث ہے کوچ سالم لیاس لئے آپ ضامن ہیں۔ یہاں تک کہ اس کوچ سالم واپس کریں (ب) آپ نے فرمایا نہ نقصان اٹھانا چاہے اور نہ نقصان دینا چاہے

## [٨٥٨ (٠١) فاذا مات من له الحيار بطل خياره ولم ينتقل الى ورثته[٨٥٨](١١) ومن

کرنے کی اطلاع دیدی جائے۔

[ ۱۵۵] (۱۰) پس اگرجس كوخيارشرط تقاده مركيا تواس كا اختيار باطل بوجائے گا۔ اورسياس كے ورشكى طرف نتقل نہيں بوگا۔

شرت بائع یامشتری جس نے خیار شرط لیا تھاوہ مرگیا تو اب بیاختیار اس کے ورشد کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ اور وارث کواس بھے کا خیار شرط نہیں ہوگا۔ بلکہ چونکہ پہلے ایجاب اور قبول ہو چکے ہیں اس لئے بھے لازم ہوجائے گی۔

يت بيافتيار، اراد بياور چاهت كانام به كه يج جائز قراردي باندي ورندا يجاب اور قبول بهلي و يك يس اوراراد معنوى ثي بين وه فتقل نبين به وت اس لئه افتيار وريدى طرف فتقل نبين بوگا (٢) مديث مين اشاره به عن عبد الله بن عمر ان رسول الله علي فقال المتبايعان كل و احد منهما بالحيار على صاحبه مالم يتفرقا الا بيع المحيار (الف) (بخارى شريف، باب البيعان بالخيار مالم يتفرقا مسلم يتفرقا مسلم منهما بالحيار على صرف المتبايعان يعنى بائع اور مشترى كوافتيار ديا گيا به جس كامطلب بيه وگاكم كن أوركو بيافتيار نبين بوگا د منافي المتبايعات منافي المتبايعات عنى بائع اور مشترى كوافتيار ديا گيا به جس كامطلب بيه وگاكم كن أوركو بيافتيار نبين بوگا -

فائد امام شافعی فرماتے ہیں کہ جسطرح خیارعیب اور خیارتعین ورشہ کی طرف منتقل ہوتا ہے اس طرح خیار شرط بھی ورشہ کی طرف منتقل ہوگا۔ اور اس کو بھی بچ تو ژنے اور جائز قرار دینے کاحق ہوگا۔

[۸۵۸] (۱۱) کسی نے غلام بیچا یہ کہہ کر کہ بیروٹی پکانے والا یا کا تب ہے پس اس کواس کے خلاف پایا تو مشتری کواس کا اختیار ہے کہ اگر چاہے تو پوراثمن دے کر لے اور اگر چاہے تواس کو چھوڑ دے۔

غلام بیچا بیکه کرکہ بیروٹی پکانے والا ہے لیکن بعدیں پت چلا کہ وہ صفت اس غلام میں نہیں ہے تو اس صفت کے نہ ہونے کی وجہ سے مشتری کوئی جائز قر اردینے اور بی کے توڑنے کا اختیار ہوگا۔ کیونکہ وہ صفت نہ ہونے کی وجہ سے اس کی رغبت کم ہوگئ اور بائع نے خلاف وعدہ کیااس لئے اس کوتوڑنے کاحق ہوگا۔ اور اگر غلام لینا چا ہے تو جو قیمت آپس میں طے ہوئی تھی وہی قیمت و کے کرلینا ہوگا۔

جے روٹی پکانا، کا تب ہونا بیصفت ہے اور پہلے گزر چکا ہے کہ صفت کے مقابلے میں مشتقل قیمت نہیں ہوتی اس لئے اس صفت کی کی کی وجہ سے قیمت میں کی نہیں ہوگی۔

و بال ابالع قیت کم کرنے پرراضی ہوجائے تو گویا کہ الگ صفقہ کے ماتحت کم ہوئی جس کی گنجائش ہے۔ البتہ تا نونی طور پر پہلی ہی قیت میں لیٹا ہوگا۔ اس کا جُوت حدیث سے ماتا ہے عن عبد الله بن عمر ان رجلا ذکر للنبی عَلَيْظَ انه يعدع في البيوع فقال اذا میں لیٹا ہوگا۔ اس کا جُوت حدیث سے ماتا ہے عن عبد الله بن عمر ان رجلا ذکر للنبی عَلَیْظِ ہے اللہ بن عمر ان ربل الماری شریف، باب ماجاء فیمن سخدع فی البیعت فقل لا خلابة (ب) (بخاری شریف، باب ماجاء فیمن سخدع فی البیع ص ۲۸ نمبر کا ۲۱۱ رتر مذی شریف، باب ماجاء فیمن سخدع فی

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا انع اور مشتری دونوں کواپنے صاحب پراختیارہے جب تک کہ جدانہ ہوجائے مگر خیار شرط کے بیج میں (ب) آپ کے سامنے تذکرہ آیا کہ ایک آ دی بچھ میں دھوکہ کھا جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ بچھ کریں تو کہددیا کریں کہ دھوکٹیں (نوٹ) دوسری حدیث میں آپ کو تین دن کا اختیار لینے کوفر مایا تھا) باع عبدا على انه خباز او كاتب فوجده بخلاف ذلك فالمشترى بالخيار ان شاء اخذه بجميع الثمن وان شاء تركه.

البیع ص ۲۳۷ نمبر ۱۲۵۰) اس مدیث میں صحابی بیع میں دھو کہ کھاتے تھے تو اس کو اختیار لینے کے لئے کہا گیا ہے۔ اس لئے جولوگ صفت میں دھو کہ کھا جائے اس کو بیع تو ڑنے کا اختیار ہوگا۔

اصول صفت مرغوب نیہ کے فوت ہونے سے مشتری کو پیج تو ڑنے کا اختیار ہوگا۔

لغت خباز : رونی پانے والا، فیز کااسم فاعل ہے۔



### ﴿ باب خيار الرؤية ﴾

 $[\Lambda \Lambda \Lambda](1)$  ومن اشترى مالم يره فالبيع جائز  $[\Lambda \Lambda \Lambda](1)$  وله الخيار اذا راه ان شاء اخذه وان شاء رده  $[\Lambda \Lambda](1)$  ومن باع مالم يره فلا خيار له.

#### ﴿ باب خيارالرؤية ﴾

فروری و کی چیز کود یکھے بغیر خرید لے تواس وقت و یکھنے کے بعد چاہے تو خرید سے اور چاہے تو نخرید سے اضیار کوخیار رویت کہتے ہیں۔خیار دویت جا کرنے اس کی دلیل میرہ معدیث ہے عن ابعی هریو قال قال دسول الله من اشتری شینا لم یوہ فہو بالخیار افار داہ (الف) (دار قطنی ، کتاب البیوع ج فالث من منبر ۲۷۵ من کی باب من قال یجوز کے العین الغائبة ج خامس من ۱۹۲۸ منبر ۱۹۲۲ اس مدیث سے معلوم ہوا کہ جن کوندو یکھنے کے بعداس کو لینے اور نہ لینے کا اختیار ہوگا۔

[۸۵۹](۱) کسی نے خریداایس چیز کوجس کودیکھانہیں تو تیج جائز ہے۔

یہ بغیرد کیھے بھی کسی چیز کو بچنا جائز ہے۔ کیونکہ وہ مال ہے اور جھگڑا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھ لینے کے بعد پسند نہ آئے تو تھ توڑ دیے گا (۲) اوپر کی حدیث سے بھی پیۃ چلا کہ بغیر دیکھے چیز خرید سکتا ہے۔

[٨٦٠] (٢) اورمشتري كواختيار موگاجب مبيع كود كيھے جائے واس كولے لے ادر جائے واس كوواليس كردے۔

ترت و کھنے کے بعد مشتری کو لینے اور نہ لینے کا اختیار ہوگا۔

کونکدد کیفنے سے پہلے اس کی رغبت کا مذہبیں ہے اور نہوہ اس پر راضی ہے۔ اور پہلے گزرگیا کدرضا مندی کے بغیری نہیں ہوگی (۲) او پر صدیث گزری عن ابنی هو یو قال قال رسول الله عَلَيْظِهُ من اشتری شیئا لم یوہ فہو بالنحیار اذا راہ (ب) دارقطنی، کتاب البیوع ج ثالث من منہر ۵ کا مصنف ابن الی هیہ تافی الرجل اشتری ولا یظر الیہ من قال هو بالخیا را ذاراہ ان شاء اخذ وان شاء ترک، ج رائع ، من ۲۲۳، نمبر ۱۹۹۷) اس حدیث سے پہ چلا کدد کیمنے کے بعد مشتری کو لینے اور نہ لینے کا اختیار ہوگا۔

[٨٦١] (٣) كسى نے بيچاليى چيز كوجس كود يكھانبيس تواس كوا ختيارنبيس موگا۔

ان بالکے نے بغیر دیکھے میں چی دی اور بعد میں خیار رویت لینا چاہتا ہے۔ اور دیکھنے کے بعد خیار رویت کے ماتحت بھی توڑنا چاہتا ہے تو اس کو خیار رویت کے ماتحت بھی توڑنا چاہتا ہے تو اس کو خیار رویت کے ماتحت بھی توڑنے کا اختیار نہیں دیا جائے گا۔

(۱) مجے توای کے پاس تھی۔اس نے تھے سے پہلے کیوں نہیں دیکھی؟ ندد کھنا بیاس کی غلطی تھی اس لئے اس کو خیاررویت نہیں دیا جائے گا (۲) اوپر کی صدیت میں من اشتری هیکا فرمایا ہے کہ جس نے خریدا، جس سے معلوم ہوا کہ خرید نے والے کو اختبار برگا۔من باع نہیں فرمایا

حاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا جس نے کسی ایسی چیز کوخریدا جس کودیکھانہیں ہے توا فقیار ہے جب اس کودیکھ نے درب) آپ نے فرمایا جس نے کسی ایسی چیز کو خریدا جس کو دیکھانہیں ہے توا فقیار ہے جب اس کودیکھ لے۔

[  $\Lambda \ \Upsilon \ \Upsilon \ ]$  وان نظر الى وجه الصبرة او الى ظاهر الثوب مطويا او الى وجه الجارية او الى وجه الدارية او الى وجه الدارة و كفلها فلا خيار له  $[\Lambda \ \Upsilon \ \Upsilon \ ]$  وان رأى صحن الدار فلا خيار له وان لم

، جس معلوم بواكر بيجين واليكوفياررويت بين به وكا (٣) اثر سے پة چاتا ہے كہ بائع كوفياررويت بين طح عن ابن ابى مليكة ان عثمان ابتاع من طلحة بن عبيد الله ارضا بالمدينة ناقله بارض له بالكوفة فلما تباينا ندم عثمان ثم قال بايعتك مالم اره فقال طلحة انما النظر لى انما ابتعت مغيبا و اما انت فقد رايت ما ابتعت فجعلا بينهما حكما فحكما جبير ابن مطعم فقضى على عثمان ان البيع جائز وان النظر لطلحة انه ابتاع مغيبا (الف) (سنن يسمقى، باب من قال يجوز تج العين الغايمة ج قامس ص ٣٣٩، نمبر ١٠٥٣) اس اثر بين جبير بن طعم في بائع حضرت عثمان كوفياررويت نيس ويا بلكم شترى حضرت طحكوفيار دويت ديا - جس معلوم بواكه بائع كوفياررويت نيس طحال

اصول بالغ کے لئے خیاررویت نہیں ہے۔

[۸۶۲](۳)اگرڈ ھیر کے اوپر کا حصد کھایا لیٹے کپڑے کے طاہری جھے کودیکھایا باندی کا چہرہ دیکھایا جانور کا چہرہ دیکھا اوراس کا پچھلا حصد دیکھا تواس کے لئے خیار رویت نہیں ہے۔

مجے کے ہر ہرعضوکود کھنا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ عرف میں جس عضویا جس جھےکود کھنا شارکیا جاتا ہے اس جھے کود کھنا کافی سمجھا جائے گا۔اوراسی کود کھنے سے خیاررویت ختم ہوجائے گا۔مثلا ڈھیر کے اوپر کے جھے کود کھنے سے پورے ڈھیر کی معلومات ہوجاتی ہے۔اس لئے اوپر کے جھے کود کھنے سے خیاررویت ساقط ہوجاتا ہے اس لئے چہرہ دیکھنے سے خیاررویت ساقط ہوجائے گا۔ منافظ ہوجائے گا۔ جانور کے چہرے اور سرین کود کھنے سے بوراعلم ہوتا ہے اوراس لئے انہیں کود کھنے سے خیاررویت ساقط ہوجائے گا۔

اغت مطویا: لپیناہوا۔ کفل: جانور کی سرین۔

[۸۲۳] (۵) اورا گرگھر کے حن کو دیکھا تو مشتری کو اختیار نہیں ہوگا جا ہے اس کے کمروں کو نید دیکھا ہو۔

مصنف کے ملک میں کمرے ایک طرح کے ہوا کرتے تھے اور صحن کود کھنے سے کمروں کا اندازہ ہوجاتا تھا اس لئے فر مایا کہ من کے درکھنے سے خیار رویت ساقط ہوجائے گا۔ چاہے کمروں کو نید یکھا ہو۔ لیکن جن ملکوں میں کمرے کے اندر کا حصدالگ الگ انداز کا ہوان ملکوں میں کمرے کے اندرد یکھنا ہوگا۔ اس کے بغیر خیار رویت ساقط نہیں ہوگا وجہ اورا صول او پر گزرگئے۔

حاشیہ: (ب) ابن الی ملیکہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان نے طلحہ بن عبید اللہ سے دینہ میں زمین کو فید میں زمین کی بدلے میں مال غنیمت میں کی تھی۔ پس جب دونوں جدا ہوئے تو حضرت عثمان کوندامت ہوئی چرفر مایا میں نے اسکی چیز نیجی چود یکھی ٹھی سے قو حضرت طلحہ نے فرمایا خیار رویت جھے ہوگی۔ اس لئے کہ میں نے خائبانہ کی چیز خریدی ہے۔ بہر حال آپ تے تعرف کھا ہے جس کو چیئے ہے۔ تو دونوں نے حضرت جبیر بن مطعم کو تھم بتایا تو بنہوں نے حضرت عثمان سکے خلاف قیسلے فرمایا کہ تیج جائز ہے اور خیار رویت حضرت طلحہ کے لئے ہے۔ اس لئے کہ انہوں نے غیوبت کی چیز خریدی ہے۔ یشاهد بیوتها [ $^{\Lambda}$   $^{\Lambda}$ 

[۸۲۴](۲)نابینا کابیخنااوراس کاخریدناجائز ہے لیکن اس کے لئے خیاررویت ہوگاجب خریدے۔

ترین نابینا کاخریدنااور بیچنااس لئے جائز ہے کہ وہ آدمی ہے، عاقل وبالغ ہے۔انسانی ضرورت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔اس لئے اس کا خریدنا اور بیچنا دونوں جائز ہیں۔لیکن چونکہ آکھ نہ ہونے کی وجہ سے بیچ کو دیکھانہیں ہے اس لئے اس کو خیار رویت ہوگا۔اس کے خیار رویت ساقط ہونے کے مختلف طریقے ہیں جس کی تفصیل آ گے آرہی ہے۔

[ ٨٦٥] ( ٤ ) نابينا كا خيار ساقط ہو جائے گااس طرح كہنچ كوشۇلے اگرشۇلنے سے معلوم ہوسكتا ہو، يااس كوسونگھ لے اگرسونگھنے سے معلوم ہو سكتا ہو، يا چكھ لے اگر چكھنے سے معلوم ہوسكتا ہوجيسا كدد كھنے والے آدمى ميں ہوتا ہے۔

تشری این امشتری دیمینیں سکتا ہے اس لئے مہیع کی حقیقت کو پہچانے کے لئے جود وسر سے طریقے ہوسکتے ہیں ان کو استعال کرنے ہے اس کا خیار رویت ساقط ہوجائے گا۔اور اگر سوٹگھ کر مجلوم کی جاسکتی ہوتا چکھ کرد کیولیا تو خیار ساقط ہوجائے گا۔اور چکھ کر معلوم کی جاسکتی ہوتو چکھ کرد کیولیا تو خیار ساقط ہوجائے گا۔ جس طرح آ دمی د کھنے والا ہوا ور شؤل کر یا سوٹگھ کر یا چکھ کرد کیھ لے تو خیار ساقط ہوجائے گا۔ اس طرح آ دمی د کھنے کا کسی کو وکیل بنالے اور وکیل د کیھے لے تو نابینا کا دیکھنا شار کیا جائے گا اور اس کا خیار ساقط ہوجائے گا۔

اصول اصل برعل ندكرسكتا بوتواس كے نائب برعمل كرناكا في بوگا -جس طرح وضو برقدرت ند بوتو تيم كرناكا في بوگا -

الت يجس: شول لے، چھوکرد مکھ لے۔ ایٹم: سونگھ لے۔ البھر: دیکھنے والے۔

[٨٢٨] (٨) اورزيين مين اس كاخيار ساقطنبين موكايها ل تك كداس كاوصف بيان كروي\_

تشری نابینانے زمین خریدی اب اس کوشول کریا سوگھ کر معلوم نہیں کرسکتا اس لئے اس کی خیار کے ساقط کرنے اور کمل رضامندی کا طریقہ یہ ہے کہ بائع زمین کی پوری حقیقت بیان کرے اور پورا وصف بیان کرے ۔ان کوئن کرنا بینا راضی ہوجائے تو خیار رویت ساقط ہو جائے گا۔

#### افت العقار : زمين\_

[۸۲۷] (۹) جس نے غیری ملکت کواس کے تعم کے بغیر بیچا تو مالک کواختیار ہے جا ہے تو تھے کو جائز قرار دےاور جا ہے تو شنخ کر دے۔اور اس کواجاز تب دینے کاحق ہے جب تک معقود علیہ تعنی مبیع باقی ہواور بائع اور شتری اپنی حالت پر ہوں۔

كتاب البيوع

البيع وان شاء فسخ وله الاجازة اذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما [٨٢٨] (١٠) ومن راى احد الثوبين فاشتراهما ثم راى الآخر جاز له ان يردهما.

شری کی نے دوسر سے کی چیزاں کے علم کے بغیر پچی دی تواس کا بیچنا جا کز ہے۔

کونکہ یہ آدی عاقل وبالغ ہے اور چیزمملوک اور جیج ہے۔ اور خود اپنے لئے نہیں بچا ما لک بی کے لئے بچا ہے۔ اب مالک چا ہے تو اس بج کو جائز قر اردے اور پیندنہ ہوتو فٹے کردے۔ اس بج کو بچ فضولی کہتے ہیں۔ اس بچ کا شہوت اس صدیث میں ہے عن عروة ان المنسی علیہ اعطاہ دینار ایشتری له به شاة فاشتری له به شاتین فیاع احله ما بدینار فجائه بدینار و شاة فدعا له بالبرکة فی مناسعه (الف) (بخاری شریف، کتاب المناقب ۱۳۲۵ میس محدیث میں حضرت عروة نے بغیر حضور کے کم کے ایک دینارے دو کم کے ایک دینار فغ لیکروالی آئے۔ اور آپ نے اس پردعادی جس کا مطلب بیہوا کہ اس کو بیند فرما کراس بچ کو جائز قرار دی۔ حالا نکہ بغیر حکم کے بچ کرنافضولی کی بچ تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ فضولی کی بچ جائز ہے۔ اور بہمی معلوم ہوا کہ فعنولی کی بچ بھی اس سے معلوم ہوا کہ فضولی کی بچ بائز ہے۔ اور بہمی معلوم ہوا کہ فعنولی کی بھی جائز ہے۔ اور بہمی معلوم ہوا کہ فعنولی کی بچ بائز ہے۔ اور بہمی معلوم ہوا کہ فعنولی کی بچ بائز ہے۔ اور بہمی معلوم ہوا کہ فعنولی کی بھی بحال رکھنے اور قر نے کا اختیار ہے۔

اصول فضولی کی بیع جائز ہے۔

فائدة امام شافعی فرماتے ہیں کہ فضولی کی تھ جائز نہیں ہے۔

میع موجود ہوتب اجازت دے سکتا ہے اس کی تیداس لئے ہے کہ مالک کی اجازت کے بعدیج ہوگی۔پس اگر پہیچ موجود نہ ہوتو بھے کس پر ہوگی؟اس لئے اجازت کے لئے میچ کا موجود ہونا ضروری ہے۔ای طرح اگر بائع موجود ہوگا اور مشتری موجود ہوگا اور وہ اپنی حالت پر ہوں لیمنی اجازت کے وقت عاقل ،بالغ اور مالک ہوں تب بھے ہوگی ور نہیں ہوگی۔اس لئے متعاقدین لیمنی بائع اور مشتری کو اپنی حالت پر ہونا ضروری ہے۔مثلاہ وعاقل ہی ندر ہے، مجنون ہوجائے تواب اس کی جانب سے بھے کسے ہوگی۔

ت معقودعلیہ: جس پر عقد ہوا ہولیعن مبیع۔ المتعاقدین: عقد کرنے والے بیعنی بائع اور مشتری۔

[٨٧٨] (١٠) كى نے دوكيڑوں يى سے ايك كوريكھا كھردونوں كوخريدليا كھردوسرے كيڑے كوديكھا تواس كے لئے جائز ہے كددونوں

حاشیہ: (الف) آپ نے حضرت عروہ کوایک دینار دیاتا کہ اس سے ایک بھری خریدے۔ انہوں نے اس ایک دینار سے دو بھریاں خرید لی، پھرایک بھری کوایک دینار میں بیچا۔ پس حضور کے پاس ایک دیناراور ایک بھری لے کرآئے۔ آپ نے ان کے لئے تھے میں برکت کی دعا کی (ب) آپ نے فرمایا ادھار بیچنا اور ساتھ ہی تھے کرنا حلال نہیں۔ تھے میں خالف قتم کی دوشرطیس لگانا صحیح نہیں، جب تک ضامن نہ ہواس سے نقع اٹھانا صحیح نہیں۔ اور جو پھھتہارے پاس نہ ہواس کا بیچنا صحیح نہیں۔

## [ ٨٢٩] (١١) ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره [ ٨٤٠] (١١) ومن راى شيئا ثم

کپڑوں کوواپس کر دے۔

شرت مرف ایک کپڑے کودیکھا تھا اور ایک ہی تھے میں دوسرے کپڑے کو بھی خرید لیا جس کودیکھانہیں تھا تو دوسرے کپڑے کے خیار رویت کے ماتحت دونوں کپڑوں کو واپس کرسکتا ہے۔

دونوں کپڑے مختف ہیں۔ایک کو کیمنا دوسرے کے لئے کافی نہیں ہے اس لئے دوسرے کپڑے میں خیار دویت ملے گا اور چونکہ تھے ایک ہی ہے اور ایک کپڑے کی اور آدھی واپس ہوگی اس لئے واپس کرے گا تو دونوں اور رکھے گا تو دونوں کی ہے اور ایک کپڑے دونوں کپڑے۔اثر میں ہے عن الشعبی فی رجل اشتری رقیقا جملة فوجد بعضهم عیبا قال پر دهم جمیعا او یا خذهم جمیعا کپڑے۔اثر میں ہے عن الشعبی فی رجل اشتری رقیقا جملة فوجد بعضهم عیبا قال پر دهم جمیعا او یا خذهم جمیعا (مصنف عبدالرزات، باب الرجل پشتری المہیج جملة فیجد فی بعضہ عیباج ٹامن ص ۱۵۲ نمبر ۱۲۹۹ اس اثر میں ہے کہ تمام مجھے لے یا تمام چھوڑ الرزات، باب الرجل پشتری المہیج جملة فیجد فی بعضہ عیباج ٹامن ص ۱۵۲ نمبر ۱۲۹۹ سائر میں ہے کہ تمام مجھے لے یا تمام چھوڑ الرزات، باب الرجل پشتری المہیج جملة فیجد فی بعضہ عیباج ٹامن ص ۱۵۲ نمبر ۱۸۹۹ سے کہ تمام مجھے لے یا تمام چھوڑ الرزات کی سرحملی سے کہ تمام مجھوڑ کے بیات کی سرحملی سے کہ تمام کی سے کہ تمام کی سرحملی سے کہ تمام کی سے کہ تمام کی سے کہ تمام کی سرحملی سے کہ تمام کی سرحملی سے کہ تمام کی سے کہ تمام کی سرحملی سے کہ تمام کی سے کہ تمام کی سے کہ تمام کی سرحملی سے کہ تمام کی سرحملی سے کہ تمام کی سے کہ تمام کی سرحم کی سے کہ تمام کی سرحملی سے کہ تمام کی سرحم کی سے کہ تمام کی سرحملی سے کہ تمام کی سے کہ تمام کی سے کہ تمام کی سرحملی سے کہ تمام

ا میال سیاصول جاری ہے کہ میچ مختلف ہیں اس لئے آیک کود کھنا دوسرے کے لئے کانی نہیں۔اس لئے دوسرے میں مٹیاررویت ملے گا(۲) پوری میچ واپس ہوگی آدھی نہیں۔

[٨٢٩] (١١) كوئى مرااوراس كے لئے خياررويت تھا تواس كا اختيار باطل موجائے گا۔

ج خیاررویت ایک معنوی چیز ہے اور اختیار اور ارادے کا نام ہے۔ اور معنوی چیز دوسرے کی طرف بنتقل نہیں ہوتی ہے۔ اس لئے مرنے کے بعد بیا اختیار ورثہ کی طرف نتقل نہیں ہوگا۔ باطل ہوجائے گا۔

[ ۸۷- ۱۲) کسی نے کوئی چیز دیکھی پھراس کو ایک مدت کے بعد دیکھا پس اگر اس صفت پر ہے جبیبا دیکھا تھا تو اس کے لئے اختیار نہیں ہے۔اوراگراس کو بدلا ہوایا یا تو مشتری کے لئے خیار رویت ہے۔

اس رویت سے خیاررویت ساقط ہوگا جس سے میچ کی حقیقت کاعلم ہوجائے۔اورا گرمیج کی حقیقت کاعلم نہ ہوتو وہ رویت اختیار کے ساقط کرنے کے لئے کانی نہیں۔اب اگر مثلا چوہاہ پہلے ایک چیز کو دیما تھا اوراس حال پر وہ بیچ موجود ہے تو پہلی رویت حقیقت معلوم کرنے کے لئے کانی ہے۔اس لئے مشتری کوخیاررویت نہیں ملے گا۔اس اثر میں اس کا ثبوت ہے عن ابن سیرین قال اذا ابتاع رجل منک شیٹ علی صفة فلم تخالف ما وصفت لہ فقد و جب علیہ البیع (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب البیع علی الصفة وبی غائبة ج طمن صبح منہ منہ سرکے اس اثر میں ہے کہ اس صفت پر موجود ہے تو خیاررویت نہیں ملے گا۔ بیج واجب ہوگی۔اورا گرمیج کی حالت بدل گئ ہے۔ تو کہاں رویت نہیں ہے۔اس لئے مشتری کو خیاررویت ملے گا۔اوراس کے ماتحت میچ کوواپس کرنے کا حقیقت معلوم کرنے کے لئے کافی نہیں ہے۔اس لئے مشتری کو خیاررویت ملے گا۔اوراس کے ماتحت میچ کوواپس کرنے کا حقیقت معلوم کرنے کے لئے کافی نہیں ہے۔اس لئے مشتری کو خیاررویت ملے گا۔اوراس کے ماتحت میچ کوواپس کرنے کا حقیقت معلوم کرنے کے لئے کافی نہیں ہے۔اس لئے مشتری کو خیاررویت ملے گا۔اوراس کے ماتحت میچ کوواپس کرنے کا حقیقت معلوم کرنے کے لئے کافی نہیں ہے۔اس لئے مشتری کو خیاررویت ملے گا۔اوراس کے ماتحت میچ کوواپس کرنے کا حقیقت معلوم کرنے کے لئے کافی نہیں ہے۔اس لئے مشتری کو خیار رویت ملے گا۔اوراس کے ماتحت میچ کوواپس کرنے کا جو کہا

حاشیہ : (الف) حضرت ابن سیرین سے مروی ہے کہ کوئی آدی آپ سے کوئی چیز خریدے کسی صفت پراور جوصفت بیان کی اس کے خلاف نبیس کیا تو اس پر تھے واجب ہوگئی۔ اشتراه بعد مدة فان كان على الصفة التي راهِ فلا خيار له وان وجده متغيرا فله الخيار.

المول حقیقت کومعلوم کرنے والی رویت خیار رویت ساقط کرنے کے لئے کافی ہوتی ہے (۲) جورویت حقیقت کاعلم ندزےوہ خیار رویت ساقط کرنے کے لئے کافی نہیں۔



### ﴿ باب خيار العيب ﴾

[ ا ١/٥] ( ا ) اذا اطلع المشترى على عيب في المبيع فهو بالخيار ان شاء اخذه بجميع الثمن وان شاء رده وليس له ان يمسكه ويأخذ النقصان.

#### ﴿ باب خيارالعيب ﴾

ضروری نوف میں عیب ہوجائے جس کے ماتحت مینے کو واپس کرنے کا اختیار ہواس کو خیار عیب کہتے ہیں۔اس کا جُوت اس حدیث میں بے عن عائشة ان رجلا ابتناع غلاما فاقام عندہ ماشاء الله ان یقیم ٹم وجد به عیبا فخاصمه الی النبی عَلَیْ فردہ علیہ فقال الموجل یا رسول الله عَلامی فقال رسول الله عَلیْتُ النجواج بالضمان (الف) (ابوداؤو شریف،باب فیمن اشتری عبدافاستعملہ ثم وجد بہ عیبا ج فانی ص ۱۳۹ نمبر ۱۳۵۰ رابن ماجہ شریف، باب الخراج بالضمان ساس ۲۲۳۲ رسنن للبحقی، باب فیمن اشتری عبدافاستعملہ ثم وجد بہ عیبا ج فانی ص ۱۳۹ مرس سر ۵۲۷، نمبر ۲۲۲ اس حدیث میں اس کا شوت ہے کہ غلام میں عیب پایا تو اس کو بائع کی طرف واپس کردیا۔

[ ٨٥] (١) اگر مشتری مجیع میں عیب پر مطلع ہو گیا تو اس کو اختیار ہے اگر جاہے تو بورے شن سے اس کو لے اور اگر جاہے تو مجیع کو واپس کردے۔لیکن مشتری کے لئے جائز نہیں ہے کہ بیج کوروک لے اور نقصان لے۔

شری فیمجے پر قبضہ کیا ہے جھ کر کہ اس میں عیب نہیں ہے بعد میں عیب کا پنہ چلاتو اس کے لئے خیار عیب کے ماتحت یہ افتیار ہے کہ پوری نہنے واپس کردے لیکن مینیں ہوگا کہ نبتے رکھ لے اور عیب کا جونقصان ہے وہ نقصان بائع سے واپس لے لے واپس اس وقت کرسکنا ہے جب خرید تے وقت اس عیب کود یکھانہ ہوا ور اس عیب پر راضی نہ ہوا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ایسا عیب ہوجس کو تجارعیب کہتے ہیں تب عیب کے ماتحت مینے واپس کرسکتا ہے۔

ا ا مجیع وا پس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مشتری کا حق ضائع ہوا اس لئے مجیع واپس کر کے اپنا پوراحق وصول کرے گا (۲) او پر حدیث میں تھا کہ عیب کے ماتحت صحافی نے غلام واپس کیا جس سے پتہ چلا کہ عیب کے ماتحت مجیع واپس کرسکتا ہے عن عدائشہ ان رجلا ابتاع غلاما فداقام عندہ ماشاء اللہ ان یقیم ٹم و جد به عیبا فخاصمہ الی النبی عَلَیْ فی دہ علیه (ب) (ابوداؤدشریف، باب فیمن اشتری عبدافاستعملہ ثم وجد بعیباج ٹانی ص ۱۳۹ نمبر ۱۳۵۰) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عیب کے ماتحت مجیع واپس کرسکتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بوری مجیع واپس کر سے گا۔

بوری مجیع واپس کرے مجیع میں کوئی اضافہ نہ ہوا ہوتو نقصان وصول نہ کرے۔ اس اثر سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پوری مجیع واپس کر سے گا۔

حاشیہ: (الف) حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک آ دی نے غلام خریدا۔ پس اس کے پاس جب تک اللہ نے چاہا تھمرار ہا پھراس میں عیب پایا تو حضور کے پاس جھٹڑا لے گیا تو غلام کو بائع پرواپس کردیا گیا۔ بائع نے فر ہایا حضور اس نے میرے غلام کو قرض میں جٹٹا کردیا تو آپ نے فر ہایا حمان کی وجہ سے خراج لازم ہوتا ہے جھٹڑا لے ) حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے غلام خریدا۔ پس اس کے پاس جب تک اللہ نے چاہا تھمرار ہا پھراس میں عیب پایا تو حضور کے پاس جھٹڑا لے عمیا تو غلام کو بائع پرواپس کردیا گیا۔

[٨٤٢](٢) وكل ما اوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب[٨٤٣] (٣) والاباق والبول في الفراش والسرقة عيب في الصغر مالم يبلغ فاذا بلغ فليس ذلك عيب حتى

عن الشعبی فی رجل اشتری رقیقا جملة فوجد ببعضهم عیبا قال پر دهم جمیعا او یاخذهم جمیعا (الف) (مصنف عبد الرزاق، باب الرجل یشتری البیع جملة فیجد فی بعضه عیباج تامن ص ۱۵ المبر ۱۳۹۹) اس اثر میں ہے کہ پوری بیتے واپس کرے یا پوری بیتے رکھ لے انقصان ند سے نقصان ند وصول کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کے عیب ایک صفت ہا درصفت کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں ہوتی ۔اس لئے عیب کے کئے کوئی الگ سے قیمت نہیں دی جائے گئے۔

ترت تاجرجس كوعيب كتيج مول اورجس عيب كى وجدس قيمت ميس كى واقع موجاتى مووه عيب بـ

اصول عیب میں وہاں کےمحادرے کا اعتبارہ۔

[٨٤٣] (٣) بھا گنااور چار پائی میں پیشاب کرنا اور بچینے میں چوری کرناعیب ہیں جب تک بالغ نہو۔ پس جب بالغ ہوجائے تو پہلے والا عیب نہیں ہے جب تک کہ بالغ ہونے کے بعد پھرنہ کرے۔

حاثیہ: (الف) حضرت قعمی سے مروی ہے کہ ایک آ ومی نے کُی غلام خریدے پھران کے بعض میں عیب پایا۔حضرت قعمی نے فرمایاسب غلاموں کوواپس کرویاسب کو لئے رکھو۔ يعاوده بعد البلوغ  $[\Lambda 2 \Lambda]$  ( $\Lambda$ ) والبخر والذفر عيب في الجارية وليس بعيب في الغلام الا ان يكون من داء  $[\Lambda 2 \Lambda]$ ( $\Lambda$ ) والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام  $[\Lambda 2 \Lambda]$ ( $\Lambda$ ) واذا حدث عند المشترى عيب ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله ان يرجع بنقصان

کونکہ بالکع کے پاس سے بیر عیوب آئے ہی نہیں ہیں۔ اثر میں ہے عن حماد فی رجل اشتری عبدا فاخبر انه ابق و هو صغیر قال لا یو د من ذلک ، انما یو د من ذلک اذا فعله و هو کبیر (الف) (مصف عبدالرزاق، باب حل بردمن العسر والشین والحمق والا بق ج فامن ص ١٦٧ نمبر ١٣٧٥) اس اثر میں بچینے میں بھا گئے سے لوٹانے کی اجازت نہیں دی۔

اصول بالع کے یہاں سے عیب نہ آیا ہوتو مشتری واپس نہیں کرسکتا۔

لغت الاباق: بها گنا- السرق : چوری کرنا- یعاوده: دوباره ظاهر مو ..

[ ۴۷ ] ( ۴ ) منه کی بد بواور بغل کی بد بوعیب ہے با ندی میں اور نہیں ہے عیب غلام میں گریہ کہ بیاری کی وجہ ہے ہو۔

تری با ندی کے ساتھ مولی رات گزارے گا۔ پس اگر با ندی میں منہ کی بد ہو یا بغل کی بد بوہوتو رات گزار نامشکل ہوگا۔اور نفع اضانے سے محروم رہے گااس لئے بائدی میں میر عیب ہے۔ ان کی وجہ سے بائدی کو واپس کرسکتا ہے۔ البتہ غلام کے ساتھ رات گزار نائبیں ہے اس لئے اس سے اس کے اس سے اس لئے اس سے بیاری کی وجہ سے غلام واپس کرسکتا ہے میں بد بوہوتو بیاری خودعیب ہے اس لئے بیاری کی وجہ سے غلام واپس کرسکتا ہے البحر : مندکی بد بو۔ الغرفر : بغل کی بد بو۔ الجاربیة: باندی۔ داء: بیاری۔

[ ٨٧٨] ( ٥) ز ااورولد الزناموناعيب ب باندي من نه كه غلام من \_

[1] ناوالی ورت ہوگی تواس سے جونس چلے گی وہ خراب عادت کی ہوگی۔ اور باندی سے نسل بڑھانا ہے تو گویا کہ خراب عادت ڈالئے والی عورت آگی اس لئے باندی میں زناکار ہونا عیب ہے۔ اس طرح باندی تو خود زناکار نہیں ہے لیکن اس کی ماں نے زناکر کے اس کو پیدا کیا ہوا وہ بھی حرامی اور عیب دار کہلا کے گی۔ اس لئے باندی میں زناکار ہونا، حرامی ہونا عیب ہے اور بیہ باندی حرامی ہونا عیب ہے۔ فلام سے نسل نہیں بڑھانا ہے اس میں بیدونوں با تیں عیب نہیں ہیں۔ ہاں غلام زنا میں اتنام شغول ہے کہ خدمت کرنے میں خلل انداز ہوتا ہے تو پھر بیعیب شار ہوگا۔ اور اس کے ماتحت بائع کو واپس کیا جائے گا (۲) دلیل بیا ترہ عین شویع اختصام المیہ فی امد خلل انداز ہوتا ہے تو پھر بیعیب شار ہوگا۔ اور اس کے ماتحت بائع کو واپس کیا جائے گا (۲) دلیل بیا ترہ عین شویع اختصام المیہ فی امد زنست فی اللہ نا یو د منہ (ب) (مصنف عبد الرزات، باب بردمن الزناو الحبل ، ج شامن ص ۱۲۲ نبر ۱۲۷ اس اثر میں باندی زناکی ویسے لوٹائی گئی۔

[٨٤٦] (٢) اگرمشتری کے پاس نیاعیب پیدا ہوجائے پھراس عیب پرمطلع ہوتو جو بائع کے پاس تھا تو مشتری کے لئے جائز ہے کہ عیب کے

طاشیہ: (الف) حضرت حماد سے مروی ہے کہ آیک آدی نے غلام فریدا۔ پس اس کو خبردی گئی کہ بچینے میں وہ بھا گیا تھا۔ فرمایا اس کی وجہ سے نوٹایا نہیں جائے گا۔ لوٹایا جائے گااس وجہ سے جب وہ بڑے ہونے کی حالت میں بھا گا ہو (ب ) حضرت قاضی شرت کے سامنے ایک فیصلہ آیا۔ ایک باندی نے زنا کی تھی ، زنا کی وجہ سے بائع کی طرف واپس کی جائے گی۔

## العيب ولا يرد المبيع الا ان يرضى البائع ان يأخذه بعيبه[١٥٥] (٤) وان قطع المشترى

نقصان کار جوع کرے اور پہتے واپس نہلوٹائے مگریہ بائع راضی ہوکہ اس کو بعینہ واپس لے لے۔

مشتری نے میج خریدی، پھراس کے یہاں نیا عیب پیدا ہو گیا۔ بعد ہیں پتہ چلا کہ بائع کے یہاں بھی ایک عیب تھا۔ اب میج واپس کرتے ہیں تو مشتری کاحق ضائع ہوتا ہے۔ اس لئے یہاں دوصور تیں ہیں۔ ایک بید کرتے ہیں تو مشتری کاحق ضائع ہوتا ہے۔ اس لئے یہاں دوصور تیں ہیں۔ ایک بید کھیجے سالم میج اور عیب دار میج کے درمیان جوفرق ہے وہ فرق بائع سے دصول کرے اور میج اپنے پاس رکھ لے۔ اور دوسری صورت ہیں ہونا ضروری اگر بائع راضی ہونا ضروری ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ مشتری کے بیاں بھی ایک عیب بیدا ہو چکا ہے۔

المائه المائه واذا حدث به حدث فهو من مال المشترى ويود البانع فضل ما بين الصحة والمداء (الف) (مصنف عبدالرذاق، بب العيب يحدث عندالمشترى ويود البانع فضل ما بين الصحة والمداء (الف) (مصنف عبدالرذاق، بب العيب يحدث عندالمشترى وكيف ان كان يعرف اند قد يم ح فامس ص ١٥٤ نم بر ١٩٠٥) اس اثر ميس به كمشترى عيب كا نقصان وصول كرمكا ب عبارت مين يود المداء بدائه بهاس كي بالتعراضى بوقو ميخ والهي كرمكا ب (٢) عيب دار ليا بالتع كا بناخق بهاس كي بالتعراضى بوقو ميخ والهي كرمكا ب (٢) عيب دار ليا بالتع كا بناخق بهاس كي بالتعراضى بوقو ميخ والهي كرمكا ب عن مشرويح قال عهدة المسلم وان لي وه والناخق ما قط كرمكا ب سيم عمائلة و لا خبث، و لا شين (مصنف ابن الي غيبة ١٨٥٣ في الرجل يضري كالسلعة والتيراً اليدن فامس ٥٥، نم المسلم وان المسلم والله عنائلة و لا خبث، و لا شين (مصنف ابن الي غيبة ١٨٥٥ في الرجل يضري كالسلعة والتيراً اليدن فامس ٥٥، نم المسلم والله عنائلة و لا خبث، و لا شين (مصنف ابن الي غيبة ١٨٥٥ في الرجل يضري كالسلعة والتيراً اليدن فامس ٥٥، نم والدن عيب دار مي مسلم و مسلمان دوم كونه يها دول الله عنائلة من على صبوة من المسلم في ودن الله عنائل الله عنائلة فوق المطعام حتى يواه الناس ثم قال من غش فليس منا (ب) (تر قدى شريف، باب ما جاء فى كرامية الغش فى الهيوع مي معلوم بواك الداس ثم قال من غش فليس منا (ب) (تر قدى شريف، باب ما جاء فى كرامية الغش فى الهيوع مي معلوم بواك الدامس كونا بركردينا چا بيا اوركى كودهوكه درينا چا بيائل يا مشترى كى كونت مي الودة حتى الامكان اس تقصان كويوراكر في كوشش كى جائل كي التم كال من غش كي به عن كرامية التم كي كوشش كى جائل كي التم كال من غش كي كوشش كى جائل كي الم كال كان اس تقصان كودور حتى لله كان اس تقصان كودور حتى لله كان كان كودراكر ودراكر كي كوشش كى جائل كي التم كان كودراكر في كوشش كى جائل كي التم كان كودراكر كي كوشش كى جائل كي التم كان كان كودراكر كي كوشش كى جائل كي التم كان كان كودراكر كي كوشش كى جائل كي كوشش كى كودركر كي كودركر كي كوشش كي كودركر كي كودركركر كي كودركر كي كودركر كي كودركر كي كودركر كي كودركر كي كودركر كودركر كي كودركر كي كو

اصول حتى الامكان نقصان اداكرنے كى كوشش كى جائے گى۔

[ ٨٥٧] ( ٤ ) اگرمشتري نے کپڑا کا ٹا اوراس کوي ليا يا کپڑے کورنگ ديا ياستوکونگي ميں ملا ديا پھرعيب پرمطلع ہوا تواس كے نقصان كارجوع

حاشیہ: (الف) حضرت ابراہیم سے مروی ہے کہ ایک نے غلام خریدا اس ہیں عیب تھا۔ پھر ششری کے پاس دوسراعیب پیدا ہوا۔ فرمایا عیب دار کو پہلے عیب کے ماتھیں ہوتا یا جا تا الیکن جب اس میں نیا عیب پیدا ہوا تو میچ مشتری کا مال ہے اور بائع وہ فرق واپس کرے گا جو صحیح سالم میچ اور عیب دار کے درمیان ہے (ب) آپ ً فلے کے ایک ڈھیر پر سے گزر ہے۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا تو آپ کی اٹھیوں پراس کی تری گئی۔ آپ نے پوچھا غلہ والے یہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ بارش ہوگئ تھی۔ آپ نے فرمایا جودھوکہ دے ہم میں سے نہیں ہے۔ بارش ہوگئ تھی۔ ایس کی تری کے دیسے میں سے نہیں ہے۔

الثوب وخاطه او صبغه او لت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه وليس للبائع ان يأخذه بعينه [٨٤٨](٨) ومن اشترى عبدا فاعتقه او مات عنده ثم اطلع على

كرے گا۔ اور بالغ كے لئے جائز نہيں ہے كہ بعينہ بيج كولے لے۔

بیرت ہیں تو زیادتی کے ساتھ واپس ہوتی ہے اس جانے کے بعد مجھ میں ایس زیادتی ہوگئی کہ مجھ سے الگ نہیں ہوسکتی۔اب اگر مجھ کو واپس کرتے ہیں تو زیادتی کے ساتھ واپس ہوتی ہے۔اس صورت میں سود کا شائبہ ہیکہ بائع نے سود لیا۔اس لئے یہی ایک صورت ہے کہ مجھے اور عیب دار مجھ میں جوفرق ہے وہ وصول کرے۔

[ا) اثریس اس کا جوت ہے عن علی فی رجل اشتری جاریة فوطنها فوجد بها عیبا قال لزمنه ویرد البائع ما بین السحة و الداء و ان لم یکن و طنها ردها (الف) (سنن بیمتی، باب ماجاء فیمن اشتری جاریة فاصا بھائم وجد بھاعیاج خامس المحد مرح کرنے مرح کا مرح کے المحد مرح کا مرح کے المحد مرح کے المحد مرح کے المحد میں المحد میں زیادتی ہوگی۔یا کے بعد عیب کا پتہ چلاتو با ندی کو واپس نہیں کرسکتا بلکہ نقصان واپس لینے کا تھم دیا۔ اس طرح کیڑا کا ک کرسی لیا تو کیڑے میں زیادتی ہوگئی۔یا رنگ دیا تو زیادتی ہوگی اس لیے نقصان کا رجوع کرے گا۔اور بائع اس مجھ کو واپس لینا چا ہے تو نہیں لے سکتا کیونکہ اس مجھ میں زیادتی ہوگئی۔اب آگراس کو واپس لیکا تو زیادتی ہوئے کی وجہ سے ربوا اور سود کا شائبہ ہوگا۔اس لئے اس مجھ کو واپس لینا چا ہے تو نہیں لیسکا۔

السول ميع من زيادتي موجائ چرعيب ديكھي تورجوع بالعقسان كرے گا۔

[ ۸۷ ] ( ۸ ) کسی نے غلام خریدا کچراس کوآ زاد کر دیایا مشتری کے پاس مرگیا کچرعیب پرمطلع ہواتو نقصان کار جوع کرےگا۔ -

می نے غلام خریدا پھراس کوآزاد کردیایا اس کے پاس مرکیا پھرعیب پرمطلع ہوا تو نقصان کارجوع کرےگا۔

غلام مرگیااس کے بعد عیب کی اطلاع ہوئی تو غلام کو واپس نہیں کرسکا لیکن مشتری کاحق بائع کے پاس رہ گیا جس کو واپس کرنا ہے تو بھی ہوسکتا ہے کہ نقصان کا رجوع کرے۔ یہ جھی نہیں ہے کہ مشتری نے جان کر مارا ہے کہ یہ سکے کہ مشتری اس عیب پر راضی تھا بلکہ یہ قدر آلی طور پر مراہا ہوں کے رجوع بالعصان کرے گا۔ اثر میں ہے عن المؤھری فی العہدۃ بعد الموت قال ینقص عنه بقدر العیب (ب) (مصنف عبد الرزاق ، باب العمد ہ بعد الموت والعق ج فامن ص ۱۹۲ نمبر ۱۹۳۷ میں اس اثر میں ہے کہ مرنے کے بعد عیب کی مقد ارتقصان کا رجوع کرے گا۔

ج (۱) آزاد ہونا انسان کا انسانی حق ہے اس لئے مولی نے آزاد کیا تو اس کو اس کا انسانی حق دیا تو جو ہونا چاہیے وہی کیا تو آزاد کرناغلام کے

حاشیہ: (الف) حضرت علی سے مردی ہے کہ ایک آ دی نے بائدی خریدی اور اس سے ولمی کی۔ پھر اس میں عیب پایا تو فرمایا کہ بائدی مشتری کو لازم ہوگئی۔ اور بائع تندرست اور عیب کے درمیان جوفرق ہے وہ دا اپس کرے۔ اور اگر بائدی سے ولمی نہ کی ہوتی تو بائدی واپس کرسکتا تھا (ب) حضرت زہری سے غلام کی موت کے بعد عہدے کے بارے میں بیہے ،فرمایا عیب کی مقدار اس سے کم کردیا جائے گا۔ ( ٣٩

عيب رجع بنقصانه  $[9 \triangle A](9)$  فان قتل المشترى العبد او كان طعاما فاكله ثم اطلع على عيبه لم يرجع عليه بشىء فى قول ابى حنيفة رحمه الله وقالا يرجع بنقصان العيب [4 AA](9) عيبه لم يرجع عليه بشىء فى قول ابى حنيفة رحمه الله وقالا يرجع بنقصان العيب (4 BA)(9) ومن باع عبدا فباعه المشترى ثم رُدَّ عليه بعيب فان قبله بقضاء القاضى فله ان يرده

خود بخود مرنے کی طرح ہوگیا اس لئے اس صورت میں بھی نقصان وصول کرےگا (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے عن المسعبی ان رجلا ابتاع عبدا فاعتقه ووجد به عیبا فقال برد علی صاحبه فضل ما بینهما ویجعل ما رد علیه فی رقاب لانه قد کان وجهه (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب العمد ة بعدالموت والعتق ج ٹامن ص ۱۲ انمبر ۱۲۷۲) اس اثر سے معلوم ہوا کہ آزاد کرنے کے بعدعیب کا پیتہ چلاتو نقصان وصول کرےگا۔

اصول خود بخو دمینی ہلاک ہو جائے اور بعد میں عیب کا پید چلے تو چونکہ بیشائیہ نہیں ہے کہ مشتری اس عیب سے راضی تھا اس کئے باکع سے نقصان وصول کرےگا۔

[924] (9) پس اگرمشتری نے غلام کوتل کردیایا کھانا تھا تو اس کو کھالیا پھراس کے عیب پرمطلع ہوا تو امام ابوحنیفہ کے قول میں بائع پر پچھ بھی رجوع نہیں کرےگا۔اورصاحبین نے فرمایا نقصان وصول کرےگا۔

شرت مشتری نے غلام کوئل کردیا ، یامبی کھاناتھی اس کو کھالیا چھر پہ چلا کہ اس میں عیب ہے تو امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ بائع سے نقصان وصول نہیں کرےگا۔

رہ کوئکہ جب خود قل کر دیا اور کھالیا تو اب اگر بالکع اس بیچ کو واپس مانکے تو مشتری نہیں دے سکے گا۔اور پیمشتری کے کرتوت سے ہوا تو سے ہوا تو سے ہوا تو سے کویا کیمشتری کا عمل نے میں ہوئے دیا۔اس لئے مشتری کونقصان لینے کا حق نہیں ہوگا (۲) قتل کرنا اس بات پر دلیل ہوسکتا ہے کہ وہ اس عیب سے راضی تھا۔ اس لئے بھی نقصان نہیں لے سکتا۔

فاكد صاحبين فرماتے ہيں كەنقصان كے گا۔

کے کونکہ مشتری کو کیا پتہ کہ چیج میں عیب تھا اس لئے وہ عیب سے راضی نہیں تھا۔اور مشتری کا حق عیب بائع کے یہاں محبوں ہے۔اس لئے وہ عیب کا نقصان بائع سے لئے گا (۲) صاحبین کی دلیل اوپر حضرت علی کا اثر ہے کہ عیب کا نقصان لے۔ بیمسئلہ اس اصول پر ہے کہ مشتری نے خود پیچ کو ہلاک کیا ہو پھر عیب دیکھے تو نقصان ایگایا نہیں۔امام ابو حنیفہ کے زدیکے نہیں لے گا،صاحبین کے زدیک لے گا۔

[۸۸۰](۱۰) کسی نے غلام بیچا۔ پھراس غلام کومشتری نے دوسرے کے پاس بیج دیا۔ پھرعیب کے ماتحت غلام مشتری پرواپس کردیا گیا۔ پس اگرمشتری نے اس غلام کوقاضی کے فیصلہ سے قبول کیا تو اس کوحق ہے کہ اس غلام کو بائع اول کوواپس کردے۔ اورا گر اس کوقاضی کے فیصلہ کے بغیر قبول کیا تو مشتری کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس کو بائع اول پرواپس کرے۔

عاشیہ: (الف) حضرت فعی سے منقول ہے کہ کسی آدمی نے غلام خریدا پھراس کو آزاد کردیا۔ بعد ش اس میں عیب پایا فرمایا بائع پردونوں کے درمیان فرق لوٹایا جائے گا (بعنی میں عیب دار کے درمیان قیت کا جوفرق مودہ بائع سے لیاجائے گا) پھر جو پچھلوٹایا وہ غلام کی گردن پرڈالاجائے گا۔اس لئے کہ وہی اس کا سب بنا۔

على بائعه الاول وان قبله بغير قضاء القاضى فليس له ان يرده على بائعه الاول[ ١ ٨٨] (١ ١) ومن اشترى عبدا و شرط البائع البراء ة من كل عيب فليس له ان يرده بعيب وان

مثلاز یدمشتری نے غلام خریدا، پھراس کودوسرے کے پاس بیچا، پھرمشتری ٹانی خالد نے اس عیب کے ماتحت جو پہلے بائع کے پاس تھا مشتری اول زید کوواپس کردیا، تو زید بائع اول رحیم کے پاس واپس کرسکتا ہے یا نہیں؟ اس میں تفصیل بیہ ہے کہ زید نے عیب کا افکار کیا پھر قاضی نے عیب کے ماتحت غلام کوواپس کرنے کا فیصلہ دیا جس سے مجبور ہوکر زید نے غلام کو قبول کیا تو اس صورت میں زید کو تق ہے کہ اس عیب کی وجہ سے غلام کو بائع اول رحیم کی طرف واپس کردے۔

تاضی نے جب غلام والپس کرنے کا فیصلہ دیا تو زیدا و رخالد کے در میان کی بچے بالکل ختم ہوگئ گویا کہ کوئی تھے ہوئی ہی بہیں۔اور مشتری نے گویا کہ کوئی ایسا کا منہیں کیا جس کی وجہ سے مبتے بالکے اول رحیم کی طرف لوٹانا متعذر ہو۔ قاعدہ یہ ہے کہ مشتری کوئی ایسا کا م کرے جس سے مبتے بالکے کی طرف لوٹانا متعذر ہوجائے تو پھر مشتری عیب کی وجہ سے بائع کی طرف نہیں لوٹا سکتا۔ یہاں تو قاضی کے فیصلہ کی وجہ سے دو سری تھے نہیں جس کی وجہ سے مبتے کا واپس ہوتا منعذر ہو۔ اس لئے مشتری زید بائع سے اول رحیم کی طرف مبتے واپس کردےگا۔

اور قاضی کے فیصلہ کے بغیر مشتری زیدنے خالد سے پیچے واپس لے لی تو زیداور خالد کی درمیان کی بھی بالکل ختم نہیں ہوئی۔اس کے اثر ات باقی ہیں۔اوروہ بیہ کے کہ ذید کے بیچنے کی وجہ سے بیچے کو بائع اول رحیم کی طرف واپس کرنا متعذر ہوگیا۔اور قاعدہ گزرگیا کہ کہ مشتری کے مثل سے طبعے کو بائع کی طرف واپس کرنا متعذر ہوجائے تو مشتری بیچ کو بائع کی طرف واپس کرنا متعذر ہوگیا۔اور قاضی کا فیصلہ بھی نہیں ہے کہ بھے نسیامنیا ہوجائے۔اس لئے زید مبیع کی بائع اول رحیم کی طرف واپس نہیں کرسکتا۔

وسے اگر عیب ویکھنے کے بعد بیچا ہوتو مبع واپس نہیں کرسکتا۔ کیونکہ عیب ویکھنے کے بعد بیچنااس بات پر دلیل ہے کہ وہ اس عیب پر راضی ہے۔ اس کی دلیل بیا ترہے عن عامو فی الرجل بشتری السلعة فیری بھا العیب ٹم یعوضها علی البیع لیس له ان یو دها (الف) (مصنف ابن الی هیچہ ہے کے فی الرجل بیشتری السلعة فیجہ بھاعیاج خامس ساا، نمبر ۲۳۲۳) اس اثر میں ہے کہ عیب و کیھنے کے بعد سامان کو بیچنے کے لئے پیش کیا تو اس کا مطلب میہ کہ دہ اس عیب سے راضی ہے۔ اس لئے اب اس کو بائع کی طرف واپس نہیں کرسکتا۔

المول اگرمشتری کے مل سے بیچ کوواپس کرنامة عذر ہوگیا تو مبیع کوبائع کی طرف واپس نہیں کرسکتا۔

[۸۸۱] کسی نے غلام خریدااور بالغ نے ہرعیب سے بری ہونے کی شرط لگائی تو مشتری کے لئے جائز نہیں ہے کہ عیب کے ماتحت اس کو واپس کرے۔ چاہے تمام عیوب کانام نہ لیا ہوا ور نہ ان کو گنوایا ہو۔

بائع نے مع بیجی اور کہا کہ چ دیکھ لیں اور خرید لیں۔ میں تمام عیوب سے بری ہوں کم پھروالیں نہیں کروں گا۔ تو جا ہے ہر ہر عیب کونہ

حاشیہ : (الف) حضرت عامر کااثر ہے کہ ایک آ دی نے سامان خریدا، پس اس میں عیب دیکھا پھراس کو تیج پرپیش کیا تواس کے لیے میچ کولوٹانے کاحق نہیں ہے۔

#### لم يسم جملة العيوب ولم يعدها.

گنا یا ہواور نہتمام عیوب کا نام لیا ہو پھر بھی وہ تمام عیوب سے بری ہوگا۔اور مشتری کسی بھی عیب کی وجہ سے بائع کے پاس واپس نہیں کر سکے گا و (۱)عیبے براءت کے ساتھ تریدنے کی دلیل بیصدیث ہے قبال لمی العداء بن خالد بن ہو ذہ الا اقر ئک کتابا کتبہ لمی رسول الله ﷺ؟ قال قلب بلي! فاخرج لي كتابا ،هذاما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله منيله اشترى منى عبدا او امة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم (الف) (ترندى شريف، باب ماجاء في كمابة الشروط ص٢٣٠ نبر١٢١٦) اس حديث مين آپ نے لا داء ولا غسانسلة ولا خبثة كى براءت لكوكر صحابي كودى ب كديد يوب نبين مول گے۔جس سے معلوم ہوا کہ عیب سے براءت کی شرط کے ساتھ تھ کی جاسکتی ہے۔ اور چاہے تمام عیوب نہ گنوائے ہوتب بھی تمام عیوب سے بری ہوجائے گا۔ بشرطیکہ عیب کوجانتے ہوئے جھوٹ نہ بولا ہو۔اس کی دلیل بیاثر ہے۔ ان عبد السلمہ بن عسم ر باع غلاما لمه بثماني مائة درهم فباعه بالبراء ة فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي فاختصما الي عثمان بن عفان فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي وقال عبد الله بعته بالبراء ةفقضي عثمان على عبد الله بن عمر ان يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فابي عبد الله ان يحلف وارتجع العبد (ب)(موطاامام الك، بإب العيب في الرقیق ص ۵۷۱) اس اثر میں حضرت عبدالله بن عمر نے تمام عیوب سے براءت کی شرط سے غلام بیچا تھا اور ہر ہرعیب کا نام نہیں گنوایا تھا۔اس لئے حضرت عثمان نے اس کو مان لیا۔ صرف بیتم کھلائی کہ آپ کو بیچے وقت اس عیب کاعلم نہیں تھا اس پرتشم کھا کیں۔ تاہم حضرت عبداللہ نے اس پربھی قتم نہیں کھائی جس کی وجہ سے غلام حضرت عبداللہ کی طرف واپس کر دیا گیا۔اس سے معلوم ہوا کہ تمام عیوب سے براءت کا نام لیااور مربرعیب کانامنیس لیاتب بھی تمام عیوب سے برامت ہوجائے گل (٣) بیاثر بھی اس کی دلیل ہے عن عبد الله بن عامر عن زید بن ثابت انه كان يوى البواء ق من كل عيب جائزا (سنن للبيه على البراءة ج خامس ١٠٤٨، نمبر١٠٤٨)اس الرمين حضرت عبدالله تمام عيوب سے براءت كوجا كر سجھتے تھے۔

فائد امام شافعی فرماتے ہیں کہ عیب سے بری ہونا گویا کہ اچھی ہینے کا مالک بنانا ہے اس لئے اس میں جہالت نہیں چلے گ۔اس لئے جن جن عیوب کا نام لئے اس میں جہالت نہیں چلے گ۔اس لئے جن جن عیوب کا نام لے گا ان عیوب سے بائع بری نہیں ہوگا۔ان عیوب کی وجہ سے مشتری کو بیج لوٹانے کا حق ہوگا۔

حاشیہ: (الف) خالد بن عودہ نے جھے ہا، کیا ہیں ایبا خط پڑ عول جو جھے کو حضور کے تکھوا کردیا ہے؟ میں نے کہا ہاں! تو میرے لئے ایک خط نکالا۔ بیدہ ہے کہ عداء بن خالد بن عودہ نے محمد سودہ ہے تھے میں ایبا ندی۔ نداس میں بیاری ہو، نہ ہلاکت کی ہواور نہ خبا شت ہو، مسلمان کی تیج مسلمان سے ہے (ب) عبد اللہ بن عمر نے خلام بیچا آٹھ سودرہ م میں تو بچا اس کو براء ت کے ساتھ ۔ جس نے خریدا تھا اس نے عبداللہ بن عمر سے کہا خلاع میں بیاری ہے جس کی آلیا میں نے اطلاع میں بیاری ہے جس کی اطلاع نہیں دی۔ دونوں عثمان کے پاس جھ کڑا ہے ہے۔ آدمی نے کہا جھے سے خلام بیچا اور اس میں بیاری ہے جس کی اطلاع نہیں دی۔ دھزت عبداللہ بن عمر پر فیصلہ کیا کہ وہ تم کھا کیں کہ غلام کو بیچا ہے اور اس کو بیاری کاعلم نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے قشم کھا کیں کہ غلام کو بیچا ہے اور اس کو بیاری کاعلم نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے خطام کیا کہ وہ تھا ہے اور اس کو بیاری کاعلم نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے خطام نے سے انکارکیا تو ان کوغلام واپس لوٹا دیا ہیا۔

ان کی دلیل بیاثر ہے عن ابر اهیم النخصی فی الرجل یبیع السلعة ویبراً من الداء قال هو بری مما سمی (الف) للبیعقی ،باب نیج البراءة ج فامس ۵۳۵، نمبر ۱۰۷۸ اس اثر میں ہے کہ جن جن عیوب کا نام لے گانہیں سے براءت ہوگی باقی سے نہیں۔



### ﴿ باب البيع الفاسد ﴾

[۸۸۲] (۱) اذا كان احد العوضين او كلاهما محرما فالبيع فاسد كالبيع بالميتة او بالدم او بالخمر او بالخنزير [۸۸۳] (۲) وكذلك اذا كان المبيع غير مملوك كالحر وبيع ام

#### ﴿ باب البيع الفاسد ﴾

شروری و اس باب میں تیج باطل اور تیج فاسد دونوں کو بیان کیا ہے۔ اور دونوں کے احکام الگ الگ ہیں۔

جس بج مربی مال مواورش می مال مولیکن کی غلط شرط لگانے کی وجہ سے بج خراب موئی موتواس کو بج فاسد کہتے ہیں۔ جسے گھر بیچاور کے کدوماہ تک میں اس میں رموں گا توبیع شرط فاسد لگانے کی وجہ سے فاسد موگی۔ اس کا تھم بیہے کہ تی الامکان اس بیج کو تو ڑوینا چاہئے۔ لیکن بائع نے شمن پر بقضہ کرلیا اور مشتری نے مبیع پر بقضہ کرلیا اور بیج کو بحال رکھا اور کوئی جھڑ انہیں ہوا تو کرا ہیت کے ساتھ اس بیج کو جائر قرار دیں گے۔ اور میچ مشتری کا مالک بن جائے گا اور بائع شمن کا مالک ہوجائے گا۔ بیج باطل اور بیج فاسد کی دلیل بیودیہ ہے عسن جائز قرار دیں گے۔ اور میچ مشتری کا مالک بن جائے گا اور بائع شمن کا مالک ہوجائے گا۔ بیج باطل اور بیج فاسد کی دلیل بیودیہ ہے مسبب جاہر بین عبد الله انه سمع رسول الله عَلَيْتُ مقول عام الفتح و ھو بمنکة ان الله و رسول الله عَلَيْتُ حوم بیع المحمو والمحمن والمحد نوبو والاصنام (الف) (مسلم شریف، باب تح یم بیج الخمروالمدیۃ والخز بروالاصنام ص۲۲ نمبر ۱۹۸۸ بخاری شریف، باب تح یم بیج المحد نوبو والاصنام میں ۱۹۸۹ بخاری اس مدیث سے معلوم ہوا کہ شراب، مردہ ، موراور بت کی بیج حرام ہے اور باطل ہے۔

[۸۸۲](۱) جب دونوں عوض میں سے ایک یا دونوں حرام ہوں تو تیج فاسد ہے جیسے مردے کی تیج یاخون کی تیج یاشراب کی تیج یاسور کی تیج مردہ اورخون اور شراب اورسور شریعت کے زدیک مال نہیں ہاس لئے ان چیزوں کی تیج باطل ہے۔ اگر درہم ، دنانیر یارو یے کے

عوض بیچا تو مشتری ان چیزوں کا مالک نہیں ہوگا۔ کیونکہ جو چیزیں مال نہیں ہیں ان کو بیچنے سے بیچ باطل ہوتی ہے۔ ان چیز وال کے مال نہونے کی دلیل او پر مسلم شریف کی حدیث گزر چی ہے۔

[٨٨٣] (٢) ايسے بى بىچ باطل ہے اگر مبع مملوك نه ہوجيسے آزادكى بيع ،ام ولداور مد براور مكاتب كى بيع فاسد ہے۔

آزادآدی کی بیج کرے تو آزادآدی مملوک بی بیش ہے اس لئے اس کی بیچ باطل ہے۔ اس کی دلیل بیصریث ہے عن ابی هریرة عن النبی عن المنبی عن المنبی عالیہ قال المله فلافا انا خصمهم یوم القیامة رجل اعطی بی ثم غدر ورجل باع حرا فاکل ثمنه (المف)

حاشیہ: (الف) آپ سے سنااس حال میں کدوہ فتح کمد کے سال مکہ مرمد میں تھے کہ آپ نے شراب، مردار، سوراور بت کو بیجنے کو حرام فر مایا (ب) آپ نے فر مایا کرانشد نے کہا قیامت کے دن تین آدمیوں کا محصم ہوں گا۔ ایک آدمی جس نے جمعے عبد دیا اور دموکہ دیا۔ دوسرا جس نے آزاد آدمی کو بیچا اوراس کی قیت کھائی۔

#### الولد والمدبر والمكاتب فاسد.

( بخاری شریف ، باب اثم من باع حراص ۲۹۷ نمبر ۲۲۲۷) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ آزاد آدی کو پیچنا حرام ہے۔اوراس کا ثمن کھانا بھی حرام ہے۔ بلکہ آزاد آدمی تو مال ہی نہیں ہے۔ام ولداور مد براور مکاتب کے بارے میں اختلاف ہے۔امام شافعیؒ کے نزدیک ان کا پیچنا جائز ہے۔اس کئے کہ ان کے یہاں یہ مال نہیں ہیں۔اس کئے اس کی بیچے فاسرنہیں ہوگی بلکہ جائز ہوگی۔حنفیہ کے نزدیک یہ مال نہیں ہیں۔اس کئے ان کی بیچے باطل ہے۔

ازا ام دلدین آزادگی کا شائب آزادگی کا شائب آچکا ہے وہ مولی کے مرتے ہی آزاد ہوجائے گی۔ اب اگراس کو پیچناجائز قراردیں تو بکنے کے بعداس کی آزادگی کا شائب قتم ہوجائے گا۔ صالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ جس غلام یابا ندی میں آزادگی کا شائب آجائے وہ قتم نہیں ہوتا۔ اس لئے ام ولد یا دبر کا پیچناجائز نہیں ہے۔ وہ گویا کہ مال ہی نہیں ہے۔ ام ولد کے لئے حدیث یہ ہے عن ابن عباس قال قال رسول اللہ ایما رجل و لدت بیخناجائز نہیں ہے۔ وہ گویا کہ مال ہی نہیں ہے۔ ام ولد کے لئے حدیث یہ ہے عن ابن عباس قال قال رسول اللہ ایما رجل و لدت امت منه فهی معتقة عن دبر منه (الف) (ابن ماجشریف، باب امحات الاولاد ص الاسم نبر ۲۵۱۵ مرابوداؤرشریف، باب عتن امحات الاولاد و قال لا یمن از در ہوجائے گی۔ اس لئے اس میں آزادگی کا شائب آچکا ہے۔ اور آزاد ووجائے گی۔ اس لئے اس کی تیج باطل ہوگی (۲) دوسری حدیث میں اس کی تیج کومنے فر مایا ہے۔ حدیث میں شائب آچکا ہے۔ اور آزاد ووجائے گی۔ سن منع نہ بیا سیدھا ہے عن ابن عصو ان النبی خلالیہ نہیں ہے اس الکا تب جی رابع ص ۵ کنم سن و لا یو ہین و لا یو رش یستمتع بھا سیدھا مادام حیا فاذا مات فہی حو ہ (ب) (دارقطنی ، کتاب المکا تب جی رابع ص ۵ کنم سن ۲۰۰۸) اس حدیث میں ام ولد کو بیچنے سے منع فر مایا گیا ہے۔ مدیر کی تیج منوع ہونے گی۔

(۱) یہ ہے کہ وہ بھی مولی کے مرنے کے بعد آزاد ہے۔ اس لئے اس میں آزادگی کا شائیہ آ چکا ہے۔ اس لئے اس کی بیج باطل ہوگی (۲) حدیث میں ہے عن ابن عدم ان النب علی النب علی الملاب لا یباع ولا یو هب و هو حر من المثلث (ج) (وارتطنی، کتاب المکاتب ج رابع ص ۸ کنبر ۲۲۳ مرموطا امام مالک، باب بیج المد برص ۵۲۲ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مد برغلام یج نہیں جائے گا۔ کیونکہ مرنے کے بعدوہ آزاد ہوگا۔

نوت اگرمد برمقید ہے مثلامولی نے یوں کہا کہ اس بیاری میں مرگیا تو تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے تو بیمد برمقید ہے۔ ایسامد برحفیہ کے نزدیک بیچا جائے گا۔

فائد امام شافعی کنزد یک مد برغلام بیچا جاسکتا ہے۔ ان کی دلیل بیصدیث ہے۔ سمعت جابو بن عبد الله قال اعتق رجل منا عبدا لله عن دبو فدعا النبی علیہ فیاعه (الف) (بخاری شریف، باب بیج المد برص ۲۹۷ نمبر ۲۵۳۷ رابودا وَ وشریف، باب فی بیج المد برح عند تراد کور نیف، باب فی بیج المد برح عاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا کوئی بھی آدی اس سے اس کی باندی بیج جنو وہ باندی اس کے مرنے کے بعد آزاد ہے (ب) آپ نے ام ولد کو بیجنے ہے منع فرمایا اور فرمایا ندوہ بیکی جاسکتی ہے۔ اس کا مولی اس سے فائدہ اٹھا کے گاجب تک وہ زندہ رہے۔ پس جب مولی مرائز وہ وگی اس کا دارث بن سکتا ہے۔ اس کا مولی اس سے فائدہ اٹھا کے گاجب تک وہ زندہ در غلام (باتی اللے صفح پر) جائے تو ام ولد آزاد ہوگی (ج) آپ نے فرمایا مد برغلام (باتی اللے صفح پر)

## [٨٨٨] (٣) ولا يجوز بيع السمك في الماء قبل ان يصطاده ولا بيع الطائر في الهواء.

ٹانی ص ۱۹۵ نمبر ۳۹۵۵ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ در برغلام بیچا جاسکتا ہے کیونکہ حضور کے بیچا ہے۔
مکا تب کو بھی بیچنا اس لئے جا رُنہیں ہے کہ اس میں بھی آزادگی کا شائبہ آ چکا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے کچھرو پید مال کتابت اداکر کے
مولی سے اپنے آزاد ہونے کا پردانہ اور عہد لے لیا ہے۔ اب اگر اس کو نیچ دیا جائے تو عہد کے خلاف ہوگا اور آزادگی کا شائبہ ختم ہو جائے
گا۔ اس لئے مکا تب کو بیچنا جا رُنہیں ۔ ہاں! اگر وہ خود راضی ہو کہ مجھے نیچ دیا جائے اور مکا تبت توڑدیا جائے تو ایسا ہوگا کہ وہ گویا کہ کمل
غلامیت کی طرف لوٹ رہا ہے اور اپنی مرضی سے بلنے پرداضی ہوئی خید حضرت بریرہ مکا تبتی ۔ اور اپنی مرضی سے بلنے پرداضی ہوئی تھی۔ اور اپنی مرضی سے بلنے پرداضی ہوئی تھی۔ اور حضرت عائشہ نے ان کوخریدا تھا۔ حدیث میں ہے دخلت بسویرہ و ھی مکا تبۃ فقال اشتوینی فاعتقینی قالت (عائشۃ) نعم

(الف) (بخاری شریف، باب اذا قال المکاتب اشتر نی واعتقنی فاشتر اه لذلک ص ۳۲۹ نمبر ۲۵ ۲۵ را بودا وَ دشریف، باب فی نیج المکاتب اذا فسخه به المکاته به ج طافی ط ۱۹۴۸ میر ۳۵ میرون به به سر طوحه به مداک رکاته برخی میکند به میرون کرد. کاتر به طوحه

فنخت المكاعبة ج نانی ص۱۹۲ نمبر ۳۹۲۹) اس حدیث سے نابت جواكه مكاتب خود بكنے پرراضى جو جائے اور مكاتب توڑ دے تواس كو پيچا جا سكتا ہے ور نہيں۔

اصول جوچیز مال ندہواس کی تیے باطل ہے۔

[۸۸۴](٣) نبيس جائز ہے مچھلى كى تت پانى ميں اس كوشكار كرنے سے پہلے اور نه پرندے كى تت ہواميں۔

نوے چونکہ چھل اور پرندہ مال ہیں اس لئے تیج فاسد ہوگی لیکن اگر اس پر قبضہ کر کے بعد میں مشتری کے حوالے کر دیااورکوئی جھگڑ انہیں ہوا اور مشتری نے قبول کرلیا تو بھے لیٹ کرجائز ہوجائے گی۔

حاشیہ: (پیچھلے صفحہ ہے آگے) پیچا تو حضور کے اس کو بلایا اور اس کو پیچا (الف) حضرت بریرہ حضرت عائشۃ کے پاس آئی۔ وہ مکا تبقی فرمایا مجھے خرید لیس اور آزاد کردیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ہاں (ب) جس سے حضور نے روکا ہے وہ غلہ ہے کہ بقضہ کرنے سے پہلے بیچے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا مجھی کو پانی میں مت خرید واس لئے کہ بید ھو کہ ہے۔ ہرچیز کا حال ایسے بی ہے (ج) آپ نے فرمایا مجھی کو پانی میں مت خرید واس لئے کہ بید ھو کہ ہے۔ [٨٨٥](٣)ولا يبجوز بيع الحمل في البطن ولا النتاج [٨٨٦](٥) ولا الصوف على ظهر الغنم [٨٨٨](٢) ولا بيع اللبن في الضرع.

السول جومع قبضه میں نہ ہواس کی بیع فاسد ہے۔

الجت السمك : مجهل به يصطاد : شكاركر بـ

[۸۸۵] (م) اورنبیں جائزہے حمل کی تھے پیٹ میں اور نہمل کے حمل کی تھے۔

ا بھی حمل پید میں ہواوراس کی بھے کرے تو جائز نہیں ہے۔ای طرح حمل میں جو بچہ ہےاس بچہ کے بچے کی بھے کرے تو جائز نہیں

<del>ہ</del>۔

(۱) یہ بی بالکل مجمول ہے۔ پہتہ ہی نہیں ہے کہ بی ہے۔ اس کئے تیج جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ بیج مجمول ہوتو اس کی تیج جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ بیج مجمول ہوتو اس کئے تیج جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ اس کے آپ نے منع فرمایا عن عبد الله بیت جائز نہیں ہے کہ اہل عرب حمل کا جو بچہ ہاں کے بیچ کی تیج کرتے تھے اس لئے آپ نے منع فرمایا عن عبد الله بسن عمر ان رسول الله عَلَيْتِ نهی عن بیع حبل الحبلة، وکان بیعا یتبایعه اهل المجاهلية کان الرجل بیتا ع الجزور الی ان تستنج الناقة ثم تنتج التی فی بطنها (الف) (بخاری شریف، باب بیج الغرور وجل الحبلة می ۲۱۲ مسلم شریف، باب تحریم کئی جبل الحبلة ج ٹائی ص ۲ نبر ۱۵۱۳ مسلم شریف، باب بیکا ویکن نا جائز قر اردیا ہے۔

ا صول مجهول مبيع كى اليع فاسد ہے۔

النتاج: حمل كاجو بچه مواس كوالنتاج كہتے ہيں۔

[٨٨٨](۵)اورنبيل جائز ہاون كا بيچنا بكرى كى پيير پر\_

شری یا بھیٹر کی پیٹھ پراون موجود ہے ابھی کا ٹانہیں ،اسی حال میں اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔

کتنا کائے گا اورکتنانہیں کائے گا اس کا اندازہ نہیں ہے۔ کی بیشی ہو کتی ہا سے جا کرنہیں ہے۔ بیمسکداس اصول پر ہے کہ بیشی کے حدود متعین نہ ہول تو بیچنا جا کرنہیں ہے (۲) حدیث میں اس کی ممانعت موجود ہے عن ابن عباس قال نہی رسول الله علیہ اس نہ بات و مدود متعین نہ ہول تو بیچنا جا کرنہیں ہے (۲) حدیث میں اس کی ممانعت موجود ہے عن ابن عباس قال نہی رسول الله علیہ ان تباع الشمو قاحت علی ظهر او سمن فی لبن او لبن فی ضرع (ب) (سنن لیحقی ، باب ما جاء نی الشمو قاحت میں عن کا المن کی خاص میں مدید کی میں اور کو کری کی بیٹے پر نیچنے سے منع فرمایا ہے۔

[ ٨٨٨] (٢) اورنبيل جائز بدوده كي بيع تقن ميل \_

عاشیہ: (الف) آپ نے ممل کے بیچی کئے سے روکا ، جاہلیت کے لوگ ایس کئے کیا کرتے تھے ۔لوگ اس طرح کیچ کرتے تھے کہ اس اوٹنی کے پیٹ میں جو پچہ ہے وہ جب پچہ جنے اس کی نیچ کرتا ہوں (ب) آپ نے روکا کہ پھل کو اس کے کارآ مد ہونے سے پہلے بیچے یا اون کو پیٹے پر بیچے یا گھی کو دودھ میں بیچے یا دودھ کو تھن مین بیچے۔

# $[\Lambda\Lambda\Lambda]$ (۵) و $[\Lambda\Lambda\Lambda]$ (۵) و $[\Lambda\Lambda\Lambda]$ (۵) و $[\Lambda\Lambda\Lambda]$

تھن میں دودھ ہے، ابھی اس کونکالانہیں ہے اور نیچ رہا ہے قد دودھ مجبول ہے اور میچ مستور ہے اس کئے اس کی بیچ جائز نہیں۔ البتداگراس کونکال دے اور دوبارہ سکوتی طور پر ایجاب و قبول کر لے یعنی بائع وے اور مشتری لے لئے تیج بلیث کر جائز ہوجائے گی (۲) حدیث مسئلہ نمبر ۵ میں گزر چکی ہے او لمبن فی المصوع (دار قطنی نمبر ۱۸۱۵ رسن للیہتی ، نمبر ۱۸۵۷)

سول مجبول مین کی تع جائز نہیں ہے۔

فت الضرع : تقن

[٨٨٨](٤) اورنبيل جائز بي كركى رع تقان ميل سے اورند فيهير كى رئي حجب ميل سے۔

سے سینداس اصول پر ہے کہ جج بائع کے مال کے ساتھ فی ہوئی ہواس لئے جج کواس سے الگ کرنے میں بائع کے مال کا نقصان ہوتا ہو۔ اب اس جج میں بائع کے مال کا بلا وجہ نقصان ہے اس لئے یہ بچے فاسد ہے۔ مثلا ایک گر کو تھان سے کا نئے میں باقع تھان کا نقصان ہے کہ وکہ اس کے یہ بچے فاسد ہے۔ مثلا ایک گر کو تھان سے کا نئے میں باقی تھان کا نقصان نہیں ہے جیسا کہ کیونکہ وہ کسی کام کا نہیں رہے گا تو تھان میں سے ایک گر کی بچے جا کر نہوگ ۔ اس طرح شہتر جھت میں نگا ہوا ہے اس کو نکا لئے سے پوری جھت کے گرنے کا یا کمزور ہونے کا خطرہ ہے تو ایک دوگر کی بچے جا کر نہوگ ۔ اس طرح شہتر جھت میں نگا ہوا ہے اس کو نکا لئے سے پوری جھت کے گرنے کا یا کمزور ہونے کا خطرہ ہے تو ایسے شہتر کی بچے جا کر نہیں ہوگی ۔

جہ صدیث میں لا صور ولا صوار ہے۔(دار قطنی نمبر ۲۰۲۰)اس میں ہے کہ نہ نقصان دواور نہ سی سے نقصان اٹھاؤ۔اوراس تھے میں بائع کا نقصان ہے اس لئے تھے فاسد ہوگا۔

نت جذع: هہتر جوجھت میں نگی ہوتی ہےاورا یک قتم کی نکڑی ہوتی ہے۔ سقف: حہت۔

[۸۸۹] (۸) اورنبیں جائزہے جال کا ایک مچینک۔

تری این کہا کہ ایک مرتبہ پانی میں جال پھیکتا ہوں اس میں جتنی مجھلی آ جائے اس کی قیت مثلا پانچ پونڈ ہوگی تو اس طرح کی تھے جائز نہیں ہے۔

اس ميں مجے مجبول ہے معلوم نہيں تنی مجھی آئے گی اور نہيں آئے گی۔اور يہ بھی يہ بوسکتا ہے کہ تھوڑی ی مجھی آئے اور مفت ميں پانچ پونڈ دينا پڑے اس ميں مجھے مجبول ہے معلوم نہيں تنی مجھی آئے گی اور نہيں آئے گی اور نہيں آئے گی الفرو و بيع المحصاة (الف) (ترذی دينا پڑے اس لئے يہ بيتے جائز نہيں عن ابھی و سول المله مَنْ الله مُنافِق الفروس ٢٣٣ نهر ١٢٣٠) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ دھوکی تنج جائز نہيں ہے۔عدن ابسی سعید المنحددی قال دسول الله مُنافِق ... و عن شواء ضوبة المغانص (دار قطنی ، کتاب البيوع ج ثالث ص ١٢ انم مراح اس مدیث میں ضربة الفائص کو باضا بطمنع فرمایا ہے۔

اصول جس بھے میں دھو کہ مودہ جا تر نبیں ہے۔

ماشيه : (الف) آب نے دھوكه كى بيے بروكا ورككري مارنے كى بيے سروكا

## الغائض [٩٩٨](٩) ولا بيع المزابنة وهو بيع التمر على النخل بخرصة تمرا.

لغت الغائص : غوطه لكانے والا \_

\_\_\_\_ [۸۹۰](۹)اورنہیں جائز ہے نیع مزاہنہ ،وہ بیہے کہ مجور کی نیع محجور کے درخت پرٹوٹے ہوئے محجور سے انداز ہ کر کے \_

تشری محمور کے درخت پر محمور لگا ہوا ہواس کوٹوٹے ہوئے محمور کے بدلے میں بیچتو بیئے فاسد ہے۔

(۱) ادهر مجی محبور ہاور درخت پر بھی محبور ہے لیکن درخت پر محبور کتا ہے اس کا انداز ہنیں ہے اس لئے محبور کے بدلے میں محبور کی بیشی ہوگ تو ربوا اور سود ہوجائے گا اس لئے جائز نہیں ہے (۲) مزاہنہ کے ناجائز ہونے کی ید دلیل بیرحدث ہے عن ابسی سعید المخدری ان رسول المله علی اللہ علیہ نہیں عن المسور اللہ والمعواقلة ، والمعز ابنة اشتراء المتصر بالتصر علی رؤوس النحل (الف) (بخاری شریف، بنج المحدیث شریف، بنج المحر البتہ وہی بنج التمر بالثمرص ۲۱۸۱ مسلم شریف، باب انھی عن المحاقلة والمز ابنة ج ٹانی ص انمبر ۱۵۳۹) اس حدیث میں مزانبہ کو حضور المحدیث خرمایا ہے۔

فاكر امام شافعي كزويك بالخوس سے كم ميں جائز ہے۔

تج کونک عرایا میں حضور کے اجازت دی ہے۔ اور عرایا کی شکل یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے مجبور کے بدلے درخت پر لگے ہوئے مجبور کوخریدے۔ حدیث میں ہے عن ابی ہویرة ان السنبی مُلَلِّ و حص فی بیع العرایا فی خمسة اوسق او دون خمسة اوسق قال نعم حدیث میں ہے التر الله فی التر الله فی العرایا (ب) (بخاری شریف، باب تج التم علی رووس النخل بالذھب والفضة ص ۲۹۹ نمبر ۲۱۹۰ مسلم شریف، باب تح کم نیج الرطب بالتم الله فی العرایا ص ۸ نمبر ۱۵۹۱) اس حدیث میں آپ نے عرایا کی نیج کرنے کی اجازت دی اگر پانچ وی سے کم ہو، اور بعض حدیث میں ہے کہ ایک دو درخت ہوتو جائز ہے۔

حفیہ کے زویک عرایا اصل میں درخت کے الک کی جانب سے ہدیہ ہے جہریں ہے۔ صرف بیج کی صورت ہے۔ اوراس کی وجہ یہ کہ اہل
عرب مساکین کوایک دو ورخت کھانے کے لئے ہدید دیا کرتے تھے۔ لیکن غربت کی وجہ سے وہ کھجور پکنے تک صبر نہیں کر پاتے تو اس
درخت کے کھجور کے بدلے مالک درخت سے کئے ہوئے کھجور دے دیا کرتے تھے۔ جوصورت میں بیج ہے لیکن حقیقت میں پہلے والا ہدیہ ہی
گئے ہوئے کھجور کی صورت میں دین ہے۔ خودامام بخارگ نے سفیان بن حسین کے واسطے سے عرایا کی بہی تغییر بیان کی ہے۔ عبارت یہ عن
سفیان بن حسین العو ایا نخل کانت تو ھب للمساکین فلا یستطیعون ان ینتظروا بھا فرخص لھم ان یبیعو اھابما شاء
وا من التمر (ج) (بخاری شریف، باب تغییر العرایا ص ۲۹۲ نمبر ۲۹۲ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ ہدیہ کے بدلے درخت کامالک ہدید در ب

حاشیہ : (الف) آپ نے مزانباور محاقلہ کی تیج ہے روکا، مزانبہ کی تغییر ہیہ کہ کھجور کے درخت پر مجبور ہواس کے بدلے میں مجبور ٹریدے (ب) آپ نے عرایا کی تخییر رہایا کی درخت ہوتا ہے۔ اس کومساکین کو ہبہ کردے پھروہ انتظار نہ کر سکے قال مسکینوں کے لئے دخصت ہے کہ اس کو جینے مجبور میں جا ہے ہیچ۔

## [ ١٩٨] (١٠) ولا يجوز البيع بالقاء الحجر والملامسة [٩٢] (١١) ولا يجوز بيع ثوب

امام ابوصنیفہ کی نظراس بات کی طرف گئی ہے کہ انکل سے محبور کے بد کے مجبور ہے تا سود ہاس لئے پانچ وت سے کم میں بھی جا ترخیب ہے ہے۔ حدیث میں ہے فقال له معمو لم فعلت ذلک انطلق فردہ و لا تأخذن الا مثلا بمثل فانی کنت اسمع رسول الله علیہ بنائے بیقول المطعام مثلا بمثل (الف) (مسلم شریف، باب بھے الطعام مثلا بمثل ۱۵۹ مبر ۱۵۹ م

نوے درخت پر لگے ہوئے تھجور کو تھور کے علاوہ کس اور چیز سے خریدے تو جائز ہے۔ کیونکہ خلاف جنس ہونے کی وجہ سے سودنہیں ہوگا۔

لغت خرص: اندازه کرے، انگل سے

[۸۹۱] نہیں جائز ہے پقرڈالنے کی بھے اور چھونے کی بھے۔

سرت سے زمانہ جاہلیت کی تھیں کی گئی جگہ ہے رکھی ہوئی ہے، مشتری نے پھر پھینکا اوراکی ہی پرلگ گیا، جس ہی پر پھر لگا وہ مشتری کی ہوگئی اور گویا کہ ایجاب وقبول ہوگئے۔ بیالقائے جمری نے ہے۔ اور ملامہ کی صورت سے کہ کی تئے رکھی ہوئی ہیں مشتری نے ایک کوچھو دیا تو وہ ہی مشتری کی ہوگئی۔ یا کئی مشتری کھڑے ہیں بائع نے ایک مشتری کوچھولیا تو اس مشتری کوئی کا لینا ضروری ہوگیا بید ملامہ کی تیج ہوئی۔ یدونوں نے ناجائز ہیں۔

ان دونوں ہوع میں دھوکہ ہے اور پہلے گرر چکا ہے کہ دھوکہ کی ہیچ جائز نہیں (۲) مدیث میں ان دونوں ہیجوں سے منع فر ماما ہے۔ ان اب اسعید الحبرہ ان رسول الله نهی عن المنابذة وهی طرح الرجل ثوبه بالبیع الی رجل قبل ان یقلبه او ینظر الیه و نهی عن الملامسة میں الله نهی عن المنابذة وهی طرح الرجل ثوبه بالبیع الی رجل قبل ان یقلبه او ینظر الیه و نهی عن الملامسة میں ۱۸۲۵ نمبر ۱۸۳۳ مسلم شریف، عن الملامسة میں ۱۸۵۸ نمبر ۱۸۳۳ مسلم شریف، باب تیج الملامسة والمنابذة ج ثانی ص۲ نمبر ۱۵۱۲) اس مدیث میں ملامسه اور منابذه کی تفیر کی گئے ہے۔ اور دونوں بیعوں سے حضور "نے منع فرمایا ہے۔

اصول جہاں دھو کہ ہو کہ کون می میچ ہے اور کیسی ہے تواس کی ایج جائز نہیں ہے۔

و جوامیں یہی ساری شکلیں ہوتی ہیں اس لئے جواحرام ہے۔

[۸۹۲](۱۱)اورنیس جائزےوو کیڑوں میں سے ایک کیڑے کی تھے۔

حاشیہ: (الف) معمر نے اس سے کہا کیوں کیا ہے؟ جاؤاس کولوٹا دواور مت لوگر برابر سرابراس لئے کہ میں حضور کے سنا کرتا تھا کہ آب فر مایا کرتے تھے کہ غلہ غلے کے بدلے میں پہنچو برابر سرابر (ب) آپ نے منع فر مایا تھے منابذہ سے اور وہ یہ ہے کہ آدئی کپڑا تھے کے لئے چھیے۔ اور منع فر مایا تھے ملاسبہ یہ ہے کہ کپڑا چھوئے اور اس کود کھیے نہیں اور تھے لازم ہوجائے۔

## من ثوبين [٨٩٣] (١٢) ومن باع عبدا على ان يعتقه المشترى او يدبره او يكاتبه او باع

ود کیڑے مختلف انداز کے ہیں اور ایجاب کرتے وقت پنہیں بتار ہاہے کہ دونوں میں سے کس کیڑے کی بھے ہور ہی ہے ، صرف یوں کہہ رہاہے کہ دونوں کیڑوں میں سے ایک کی بھے ہور ہی ہے تو چونکہ مبھے مجہول ہے بعد میں کیڑا سپر دکرنے میں جھگڑا ہوگا اس لئے یہ بھے فاسد ہوگی۔ حدیث گزرچکی ہے۔

نوے مجلس ختم ہونے سے پہلے ایک کپڑے کی تعیین ہوجائے تو تیج جائز ہوجائے گی۔

صول مجہول مبیع کی بیع فاسد ہے۔

سرائل اس اصول پر ہیں کہ بچے کے ساتھ ایک شرط لگائی جو بچے کے موافق نہیں ہے تو وہ بچے فاسد ہوجائے گی۔ شرط لگائے کی چار صور تیں ہیں (۱) ایک شرط جوخود بچے کے موافق ہے ، مثلا بچے اس لئے کرتا ہوں کہ مشتری کا قبضہ ہو جائے تو شرط خود بچے کے موافق ہے ، مثلا بچے اس لئے اس سے بچے فاسد نہیں ہوگی (۲) ایک شرط لگائی جو بچے کے موافق نہیں ہے البتہ بائع کا فائدہ ہے ، مثلا اس شرط پر گھر بیچیا ہوں کہ دو ماہ تک اس سے بچے فاسد نہیں ہوگی (۲) ایک شرط لگائی جو بچے کے موافق نہیں ہے البتہ بائع کا فائدہ ہو مثلا اس شرط پر خرید تا ہوں کہ جھے مزید میں رہوں گا۔ اس صورت میں بچے فاسد ہوجائے گی (۲) اور شرط کی چوتھی صورت ہیں ہے کہ ایک شرط لگائے جس میں خود بچے کا فائدہ ہوادر بپجے کہ ایک شرط لگائے جس میں خود بچے کا فائدہ ہوادر بپجے کا فائدہ ہوادر بپجے جھڑ اکر سکتا ہے اس لئے اس صورت میں بھی بچے فاسد ہوگی۔ ہوگی ۔ اور برکا مسئلہ اس کے جھڑ اس کو مد بر بنانے اور اس کو مکا تب بنانے میں خود بچے کا فائدہ ہوادر بھے ۔ اور دبیجے اس کو مد بر بنانے اور اس کو مکا تب بنانے میں خود بھے کا فائدہ ہوادر بھی انسان ہے اس لئے جھڑ اس کے بھڑ فاسد ہوگی۔

حاشیہ : (الف) آپ نے فرمایاامابعدالوگوں کوکیا ہوا کہ شرط لگاتے ہیں الی شرط جواللہ کی کتاب میں نبیں ہے، جوشرط اللہ کی کتاب میں نہ ہوتو و وباطل ہے اگر چہ سو شرطیں ہوں۔اللہ کا فیصلہ ذیا دہ حقدار ہے اوراللہ کی شرط زیادہ مضبوط ہے (ب) پ نے فرمایا نبیں حلال ہے اوصار بیچنااور بھے کر نا اور نہ دوشرطیس ایک بھے میں۔ امة على ان يستولدها فالبيع فاسد  $[ ^97] ( ^1)$  و كذلك لو باع عبدا على ان يستخدمه البائع شهرا او دارا على ان يسكنها البائع مدة معلومة او على ان يقرضه المشترى درهما

الیی شرط جو بیچ کے مخالف ہواور بائع یامشتری یامیع کافائدہ ہواور میج انسان ہوتواس سے بیج فاسد ہوجائے گ۔

ام شانعی فرماتے ہیں کماس میں انسان کا فطری فائدہ ہاس لئے الیی شرط لگا کر پیچنا جائز ہے۔ کیونکہ حضرت عائشہ نے حضرت بریرہ کوآز ادکرنے کی شرط سے خریدا تھا جیسا کہ او پر حدیث گزری (بخاری شریف، نمبر ۲۱۲۸, مسلم شریف نمبر ۲۰۵۳)

سے بدہرہ: مدبر بنادے، مولی غلام سے کہے کہتم میرے مرنے کے بعد آزاد ہو۔ یکا تبہ: مکا تب بنائے، مولی غلام سے کہے کہ است روپے ادا کروتو تم آزاد ہوجاؤ گے اس کو مکا تب بنانا کہتے ہیں۔ لیستولدھا: ام دلد بنائے، باندی سے دطی کرے پھراس سے مولی کا بچہ پیدا ہوتو اس کی مال یعنی باندی ام دلد ہوجاتی ہے۔ اور مولی کے مرنے کے بعد دہ آزاد ہوجائے گی۔ ایک باندی کوام دلد کہتے ہیں۔

[۸۹۴] (۱۳) ایسے ہی غلام پیچاس شرط پر کداس سے بائع ایک ماہ تک خدمت لے گایا گھر پیچاس شرط پر کداس میں بائع ایک مت معلوم تک تھمرے گایاس شرط پر کدشتری اس کو چھدد ہم قرض دے گایاس شرط پر کدشتری اس کو بدیددے گاتو تیج فاسد ہے۔

عدیث میں ہے کہ آپ نے جابر بن عبداللہ ہاور حفرت نے شرط لگائی کہ گھر تک اس پرسوار ہو کر جاؤں گا پھراون آپ کے حوالے کروں گا۔ حدثنی جابر بن عبد اللہ انبه کان یسیر علی جمل له قد اعیا ... ثم قال بعنیه فبعته ہوقیة و استثنیت علیه حملاته الی اهلی فلما بلغت اتبته بالجمل فنقدنی ثمنه (الف) (مسلم شریف، باب الجیر واستثناء رکوبہ ج ثانی

حاشیہ: (الف) حضرت جابر بیان فرماتے ہیں کہ وہ ایک اونٹ پر سوار سے جو تھک چکا تھا... پھر آپ نے فرمایا س اونٹ کومیرے ہاتھ نی دو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ چالیس درہم میں میں نے اس کو نی ویا اور میرے اہل لیتن مدینہ تک اس پر سوار ہونامتنی کرلیا۔ پس جب مدینہ پہنچا تو اونٹ کیکر آپ کے (باقی اسکلے صفحہ پر) او على ان يهدى له [ ٩٩٥] (١٣) ومن باع عينا على ان يسلمها الى رأس الشهر فالبيع فالسد [٢٩٨] (١٦) ومن فالسد [٢٩٨] (١٦) ومن

نمبر • ۲۰۹۸/۱۲۰ ) اس حدیث میں حضرت جابر نے اونت بیچا اوراس کی خدمت مدینه تک سوار ہونے کی اپنے لیے مخصوص کی ۔اور حضور سے نے جائز کیا اس لئے بائع اور مشتری راضی ہوجائیں توالی شرط سے آج فاسد نہیں ہوگی۔

[ ۸۹۵] (۱۳) کس نے کوئی عینی چیز بیچی اس شرط پر که اس کوایک مبینے میں سپر دکرے گا تو تیج فاسد ہے۔

اک ہے ہے جا کہ اس میں مبیع مہینوں کے بعد دی جاتی ہے لیکن یووری بچ ہے۔ مبیع سامنے موجود ہے جس کو بچے عین کہتے ہیں۔ اس میں جیسے بی بچے ہوئی مشتری مبیع کا مالک بن گیا۔ اس کئے اب میشر طالگانا کہ ایک مہینے کے بعد مبیع سپر دکریں گے شرط فاسد ہے اور بالغ کا اس میں فائدہ ہے اس لئے بچے فاسد ہوگی۔ اس صدیث میں اس کی ممانعت ہے عن جابس بن عبد الله قال نهی رسول الله علیہ عن فائدہ ہے اس کئے بچے فاسد ہوگی۔ اس صدیث میں اس کی ممانعت ہے عن جابس بن عبد الله قال نهی رسول الله علیہ عن المصافلة ... وقال آخو بیع السنین ٹم انفقوا و عن النئیا (الف) (ابوداؤرشریف، باب فی المخابرة ص ۱۲۵ نمبر ۳۲۰ میں ا

انت عین : نظم کےخلاف فوری بھے۔ رأس التھر : مہینے کے شروع میں یا ایک مینہ پر

[ ۸۹۷] (۱۵) کس نے باندی بیمی یہ جانور بیچا مگران کاحمل تو بیچ فا۔ دہے۔

تشری ہی اورکہا کہ مراس کاحمل نہیں بیچیا ہوں ،اس کو بھے ہے اشٹناء کر دیا۔اس طرح جانور بیچالیکن اس کے حمل بھے ہے اسٹناء کر دیا تو بھی فاسد ہوگی۔

ور (۱) پچہ جب تک پیرانہیں ہوا ہے مال عضوی طرح جز ہے۔ اس لئے جب مال کی بچے ہوگی تو عضواور جز کی بھی بجے ہوگی۔ اس لئے بیہ شرط لگانا کہ مال کی بچے کرتا ہول اور اس کے حسل کی بیجے نہیں کرتا ہول شرط فاسد ہے۔ اس لئے بجے فاسد ہوگی (۲) حدیث میں گزرا عن جابو بن عبد الله قال نہی رسول الله علیہ المنا اور خص فی العرایا (ب) (ابوداؤ دشریف، باب فی المخابرة ج ثانی ص عبد الله قال نہی رسول الله علیہ المنا عن المخابرة بر 170 اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خلاف شریعت استثناء کرتا سے خبی فاسد ہوگی۔ ہے اس سے بجے فاسد ہوگی۔

نوف وراشت اوروصیت میں باندی کا حمل الگ جزشار کیا جاتا ہے۔

[۸۹۷](۱۲) کس نے کپڑ اخریدااس شرط پر کہ بائع اس کوکاٹ دیگا اوراس کا قیص ی دیے گایا قباسی دے گا، یا چپل خریدی اس شرط پر کہاس کو برابر کر دے گایا پٹی لگادے گاتو بھے فاسد ہوگی۔

شری کیر اخریدااوریہ بھی شرط لگائی کہ بائع اس کو کاٹ کر قیص می دیگایا قباسی دیگا تو خرید نے کےعلاوہ بیا لگ شرط ہے جس میں مشتری کا

حاشیہ: (پچھلے سفے سے آگے) پاس آیاتو آپ نے بچھاس کی نفتہ قیت دی (الف) آپ نے محاقلہ کی بچے سے منع فرمایا۔ اور دوسرے راوی نے فرمایا کئی سال کی مدت پر بچ کرنے سے منع فرمایا۔ پھرراوی منفق ہیں کہ میع کے استثناء کرنے سے منع فرمایا (ب) آپ نے بچھ میں استثناء کرنے سے منع فرمایا اور عرایا میں رخصت دی۔

اشترى ثوبا على ان يقطعه البائع ويخيطه قميصا او قباء او نعلاً على ان يحذوها او يشركها فالبيع فاسد [٨٩٨](١٠) والبيع الى النيروزوالمهرجان وصوم النصارى وفطر

فائدہ ہے۔ اور پہلے گزر چکاہے کہ بھے کے خلاف الیی شرط لگائی جس میں کسی کا فائدہ ہوتو تھے فاسد ہوجائے گی۔ یہاں مشتری کا فائدہ ہے اس لئے بیج فاسد ہوگی۔

ایک بیج میں دوئیج کرنے کی طرح ہوا۔ اور صدیث میں اس سے معنے فر مایا ہے عن اب یہ ہوبی اور ایک بی بیج میں دومعا ملد کرناممنوع ہے۔ یہ تو ایک بیج میں دوئیج کرنے کی طرح ہوا۔ اور صدیث میں اس سے معنے فر مایا ہے عن اب یہ هو یو قال وسول الله علیہ من باع بیعتین فی بیعت فله او کسهما او الربا (الف) (ابوداؤد، باب فیمن باع بیعتین فی بیعت ساتم ہر ۱۲۳۳ مرتز ندی شریف، باب ماجاء فی انھی عن بیعتین فی بیعت ساتم سر ۱۲۳۳ نبر ۱۲۳۳) اس حدیث میں ایک بیج دو بیوع گسانے سے منع فر مایا گیا ہے۔ اس لئے بیج کے ساتھ اجارہ کی شرط لگانے سے بیج فاسد ہوجائے گی۔

نوں اس مسلمی شرط میں مشتری کا فائدہ ہے اور ایک تیج کے ساتھ دوسری تیج لیعنی اجارہ کی شرط لگائی ہے اس لئے تیج فاسد ہوئی۔

فائر کچھ ملکوں میں بیرواج ہے کہ چپل کو ہرابر کر کے اور تسمہ لگا کر ہی دیتے ہیں۔اور بیعام متعارف ہے کہ د کان سے چپل یا جوتا اسی وقت

خریدے گاجب وہ بنا کراور تسمد لگا کردے اس لئے ان ملکوں میں عام تعارف کی وجہ سے بیج فاسرنہیں ہوگی۔اس کو بیٹے بنوانا کہتے ہیں۔

الغت انعل : جوتا یا چپل۔ یحذو : ایک چپل کودوسرے چپل کے برابر کا لئے کو یحذ و کہتے ہیں۔ یشرک : چپل میں پٹی لگانا یا چپل کو گانٹھ :ا

[۸۹۸] (۱۷) اور بیچنا نیروز کے دن تک اور مہر جان کے دن تک اور نصاری کے روزے کے دن تک اور یہودی کے افطار کے دن تک جبکہ بائع اور مشتری ان دونوں کو نہ جانتے ہوں تو بیچ فاسد ہے۔

تشری یوں کہا کہ میں نیروز کے دن بچ کرتا ہوں ہمٹسی سال کے پہلے دن کو نیروز کہتے ہیں۔اور پارسیوں کے عید کے دن کومبر جان کہتے ہیں ۔ ۔اب ان دنوں میں بچ کیااور بائع اور مشتری کو بیمعلوم نہیں ہے کہ نیروز کس دن ہے اور مہر جان کس دن ہے تو وقت مجہول ہو گیااس لئے بچ فاسد ہوگا۔ فاسد ہوگا۔

حدیث میں گزر چکا ہے کہ تیج میں اجل معلوم ہونا چاہئے۔عن ابن عباس قال قدم النبی عَلَیْ المدینة و هم یسلفون فی الشمار السنتین والثلاث فقال اسلفوا فی الشمار فی کیل معلوم الی اجل معلوم (ب) (بخاری شریف، باب السلم الی اجل معلوم سام نمبر ۲۲۵۳ رسلم شریف، باب السلم ص اسانمبر ۱۲۰۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تیج میں اجل معلوم ہوتب تیج جائز ہوگا۔ ورند شتری جلدی مائے گا اور بائع مجیع در کرکے دے گا۔ اس لئے تیج فاسد ہوگا۔

حاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا جس نے ایک بیع میں دو بیع کی تو اس کے لئے کم درجہ والی ہے یا سود کی شکل والی ہے (ب) آپ کہ پیزتشریف لائے تو وہ لوگ دو سال تین سالوں کے لئے پہلوں کی بیچ کرتے تھے تو آپ نے فرمایا پہلوں میں بیچ کرو، کیل معلوم ہواور مدت معلوم ہو۔ اليهود اذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد [٩٩٩] (١٨) ولا يجوز البيع الى الحصاد والدياس والقبطاف وقدوم الحاج فان تراضيا باسقاط الاجل قبل ان يأخذ الناس فى المحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع [٠٠٩](١٩) واذا قبض المشترى المبيع

اجل مجهول موتوجع فاسدموگ۔

اگربائع یا مشتری کونیروز اور مهرجان یا صوم نصاری یا افطار یبود کا ونت اور تاریخ معلوم ہوتو اجل معلوم ہونے کی وجہ ہے تی جائز ہوگ۔
[۸۹۹] (۱۸) نہیں جائز ہے تی کھنے تک اور گاہنے تک اور کی سے تک اور حابی کے آنے تک، پس اگران مدتوں کے ساقط کرنے پر بائع اور مشتری راضی ہو جا میں لوگوں کے کہنے میں لگنے سے پہلے اور گاہنے میں لگنے سے پہلے اور گاہنے میں لگنے سے پہلے اور کا جا نگی ہو جا کی گئے سے پہلے تو تاج جا تر ہو جا کیگی ۔

و ان شرطول میں اجل مجبول تو ہے لیکن کم مجہول ہے اس لئے اگرونت سے پہلے جہالت ساقط کردی تو تیج جائز ہوجائے گ۔

النصاد: تحیتی کا ٹنا۔ ریاس: تھیتی کو گاہنا۔ قطاف: کھل توڑنا۔

﴿ حَكُمُ الْهِ فِي الْفَاسِدِ ﴾

[۹۰۰](۱۹) اگرمشتری نے نج فاسد میں بائع کے حکم ہے ہی پر بصنہ کرلیا اور عقد میں دونوں عوض مال ہیں تو مشتری نجے کا مالک ہو جائے گا۔اوراس پر ہینے کی قیمت لازم ہوگی۔اور بائع اور مشتری میں سے ہرایک کے لئے جائز ہے کہ کہ بھے کو نشخ کر دے۔ پس اگر مشتری نے ہیجے کو نیج دیا تو اس کی بھے نافذ ہوجائے گی۔

حاشيه : (الف) حضرت ابن عباس فرمايا عطيد ملخ تك ربع ندكرين نكيتي كنّخ تك اورندگا بنخ تك الاندر : كاشت كوگا منا ـ

فى البيع الفاسد بامر البائع وفى العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع ولزمته قيمت ولكل واحد من المتعاقدين فسخه فان باعه المشترى نفذ بيعه [ ١ • ٩ ] ( • ٢ ) ومن

بیع فاسد میں مشتری نے قبضہ کی ہوئی ہیچ کو دوسرے کے ہاتھ میں بچے دیا تو دوسری بچے نافذ ہوگئی۔ کیونکہ پہلی بچے کے اصل عقد میں خامی نہیں مختل اسے مغیر نسٹ گئی تو پہلی بچے بھی نافذ ہوگئی (۲) پہلی بچے کی خامی میں شریعت کا مختل اسے بغیر نمٹ گئی تو پہلی بچے بھی نافذ ہوگئی (۲) پہلی بچے کی خامی میں شریعت کا حجوثا موناحق ساقط ہو حق تھا اور دوسری بچے میں بندے کاحق ہے۔ اور بندے کاحق مقدم ہے اس لئے بندے کےحق کی وجہ سے شریعت کا جچوٹا موناحق ساقط ہو جائے گا۔ اس لئے مشتری کی بچے نافذ ہو جائے گی۔

ورصلب عقداوراصل عقد میں خامی ہوتو تھے باطل ہوگی۔اس صورت میں بائع اور مشتری کی رضا مندی کے باوجود بھی مشتری مین کا مالک خبیں ہوگا۔ بلکہ بھے ہوئی ہی نہیں۔

[٩٠١] (٢٠) كى نے تي من آزاداورغلام كوجع كياياؤر شده بكرى اورمرده بكرى كوجع كياتو تيع دونوں ميں باطل ہے۔

حاشہ: (الف) فرمایا ہم حضور کے ساتھ ایک جنازے میں نکے ... میں نے اس کی بیوی کی پاس خبر بھیجی کہ بحری دے دوتو انہوں نے بحری میرے پاس بھیج دی۔ پس آپ نے فرمایا یہ کھانا قیدیوں کو کھلادو۔ جمع بين حر و عبد او شاة ذكية و ميتة بطل البيع فيهما [٢٠٩] (٢١) ومن جمع بين عبد ومدبر او بين عبده وعبد غيره صح البيع في العبد بحصته من الثمن.

وجی آزادہ جبتی بی نہیں ہے۔ ای طرح مردہ بکری میج بی نہیں ہے اس لئے ان کی بھے بی نہیں ہوئی۔اور عقد ایک ہے اس لئے اس کا اڑدوسری مبتے یعنی غلام اور ذرخ شدہ کری کی بھے بھی نہیں ہوگی۔

بکری کی قیت میں جہالت آگئ اس لئے غلام اور ذرخ شدہ بکری کی بھے بھی نہیں ہوگی۔

ا مسول یہاں بیاصول ہے کہ آزاداور مردہ بکری کی تیج ہوئی ہی نہیں اس لئے ان کے اثر سے غلام اور ذکح شدہ بکری کی تیج بھی فاسد ہوگ ۔ فائد ق مار کے ہوں۔ میں کے ہوں۔

کونکد دونوں کی قیت الگ الگ ہونے کی وجہ ہے آزاد کی بھے نہیں ہوئی تو غلام کی قیت میں جہالت نہیں رہی اس لئے غلام کی بھے فاسد نہیں ہوگی۔ای طرح ذرج شدہ بکری کی قیت میں جہالت نہیں ہوگی۔ای طرح ذرج شدہ بکری کی قیت میں جہالت نہیں رہی اس لئے ذرج شدہ بکری کی بھے ہاجائے گی۔

افت ذكية : ذن كي بوئي \_

تشری فلام اور مد بر غلام دونوں کو ایک بچ میں جمع کر دیا۔ یا اپنے غلام کو اور دوسرے کے غلام کو بغیراس کی اجازت کے ایک بچ میں جمع کر دیا تو مدبر کی بچ تو نہیں ہوگی کیکن خالص غلام کی بچ ہوجائے گی۔ اور جو قیمت اس کے جھے کی ہوگی وہ لازم ہوگی۔مثلا دو ہزار کے غلام اور مد بر سے تو فالص غلام کی قیمت ایک ہزار رہ گئی تو ایک ہزار لازم ہوں گے۔ اس طرح دوسرے کا غلام اس کی اجازت کے بغیر بچ میں داخل نہیں ہوگا۔ کیکن اپنے غلام کی بچ ہوجائے گی۔ اور جواس کے جھے کی قیمت ہوہ مشتری پرلازم ہوگی۔

مرکسی نہ کسی امام کے فزد کیک غلام کی طرح بینے کے قابل ہے اس لئے وہ مال ہے۔ حدیث میں ہے عن جابو قال باع النبی مین اللہ المسلاب اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ مد برغلام بینے کے قابل ہے۔ اس لئے المسمد بسو (الف) ( بخاری شریف، باب بیج المد برص ۲۹۷ نمبر ۱۲۲۳) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مد برغلام بینے کے قابل ہے۔ اس لئے خلام کی اس کو خالص غلام کے ساتھ ملایا تو بیج ہوگی۔ اس بعد میں مد برکی بیج نہ ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت الگ ہوگی اور کم ہوگی۔ اس لئے غلام کی بیج ہوگئے۔ یہی حال اپنے غلام اور دوسرے غلام کو ملانے کا ہے۔

ا میں اسول پر ہے کہ بیچ کے ساتھ دوسری مجیج مال ہے اور کبنے کے قابل ہے۔ اس لئے دونوں مجیع کی لیکن کسی وجہ سے دوسری مہیج نے کہا کہ میں مجیع کی لیکن کسی وجہ سے دوسری مہیج نے میں داخل ہوگی۔ اور اس کی قیمت اس کے جھے کے مطابق لازم ہوگی۔

عاشیہ : (الف) حضرت جا برفر ماتے ہیں کہ آپ نے مد برغلام کو بیجا ہے۔

# [٩٠٣] (٢٢) ونهى رسول الله عُلِيلِهِ عن النجش [٩٠٠] (٢٣) وعن السوم على سوم

و مسلم نیس اصول بیقا کداز سرنوآزاد کی بیج بی نہیں ہوئی تھی اس کئے اس کے ساتھ غلام کی بیج فاسد ہوئی۔اور یہاں بیہ ہے کہ مد برمن

وجہ مال ہونے کی وجہ سے نظ ہوگی اور بعد میں قیمت کی تقسیم ہوئی۔

[٩٠٣] (٢٢) اورروكا حضور في بحش كرنے ہے۔

شری تجش کا مطلب میہ ہے کہ خود کوخرید نانہیں ہے لیکن قیت لگا کرخواہ ٹو اہ اس کی قیت بڑھار ہاہے تا کہ دوسرا آ دمی مہنگا خریدے۔اس کو دلالی کرنا کہتے ہیں ایسا کرنا مکروہ ہے۔

[۱) اس میں دوسرے کونقصان دینا ہے اس لئے مکر دہ ہے (۲) حدیث میں ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے عن ابن عسمو قبال نہی النب عن النب ع

[۹۰۴] (۲۳) اوررو کا دوسرے کے بھاؤیر بھاؤکرنے ہے۔

وسراآدی تھے کے لئے بھاؤ کردہاہے۔اب وہ خریدنے کے قریب ہے کہ آپ نے بھاؤ کردیا یہ کروہ ہے۔

پہلے بھاؤ کرنے والے کومتوحش کرنا ہے اور نقصان دینا ہے اس لئے مکروہ ہے (۲) حدیث میں ایسا کرنے ہے منع فر مایا گیا ہے۔ عسن ابی ہورو قال نہیں دسول الله مُلَّلِكُ ان يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل علی بيع اخيه (ب) (بخاری شریف، باب البیخ علی بیخ انجہ ولا بحد حتی یا ذن لہ اویترک ص ۲۸۷ نمبر ۱۲۱۴ مسلم شریف، باب تحریم بیخ الرجل علی بیخ احد وسومہ علی سوم موا کہ وئی بھاؤ کر د ہا ہوا ور مائل ہو چکا ہوتو اس پر بھاؤ کر نا مکروہ ہے۔

و الرابھی مائل نہ ہوا ہوتو دومرا آدی ہماؤکر سکتا ہے۔ اس لئے کہ ہے تھے من پزید ہے۔ اور صدیث میں اس کی اجازت ہے۔ عن انس بن مالک ان رسول الله باع حلسا وقد حاوقال من یشتری هذا الحلس والقد حفقال رجل اخذ تهما بدر هم فقال النبی عُلَیْتُ من یوید علی در هم ؟ فاعطاه رجل در همین فباعهما منه (ح) (ترندی شریف، باب ماجا فی بیج من پزید علی در هم ؟ من یزید علی در هم ؟ فاعطاه رجل در همین فباعهما منه (ح) (ترندی شریف، باب ماجا فی بیج من پزید سی ۲۳۰ نمبر ۱۲۱۸) اس صدیث میں آپ نے بیج من پزید کی اور کی آومیوں نے بھاؤ پر بھاؤ کے لیک تو ور مرے کے لئے بھاؤ کرنا جائز تھا۔

حاشیہ: (الف) آپ نے بخش یعنی دل کی کرنے سے منع فرمایا (ب) آپ نے منع فرمایا اس بات سے کہ شہروالے دیہات والے سے بیچاور ندد لا کی کرے۔اور ند آدمی بھائی کے بھاؤ کر بھاؤ کرے (ج) آپ نے جمول اور بیالہ پیچاور فرمایا اس جمول اور بیالے کوکون خریدے گا؟ ایک آدمی میں لیا۔ آپ نے بھر فرمایا ایک درہم سے زیادہ کون دے گا؟ ایک درہم سے زیادہ کون دے گا؟ تو ایک آدمی نے آپ کودودرہم دیے تو آپ نے ان دونوں کواس آدمی سے بچے دیا۔ غيره [٥٠٩] (٢٣) وعن تلقى الجلب [٢٠٩] (٢٥) وعن بيع الحاضر للبادى.

التول كسى كونقصان دينايا متوحش كرنا مكروه ب\_ حديث لاضور ولا ضوار گزر چكى ب\_

افت السوم: بھاؤ کریا۔

[٩٠٥] (٢٣) اورروكاآب ني سوداگرون سيل جاني سي

تلقی کا ترجمہ ہے آ گے بڑھ کرکسی سے ملنا۔ اور جلب کا ترجمہ ہے تھنچنا یا منفعت کو تھنچنا۔ یہاں تلقی الحبلب کا مطلب بیہ ہے کہ باہر سے سودا گرسامان بیچنے آئے تو شہر سے باہر جاکران سے ملاقات کرے اور کم داموں میں تمام سامان خرید لے۔ تاکہ بعد میں وہ سامان شہروالوں کو مہنگی قیمت میں بیچے۔ اس کو رتبلتی الحبلب ' کہتے ہیں۔ اس کے مکروہ ہونے کی۔

[ ( ) بھی سودا گرکودھوکہ دیا جاتا ہے کہ شہر کی شیخے قیمت ہے آگاہ نہیں کیا جاتا اور سودا گر سے مال سستاخرید لیتا ہے۔ اس میں سودا گروں کا نقصان ہوتا ہے۔ جس کی وجہ ہے مکروہ ہے (۲) بھی یہ ہوتا ہے کہ شہر والوں کو مثلا غلوں کی سخت ضرورت ہے ، باہر ہے آیا ہوا غلہ بھی خصوص تاجروں نقصان ہوگا۔ اس لئے بھی تلقی الجلب مکروہ تاجروں نقصان ہوگا۔ اس لئے بھی تلقی الجلب مکروہ ہے (۳) حدیث میں تلتی الجلب سے منع فر مایا گیا ہے۔ عن ابعی ھریو قاقال نھی النبسی علی ہے حاصر لباد ہے (۱۱ الف) (بخاری شریف، باب آخی عن التلقی وان یبیع حاصر لباد (الف) (بخاری شریف، باب آخی عن المحلب سے منع فر مایا ہے۔ معموم ہوا کہ حضور گریا تاتی الحبلب سے منع فر مایا ہے۔

اللول اہل شہر کو نقصان ہوتو بیڑھے مکروہ ہے۔

و الرابل شہرکواس غلے کی ضرورت نہیں اور آنے والے قافلے کو بھی قیمت بتانے میں دھو کہ نہیں دیا تو پھرتلقی الحلب مکروہ نہیں ہے۔

[۹۰۲] (۲۵) اورآپ نے منع فر مایا شہر والوں کی بیچ دیہات والوں ہے۔

شرق شہروالوں کومثلاغلوں کی شخت ضرورت ہاں کے باوجودتا جردیہات سے آنے والے لوگوں سے زیادہ قیمت میں غلہ نے رہے ہیں تو ید مروہ ہے۔

حاشیہ: (الف) آپ نے تلقی بالجلب سے روکا اور اس سے بھی کہ شہروالے دیہات دالے سے بیچ (ب) آپ نے تلقی بالجلب سے روکا اور اس سے بھی کہ شہر والے دیہات والے سے بیچ (ج) حضرت عبداللہ بن عباس سے لاہیعن حاضر لباد کا مطلب پوچھا تو فر مایا کہ ان کے لئے دلال نہ بنے ،سمسار دلال کو کہتے ہیں۔ [4 • 9] (٢٦) والبيع عند اذان الجمعة [4 • 9] (٢٧) وكل ذلك يكره ولا يفسد به

البيع[9 • 9] (٢٨) ومن ملك مملوكين صغيرين احدهما ذو رحم محرم من الآخر لم

تحریم بیج الحاضرللبادی ص منبرا۱۵۲)اس اثر میں عبدالله بن عباس نے فرمایا که بیچنے والا تاجردلال ند بنے که زیادہ قیمت میں بیچے، پس اگر دلال نہین بنتا ہے قشہروالے دیہات والوں سے سامان بیچے قو جائز ہوگا کمروہ نہیں ہوگا۔

انت حاضر: شهروالے جوحاضررہتے ہیں۔ باد: دیہات والے۔

[۹۰۷] (۲۷) اورمنع کیا جمعہ کی اذان کے وقت سے کرنے ہے۔

تشرت جمد کی اذان ہوگئ ہواس وقت بیچ کرنا مروہ ہے۔

آیت میں کہا گیا ہے کہ جمعہ کی اذان کے وقت تھے چھوڑ دینا چاہئے اور جمعہ کی طرف دوڑ پڑنا چاہئے۔ یا ایھا السذین آمنوا اذا نو دی
للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع (الف) (آیت ۹سورة الجمعة ۲۲) اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جمعہ کی اذان کے وقت تھے چھوڑ دے۔ اس لئے اسوقت تھے مکروہ ہے۔

[٩٠٨] (٢٧) ييسب مروه بين ليكن ان سے بيع فاسدنبين موگا\_

اور یا نج صورتی بیان کی گئی میں جن سے بچ مروہ ہوگی کین بچ فاسرنہیں ہوگی۔

اوپری پانچوں صورتوں میں خامی صلب عقد اور اصل عقد میں نہیں ہے بلکہ شرائط اور دیگر چیزوں میں ہے اس لئے تھے فاسد نہیں ہوگی بلکہ صرف مروہ ہوگی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شتری مجھے پر بیضہ کر لے تو مشتری مجھے کا مالک ہوجائے گا البتہ ایسا کرنا مکروہ ہے نہیں کرنا چاہئے۔ ہر ایک مسئلے کی وجدا ورتشر تے گزر چکی ہے۔

[9•9] (۲۸) کوئی دوچھوٹے مملوک کامالک بنا،ان میں سے ایک دوسرے کا ذی رخم محرم ہے تو دونوں کے درمیان تفریق نہ کی جائے۔ایسے ہی جبکہ ان میں سے ایک بڑا ہواور دوسرا چھوٹا ہو۔ پس اگر دونوں کو علیحدہ کیا تو پیمروہ ہے۔اور بڑھ جائز ہوگی۔اور دونوں بڑے ہوں تو دونوں کو جدا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

دونوں مملوک چھوٹے ہوں، یا ایک چھوٹا ہواور دوسر ابرا ہواور دونوں ذی رخم محرم ہوں تو ان کو نی کر یا ہبہ کر کے جدا کرنا کروہ ہے۔

(۱) چھوٹا دوسرے سے انسیت حاصل کرتا ہے مثلا ماں اور بیٹا ہے تو ماں کو بیٹے سے انسیت ہوتی ہے اور پرورش کرتی ہے، اب اگر جدا کر
دی تو دونوں پر بیٹان ہوں گے اور پرورش میں بھی کمی آئے گی۔ اس لئے دونوں کو جدا کرنا کر دہ ہے، تا ہم دونوں مولی کے مملوک ہیں اس لئے
بیچا اور ہبدکیا تو جائز ہوجائے گا (۲) اس میں مملوک کو ضرر ہے اس لئے کر دہ ہے (۳) حدیث میں ہے عن ابسی ایسو ب قسال سمعت
رسول الله عَلَیْ ہے بھول من فرق بین الوالدة وولدها فرق الله بینه و بین احبته یوم القیامة (نمبر ۱۲۸۳) دوسری صدیث میں
ہے عن علی قال و هب لی رسول الله عَلَیْ علامین اخوین فبعت احدهما فقال لی رسول الله عَلَیْ ہا علی ما فعل

عاشیہ : (الف)اے ایمان والوجب جعد کے دن نماز کے لئے اذان دی جائے تواللہ کے ذکر کی طرف دوڑ واور رہے جھوڑ دو۔

يفرق بينهما وكذلك اذاكان احدهما كبيرا والآخر صغيرا فان فرق بينهما كره ذلك وجاز البيع وان كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما.

غلامک فیا حبوته فقال رده رده (الف) (ترندی شریف، باب ماجاء فی کراهیة الفرق بین الاخوین او بین الوالدة وولدها فی البیخ ص ۱۳۸ نمبر۱۲۸ ) اس حدیث میں والدہ اور بھائی کوجدا کرنے سے آپؓ نے منع فر مایا ہے۔ اس لئے چھوٹے مملوک کے درمیان جدا کیگی کرنا مکروہ ہے۔ اوراگر دونوں غلام بڑے ہوں تو جدا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

# 紫紫紫

حاشیہ: (الف) میں نے حضور کے کہتے سنا، جس نے والدہ اور اس کے بچے کے درمیان تفریق کی اللہ اس کے اور اس کے مجوب کے درمیان قیامت میں تفریق کرے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جھے حضور کے جھے کہا اے علی! اپنے غلام کو کیا ؟ میں نے ان میں نے ان کو بیچے کی خبردی، آپ نے فرمایا اس کر والی کر لواس کو والیس کر لو۔

#### ﴿ باب الاقالة ﴾

#### [ • 1 9] ( ١) الاقالة جائزة في البيع للبائع والمشترى بمثل الثمن الاول [ ١ ١ 9] ( ٢) فان

#### ﴿ باب الاقالة ﴾

مروری نون اتالہ کا مطلب یہ ہے کہ بائع بیج بیچ کے بعد نادم ہوجائے کہ میں نے غلط بی دیا، پھر مشتری سے کہے کہ جھے میچ واپس کردیں اور شن واپس لے لیس اور مشتری ایسا کرد ہے تواس کوا قالہ کہتے ہیں۔ یا مشتری خرید نے پر نادم ہوجائے اور بائع سے کہے کہ بیچ واپس لے لیس اور شن واپس لے سے دین میں اس کا ثبوت ہے عن ابھ ھویو ق اور شن دے دیں اور بائع ایسا کر ہے تواس کوا قالہ کہتے ہیں۔ ایسا کرنا جا کڑے بلکہ افضل ہے۔ حدیث میں اس کا ثبوت ہے عن ابھ ھویو ق قال قال دسول الله من اقال مسلما اقاله الله عثو ته (الف) (ابوداؤدشریف، باب فی فضل الا قالة ج ثانی ص ۱۳۳۲ میں معلوم ہوا کہ اقالہ کرنا جا کڑے بلکہ سامنے والے کی مجبوری ہوتو اقالہ یعنی میں واپس کرنے میں ثواب ملے گا۔

[910](1) اقالہ جائز ہے تھ میں بائع کے لئے اور مشتری کے لئے مثن اول کے مثل ہے۔

ان النام ال

(۱) با تع اورشتری کے درمیان کوئی ٹی بیٹے ہیں ہے کہ قیمت زیادہ لے یا کم لے بلکدا قالہ کا مطلب ہے۔ پہلے ہی بیٹے کو ٹرٹا ہے اس لئے پہلی ہی قیمت دواہم و فی ہذا دلالة علی ان پہلی ہی قیمت واپس کرےگا (۲) عن ابن عباس اندہ کوہ ان بیتاع البیع ٹم یر دہ ویو د معه دراهم و فی ہذا دلالة علی ان الاقسالة فسیخ فیلا تسجوز الابراس المسال (ب) (سنن لیستی ،باب من اقال المسلم الیہ بعض المسلم وقیض بعضاج سادس ۵۸، نمبر ۱۳۳۳) اس اثر میں حضرت نمبر سالاسود اند کوہ ان یو دھا و یو د معہا شینا (ج) رمصنف عبدالرزاق ج ٹامن ص ۱۹ نمبر ۱۳۳۳) اس اثر میں حضرت عبدالند بن عباس نے شمن کے ساتھ مزید کی دینے سے کراہیت کا اظہار کیا ہے۔

الحول اقاله تعاول كافنخ ہے۔

[911] (٢) پس اگر پہلی قیت سے زیادہ کی شرط لگائی یااس سے کم کی تو شرط باطل ہے، اور شن اول ہی لوٹا یا جائے گا۔

شرع مثلا چارسو میں مجھے خریدی تھی اور مشتری نے اقالہ کے لئے پانچے سودرہم مائے یا بائع نے کہا کہ اقالہ کے لئے تین سودوں گا تو یہ کی خریدی تھی۔ زیادتی کی شرط باطل ہے۔البتہ اس میں شرط لگانے سے اقالہ باطل نہیں ہوگا بلکہ ثمن اول ہی پرا قالہ ہوگا۔

یج او پرابن عباس کااثر گزچکا ہے کہ زیادہ دیناوہ مکر وہ سجھتے تھے۔

حاشیہ: (الف) آپ نفر مایا کی نے مسلمان سے اقالہ کیا تو اللہ اس کے گنا ہوں کومعاف کردے گا (ب) حضرت عبداللہ ابن عباس ناپند کرتے تھے کہ آوی بھے کرے پھراس کو واپس لوٹائے اور اس کے ساتھ کچھ درہم لوٹائے۔ اس قول میں اس بات پر دلالت ہے کہ اقالہ کرنا بھے کوفنج کرنا ہے۔ اس لئے نہیں جا کز ہے گرراً س المال یعنی پہلی قیت کے ساتھ (ج) حضرت اسودنا لیند فرماتے تھے کہتے واپس کرے اور اس کے ساتھ کچھاور بھی واپس کرے۔ شرط اكثر منه فالشرط باطل ويرد بمثل الثمن الاول [  $^{1}$  ا  $^{9}$  ] ( $^{n}$ ) وهى فسخ فى حق السمتعاقدين بيع جديد فى حق غيرهما فى قول ابى حنيفة رحمه الله تعالى  $^{1}$  [  $^{9}$  ] ( $^{n}$ ) وها لا يصنع صحة الاقالة وهلاك المبيع يمنع صحتها  $^{1}$  [  $^{9}$  ] ( $^{0}$ ) وان

و المراس وقت ا قاله ہوگا جبکہ میچ میں کوئی عیب نہ ہوا ہو۔ اگر میچ میں عیب ہو گیا تو مشتری کم قیمت واپس کرسکتا ہے۔

[917] سا اقاله متعاقدین کے حق یں فنخ ہے اوران دونوں کے علاوہ کے حق میں تیج جدید ہے امام ابوحنیفہ کے قول میں ۔

جب اقالہ کیا تو بائع اور مشتری کے درمیان پہلے ہی تیج کا فتح ہے۔ وہی تیج ٹوٹی ہے لیکن ان دونوں کے علاوہ جولوگ ہیں ان کے حق میں تیج جدید ہے۔ گویا کہ مشتری بائع سے نگ تیج کر رہا ہے۔ کیونکہ دہ د کھے رہا ہے کہ میج مشتری کے ہاتھ سے نکل کر بائع کے ہاتھ میں جارہی ہے اور ایجاب اور قبول بھی ہور ہے ہیں۔ اس لئے تیسرے آ دمی کے حق میں بیج جدید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس موقع پر کوئی حق شفعہ کا دعوی کرے ناچا ہے تو کرسکتا ہے۔

اوپراثر گزر چکاہے کہ متعاقدین کے قت میں نئے ہے عن ابن عباس انبه کرہ ان ببتاع البیع ثم یو دہ و یو دمعه دراهم و فی هذا دلالة علمی ان الاقالة فسخ فلا تبجوز الا برأس الممال (الف) (سنن بیھتی،باب من قال المسلم الیبعض المسلم قبض بعضا حسان میں منہ بہر ساوس میں بہر میں ہے جد ید ہوگی۔ حساوس میں بہر میں ہے جد ید ہوگی۔ اسادی میں ہے جہ دید ہوگی۔ اسادی میں ہے جہ دید ہوگا۔ اسادی میں ہے جو کا ہوتا ہوئیں روکتا اور میں کا ہلاک ہونا اس کے میں ہوئی ہوئے کوروکتا ہے۔

شرت مثن ہلاک ہوجائے ، بائع کے پاس ندر ہے تب بھی اقالہ ہوسکتا ہے۔لیکن مشتری کے پاس پیچے ہلاک ہوجائے تو اقالہ نہیں ہو سکے گا۔

(۱) اصل واپسی مبیج کی ہے۔وہی متعین کرنے سے متعین ہوتی ہے۔ قیمت اور روپیدتو کوئی سابھی دے گا۔اس لئے اگر مبیع ہلاک ہو جائے تو کسی سے گا۔اور ثمن ہلاک ہوجائے تو یہ پونڈ نہیں دوسرے پونڈ جائے تو کسی چیز کو واپس کرے گا ؟ اس لئے مبیع ہلاک ہونے کے بعد اقالہ نہوسکتا ہے۔

بائع واپس کردے گا۔اس لئے ثمن کے ہلاک ہونے کے باوجودا قالہ ہوسکتا ہے۔

اصول ا قالہ میں اصل واپسی مبیع کی ہوتی ہے۔

[٩١٣] (٥) أكر بعض بيع بلاك موجائة وباتى مين اقاله جائز ہے۔

وچ مثلا چھ کیلو گیہوں دس روپے میں خریدے تھے۔ پھر تین کیلو گیہوں ہلاک ہو گئے تو باقی ماندہ تین کیلو گیہوں واپس کرسکتا ہے اور پانچ روپے واپس لےسکتا ہے۔

وج اقالهات بی میں ہور ہا ہے جتنی میچ موجود ہے اس کئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

حاشیہ : (الف) حضرت عبداللہ ابن عباس ناپیند کرتے تھے کہ آ دمی بیج کرے پھراس کو واپس لوٹائے اوراس کے ساتھ کچھ درہم لوٹائے۔اوراس میں اشارہ ہے اس بات کا کہا قالہ فنخ بیج ہے۔اس لیے نہیں جائز ہے اقالہ گررائس المال یعنی پہلی قیت کے ساتھ۔ كتاب البيوع

#### 41

(الشرح الثميرى الجزء الثاني)

هلك بعض المبيع جازت الاقالة في باقيه.

و اگر دونوں طرف سامان ہی تھا مثلا مبیع گیہوں اور تمن میں جو تھا تو چونکہ دونوں مبیع بن سکتے ہیں۔اور دونوں متعین ہوتے ہیں اس لئے اگر مبیع مثلا گیہوں ہلاک ہوگیا تو جومیع بن سکتا ہے اس لئے اس صورت میں بھی اقالہ میج ہوسکے گا۔



## ﴿ باب المرابحة والتولية ﴾

[9 1 9](1) المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الاول بالثمن الاول مع زيادة ربح[1 1 9] (٢) والتولية نقل ما ملكه بالعقد الاول بالثمن الاول من غير زيادة ربح.

#### ﴿ باب المرابحة والتولية ﴾

فردری نوٹ مرابحہ: کا مطلب بیہ ہے کہ جتنے میں خریدا بائع مشتری کوصاف بتائے کہ میں نے مثلا دس پونٹر میں بیج خریدی ہے اور دو پونٹر نفع لیکن مشتری کو بینہ نفع لیکن مشتری کو بینہ بینٹر نفع لیکن مشتری کو بینہ بینٹر بارہ پونٹر میں آپ کے ہاتھ بیچتا ہوں۔ اس میں دو پونٹر نفع لیا اس لئے اس کومرا بحد کہتے ہیں۔ اگر بائع نفع لے لیکن مشتری کو بینہ بتائے کہ کتنے میں خریدا ہے تو بیعام بیج ہے۔ اس کومرا بحد نہیں کہیں گے۔ مرا بحد میں پہلی قیمت بتانا ضروری ہے۔ بیاس لئے ہوتا ہے تاکہ مشتری کو اعتماد ہواوردھوکہ نہ ہو۔ اس کا شوحت اس اثر میں ہے۔ رایت علی علی از اور اغلیظا قال اشتریت بحمسة در اہم فمن اور بحد نے فیم در ہم مرا بحد کا شوت ہوا۔ اس اثر میں پانچ درہم میں از ارخریدی تھی اور ایک درہم مرا بحد یر حضرت علی بینا چا ہے تھے۔ جس سے نج مرا بحد کا شبوت ہوا۔

تولیہ: کا مطلب یہ ہے کہ بائع مشتری کو بتائے کہ میں نے مثلا دس پونٹر میں یہ جج خریدی ہے اور دس بی پونٹر میں بیچنا ہوں۔ جتنے میں خریدی استے بی میں بیچنا کو لی بنادینے کو تولیہ کہتے ہیں۔ اگر نہیں بتایا کہ کتے میں خریدی تو یہ تولیہ نہیں ہے، عام بیچ ہے۔ اس بیچ کا شہوت اس صدیث میں ہے قال ابو بکر فخذ بابی انت یا رسول الله صدیث میں ہے قالت عائشة فبینما نحن یو ما جلوس فی بیت ابی بکر ... قال ابو بکر فخذ بابی انت یا رسول الله احدی دا حلتی ہاتیت قال دسول اللہ بالثمن (الف) (بخاری شریف، باب بجرة النبی اللے واصحاب الی المدین میں ۵۵۳ میں میار کے ساتھ واصحاب الی المدین میں مضور نے ابو بکر سے فرمایا کہ جتنے میں اونٹی خریدی ہے اس کے آپ نے فرمایا بالثمن، یعنی بالشمن الاول، اس لئے اس سے تع تولیہ کا شہوت ہوا۔ میں اونٹی خریدی ہے اس کے آپ نے فرمایا بالثمن، یعنی بالشمن الاول، اس لئے اس سے تع تولیہ کا شہوت ہوا۔ میں اونٹی خریدی ہے اس کے آپ نے فرمایا بالشمن، یعنی بالشمن الاول، اس لئے اس سے تع تولیہ کا شہوت ہوا۔

شرت پہلی ہے میں جس مع کا جتنی قیمت سے مالک بنا ہے ای قیمت پر پھے نفع کیکر بیچے کومرا بحد کہتے ہیں۔

ج مرابحدن سے مشتق ہے۔جس کے معنی نفع لینا ہے۔اس لئے کہلی قیمت پر نفع لےگا۔اس لئے اس کو مرابحہ کہتے ہیں۔ [۹۱۲] (۲) اور بھے تولیدوہ منتقل کرنا ہے جس کا مالک بناعقداول ہے ثمن اول کے ساتھ بغیر نفع کی زیادتی کے۔

تشرت جنے میں پہلی بھے میں خریدا ہے اتن قمت میں چ دیے کوتولید کہتے ہیں۔

ہے چونکہ پہلی ہی قیت میں مشتری کو مبیخ کا ولی بنانا ہے اور اس پر پچھ نفع نہیں لینا ہے اس لئے اس بیچ کو تولیہ کہتے ہیں (۲) مرابحہ اور تولیہ دونوں بیوع کی دلیل ضروری نوٹ میں گزرگئی (بخاری شریف نمبر ۴۹۵ سرسنن بیہتی ،نمبر ۹۷ ۱۰۷)

حاشيد : (الف) حضرت ابو كراف فرما يا مير سال باب آب پر فدا مول ميرى ان دواونشنول ميس ساليك آپ ليس آپ نفر مايا مبلي قيت ماول كار

[2 1 9](7) ولا تصبح المرابحة والتولية حتى يكون العوض مما له مثل [4 1 8](7) ويجوز ان يضيف الى رأس المال اجرة القصار والصباغ والطراز والفتل واجرة حمل

[ ١٩٤] (٣) نېيں صحيح ہے مرابحہ اور توليد يہاں تك عوض اس ميں ہے ہوجس كي مثل ہو۔

شری مرابحه اورتولیه اسی وقت ہوگا جبکه اس کافمن مثلی ہو۔اگر ثمن مثلی نه ہوتو مرابحه اورتولیه نبیں ہوسکے گا۔مثلا گیہوں، چاول، درہم اور دنا نیر ہوں جود نیامیں اس جبیبا دوسرامل سکتا ہو۔ گائے ، جھینس وغیرہ نه ہو کہ اس جبیباد نیامین نہیں مل سکتا ہو، بڑا چھونا ضرور ہوتا ہے۔

ہے اس جیسا دوسرامل سکتا ہوتب ہی اگلامشتری اس جیسانٹن دیکر مبیع خریدےگا۔اوراگر اس جیسانہیں ل سکتا ہوتو ا گلامشتری کیادیکر خریدے گا اور کیسے اس پرنفع دیگایا دہی قیت دےگا؟اس لئے مرابحہ اور تولیہ کے لئے ضروری ہے کمثلی ٹمن سے مبیع خریدی ہو۔

[۹۱۸] (۳) جائز ہے کدراس المال میں جمع کرے دھونی کی اجرت، رنگنے والے کی اجرت، کشیدہ کرنے والے کی اجرت، باشنے والے کی اجرت، ادر کھانا اٹھانے والے کی اجرت۔ اور کھانا اٹھانے والے کی اجرت۔

جتے میں میج خریدی ہے اس کے لئے جن جن کا موں ہے میچ میں بر حور ی ہوگی اس کی اجرت بھی مثن اور قیمت میں شامل کی جائے گی۔ اور مرا بحد کرتے وقت کہ سکتا ہے کہ جھے میر بیٹی ہے۔ مثلا دس پونڈ میں کپڑا خریدا، دو پونڈ اس کی دھلائی کے دیے تو اب مثمن بارہ پونڈ ہو گئے۔ مرا بحد یا تولید کرتے وقت کہ سکتا ہے کہ جھے میر گڑا بارہ پونڈ میں پڑا ہے۔ اور تولید میں بارہ پونڈ میں دوں گا اور مرا بحد میں بارہ پونڈ مین پونڈ فیضے کیکر مثلا پندرہ پونڈ میں دوں گا۔

و المحلی دهلائی سے کپڑے کی چک زیادہ ہوتی ہے جس ہے گویا کہ کپڑے میں بردھوتری ہوئی۔ اس طرح رنگریز کی رنگائی سے بقش و نگار کرنے والے کی نقش و نگار کرنے سے ،ادرری کو باٹے سے ان کی قیمت میں زیادتی ہوتی ہے۔ اس طرح غلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کتک نتقل کرنے سے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے مثلا اس شہر میں پانچ پونڈ کیلو ہے تو دوسرے شہر میں چھ پونڈ کیلو ہے۔ اس لئے غلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک نتقل کرنے کی اجرت بھی اصل ثمن میں طائی جائے گی۔ اثر میں اس کا شبوت ہے قبلت لاہو اھیم انا نشتری المتاع سے دوسری جگہ تک نتقل کرنے کی اجرت بھی اصل ثمن میں طائی جائے گی۔ اثر میں الف ) (مصنف ابن ابی هیچ ہے کہ فی النفقة تفسم الی رائی المال حمد میں شامل کرسکتا ہے۔ حمل کا دوسری کواسل میں شامل کرسکتا ہے۔

اصول جن کاموں سے قیت میں بروحور ی ہوتی ہاں کی اجرت شن میں شامل کی جائے گ۔

النص القصار: وهو بي - الصباغ: رنگريز- الطراز، نقش ونگار بنانے والا- الفتل: رسى با ثنا-

حاشیہ: (الف) میں نے حفرت ابراہیم ہے کہاہم سامان خریدتے ہیں۔ پھراس پر دھلائی کی قیمت اور کرایہ لگاتے ہیں پھراس کوایک دینارزیادہ ہے بیچتے ہیں تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ الطعام[9 1 9] (۵) ويقول قام على بكذا و لا يقول اشتريته بكذا[ ۲ 7 ] (٢) فان اطلع المشترى على خيانة في المرابحة فهو بالخيار عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى ان شاء اخذه بجميع الثمن وان شاء رده.

[919] (۵) اور کے گامجھکواتے میں پڑی ہے اور بینہ کے کہ میں نے اس کواتے میں خریدی ہے۔

تری اجرت وغیرہ جو پکھامل ثمن میں شامل کی جائے گی اس کوشامل کرنے کے بعد سینہ کیے کہ میں نے اتنے میں خریدی ہے۔ کیونکہ میتو جھوٹ ہوگا اتنے میں تو اس نے خریدی نہیں ہے۔اس لئے یوں کیے کہ مجھے میٹیج اتنے میں پڑی ہے۔

اصول آ دمی ہرحال میں سے بولے۔ تا کہ اعتاد بحال رہے۔

اخت قام على كذا: مجھ كواتن ميں بردى ہے۔

[۹۲۰](۲) پس اگرمشتری بھے مرابحہ میں خیانت پرمطلع ہوتو امام ابوصیفہ کے نز دیک اس کو اختیار ہے جاہے تو پوری قیمت سے لے چاہے تو اس کور دکر دے۔

شری مثلا دس پونٹر میں کپڑا خریدا تھااوراس نے خیانت کی اور کہا کہ بارہ پونٹر میں خریدا ہے۔اور تین پونٹر نفع کیکر پندرہ پونٹر میں بیچنا ہوں۔مشتری نے اعتاد کر کے خرید لیا بعد میں پیة چلا کہ بائع نے جھوٹ بولا ہے۔اس نے دس پونٹر ہی میں خریدا تھااور مجھ سے تین پونٹر نہیں پونٹر نہیں بانچ پونٹر نفع لیا ہے۔توامام ابوضیفہ کے نزدیک مشتری کواختیار ہے کہ لے یا رد کر دے لیکن لے گاتو پندرہ پونٹر میں لے گا۔دس پرتین پونٹر نفع ملاکر تیرہ پونٹر میں قانونی طور پزئیس لے سکے گا۔

تیرہ پونڈ میں اسب بھی مرابحہ ہوگا اور پندرہ پونڈ میں اے بہ بھی مرابحہ ہے۔ دونوں صورتوں میں مرابحہ بی ہے۔ اور بائع نے لفظ مرابحہ بولا ہے جس میں وہ سی ہے اس کئے خریرے تو پندرہ میں خریرے ۔ البتہ دو پونڈ کا جموت بولا ہے اس کئے مشتری کو اختیار ہے لے بانہ الے جو لفظ مرابحہ بولا ہے اس میں وہ سی ہے۔ جموت بولئے پرمشتری کورد کرنے کا خیار ہوگا۔ اس کا اشارہ اس صدیث میں ہے عن ابسی فر عن المنبی علی ہے قبال ٹیلاٹہ لا بسنظر اللہ الیہم یوم القیامة و لا یو کیہم و لہم عذاب اس صدیث میں ہے عن ابسی فر عن المنبی علی فقد خابو او خسروا فقال المنان والمسبل ازارہ والمنفق سلعته بالحلف الکاذب الیم، قبلت من هم یا رسول اللہ؟ فقد خابو او خسروا فقال المنان والمسبل ازارہ والمنفق سلعته بالحلف الکاذب (الف) (تر فری شریف، باب ماجاء فیمن صف علی سلعتہ کا ذباص ۱۳۰۰ نمبرا ۱۳۱۱) اس حدیث میں اشارہ ہے کہ جوجھوٹی قتم کھا کرا پنے سامان کا کا والے اس پر اللہ کا عذاب ہے۔

و اگردونوں جھوٹ کے تین بونڈ کم کرکے لینے دینے پرراضی ہوجا ئیں تو ایبا کر سکتے ہیں۔البتہ قانونی طور پر بائع کواس پرمجبور نہیں کر

حاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا تین آ دمیوں کواللہ قیامت کے روز نہیں دیکھے گا اور ندان کو پاک صاف کرے گا اور ان کے لئے در دناک عذاب ہوگا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول خائب وخاسم ہوجا کیں وہ کون ہیں؟ پس آپ نے فرمایا احسان جتانے والا ، از ارائ کانے والا اور جھوٹی قتم کھا کرسامان بیجنے والا۔ [ ۱ ۲ ۹ ]() وان اطلع على حيانة في التولية اسقطها من الثمن [ ۲ ۲ ۹] ( ٨) وقال ابو يوسف رحمه الله تعالى يحط فيهما وقال محمد رحمه الله تعالى لا يحط فيهما لكن يخير فيهما [ ۲۳ ٩ ]( ٩) ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه

[911] (2) اورا گرخیانت پرمطلع ہوائج تولیہ میں تو تمن میں سے اتنا کم کرے گا۔

تشری مثلا دس پونڈ میں کپڑاخریدا تھااور جھوٹ بولا کہ تیرہ پونڈ میں خریدا ہوں اور تیرہ پونڈ ہی پرتولیہ کرتا ہوں تو امام ابوصیفہ کے نز دیک اس صورت میں تین پونڈ کم کر کے دس پونڈ ہی میں بے گا۔

تولیہ کہتے ہیں اس بیج کو کہ جتنے میں خریدا ہے اسے میں بی دوں گا اور حقیقت میں دس پویڈ ہی میں خریدا تھا۔ جموث بولا تھا کہ تیرہ پویڈ میں خریدا تھا۔ اس لئے جتنے میں خریدا تھا اسے ہی مشتری لےگا۔ بید سئلہ اس اصول پر ہے کہ جولفظ تولیہ بولا ہے اس کی حقیقت پر فیصلہ کیا جائے گا اور اس قیمت پر مشتری کو لینے کاحق ہوگا۔ اور وہ ہے کم قیمت لیمن دس پونڈ۔ حدیث او پر گزر چکل ہے۔

اصول بيع مرابحها ورتوليه كامداران كالفاظ يرجوكا

[۹۲۲] (۸) اور امام ابو یوسف ؒ نے فرمایا دونوں صورتوں میں کم کیا جائے گا ،اور امام محدؒ نے فرمایا دونوں صورتوں میں کم نہیں کیا جائے گالیکن دونوں کواختیار دیاجائے گا۔

امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ تولیداور مرابحہ دونوں صورتوں میں جتنی قیت جھوٹ بول کر لی ہے اتنی قیمت کم کر کے مشتری کو لینے کا اختیار ہوگا۔ مثلا مثال مذکور میں دس پونڈ میں خریدا تھا اور جھوٹ بولا تھا کہ تیرہ پونڈ میں خریدا ہے تو تین پونڈ جھوٹ بول کر لئے تھے اس لئے مرابحہ اور تولید دونوں صورتوں میں تین پونڈ کم کر کے لےگا۔ اس لئے مرابحہ کی شکل میں پندرہ کی بجائے بارہ پونڈ دے گا اور تولید کی شکل میں دس پونڈ ہی دے گا۔ امام محد قرماتے ہیں کہ مرابحہ اور تولید دونوں صورتوں میں کم نہیں کیا جائے گا۔

بائع نے ترغیب دینے کے لئے مرابحہ اور تولید کی بات کی ہے۔ اصل مقصود تو وہ قیت ہے جس پر بات طے ہوئی ہے۔ بائع مرابحہ میں مثلا پندرہ پونڈ اور تولیہ میں مثلا تیرہ پونڈ سے کم پر دینے کے لئے راضی نہیں ہے۔ اور اس پر بات بھی طے ہوئی ہے اس لئے اس سے کم نہیں کیا جائے گا۔ البتہ چونکہ بائع جموٹ بولا ہے اس لئے مشتری کو لینے نہ لینے کا اختیار ہوگا۔ انکا اصول بیہے کہ جس قیت پر بات طے ہوئی ہے وہی لازم ہوگی۔ مرابحہ اور تولیہ کا لفظ ترغیب کے لئے ہے۔

انت محط : كم كياجائكا، شتق بهط يم كرنا-

[۹۲۳] (۹) کسی نے کوئی ایسی چیزخریدی جونشقل ہوسکتی ہے تواس کی بھیج جائز نہیں ہے جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے۔

نتقل ہونے والی چیز پر قبضہ کرے تب اس کوآ مے بیچے۔ کیونکہ قبضہ کرنے سے پہلے بیچے گا تو ہوسکتا ہے کہ وہ چیز ضائع ہو جائے اور اس کے پاس نہ آئے تو کیسے بیچے گا(۲) پہلے حدیث گزر چکی ہے جو چیز تمہارے پاس نہ ہواس کونہ بیچو، لا تبع مالیس عندک (ابوداؤد شریف

[ ۹۲۳] (۱۰)ويجوز بيع العقار قبل القبض عند ابى حنيفة وابى يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله تعالى لا يجوز [ ۹۲۵] (۱۱) ومن اشترى مكيلا مكايلة او موزونا موازنة فاكتاله او اتزنه ثم باعه مكايلة او موازنة لم يجز للمشترى منه ان يبيعه ولا ان يأكله حتى يعيد الكيل والوزن.

، نمبر۳۰ ۳۵) (۳) حدیث میں ہے کہ تیج پر قبضہ کرنے سے پہلے مت ہیجو عن ابن عمر ان النبی عَلَیْظِیْ قال من ابتاع طعاما فلا یبیعه حتی یقبضه (الف) (بخاری شریف، بیج الطعام قبل ان یقبض و بیج مالیس عندک ۲۸ نمبر ۲۸ نمبر ۲۲ بر ۲۲ بر الف ) (بخاری شریف، بیج الطعام قبل ان یقبض و بیج مالیس عندک ص ۲۸ نمبر ۲۲۳۹ بر ۲۲۳۹ بیج برقبضہ کرنے سے ۲۲۳۹ بر معنقولی چیز پر قبضہ کرنے سے پہلے بیچنا جا تربنیس۔

[۹۲۴] (١٠) اورجائز ہے زمین کو بیچناقبضد کرنے سے پہلے امام ابوصنیفداور امام ابویوسف کے نزدیک اور امام محمد نے فرمایا جائز نہیں۔

تعداللہ بن عباس نے فرمایا کہ قبضہ کرنے کی شرط غلہ وغیرہ میں ہے۔ جس سے اندازہ ہوا کہ زمین وغیرہ پر قبضہ کرنے سے پہلے بی ویا تو جایز ہے اکر نے عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ قبضہ کرنے کی شرط غلہ وغیرہ میں ہے۔ جس سے اندازہ ہوا کہ زمین وغیرہ پر قبضہ کرنے سے پہلے بی جیا جائز ہے سے معت ابن عباس یقول اما الذی نھی عنہ النبی فھو الطعام ان یباع حتی یقبض (ب) (بخاری شریف، باب تع الطعام آب ان یقبض وہیتے السی عندک سے کہ خمیرہ کہ مسلم کے اس کے ہیں ہے قبضہ کرنے سے پہلے نہ بیجے۔ اس کا مطلب بیہوا کہ زمین وغیرہ کو قبضہ کرنے سے پہلے نہ جی سی اس ان یشتوی شیئا لا یکال و لا یوزن بنقد شم یبیعہ قبل ان یقبضہ (ج) (مصنف عبدالرزاق، باب الرجل یشتری التی ممالایکال ولا یوزن علی بیعہ قبل ان یقبضہ ، ح طامن ، صحب بہلے بیجا جائز نہیں ہے۔

وج ان کی دلیل پہلی والی حدیث ہے جس میں مطلقا قبضہ کرنے سے پہلے بیچناجا رُنہیں ہے۔

[۹۲۵](۱۱) کسی نے کیلی چیز کیل کر کے خریدی یا وزنی چیز وزن کر کے خریدی پھراس کو کیل کیا یا وزن کیا پھراس کو کیل سے یا وزن سے بیچا تو مشتری کے لئے جائز نہیں ہے کہاس کو پیچے اور نہ بیر جائز ہے کہ اس کو کھائے یہاں تک کہ دوبارہ کیل یا وزن کر لے۔

شرق کیلی چیز مثلا گیہوں چاول اور وزنی چیز مثلا درہم اور دنانیر کیل اور وزن سے خریدا۔اور کیل یاوزن کرکے بائع سے لیا۔اب اس کو دو بارہ کیل کرکے یاوزن کرکے بیچنا چاہتا ہے انگل سے نہیں تو بہلا کیل کیا ہوایا وزن کیا ہوا کافی نہیں ہے۔ بلکدا گلے مشتری کے سامنے دوبارہ کیل کرنا ہوگا۔ یاوزنی چیز ہے تو وزن کرنا ہوگا۔

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا جس نے غلہ بیچا تو اس کو خہ بیچے بہاں تک کہ اس کو پورالے لے، رادی اسمعیل نے بیٹھی فرمایا کہ اس کو خہ بیچے جب تک کہ اس پر بیٹے بیچا جائے (ج) بہر حال جس سے حضور کنے روکا ہے وہ غلہ جات ہیں کہ قبضہ کرنے سے پہلے بیچا جائے (ج) حضرت ابن سیرین نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے کہ آدی کوئی ایسی چیز خریدے جو نہ کیل کی جاتی ہواور نہ وزن کی جاتی ہوفقد کے ذریعہ پھراس کو قبضہ کرنے سے پہلے بیچے۔

### [477] (17) والتصرف في الثمن قبل القبض جائز.

(۱) پہلاکیل کرنایاوزن کرنا پہلے مشتری کو توالے کرنے کے لئے تھا۔ یہ وزن اگے مشتری کے لئے کافی نہیں ہے۔ اگر کیل یا وزن سے اس نے خریدا ہے تواس کے سامنے دوبارہ کیل یا وزن کرنا ہوگا۔ تاکہ اس کواظمینان ہو۔ اور کی زیادتی نہ ہونے پائے (۲) آیت میں اس کی تاکید ہے اللہ نین اذا اکتالوا علی الناس یستو فون و اذا کا کالو هم او و زنو هم یخسرون (الف) (آیت ۲۳ سورة المطفقین ملاکس میں اس آیت میں کیل اوروزن پورادیے کی تاکید ہے (۳) حدیث میں ہے عن عندمان ان النبی علیہ قال اذا بعت فکل و اذا ابت عت فاکتل (ب) (بخاری شریف، باب الکیل علی البائع والمعطی ۱۸۵۵ نبر ۲۲۱۲ مسلم شریف، باب بطلان تھے المیج قبل القیمن میں منہ نہر ۱۵۲۸) (۳) ابن ماجیشریف میں ہے عن جاہو قبال نہی دسول الله علیہ عن بیع الطعام حتی یجری فیه الصاعان صاع البائع و صاع المشتوی (ج) ابن ماجیشریف، باب انتھی عن بیج الطعام قبل مالم یقیمن ۱۳۵۵ اس مدیث میں ہے کہ مشتری جب تک دوبارہ کیل نہ کرے المحکم شتری و دوبارہ کیل نہ کرے المحکم شتری کونہ یہ بیج

نوٹ اس صدیث کی بنیاد پر کھانے کے وقت دوبارہ کیل کرنااسخبابی ہے۔ کیونکہ ہوسکتا ہے کہ غلیزیادہ آگیا ہوتو بائع کوواپس کرسکے، یا کم آیا ہو تواس سے لے سکے۔

و اگریل یاوزن کر کے نہ بیچے بلکہ انگل سے بیچے تو دوبارہ کیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اصول مسی کومال بورادینا چاہئے اور پورالینا چاہئے۔اسی اصول پر بیمسئلہ متفرع ہے۔

[٩٢٧] اورتفرف كرنائن مين قبضة كرنے سے پہلے جائز ہے۔

اس من کن رہے کوئی چیز خریدنا چاہے تو خرید سکتا ہے۔ یا تمن کو بہد کرنا چاہے تو بہد کرسکتا ہے۔ اس سے پہلے اس می کا در ند باکٹ نے اس کے اس کے اس سے پہلے اس می کا در ند کوئی چیز خریدنا چاہے تو خرید سکتا ہے۔ یا تمن کو بہد کرنا چاہے تو بہد کرسکتا ہے۔

حمل متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا اس لئے بیٹن نہیں دے سے گا توا پی طرف سے کوئی دوسرا پونڈ یارو پیددے دے گا۔ یہی ٹن دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس ٹن کی تعیین توبائع کو بحروسہ دینے کے لئے کی ہے۔ اشر میں ہے کہ ٹن کے بدلے کوئی اور چیز بھی لے سکتا ہے۔ عن ابسن سیسریدن قبال اذا بعت شیئا بدینار فحل الاجل فخذ بالدینار ما شئت من ذلک النوع و غیرہ (د) (مصنف عبد الرزاق، باب السلعة یسلفھا فی دینار طل یا خذ غیرالدیناری ٹامن س ۲ انمبر ۱۱۳۱۷) اس اشر میں ہے کہ ٹن دینار ہوتو اس کے بدلے کوئی اور چیز لے سکتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹن شعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا۔ اس لئے اس کو قبضہ کرنے سے پہلے تھرف کر سکتا ہے۔ اس کوئی شین کرنے سے متعین ہوتا ہے اس پر قبضہ کرنے سے پہلے تھی نہیں سکتا۔ دلائل پہلے گزر یکے ہیں۔

حاشیہ: (الف)وہ لوگ جولوگوں سے کیل کرتے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔اور جب کیل کر کے دیتے ہیں یاوزن کر کے دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں (ب) آپ نے فرمایا جب بیچوتو کیل کر کے بیچواور جب خریدوتو کیل کرو (ج) آپ نے غلوں کو بیچنے سے روکا یہاں تک کداس میں دوصاع جاری ہوں، بالکے کا صاع اور شتری کا صاع (د) ابن سیرین نے فرمایا اگر آپ نے کسی چیز کودینار کے بدلے بیچا پس وقت آیا تودینار کے بدلے جو چاہے لوائ تتم میں سے یااس کے علاوہ۔

[۹۲۷] (۱۳) ويجوز للمشترى ان يزيد البائع في الثمن[۹۲۸] (۱۳) ويجوز للبائع ان يزيد في الثمن [۹۲۸] (۱۳) ويتعلق الاستحقاق بجميع يزيد في المبيع ويجوز ان يحط من الثمن [۹۲۹] (۱۵) ويتعلق الاستحقاق بجميع

[ ٩٢٤] (١٣) اورمشرى كے لئے جائز ہےكہ بائع كوشن ميں زياده دے۔

تشري مثلا دس بوند ميس كير اخريدا باب مشترى خوش موكر باره بوند دينا جا بهتا ہے و سكتا ہے۔

یم مشتری کی ملکیت ہاں کو جیسا چاہ خرج کرسکتا ہے (۲) حدیث میں قیمت زیادہ دی گئے ہے۔ عن ابسی دافع قبال استسلف رسول الله بکرا فجائته ابل من الصدقة فامر نی ان اقضی الرجل بکر ہ فقلت لم اجد فی الابل الا جملا خیارا رباعیا فقال النبی عَلَیْتُ اعطه ایاہ فان خیار الناس احسنهم قضاء (الف) (ابوداؤدشریف، باب فی حن القضاء م ۱۹ انمبر ۳۳۳۲) اس حدیث میں جوان اونٹ لیا تھا اور اس کے بدلے ایکے شم کا اونٹ واپس دیا اور فر مایا کہ حسن ادا کرنے والا اجما آدی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ مشتری زیادہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔

[۹۲۸] (۱۴) اور بالغ کے لئے جائز ہے کہ بیج میں زیادہ کردے اور جائز ہے کہ من میں کمی کردے۔

شرت الغ کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ جتنی بیچ طے ہوئی ہے اس سے زیادہ دے اور یہ بھی جائز ہے کہ جتنا ثمن مط**ے ہوا ہی**ں اس سے کم لے۔

وج اس کی ملیت ہوہ ایسا کرسکتا ہے (۲) مجیع زیادہ دینے کی ترغیب حدیث میں ہے۔ حدث نا سوید بن قیس ... وقم رجل یزن بالا جو فقال له رسول الله عَرَائِيَّةِ زن وارجح (ب) (ابوداؤدشریف، باب فی الرجیان فی الوزن می ۱۱۸ نمبر ۳۳۳۷) اس حدیث میں ہے کہ بائع کوچا ہے کہ مجیع کوزن میں کچھ زیادہ ہی دینا چاہئے۔

[979] (۱۵) اور استحقاق ان تمام کے ساتھ متعلق ہو نگے۔

شری نے دس پونڈ قیت کی تھی اس کے بجائے بارہ پونڈ دیئے تواب مرا بحدادر تولیہ جو کرے گا وہ بارہ پونڈ پر کرے گا۔ای طرح بالک نے ایک مشتری نے دس پونڈ میس دیدی تواب یوں کھے گا کہ دومیجے دس پونڈ میں لی ہیں۔ یوں نہیں کھے گا کہ ایک مجھے دس پونڈ میں لی ہیں۔ یوں نہیں کھے گا کہ ایک مجھے دس پونڈ میں لی ہیں۔ یوں نہیں کے گا کہ ایک مجھے دس پونڈ میں ابحداور ہے۔ای طرح بائع نے دس پونڈ کے بجائے آٹھ پونڈ لئے تو لینے والا یوں کہ گا کہ آٹھ پونڈ میں نہیے خریدی ہے۔اورای آٹھ پونڈ پر مرا بحداور تو ایس موجودہ قیمت اور موجودہ مجھے پر شفعہ کا دول کرے گا۔اب دس پونڈ پر مرا بحد یا تولیہ نہیں کرے گا۔ای طرح جو آدی شفعہ کا دعوی کرے گا۔

عونکداب بہی قیت اصل بن گئ اور زیادہ دی ہوئی قیت یابائع کی جانب ہے کم کی ہوئی قیمت ہی اصل بن گئے۔اس لئے ابتمام حقوق اس پر مخصر ہو نگے۔

حاشیہ: (الف)حضور نے جوان اونٹ کاسودا کیا پھرآپ کے پاس صدقہ کا اونٹ آیا تو مجھے حضور کے تھکم دیا کہ جوان اونٹ ادا کردوں تو میں اونٹ میں نہیں پایا گر اس سے اچھا اونٹ چاردانت والا ۔ آپ نے فرمایا کہا چھا اونٹ اس کو دیدو۔ استھے لوگ وہ ہیں جواجھے انداز سے اداکرے (ب)وہاں ایک آ دی تھا جواجرت پروزن کرتا تھا تو آپ نے فرمایا جھکا کرتو لاکرو۔ ذلك [970] (١٦) ومن باع بثمن حال ثم اجله اجلا معلوما صار مؤجلا [971] (١٤) وكل دين حال اذا اجله صاحبه صار مؤجلا الا القرض فان تأجيله لايصح.

ا تعول زیاده دی ہوئی قیمت یا کم کی ہوئی قیمت یازیاده دی ہوئی منتج اصل کے ساتھ لائت ہوکراب بیاصل بن جا کیگی (۲)ابتمام حقوق ان ہی کے ساتھ متعلق ہونے۔

فائدہ امام شافعیؒ کی رائے ہیہ کہ شروع میں جو قیت یا مبیع طے ہوئی تھی وہی اصل ہے۔ای کے ساتھ تمام حقق ق متعلق ہوں گے۔اور بعد میں جو بیجے زیادہ کی یاثمن زیادہ کئے وہ بعد کا ہدیہ اور ہبہہاس کا تعلق اصل مبیع اور ثمن کے ساتھ نہیں ہے۔اس لئے اس زیادتی کے ساتھ حقوق متعلق نہیں ہوئےگے۔

[ ٩٣٠] (١٧) كسى نے فورى ثمن كے ساتھ بيچا پھراس كومؤخر كرديا اجل معلوم كے ساتھ تو مؤجل ہوجائے گا۔

شرت کسی نے اس طرح بھے کی کہ ابھی قیت دے گالیکن بعد میں متعین تاریخ کے ساتھ مؤخر کردیا تواب مؤخر ہوجائے گا۔اور متعین تاریخ پر قیت دین ہوگی۔

حدیث میں قیمت مو خرکرنے کی ترغیب ہے۔ ان حدید فق قال قال النبی عَلَیْ تلقت الملائکة روح رجل ممن قبلکم فیصالوا اعتمالت من الخیر شینا؟ قال کنت آمر فتیانی ان ینظروا ویتجاوزوا عن الموسر قال فتجاوزوا عنه (الف) (بخاری شریف، باب من انظر موسراص ۲۷۹ نمبر ۲۷۷) اس مدیث میں پچھلے زمانے کے ایک آدمی کواس بنا پراللہ نے معاف کردیا کہ وہ تیمت لینے میں مہلت دینا جائز ہے۔ بشر طیکہ تاریخ معلوم ہوورنہ جھڑا ہوگا (۲) تا خیر دینا بائع کا اپنااختیار ہے اس لئے وہ استعال کرسکتا ہے۔

لغت حال : ابھی فوری۔ اجلا : تاخیر کے ساتھ۔

[٩٣١] (١٤) ہروہ دین جوفوری ہواگراس کومؤخر کر دیا جائے تو مؤخر ہوجائے گا گرقرض کہ اس کی تا خیر سجے نہیں ہے۔

تشرت مثلامیع کی قیمت مشتری پرفوری ہواس کومؤخر کردیا تو وہ مؤخر ہوجائے گی۔اب بائع تاریخ سے پہلے لیناچا ہے تو نہیں لے سکےگا۔

تا خیر کرنے میں بیج کی قیمت زیادہ ہوجاتی ہے اس لئے تا خیر کی بھی قیمت ہوئی اس لئے اس کو تاریخ سے پہلے نہیں لے سکتا کیکن قرض تو شروع سے تیمرع اور احسان ہے اس لئے جب چاہے قرض دینے والا واپس لے سکتا ہے۔ تاریخ متعین کرنے سے متعین نہیں ہوگ ۔ قانونی طور پر پہلے بھی لے سکتا ہے۔ البتہ تاریخ پر لے تو بہتر ہے۔ اس اثر میں اس کا شہوت ہے۔ عن ابسر اھیسم قبال والقرض حال وان کان الی اجل (ب) (مصنف این ابی هیپہ ۱۲۴من قال القرض حال وان کان الی اجل (ب) (مصنف این ابی هیپہ ۱۲۳۸من قال القرض حال وان کان الی اجل (ب) (مصنف این ابی هیپہ ۱۲۴من قال القرض حال وان کان الی اجل ، جر الیع ہی ۳۲۲۳م، نمبر ۲۰۵۷۸)

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایاتم سے پہلی توم میں ایک آدمی کی روح فرشتہ نے بقنہ کرنا چاہا توانہوں نے کہا تم نے کوئی خیر کا کام کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ میں نوجوان کو تھم دیتا تھا کہ تنگدستوں کومہلت دیں اور درگذر کریں۔حضور نے فرمایا تواللہ نے ان کومعاف کردیا (ب) قرض فوری ہوتا ہے چاہے مؤخر کر کے لینے کا وعدہ

### ﴿ باب الربوا ﴾

### [٩٣٢] (١) الربوا محرم في كل مكيل او موزون اذا بيع بجنسه متفاضلا [٩٣٣] (٢)

#### ﴿ باب الربوا ﴾

این زیادتی جو حوام ہے۔ اس کے حرام ہواس کور ہوا کہتے ہیں۔ یہال مخصوص زیادتی کور ہوا اور سود کہا ہے جو حرام ہے۔ اس کے حرام ہونے کی دلیل یہ آیت ہے واحل الله البیع و حوم الربوا (آیت ۲۵۵ سورة البقرة ۲) اس آیت میں سود کو حرام کہا گیا ہے۔ اور اس کا اصول اس صدیث میں ہے عن ابی سعید المحددی قال قال دسول الله علی الذهب بالذهب والفضة بالفضة و البر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل یدا بید فمن زاد او استزاد فقد ادبی الآخذ والمعطی فیه سواء (الف) (مسلم شریف، باب الصرف و بی الذهب بالورق س ۲۲ نبر ۱۵۸ سر بخاری شریف، باب الصرف و بی الذهب بالورق س ۲۵ نبر ۱۵۸ سر ماجاء ان الحطة مثلا بمثل و کرامیة القاضل نبر ۲۵ سر ۱۵ س

کیلی چیز دہ ہے جو پچھلے زمانے میں کیلی اور صاع میں رکھ کر بیچتہ تھے۔ جیسے گیہوں، چاول اور غلہ دغیرہ۔اوروزنی جوتر از وسے وزن کیا جاتا ہے جیسے درہم اور دنا نیراورلو ہاوغیرہ۔پس کیلی چیز ہواور ہی اور ثمن ایک جنس کے ہوں مثلا دونوں طرف گیہوں ہو کہ گیہوں کے بدلے گیا جاتا ہے جیسے درہم اور دنا نیراورلو ہاوغیرہ۔پس کیلی چیز ہواور ہی اور ثمن ایک جنس کے ہوں مثلا دونوں طرف کے بدلے دینار لے رہا ہوتو چونکہ ان ہوگا گیہوں کے بدلے دینار کے بدلے دینار لے رہا ہوتو چونکہ ان ہوگا گیہوں کے بدلے دینار کے بدلے دینار ہوگا۔دونوں میں میں دونوں طرف ایک ہی چیز ہے اس لئے برابر سرابر لینا ہوگا۔کی پیشی کرے گاتو سود ہوگا اور حرام ہوگا۔اور نقد قبضہ کرنا ہوگا۔دونوں میں سے ایک بھی ادھار ہوگا تو سود ہوگا اور حرام ہوگا۔اور نقد قبضہ کرنا ہوگا۔وزنوں میں سے ایک بھی ادھار ہوگا تو سود ہوگا۔وزنوں میں سے ایک بھی ادھار ہوگا تو سود ہوگا۔وزنوں میں سے ایک بھی ادھار ہوگا تو سود ہوگا۔وزنوں میں سے ایک بھی ادھار ہوگا تو سود ہوگا۔وزنوں میں سے ایک بھی ادھار ہوگا تو سود ہوگا۔وزنوں میں سے ایک بھی ادھار ہوگا تو سود ہوگا۔وزنوں میں سے ایک بھی ادھار ہوگا تو سود ہوگا۔وزنوں میں سے ایک بھی ادھار ہوگا تو سود ہوگا۔وزنوں میں سے ایک بھی ادھار ہوگا تو سود ہو جائے گیا۔وزنوں میں سے ایک بھی ادھار ہوگا تو سود ہوگا۔وزنوں میں سے ایک بھی ادھار ہوگا تو سود ہوگا۔وزنوں میں سے ایک بھی ادھار ہوگا تو سود ہوگا تھا تو سود ہوگا تو

لغت بجنسه: ایک بی تشم کی چیز دونو ل طرف ہول،مثلامیع میں بھی گیہوں اور شمن بھی گیہوں ہو۔

[۹۳۳] (۲) پس علت ربوابیس کیل ہے جنس کے ساتھ اوروزن ہے جنس کے ساتھ۔

ربواہونے کے لئے دوملتیں ہیں(ا) دونوں طرف ایک ہی قتم کی چیز ہوتب کی بیشی حرام ہے پس اگر ایک طرف گیہوں ہواور دوسری طرف چا ول ہوتو کی بیشی حرام ہے پس اگر ایک طرف جا ول ہوتو کی بیشی جا تزہے۔ ایک کیلو گیہوں دیکر دوکیلوچا ول لے سکتا ہے(۲) اور دوسری علت یہ ہے کہ دہ چیز کیل سے ناپی جاتی ہوں جیسے جیسے تمام غلے کہ پچھلے زمانے میں ان کوکیل سے ناپتے تھے۔ اس زمانے مین ان کوتر از وسے وزن کرتے ہیں۔ یاوزن کئے جاتے ہوں جیسے درہم اور دنانیر۔ پس اگر ایسی چیز ہوجونہ کیل کی جاتی ہوتو ایک ہاتھ کھڑا

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا(۱) سونا سونے کے بدلے میں (۲) جاندی جاندی جاندی کے بدلے میں (۳) گیہوں گیہوں کے بدلے میں (۴) جوجو کے بدلے میں (۵) محجور محجور کے بدلے میں (۲) اور نمک نمک کے بدلے برابر سرابر، ہاتھوں ہاتھو، پس جس نے زیادہ دیایا زیادہ ما نگاتو تو سود لینے والا اور دینے والا گناہ میں برابر

فالعلة فيه الكيل مع الجنس والوزن مع الجنس [٩٣٣] (٣) فاذا بيع المكيل بجنسه او الموزون بجنسه مثلا بمثل جاز اللبيع وان تفاضلا لم يجز.

دے کردوہاتھ کپڑالے سکتا ہے۔ یاایک اخروث دے کردواخروث لے سکتا ہے۔ اس لئے کہ احادیث میں عددی یا ذراع کے ربوا کے سلسلے میں پھھ واردنہیں ہوا ہے۔ اوپر جوابوسعید خدری کی حدیث گزری اس میں درہم ودنا نیر کا ذکر ہے جووزنی ہیں اور گیہوں، جو، مجوراورنمک کو برابرسرابر لینے کا تذکرہ ہے جو کیلی ہیں۔ اس لئے حنفیہ کے نزدیک چیزیاوزنی ہویا کیل ہوتب سودہوگا۔

[اليهود الاوقية المذهب بالمدينارين والثلاثة فقال رسول الله لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وزنا بوزن (الف) (مسلم اليهود الاوقية المذهب بالمدهب بالمدهب الاوزنارين والثلاثة فقال رسول الله لا تبيعوا الذهب بالمذهب الا وزنا بوزن (الف) (مسلم شريف، باب بي القلادة فيما خرز وذهب ص ٢٥ نمبرا ٩٩ هابر ٨٥٠ م) السحديث بين به وزنابوزن، اس بي بحى السعلت كااشاره ما تا به يجز وزنى بوتب سود بوگا (٢) وارقطنى كى حديث بيل وزنى اوركيلي بجزيس سود بوزن و يؤكل و يشوب (ب) (دارقطنى ، تاب البيع عن المسلب ان رسول المله من المنهر ١٨١٠) السحد يشمر المسلب المسلب عن المسلب عن المسلب المنهر عن المسلب المنهم ا

فائد امام شافعیؓ کے زوریک سود کی علت کیلی اوروزنی نہیں ہے بلکہ ایک جنس ہوا ورثمنیت ہویا کھانے کی چیز ہوتواس میں ربوا ہوگا۔

وہ فرماتے ہیں کہ ضروری نوٹ میں حضرت ابوسعید خدری کی حدیث میں سونا اور چاندی ہیں جن میں ثمنیت ہے بعنی تمن اور قبت بننے کی صلاحیت ہے۔ اور گیہوں، جو، مجور اور نمک کھانے کی چیزیں ہیں اس لئے ثمنیت اور کھانا سود کی علت ہوگی (۲) دار قطنی کی حدیث جو او پر گزری اس میں سونا اور چاندی کے ساتھ یؤکل ویشرب کی تقریح ہے جس کا مطلب سے ہے کہ کھانا سود کی علت ہے۔ اس لئے ان کے یہاں مجھے اور ثمن ایک ہی چیز ہوں اور وہ چیزیا ٹمن میں سے ہویا کھانے میں سے ہوتب سود ہوگا۔ اس لئے چونا اور لو ہے مین ان کے یہاں سوذ ہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ نیٹن ہیں اور نہ کھائے جاتے ہیں۔

اصول سود کی علت (۱) جنس ایک ہو(۲) اور شمن بننے کی یا کھانے کی چیز ہو۔

[۹۳۴](۳) پس اگر کیلی چیزاس کے جنس کے ساتھ نیکی جائے، یا دزنی چیزاس کے جنس کے ساتھ نیکی جائے برابر سرابر تو تیج جا زنہے اوراگر کی بیشی کرے تو جا ترنہیں ہے۔

میج او تمن دونوں ایک قتم کی چزیں ہوں مثلا دونوں طرف گیہوں ہوں یا دونوں طرف دزنی چزسونا ہوں تو دونوں کو برابر سرابر نیج تو جائز ہے اور کی بیشی سے پیچ تو جائز ہیں ہے۔ حدیث گررچی ہے۔ عن ابسی سعید المحدری قال قال رسول الله عَلَیْتُ الذهب بالله عَلَیْتُ الذهب بالله عَلَیْتُ بالله عَلَیْتُ الله عَلَیْتُ الله عَلَیْتُ الله عَلَیْتُ الله عَلَیْتُ بالله بالله و الشعیو بالشعیو والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل بدا بید فمن زاد او ماثیہ: (الف) ہم حضور کے ماتھ تھے بہود کے ماتھ تھے کر جھے مونے کودود ینار اور تین دینار کے بدلے تو حضور کے فرمایا مت ہود کے ماتھ تھے کو بود ینار اور تین دینار کے بدلے تو حضور کے فرمایا مت ہود کے ماتھ تھے کہ میں اور جائدی میں یا جو کیل کیا جا تا ہویا وازن کیا جا تا ہویا کے ایم ایک تا ہویا جا تا جا تا ہویا جا تا جا تا ہویا جا تا ہوں جا تا ہویا جا تا ہور جا تا ہور ج

## [٩٣٥] (٣) ولا يجوز بيع الجيد بالردى مما فيه الربوا الا مثلا بمثل[٩٣٦] (٥) واذا

است زاد فقد اربی الاحد و المعطی فیه سواء (الف) مسلم شریف، باب العرف و تیج الذهب بالورق نقداص ۲۲ نمبر ۱۵۸۷ برتر ندی شریف، باب العرف و تیج الذهب بالورق نقداص ۲۳ نمبر ۱۳۳۵ برتون باب فی العرف سر ۱۳۳۹) اس شریف، باب ما جاءان الحطة بالحظة مثلا بمثل و کرامیة النفاضل فیص ۲۳۵ نمبر ۱۳۳۵ برا برسرابر بیچوتو فعیک ہے اور جائز ہے۔ اور کی بیشی کی تو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نقد ہوتو جائز ہے اور ادھار ہوتو جائز نہیں ہے۔ سی طرح نقد ہوتو جائز ہے اور ادھار ہوتو جائز نہیں ہے۔

[۹۳۵](م) اورنبیں ہے عمدہ کی تھے ردی کے ساتھ جس میں ربواہے مگر برابرسرابر۔

جن چیز دل میں ربوا جاری ہوتا ہے مثلا گیہوں تو جا ہے عمدہ گیہوں کو گھٹیا گیہوں کے بدلے میں بیچے پھر بھی برابر سرابر ہی بیچنا پڑے گا ورنہ سود ہوجائے گا۔

ان چیزوں میں عمدہ اور گھٹیا تو ہوتا ہی ہے۔ ای لئے تو تیج کرتا ہے۔ لیس اگر کی بیٹی جائز قر اردید نے تو ربوا کا دروازہ کھل جائے گے۔ اس کے ان میں صفت کے اعلی اوراد فی کا اعتبار نہیں ہے۔ برابر سرابر ہی بیچنا پڑے گا۔ اورا گر برابر سرابر نہیں بیچنا چا ہتا ہے تو یوں کرے کہ مثال گھٹیا کھ کھورا کیک پونڈ کے دو کیلومشری کے ہاتھ بی دے اورای مشتری ہے ایک پونڈ کا ایک کیلوعمہ کھور نر ید لے۔ اس صورت میں کھور کھور کے بدلے لیس نہیں ہوا بلکہ دو کیلومشیا کھور کے بدلے ایک پونڈ آیا اورا یک کیلوعمہ کھورا کیک پونڈ کے بدلے لیا گیا۔ اس لئے پونڈ سے کھور کی قیت گی اس لئے جائز ہوجائے گی (۲) مدیث میں عمدہ کھور کو گھٹیا کھور کے بدلے لی نیشنگ کر کے بیچنے ہے منع فر مایا ہے۔ اور کھور کو درہم کے بدلے بیچنے کی صورت بتلائی ہے۔ اور کھور کو گھٹیا کھور کو گھٹیا کھور کے بدلے کی بیشنگ کر کے بیچنے ہے منع فر مایا ہے۔ اور کھور کو درہم کے بدلے بیچنے کی صورت بتلائی ہے۔ وہ معلم ہو اللہ یا رسول اللہ انا لناخذ الصاع من ھذا بالصاعین والصاعین بالثلاث رسول اللہ انا لناخذ الصاع من ھذا بالصاعین والصاعین بالثلاث فی قبل رسول اللہ لا تفعل بع المجمع بالدر اھم ٹم ابنع باللدر اھم جنیبا (ب) (بخاری شریف، باب اذا ارادیج تمر بتر فیمرم میں میں عمد میں میں عمد میں خیر کے جنیب کھور کو درہم کے بدلے بیچ پھراس درہم سے عمدہ کھور تر یدلو۔ چا ہو ایک میرش میں عمدہ اور گھٹیا کا اعتبار نہیں ہے۔ برابر سرابر ہی بیچنا ہوگا ور شرود کے میں عمدہ اور گھٹیا کا اعتبار نہیں ہے۔ برابر سرابر ہی بیچنا ہوگا ور شرود کے میں میں عمدہ اور گھٹیا کا اعتبار نہیں ہے۔ برابر سرابر ہی بیچنا ہوگا ور شرود کے میں میں عمدہ اور گھٹیا کا اعتبار نہیں ہے۔ برابر سرابر ہی بیچنا ہوگا ور شرود

[۹۳۷](۵) اگر دونوں وصف نہ ہوں لینی جنس اور وہ معنی جواس کے ساتھ ملائی گئی ہوتو کمی بیشی حلال ہے اور ادھار بھی حلال ہے۔

حاثیہ: (الف) آپ بنفر مایا سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گیہوں گیہوں کے بدلے، جوجو کے بدلے، کھور کھور کے بدلے، نمک نمک کے بدلے برابر سرابر ہاتھوں ہاتھ، پس جس نے زیادہ دیایا زیادہ انگا تو رہوا کا کام کیا۔ لینے والا اور دینے والا گناہ میں برابر ہیں (ب) آپ نے ایک آدی کو خیبر کا عال بنایا پس وہ محمدہ محمور لے کر آیا۔ پس آپ نے فرمایا کیا تھیں جا میں جا نہوں نے کہانہیں! ضدا کی قیم یارسال انڈ! سیکن ہم لوگ ایک صاح کو دوصاح کے بدلے میں ۔ آپ نے فرمایا ایسا مت کرد۔ بنع محمور کو درہم کے بدلے بچو پھر درہم کے بدلے جنیب محمور خریدو۔

خریدو۔

عدم الوصفان البجنس والمعنى المضموم اليه حل اتفاضل والنَّساء [٩٣٠] (٢) و اذا وجدا حرم التفاضل والنساء [٩٣٨] (٤) واذا وجد احدهما وعدم الآخر حل التفاضل

[ ٩٣٤] (٢) اورا گردونول معنيس پائي جائيس تو کمي بيشي بھي حرام اورادهار بھي حرام \_

وونوں ایک مبن کے موں اور دونوں کیلی اور وزنی ہوں تو کی بیشی بھی حرام اور ادھار بھی حرام ہوگا۔ دلیل او پر گزر چکی ہے۔ مثلا بمثل

اور يدا بيد

[۹۳۸] ( ) اورا گردوملتوں میں سے ایک پائی جائے اور دوسری نہ پائی جائے تو کی بیشی طال ہے اور ادھار حرام ہے۔

شرت مثلامیج اور ثمن دونوں ایک مبنس کے نہیں ہیں کیکن دونوں کیلی ہیں یا دونوں وزنی ہیں۔مثلا گیہوں کے بدلے چاول ہے یا سونے کے بدلے چا ول ہے یا سونے کے بدلے چا دل ہے یا سونے کے بدلے چا ندی ہے تو کی بیشی جلال ہے کیکن ادھار حرام ہوگا۔دونوں پرمجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے۔

حدیث یس ب، عن عبادة بن سامت قال قال رسول الله مَلْنَظِيْهُ ... فاذا احتلفت هذه الاصناف فبیعوا کیف شنتم اذا کان یدا بید (ج) (مسلم شریف، باب الصرف و رسی الذهب بالورق نقدا به ۲۲ میم نمبر ۲۳ ۱۵۸۷ مرز فری شریف بنبر ۱۲۳ ای بخاری شریف میس به نهبی رسول الله مَلْنَظِیْهُ عن بیع الذهب بالورق دینا (د) (بخاری شریف، باب رسی الورق بالذهب نسیه ۱۲۵ میم ادم با ب است می دسول الله مَلْنِیْهُ عن بیع الذهب بالورق دینا (د) (بخاری شریف، باب رسی الورق بالذهب نسیه ۱۲۵ میم ادر یا گیا ہے۔ اگر چدکی زیادت کوجائز قرار دیا۔

اورا گرائع اور ثمن کیلی اوروز فی نه موں البتدایک ہی قتم کی دونوں چیزیں ہوں تو کمی زیادتی جائز ہے۔ لیکن اس صورت میں ادھار حرام ہوگا۔مثلا

عاشیہ: (الف) آپ نے روکا بیچنے سے جاندی کو جاندی کو جاندی کے بدلے ہونا کوسونا کے بدلے گر برابر سرابراور تھم دیا کہ ہم بیجیں سونے کو جاندی کے بدلے جیسا جاہیں، اور جاندی کوسونے کے بدلے جیسا جاہیں (ب) پس جب بیصنف الگ الگ ہوجائیں تو بیج جیسے تم جاہو جبکہ ہاتھوں ہاتھ ہورج) آپ نے فرمایا... پس جب بیصنف الگ الگ ہوجائیں تو بیج جیسے جاہوبشر طیکہ ہاتھوں ہاتھ ہورج) آپ نے سونا کو جاندی کے بدلے ادھاریج نے سے دوکا۔

وحرم النساء[ ٩٣٩] (٨) وكل شيء نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل ابدا وان ترك الناس فيه الكيل مثل الحنطة والشعير والتمر

اخروث کے بدلے میں اخروث خرید نے تو اخروث عددی ہے اس لئے ایک اخروث دیکر دو اخروث لے سکتا ہے۔ لیکن ادھار جا تزخیس ہوگا۔ بلکم مجلس میں قبضہ کرنا ہوگا۔ کیونکہ دونوں طرف جنس ایک ہے۔ حدیث میں ہے۔ عن جابو قال جاء عبد فبایع النبی عالیہ علی الله جسورة ولم یہ یہ بلکم میں قبضہ کرنا ہوگا۔ کیونکہ دونوں طرف جنس ایک ہور بلاہ فقال له النبی عالیہ بعنیه فاشتر اہ بعبدین اسو دین (الف) (مسلم شریف الله جسورة ولم یہ یہ بلہ جوازی الف) (مسلم شریف باب جوازی العبدوالحوان من باب جوازی الف) (مسلم شریف باب جوازی العبدوالحوان من بلہ میں من باب جوازی العبدوالحوان من باب عن النبی میں ایک غلام کو دوغلاموں کے بدلے میں خریدا ہے۔ اورادھار حرام ہونے کی دلیل بی حدیث ہے۔ عن سے سورة بین جندب عن النبی عالیہ اللہ نہی عن بیع الحیوان نسینة (ب) (سنن لیستی ، باب ماجاء فی انھی عن بیع الحیوان اسلامی جن والیہ ہوتوادھار پی اجرام قرار دیا۔

لغت النساء: ادهار

تحدید میں اس میں اس سے میں جو چیزیں کی تھیں وہ قیامت تک کی ہی رہیں گی۔اورکی بیشی کا اعتبار کی اعتبار سے ہوگا۔ چاہے بعد میں لوگوں نے ان چیزوں کو کیل کرنا چیوڑ دیا ہو۔مثلا گیہوں ، جو ، مجور اور نمک وغیرہ حضور کے زمانے میں کیل سے بیچ جاتے ہے اور حضور کے نہاں چیزوں کو وزن کر کے بیچنا شروع کر دیا ہے۔اور تصرح کی ہیں اس لئے وہ بمیشہ کیلی ہی رہیں گی۔ چاہے آئ کل لوگوں نے ان چیزوں کو وزن کر کے بیچنا شروع کر دیا ہے۔اور جو چیزیں حضور کے زمانے میں وزنی تھیں اور آپ نے تصریح فرمائی ہے کہ بیروزنی ہیں اس لئے تیامت تک وزنی ہیں اس کے تیامت تک وزنی رہیں گی ہوگا۔مثلا سونا اور چاہدی حضور کے زمانے میں وزنی تھا اور آپ نے تصریح فرمائی ہے کہ بیروزنی ہیں اس لئے تیامت تک وزنی رہیں گی ہوگا۔مثلا سونا اور چاہدی حضور کے زمانے میں وزنی تھا اور آپ کا دین قیامت تک کے لئے ہاں لئے آپ کی تصریح کا اعتبار بھی قیامت تک رہے اور آپ کا دین قیامت تک کے لئے ہاں لئے آپ کی تصریح کا اعتبار بھی قیامت تک رہے اور آپ کا دین قیامت تک کے لئے ہاں لئے آپ کی تصریح کا اعتبار بھی اشارہ ہے کہ وزن اہل مکیال مکیال المدینہ میں اس کے اور آپ کی تعبار کی تعبار اور اور در رہیں ہیں اہل مدینہ کا اعتبار ہے اور کیل میں اہل مدینہ کا اعتبار ہے اور کیل میں اہل مدینہ کا اعتبار ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس معیار اور قدر کا کیل اہل مدینہ کا ہے ای کا میں اہل مدینہ کی مدینہ میں اہل مدینہ کی مدینہ کو مدینہ کی مدینہ کرنی مدینہ کی مدینہ کر مدینہ کی کی مدینہ کی کی مدینہ کی مدینہ کی کے مدینہ کی مدینہ کی کی مدینہ کی کی مدینہ کی

عاشیہ: (الف)ایک غلام آیا اور حضور یے اس ہے جمرت کرنے پر بیعت کی اور معلوم نہیں تھا کہ وہ غلام ہے۔ پھراس کا ما اکس آئر ما تکنے لگا تو آپ نے فرمایا اس کو وور تو آپ نے اس کو دو کا لے غلام کے بدلے خلام کے بدلے میں ادھار بیچنے سے روکا (ج) آپ نے فرمایا وزن میں اہل مکہ کے دون کا اعتبار ہے اور کیل میں اہل مدینہ کے کیل کا اعتبار ہے۔

والمملح وكل شيء نص على تحريم التفاضل فيه وزنا فهو موزون ابدا وان ترك الناس الوزن فيه مثل الذهب والفضة [ ٠ ٣ ٩ ] (٩) ومالم ينص فهو محمول على عادات الناس [ ١ ٩ ٩] ( • ١ ) وعقد الصرف ما وقع على جنس الاثمان يعتبر فيه قبض عوضيه في

اعتبار ہوگا۔اور دوسرامطلب بیہ ہے کہ جس چیز کواہل مدنیہ کیلی قرار دےوہ کیلی ہے۔اور جس چیز کواہل مکہ وزنی قرار دےوہ وزنی ہے۔اور مکہ میں بھی آپ کا ہی تھم چاتا تھا اس لئے گویا کہ آپ نے جس چیز کووزنی قرار دیاوہ وزنی ہےاور جس چیز کو کیلی قرار دیاوہ کیلی ہے۔

فائد امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ عادت بدل عنی ہوتواب عادت کے مطابق فیصلہ ہوگا۔مثلالوگ اب کیہوں کو کیل کے بجائے کیلوسے بیجنے گئے ہیں تواب سود کا مدار کیلو پر ہوگا کیل پرنہیں ہوگا۔

륮 حضور کے زمانے میں لوگوں کی عادت کے مطابق فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس لئے اب عادت بدل گئ تو فیصلہ بدل جائے گا۔

[٩٢٠] (٩) اورجس پرتصري نبيس بيتو وه لوگول كى عادت پرمحول بـ

تشری جن چیزوں کے بارے میں شریعت کی تصریح نہیں ہے کہ وہ کیلی میں یاوزنی میں تو وہ لوگوں کی عادت پرمحمول ہو تکے۔وہ اس کو کیلی طور پراستعال کرتے ہیں تو کیلی ہوگی اوروزنی طور پراستعال کرتے ہیں تووزنی ہوگ۔

[٩٨] (١٠) عقد صرف جوتمن كے جنس پرواتع ہوتواس ميں اعتبار ہے جلس ميں دونوں عوض كے قبضے كا۔اور جواس كے علاوہ ہے جن ميں ربوا ہان میں اعتبار کیا جائے گاتعین کا اور نہیں اعتبار کیا جائے گا قبضے کا۔

تشرت جن جن صورتوں میں سود ہوتا ہے ان صورتوں میں دونوں طرف سونا ہویا چاندی ہویا ایک طرف سونا ہواور دوسری طرف چاندی ہوتو مسئلہ گز را کہادھار جائز نہیں ہے۔نقد ضروری ہے۔اورنفذ میں بھی یہ ہے کمجلس میں دونوں پر قبضہ کر لے ،صرف تعین کرنا کافی نہیں ہے۔ یونکہ شمن یعنی سونا چاندی متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ قبضہ ندکر لیا جائے۔سوداورادھارے بیچنے کے لئے ان

دونوں پر قبضه کرنا ضروری ہوگا۔

ان کےعلاوہ جوغلہ جات ہیں جن میں سود ہوتا ہے ادھار سے بچنے کے لئے ان پر قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے مجلس میں صرف متعین ہوجائے كديد كيبول يايد مجوردينا باتنابى كافى بـ

دج (۱) غلہ جات متعین کرنے سے متعین ہوجاتے ہیں۔اورنقلہ بیچنے کے لئے اتنا کافی ہے۔مثلا گیہوں کے بدلے میں گیہوں بیچاتو برابر سرابر کے ساتھ می شعین کرلے کہ میر گیہوں وینا ہے اور میر گیہوں لینا ہے۔بس اتنا کافی ہے باضابطہ قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ حدیث میں اس كالثاره موجودم فبلغ عبادة بن صامت فقام فقال اني سمعت رسول الله ينهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الاسواء بسواء عينا بعين (الف) (مملم شريف، حاشيه : (الف) حضورً نے روكاسوناسونے كے بدلے، چاندى جاندى كے بدلے، گيہوں گيہوں كے بدلے، جوجوكے بدلے، كھور كجوركے بدلے، تمك نمك ك بدلے گر برابر سرابر متعین کر کے۔ المجلس وماسواه مما فيه الربوا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض [٩٣٢] (١١) ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق وكذلك الدقيق بالسويق.

باب الصرف ونیج الذهب بالورق نفتراص ۲۲ نمبر ۱۵۸۷) اس حدیث میں بدا بید کے بجائے عینا بعین ہے۔جس کا مطلب یہ ہے کہوہ چیز متعین ہوجائے اور عین شی ہوجائے۔اس لئے حنفیاس حدیث کوغلہ جات پرمحمول کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ غلہ جات میں صرف تعین ہو جائے تو ادھار سے بچنے کے لئے کافی ہے۔اور بدا بید کوشن پرمحمول کرتے ہیں۔

فاكده امام شافعيٌ غله جات ميں بھى ادھار سے بچنے كے لئے قبطه كرنا ضرورى قرار دیتے ہیں۔ان كى دليل احادیث يدا بيد والى ہے۔جس كامطلب يہ ہے كہ قبطه كرنا ضرورى ہے۔

ا المان یعنی درہم اور دنا نیر تعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے جب تک کہ قبضہ نہ کر لئے جا کیں (۲) غلہ جات اور سامان متعین کرنے سے متعین ہوئے ہیں۔ سے متعین ہوجاتے ہیں۔

[٩٣٢] (١١) اورنبين جائز ب گيهول كي بي آفي ساورنستوسداورايسي بي آفي كي بي ستوسد

شرت گیہوں کو گیہوں کے آئے کے بدلے میں بیچے یااس کے ستو کے بدلے میں بیچ تو جا تر نہیں ہے۔

کی برتن میں نا پنے کے لئے گیہوں ڈالے گا تو مثلا ایک کیو گیہوں آئے لیکن ای برتن میں اس کا آٹاڈالے گا تو سوا کیوآئے گا۔ کوئلہ گیہوں ہونے کی وجہ سے دب جائے گا اور زیادہ آئے گا۔ تو برتن کے بھر نے گیہوں ہلکہ ہوتے ہیں۔ اور آٹابار کی ہونے کی وجہ سے دب جائے گا اور زیادہ آئے گا۔ تو برتن کے بھر نے کا متبار سے برابر ہے لیکن وزن کے اعتبار سے بہت فرق ہوگا۔ اس لئے مساوات نہیں ہوئی اور دونوں ایک بی قتم کی چیز اور جنس ہیں اس لئے مساوات اور برابری ضروری تھی اور وہ ہوئی نہیں اس لئے گیہوں کو آئے کے بدلے یاستو کے بدلے بیجنا جائز نہیں ہے۔ بیچنا ہی ہوتو در ہم اور پونڈ کے بدلے بیچنا جائز نہیں ہے۔ بیچنا ہی ہوتو در ہم اور پونڈ کے بدلے بیچنا جائز نہیں ہے۔ بیچنا ہی ہوتو در ہم السوط فقال اینقض الوطب اذا بیس فقالو ا نعم فھی عن ذلک (الف) (دار قطنی ، کتاب البیوع ج ٹالٹ میں ہم نہر ہم ہورا اور شک مجورا کے خالے میں سے منع فرمایا۔ ہم من سے منع فرمایا۔ ہم من سے منع فرمایا۔ ہم ہوبائے گا ؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہاں! بعد میں کم ہوگا تو آپ نے تر مجبور کو خشک مجور کے بدلے بیچنے کوئع فرمایا۔ بلکہ فرمایا۔ بہل موبائے گا ؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہاں! بعد میں کم ہوگا تو آپ نے تر مجبور کو خشک مجبور کے بدلے بیچنے کوئع فرمایا۔ بیک حال گیبوں اور اس کے آئے کا اور گیبوں اور اس کے سوک ہو کا عزاج داشا ہم میں اجازہ جن مصر ہم ہو کا تا ہم اور کی ہو تو بھی دونوں کو بیچنا جائز نہیں۔ قال ہو دیبا (ب) (مصنف این ابی ہو ہو بھی دونوں کو بین جائو ہو تر بیاں کا اخرور ہو دیا (ب) (مصنف این ابی ہو ہو بھی دونوں کو بین جائو ہو تر بھی دونوں کو بین جائو ہو تر بیاں کے آئے کی جائی ہوں کو بی کا جو تو بھی دونوں کو بین جائو ہو گیا ہوں کو کی کا جو تو بھی دونوں کو بین جائو ہو گیا ہوں کو میں کا ستو ہو تو بھی دونوں کو بین جائوں کو بین جائوں کو بین جائوں کو بین خائوں کو بین جائوں کو بین ہو تا ہو کو سے دونوں کو بین جائوں کو بیس کے سیار کی کا ستو ہو تو بھی کو بیاں۔ بیس کے سیار کی کی کو سیار کی کا میں جو بھی کو کو کی کو بیاں کو بی کو بیاں کی کی کو سیار کی کی کو کو کی کو بی کو بی کو کی کو کو کی کو بیکھور کو کو کی کو بیاں کو کی کی کو کی کو کو کو کو کو کو بی کو بیاں کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کی کور

عاشیہ : (الف)حضور نے یو بھااس آ دمی ہے جس نے محبور کو تر محبور کے بدلے میں خریدا، فرمایا کیا تر محبور کم ہوجا تا ہے؟ لوگوں نے فرمایا کیا تر مجبور کے بدلے میں تیجنے کے بارے میں یو بھا تو فرمایا پیر بواہے۔

[٣٣٣] (١٢) ويبجوز بيع اللحم بالحيوان عند ابى حنيفة وابى يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد لا يجوز الاعلى وجه الاعتبار حتى يكون اللحم اكثر مما فى الحيوان فيكون اللحم بمثل والزيادة بالسقط.

جے ستو بھننے کے بعد ہلکا ہوجا تا ہے وہ برتن میں کم آئے گا اورآٹا بھونا ہوانہیں ہوتا ہے اس لئے اس میں دباؤ ہوتا ہے اوروزنی ہوتا ہے۔اس لئے ان دونوں میں بھی مساوات نہیں ہوگی ،اورجنس ایک ہے۔اس لئے تھے جا ئرنہیں ہوگی۔

اصول جنس ایک ہواوروزن میں برابری نہ ہو پاتی ہوتب بھی جائز نہیں ہوگی کیونکہ مثلا بمثل نہیں ہوا۔

و ایک اگر جنس بدل جائے۔مثلا گیہوں کا آٹا ہواور جو کے ستو ہوتو جائز ہوگا کیونکہ جنس بدل گئ۔

فالكو صاحبين كنزديك ستواورآ ثادوجن بين الككامقصدروفي بكانا م اوردوس كامقعد كهول كركهانا م اس لئے ستوكوآئے كے بدلے بيناجائز ہے۔ .

نت الدقيق : آنار السويق : ستور

[۹۴۳] (۱۲) جائز ہے گوشت کی بیج حیوان کے بدلے امام ابو حنیفہ اور امام ابو بوسف کے نزد یک اور فرمایا امام محمد نے نہیں ضائز ہے مگر اس اعتبارے کہ گوشت زیادہ ہواس سے جوحیوان میں ہے تو گوشت گوشت کے بدلے میں اور زیادہ سقط کے بدلے میں۔

شری مثلا گائے کا گوشت ہواورزندہ گائے کے بدلے میں بیچنا جا ہتا ہے توشیخین کے زدیک جائز ہے جا ہے گائے میں گوشت ساٹھ کیلوہو اور کٹا ہوا گوشت تیس کیلوہو۔

گوشت وزنی ہے اس کو وزن سے ناپتے ہیں اور گائے عددی ہے اس کو وزن سے نہیں باپتے ہیں بلکہ عدد سے بیتے ہیں۔ تو یہ دوجنس ہوئے ایک جن نہیں ہوئے اس کے کی زیاد تی کے ساتھ بیچنا جائز ہے۔ امام محد قرماتے ہیں کہ جو کٹا ہوا گوشت ہے وہ اس گوشت سے زیادہ ہونا چاہئے جوزندہ گائے میں ہونا چاہئے ۔ تا کہ ساٹھ کیلو ہے تو کٹا ہوا گوشت ستر کیلوہ ونا چاہئے ۔ تا کہ ساٹھ کیلوساٹھ کیلو کے برابر ہوجائے اور دس کیلوکٹا ہوا گوشت گائے کی کیلی ،گردہ اور سقط کے بدلے ہوجائے۔

حاشیہ : (الف)حضور تے روکا گوشت کوحیوان کے بدلے بیچے ہے۔

[977] (۱۳) ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل عند ابى حنيفة و كذلك العنب بالزبيب [976] (۱۳) ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشير [976]

[۹۴۴] (۱۳) جائز ہے تر کھجور کی تیج خشک کھجور کے بدلے برابر سرابرامام ابو صنیفہ کے نزدیک اورایسے ہی انگور کی تیج مشمش کے بدلے۔ انگری وخشک کے بدلے بینا جائز ہے بشرطیکہ دونوں کوصاع کے اعتبارے برابر سرابر بیجے۔

دونوں ہی تھجور ہیں اس لئے ایک جنس ہیں۔اس لئے برتن میں بھر کر دونوں کو برابر کر کے پیچے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حدیث گزر چکی ہے مثلا بمثل ۔اس طرح انگوراوراس سے خشک ہو کر کشمش ایک ہی جنس ہیں اس لئے دونوں کو برتن میں بھر کر برابر کر دے اور پیچ تو جائز ہے۔اوراگر دوجنس مان لیس تو کمی بیشی کر کے بھی بیچنا جائز ہوگا۔

فائدہ صاحبین اورامام شافعی فرماتے ہیں کہ تر تھجور کوخشک کے بدلے بیچناجا تزنہیں۔

وہ وہ فرماتے ہیں کہ دونوں کی جنس ایک ہے اور برتن میں جر کر بیچیں گے تو ابھی تو دونوں برابر ہوجا کیں گے لیکن بعد میں تر کھجور ختک ہوگا تو اس کی مقدار کم ہوجائے گی تو بعد میں مساوات باتی نہیں رہے گی۔اس لئے یہ مثلا بمثل نہیں ہوئی۔اس لئے تر کھجور کوخٹک کھجور کے بدلے بیچنا جائز نہیں (۲) حدیث میں بھی منع فرمایا۔وقال سعد سسمعت رسول الملہ سنل عمن اشتوی النمو بالوطب فقال اینقض الموطب اذا یبس؟ فقالوا نعم فنھی عن ذلک (الف) (دارقطنی ، کتاب البیوع ج ٹالث من من ہم نہر ۲۹۵ مرسن للبیعتی ،باب ماجاء فی انھی عن ذلک (الف) (دارقطنی ، کتاب البیوع ج ٹالث من ہم کھجور خشک ہونے کے بعد کم ہوجا تا فی انھی عن خلک جورکوخشک کھجور کے بدلے بیچنے سے منع فرمایا۔ اس لئے صاحبین اورامام شافعی کے زدیک تر کھجور کو خشک کھجور کے بدلے بیچنے سے منع فرمایا۔ اس لئے صاحبین اورامام شافعی کے زدیک تر کھجور کو خشک کھجور کے بدلے بیچنے سے منع فرمایا۔ اس لئے صاحبین اورامام شافعی کے زدیک تر کھجور کے بدلے بیچنا ممنوع ہے۔

ن الرطب : ترتهجور العنب : انگور الزبيب : كشمش ،سو كه بهوئ انگوركوشمش كيتر بين -

[۹۴۵] (۱۴) اورنبیں جائز ہے زینون کی بھے زینون کے تیل کے ساتھ اور تل کی بھے تل کے تیل کے ساتھ یہاں تک کہ زینون کا تیل اور تل کا تیل اور تل کا تیل اور تل کا تیل اور تیل کا کے بدلے ہوجائے اور زیادہ تیل کھلی کے بدلے میں ہوجائے۔
تیل زیادہ ہواس سے جو زینون اور تل میں ہے۔ تاکہ تیل اس کے مثل کے بدلے ہوجائے اور زیادہ تیل کھلی کے بدلے میں ہوجائے مثلادو کیلوزیتون کا خالص تیل ہے اس کو چھ کیلوزیتون کھل کے بدلے میں بیچنا جا ہتا ہے۔ اور چھ کیلوزیتون میں ڈیر ھے کیلوتیل موجود

ہےتو بیچ جا ئز ہوگی۔

ج کیونکہ نکالا ہوا ڈیڑھ کیلوتیل اس تیل کے برابر ہوجائے گا جوزیتون کے پھل میں ڈیڑھ کیلوتیل ہے۔اور باقی آ دھا کیلوتیل زیتون کی کھلی کے مقابلے میں ہوگیا اورا کیے جنس ہونے کی وجہ سے مساوات اور برابری ہو کے مقابلے میں ہوجائے گا۔اس طرح ڈیڑھ کیلوتیل ڈیرھ کیلوتیل کے مقابلے میں ہوگیا اورا کیے جنس ہونے کی وجہ سے مساوات اور برابری ہوگئی اس لئے جائز ہوگیا۔اورا گرزیتون کے پھل میں جتنا تیل ہے، نکالا ہوا تیل اس سے کم ہوتو نیچ جائز نہیں ہوگی۔

۔ حاشیہ : (الف)حضور نے پوچھااس آدمی ہے جس نے مجبور کو رکھ مجور کے بدلے میں خریدا، فرمایا کیا تر مجبور کم ہوجا تا ہے جب خشک ہوجا تا ہے؟ لوگوں نے فرمایا ہاں! پس آپ نے اس بچج سے روکا۔ الزيت والشيرج اكثر مما في الزيتون والسمسم فيكون الدهن بمثله والزيادة بالشجير [٣٦] (١٥) ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا [٤٩٠] (١٦) وكذلك البان الابل والبقر والغنم بعضها ببعض متفاضل.

تقریباایک جنس ہاس کئے مثلا بمثل کے بغیر جائز نہیں (۲) حدیث میں اشارہ موجود ہے۔ عن سہل بن سعید قال نہی دسول الله مُلِن الله مُلام، مُبر ۱۰۵۹ من الله مال الله مال الله مال الله مال الله مال الله من الله الله من ا

اسول ایکجنس مول تو میج اورشن کا برابر سرابر مونا ضروری ہے در ندر بواموجائے گا۔

النيت : زينون كاحيل - السمسم : حل - الشيرج : حل كاحل - الدهن : حيل - الثجير : كلي -

[٩٣٦] (١٥) جائز ہے تیج مختلف گوشت کی بعض کوبعض کے ساتھ کی بیشی کر کے۔

تشری مثلا بکری کا گوشت گائے کے گوشت کے بدلے بیچاتو کی بیشی کرکے بیچنا بھی جائز ہے۔

(۱) کری الگ جنس ہاورگائے الگ جنس ہے۔ اور کری کا گوشت کری کی جنس ہے ہوگا ای طرح گائے کا گوشت گائے کی جنس سے ہوگا۔ اس لئے بکری کا گوشت گائے کی جنس ہے قال ہوگا۔ اس لئے بکری کا گوشت گائے کے گوشت کے ساتھ کی بیٹی کر کے پیچنا جائز ہوگا۔ کیونکہ دوالگ الگ جنس ہوئے (۲) اثر میں ہے قال مالک و لا بناس بلحم الحجم الابل و البقر و الغنم و ما اشبه ذلک من الوحوش کلها اثنین بواحد و اکثر من ذلک بدا بید فان دخل فی ذلک الا جل فلا خیر فیه (ب) (موطا امام مالک، باب بج اللحم ص۵۹۳) اس اثر میں جھیلی کے گوشت کے ساتھ کی بیٹی کر کے بیچنا جائز قرار دیا بشرطیکہ نقذ ہوا دھار نہ ہواس لئے کہ دونوں وزنی ہیں۔

السول مختلف جنس ہوں تو کمی بیشی کے ساتھ بیچنا جائز ہے۔

افت اللحمان: لم كى جمع ہے كوشت \_

[ ٩٢٧] ايسے ہى اوٹنى كا دود ھ، گائے كا دود ھاور بكرى كا دود ھ بعض كا بعض كے ساتھ كى بيشى كر كے بيچنا جائز ہے۔

اونٹن کادودھ اونٹن کی جنس ہے اس لئے بکری کے دودھ کے ساتھ کی بیش کر کے بیچنا جائز ہے۔ کیونکہ بکری کا دودھ بکری کے جنس سے ہوار اونٹن کے دعدھ سے الگ ہے۔ اس لئے جائز ہوگا۔

💂 اوپرموطاامام ما لککااژگزد چکااورمدیث بھی گزرچکی۔وبیعوا الشعیر بالتمر کیف شنتم یدا بید (ج) (ترمَدی شریف،باب

حاشیہ: (الف) حضور نے گوشت کو حیوان کے بدلے میں بیچنے سے منع فرمایا (ب) حضرت امام مالک ؒ نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ چھلی کے گوشت کو اونٹ، گائے اور بکری کے گوشت کے بدلے بیچے یا جواس کے مشابہ ہووشتی جانور میں سے دوایک کے بدلے میں یااس سے زیادہ بشرطیکہ ہاتھوں ہاتھ ہو۔ پس اگر اس میں بدت آجائے تواس میں کوئی خیز ہیں ہے (ج) آپ نے فرمایا جو کو مجود کے بدلے میں بیچوجیسے چاہوبشرطیکہ ہاتھوں ہاتھ ہو۔ [979] (١٥) وخيل الدقيل بيخيل العنب متفاضلا [979] (١١) ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلا [989] (١٩) ولا ربوا بين المولى وعبده [189] (٢٠) ولا

ماجاءان الحطة بالحطة مثلا بمثل وكرامية التفاضل فيرص ٢٣٥ نمبر ١٢٣٠) اس حديث ميں ہے كد دوجنس ہوں تو كى بيشى كر كے جيسے چا ہو پنچو۔ [٩٢٨] (١٤) اور جا تزہے مجور كاسر كدا تگور كے سركد كے ساتھ كى بيشى كركے۔

وج کھجور کا سرکدا لگ جنس ہے اورا گلور کا سرکدا لگ جنس ہے۔ کیونکہ دونوں الگ الگ جنس سے نکلے ہیں اس لئے کی بیشی کے ساتھ بیچنا جائز ہے۔اگرچہ دونوں کا نام سرکہہے۔

[٩٣٩] (١٨) اور جائز إدوني كي تع كيبول ساورآف سيكي بيثي كرك\_

ج روٹی اگر چدگیہوں کے آئے کی ہو پھر بھی اس کوالگ جنس قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ روٹی عدد سے گن کر بکتی ہے اور گیہوں اور آٹا کیلی ہیں۔ ای طرح روٹی کامصرف الگ ہے اور گیہوں کامصرف الگ ہے۔ اس لئے دونوں دوجنس ہوگئے۔ اس لئے کی بیٹی کے ساتھ بیچنا جائز ہوگیا اخیر : روٹی۔ الدقیق : آٹا۔

[494](19) مولی اوراس کے غلام کے درمیان ربوانہیں ہے۔

شری مولی اینے غلام سے سود لے ایک درہم کے بدلے دوورہم لے توبیسودنہیں ہے۔ لے سکتا ہے۔ کین اس کے لئے شرط میہ ہے کہ غلام پر قرض نہ ہو۔ کیونکہ غلام پر قرض ہوگا تو غلام کارو پیر صرف غلام کانہیں ہے بلکہ قرض دینے والے کا ہے۔

(۱) غلام کے پاس جوروپیہ ہوہ مسب مولی کا ہے۔ اس لئے ایک درہم دیکردودرہم لے تو گویا کہ مولی نے اپناہی روپیلیا اس لئے بیسود ہیں نہیں ہوا (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ کان ابن عباس یبیع عبدا له الشعرة قبل ان یبدو صلاحها و کان یقول لیس بین العبد وسیدہ رہا (الف) مصنف عبدالرزاق، باب لیس بین عبدوسیدہ والیکا تب وسیدہ رہا، ج ٹامن، ص ۲ کنمبر ۸ سر ۱۳۳۷م رمصنف ابن العبد وسیدہ رہا والیس بین العبدوسیدہ رہا، ج رائع ، ص ۲۵۸، نمبر ۲۲۸ میں اس اثر سے معلوم ہوا کہ مولی اور اس کے غلام کے درمیان سود نہیں ہوتا

[901] (۲۰) اورنہیں ہے سودمسلمان اور حربی کے درمیاں دار الحرب میں۔

شرت دارالحرب میں جو حربی ہیں مسلمان اس کے مال کوسودی کاروبارکر کے لیلے تو بیسودہیں ہے۔

جو (۱) حربی کا مال مال غنیمت کے درجہ میں ہے۔ اور مال غنیمت کا لینا جائز ہے۔ اس لئے حربی کا مال اس کی رضامندی سے لینا بدرجہ اولی جائز ہوگا (۲) اس کے لئے ایک حدیث مرسل بھی ہے۔ عن محمول ان رسول الله عَلَيْظَةٌ قال لا ربوا بین اهل الحوب واظنه قال وبین اهل الاسلام (ب) درایة ص ۱۸۷علاء اسنن، باب فی الربانی دارالحرب بین المسلم والحربی ج اربع عشرص ۲۸ تمبر ۲۸۸ میر درست الله الاسلام (ب) درایة ص ۱۸۷علاء اسنن، باب فی الربانی دارالحرب بین المسلم والحربی جاربع عشرص ۲۸ میں المسلم درست المسلم والحربی جاربع عشرص ۲۸ میں درست المسلم درست درست المسلم درست المس

حاشیہ: (الف)عبداللہ بن عباس اپنے غلام سے پھل کارآ مد ہونے سے پہلے تیج کرتے اور فرماتے کہ غلام اوراس کے سید کے درمیان سوز نہیں ہے (ب) تا بعی کمول سے منقول ہے کہ حضور کنے فرمایا اہل حرب کے درمیان ر بوانہیں اور گمان ہے کہ بوں بھی فرمایا اور اہل اسلام کے درمیان \_ بعنی حربی اور (باتی اگلی صفحہ پر)

### بين المسلم والحربي في دار الحرب.

اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ وبی اورمسلمان کے درمیان سو نہیں ہے۔ام مابو حنیفہ کا مسلک یہی ہے۔

و مجھے بیرحدیث تلاش بسیار کے بعد کہیں نہیں ملی۔

فائمه المام ابو یوسف اورامام شافعی فرماتے ہیں کہ حربی اور مسلمان کے درمیان بھی سود جائز نہیں ہے۔

ج قرآن میں علی الاطلاق سود کوحرام قرار دیا گیا ہے۔ آیت ہے یا ایھا اللذین آمنوا اتقوا الله و ذروا مابقی من الربوا ان کنتم مؤمنین (الف) (آیت ۱۷۸ سورة القرة ۲) اس آیت میں فرمایا کہ جوسود باتی رہ گیا ہواس کوچھوڑ دواور پیلی الاطلاق ہے۔ اس لئے حربی سے سود لینا حرام ہوگا

(٣) ججة الوداع كيموقع پرآپ نيسوختم كرنے كاعلان فرمايا تھا اور حفرت عباس كا سود جولوگوں پرتھا اس كومعاف كرنے كاعلان فرمايا تھا۔ حالانكه وه سودكا فروں پر بھی تھا۔ جس معلوم ہوا كه سودح بي سے بھی لينا حرام ہے۔ قال دخلنا علی جابو بن عبد الله فسأل عن المقوم ... واول ربا اضع ربانا ربا عباس بن عبد المصلب فانه موضوع كله (ب) (مسلم شريف، باب ججة النبی س ۱۳۸ مبر المقوم ... واول ربا اضع حبانا ربا عباس بن عبد المصلب فانه موضوع كله (ب) (مسلم شريف، باب ججة النبی س ۱۲۲ مبر ۱۹۵ مبر المسلم ا



حاشیہ : (پیچھلے سنجہ سے آگے )مسلمان کے درمیان سود واقع نہیں ہوتا (الف)اے ایمان والو! اللہ سے ڈڑواور جوسود باقی ہے اس کوچھوڑ دواگرتم ایمان رکھتے ہو(ب)سب سے پہلار بواجوختم کرتا ہوں وہ عباس بن عبدالمطلب کار بواہے۔ پس وہ تمام کے تمام ختم کئے جاتے ہیں۔

### ﴿ باب السلم ﴾

# [٩٥٢](١)السلم جائز في المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا يتفاوت

### ﴿ بابالسلم ﴾

شروری نوت تی سلم کا مطلب ہے ہے کہ قیمت ابھی لے اور پری پی کھر نوں کے بعد دے۔ اس بیج کو بیج سلم کہتے ہیں۔ قیاس کا تقاضا ہے ہے کہ یہ جائز نہ ہو کیونکہ حدیث میں گزرا ہے کہ جو بیج تمہارے پاس نہ ہواس کونہ قیج و لا بیسے ما لیس عندک (الف) (ابوداؤو شریف نہر ۱۲۳۳ ریس اور اس قیمت سے خرید و مالداروں سے قیمت ابھی لیں اور اس قیمت سے خرید و فروخت کرتے رہیں اور نوق کم اتر رہیں۔ پھر جب بیجے دیے کا وقت آئے بھی خرید کر مشتری کے حوالے کر دیں۔ پونکہ بھی سامنے موجو نہیں ہوات تو تی سام جائز ہوئی ۔ ان شرطوں سے بیج کا خاکہ سامنے آجا تا ہے اور بھی اس لیے موجو نہیں رہتا۔ ان شرطول کی تفصیل آگ آئے گی۔ تی سلم جائز ہونے کی دلیل بیآ بیت ہے۔ یا ابھا المذین آمنوا اذا تداینتم بدیسن المی اجل مسمی فاکتبو ہ (ب) (آیت ۲۸۲ سورة البقرۃ ۲) اس آیت میں فرمایا کہ کی دین کا معالمہ کروؤاس کو کھولیا کرواور تی سلم میں بھی دین کا معالمہ ہواں کو اکت آئے میں شامل ہے (۲) صدیث میں ہے۔ عن اب عبد س قبال قدم النبی سلم میں بھی دین کا معالمہ ہاں المنتین و النلاث فقال من اسلف فی شیء ففی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم (ج) (بخالی شریف، باب السلم فی وزن معلوم ہوں کے اس کو کھولی کی کیل، وزن اور مدت معلوم ہوں۔

نوك باب السلم ميں بائع كومسلم اليه،مشترى كورب السلم ، بينج كومسلم فيه اورثمن كوراً س المال كہتے ہيں۔

[۹۵۲](۱)سلم جائز ہے کیلی چیزیں،وزنی چیزیں اوراس عددی چیزوں میں جس کے افراد میں تفاوت ندہو۔ جیسے اخروٹ اور انڈے اور ہاتھ سے ناہنے والی چیزوں میں ۔

آشری جو چیز کیلی ہولیعنی کیل سے ناپ کر بیچی جاتی ہوجیے گیہوں۔ چاول تو اس میں تھ سلم جائز ہے۔ اسی طرح جو چیزیں وزنی ہوں یا جو چیزیں عدد سے تی جاتی ہوں کیاں کے افراد میں زیادہ فرق نہیں چیزیں عدد سے تی جاتی ہوں کیاں کے افراد میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو چیزیں ہاتھ سے اور گزسے ناپ کر بیچتے ہیں جیسے کیڑا وغیرہ تو اس کو تھے سلم کے ذریعہ بی جیسے کیڑا وغیرہ تو اس کو تھے سلم کے ذریعہ بی جیسے ہیں جیسے کیڑا وغیرہ تو اس کو تھے سلم کے ذریعہ بی جیسے کیٹر اوغیرہ تو اس کو تھے سلم کے ذریعہ بی جیسے کیٹر اوغیرہ تو اس کو تھے سلم کے ذریعہ بی جیسے ہوں۔

وج کیلی، وزنی، عددی اور ذراعی میں بیج سلم کرنااس لئے جائز ہے کہ ان کی صفات اوروزن متعین کردیئے جائیں تو کافی حد تک تعین ہوجاتا ہے اور جھگڑانہیں ہوگااس لئے انہیں چیزوں میں سلم جائز ہے۔اور جن چیزوں کوصفات کے ذریعیہ متعین کرنا ناممکن ہوان کی بیج سلم جائز نہیں

حاشیہ : (الف)مت بچوہ چیز جوتمبارے پاس نہ ہو(ب)اے ایمان والو جب تم متعین مدت تک دین کا معاملہ کروتو اس کوککھ لیا کرو(ج) آپ مدین تشریف لائے اورلوگ پھل میں دوسال اور تین سال کے لئے تیج سلم کرتے تو آپ نے فرمایا جو کسی چیز میں تیج سلم کریتو کیل معلوم ہو،وزن معلوم ہواور مدت معلوم ہو۔

### كالجوز والبيض والمذروعات[٩٥٣] (٢) ولا يجوز السلم في الحيوان ولا في اطرافه

ہے۔ حدیث علی اس کا جُوت ہے۔ عن ابن عباس ... فقال من اسلف فی شیء ففی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم (الف) (بخاری شریف، باب اسلم فی وزن معلوم سے بہت چلا کہ چیز کیلی ہو، اور وزن معلوم سے بہت چلا کہ چیز وزنی ہو۔ اور کپڑے کئے سلم کے لئے بیاڑ ہے۔ عن ابن عباس فی السلف فی الکو ابیس قال اذا کان معلوم ہے بہت چلا کہ چیز وزنی ہو۔ اور کپڑے کئے سلم کے لئے بیاڑ ہے۔ عن ابن عباس فی السلف فی الکو ابیس قال اذا کان ذراع معلوم الی اجل معلوم فلا ہائس (ب) (سنن للبہت میں ، باب السلف فی الحطة والثعیر والزبیب والزیت والٹیاب وجمع مایضط بالصفة علی ساوس ۱۹۳۸، نبر ۱۹۲۳ ااار مصنف این ابی شیبة ۱۳ ان السلم بالثیاب، جر رائع بس ۱۹۹۸، نبر ۱۳۹۸ ااار مصنف این ابی شیبة ۱۳۵ فی السلم بالثیاب، جر رائع بس ۱۹۹۸، نبر ۱۳۹۸ اس اثر سے معلوم ہوا کہ گپڑ اور اور تریف باب فی الرفصة فی ذک لیعنی باب فی الحوان الحوان ہے۔ فک ان باخو ان باخوان الحوان باخوان باخ

وزنی میں درہم اور دنانیر بھی ہیں۔ان کی بیچ سلم جائز نہیں۔ کیونکدان کے صفات متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے۔اس لئے وزنی سے وہ چزیں مراد ہیں جووزن کی جاتی ہول کیکن درہم اور دنانیر نہ ہوں۔ جیسے لو ہاوغیرہ۔

اصول صفات معین کرنے کے ذریعہ جو چیزیں متعین کی جاتی ہواس کی بیعملم جائز ہے۔

النو الجوز: اخردف البيض: انذا الهذروعات: ذراع سيمشق ب،جو چيز باته ساني جاتى مويا كرساني جاتى موجيس

[948] (۲) اوزنبیں جائز ہے سلم حیوان میں اور نداس کے اطراف میں اور ندکھال میں گن کر۔

قیت ابھی ادا کرے اور حیوان کی ساری صفات متعین کر کے اس کو مثلام مہیند بعد میں لیے اور اس میں بھے سلم کرے۔ اس طرح حیوان کے مثلا سر، پاؤل وغیرہ کی بھے سلم کرے یعنی اس کے صفات ابھی متعین کرے اور مہیند بعدد ینے کی بھے کرے یااس کی کھال میں بھے سلم کرے تو حنید کے ذریک میہ جائز نہیں ہے۔

دوحیوانوں کے درمیان بہت فرق ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ ظاہری طور پردوگائے ایک جیسی ہوجائے گی لیکن ایک گائے زیادہ دودھ دے گی اوردوسری کم ،اس اعتبار سے معنوی طور پردوگائے میں بہت تفاوت ہوتا ہے۔ اس لئے جانور میں صفت متعین کرنامشکل ہے۔ اس طرح دوگایوں کے سراور پاؤں میں بھی بہت فرق رہتا ہے۔ اور اس کی کھال کے بڑے چھوٹے ہونے میں فرق

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا کی نے کمی چیز میں نج سلم کی تو کیل معلوم ہو، وزن معلوم ہواور مدت معلوم ہو (ب) حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ سوت کے کپڑے میں سلم کے بارے میں فرمایا اگر گرمعلوم ہواور مدت معلوم ہوتو کوئی حرج کی بات نہیں ہے (ج) آپ نے ایک اونٹ دواونٹ کے بدلے میں لیتے صدقہ کے اونٹ آنے تک۔

### ولا في الجلود عددا[٩٥٣] (٣) ولا في الحطب حزما ولا في الرطبة جرزا [٩٥٥] (٣)

ہوتا ہے۔اور نزاع کا خطرہ رہتا ہے۔اس لئے جانور،اس کے اعضاء اوراس کی کھال میں بیج سلم جائز نہیں (۲) مدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن سموۃ ان النبی علیہ اللہ عن بیع المحیوان بالمحیوان نسینۃ (الف) (ترفدی شریف، باب ماجاء فی کراہیۃ بیج الحیوان بالمحیوان نسینۃ (الف) (ترفدی شریف، باب ماجاء فی کراہیۃ بیج الحیوان بالحیوان نسینہ ص ۲۳۳۲ نبر ۲۳۳۵) اس مدیث میں حیوان کوادھار بیج نے سے منع بالحیوان نسینہ ص ۲۳۵۱ المحیوان کے اجزاء ہیں فرمایا ہے۔ اور بیس می بیع سلم ادھار ہوتی ہے اس لئے تاب میں جائز نہیں ہے۔ چونکہ اس کے اعضاء اور اس کی کھال بھی حیوان کے اجزاء ہیں اس لئے ان میں بھی بیع سلم جائز نہیں ہے۔

اصول جن چیزوں کوصفات کے ذریعیہ متعین نہیں کرسکتے ان کی بیج سلم جائز نہیں ہے۔

فائده امام شافعیؓ کے نزدیک جانور کی بیج سلم جائز ہے۔

() وہ فرماتے ہیں کہ جانور کی تمام صفات اور عمر وغیرہ متعین کردی جائیں تو کافی حد تک متعین ہوجا تا ہے۔ اس لئے جانور، اس کے انور، اس کے اللہ امرہ ان یہ جھز جیشا فی نظامت الابل فامرہ ان یا خذفی قلاص الصدقة فی ان یا خذ البعیر بالبعیرین الی ابل الصدقة (ب) (ابوداو دشریف، باب فی نظامت الابل فامرہ ان یا نحوال ان بالحوال ان المسلمة فی الرخصة فی دلک (ای فی نظام ان بالحوال نہر سے الاس کے اس اللہ الم شافی کے نزدیک حوال میں نظام جائز ہے آپ نے ایک اونٹ کے بدلے دواونٹ دیکرادھارخریدا ہے جو نظام کی شکل ہے اس لئے امام شافی کے نزدیک حوال میں نظام جائز ہے المراف : طرف کی جمع ہے اعضاء۔ جلود : جلد کی جمع ہے کھال۔ عددا : گن کر۔

[۹۵۴] (۳) اورنبیں جائز ہے نیج سلم کٹڑی کی گھر کے اعتبار سے اور نہ سبزیوں میں گڈیوں کے اعتبار ہے۔

ایندهن کی کٹریوں کا گھر بناتے ہیں اور پیچے ہیں بعض گھر میں زیادہ کٹری ہوتی ہے اور بعض میں کم ۔ بالکل ایک طرح کا گھرنہیں بن پاتا اس لئے اس کی بھے سلم جائز نہیں ۔ای طرح سبزیاں اور ساگ کا گذا بناتے ہیں اس میں بھی سبزی کسی میں کم آتی ہے کسی میں زیادہ اس لئے اس کی بھی بھے سلم جائز نہیں ہے۔

و اگرمشین سے ایک طرح کی لکڑی کائی جائے اور اس کی بیج سلم کرے تو جائز ہے۔ کیونکہ صفات کی تعیین ہوگئی۔اصول اور دلائل اوپر گزرگئے۔حدیث میں تھا کہ کیسل معلوم ، وزن معلوم (بخاری شریف نمبر ۲۲۴۰) اور یہاں مقد ارمعلوم نہیں ہے کتنا ہے اس لئے جائز نہیں ہے۔

انت الحطب: ایندهن کی کٹری۔ حزما: محمر الرطبة: سبزی۔ حزز: جمع ہے حرزة کی گڈی۔۔ [9۵۵] (۲) اورنیس جائز ہے سلم یہاں تک کمسلم فیموجود ہوعقد کے وقت سے دینے کے وقت تک۔

حاشیہ: (الف) آپ نے روکا حیوان کو حیوان کی تی سے او هار (ب) آپ نے تھم دیا کو شکر تیار کرے پی اونٹ ختم ہو گئے تو آپ نے تھم دیا کہ صدقہ کے جوان اونٹ لے اونٹ کو دواونٹ کے بدلے لئے صدقہ کے اونٹ آنے تک۔

ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد الى حين المحل[٩٥٦] (٥) ولا يصح السلم الا مؤجلا ولا يجوز الا باجل معلوم.

التراس کے کہاں سے بیج سلم سی جو نے کے لئے اس کے شرائط کا بیان ہے۔ اس میں ایک شرط میہ ہے کہ ایک چیز کی بیج سلم جا کڑ ہے جوعقد کے وقت سے جس دن بیج مشتری کو دینا ہے اس وقت تک بازار میں موجود جواور ملتی ہو۔ اگر وہ چیز بازار میں بھی نہیں ماتی ہوتو تیج سلم جا کڑ نہیں ہوگ۔

یا دینے کے دنوں ملے گی کین ابھی بازار میں نہیں ہے۔ درمیان میں بازار سے خا ئب ہونے کا قوی امکان ہے تب بھی تیج سلم جا کڑ نہیں ہوگ۔

یا دینے کے دنوں ملے گی کین ابھی بازار میں نہیں ہے۔ درمیان میں بازار سے خائر ہونے کا قوی امکان ہے تب بھی تیج سلم کرلیں تو وقت آنے پر مشتری کو کیا چیز دیں گے۔ اور کسے اس کے روپے حلال کریں گے۔ اس لیے منع فر مایا جو ابھی بازار میں نہیں ملتی ہو۔ عن اب عدم و ان رجلا اسلف رجلا فی لئے منع فر مایا (۲) صدیث میں ایس چیز کی تیج سلم سے منع فر مایا جو ابھی بازار میں نہیں میں اسلام فی شرق بعین ما سے منع فر مایا کہ بازار فی السلم فی شرق بعین ماس کے مال کا بازار میں ہونا ضروری ہے۔

من کس میں میں دورے نہ ہوتو کسے تیج کرو گے؟ اور کسے مشتری کے مال کو حلال کرو گے؟ اس لئے مال کا بازار میں ہونا ضروری ہے۔

میں بھی اصل موجود نہ ہوتو کسے تیج کرو گے؟ اور کسے مشتری کے مال کو حلال کرو گے؟ اس لئے مال کا بازار میں ہونا ضروری ہے۔

السول مال كم ازكم بازار مين ملتا بهوتو بيج سلم جائز بهوگ \_

نا كدد امام شافق فرماتے ہیں كددينے كودت مجتى بازار ميں لمتى ہوتب بھى ئيے سلم جائز ہے۔

و یے کے وقت مبیع موجود ہے اتنائی کافی ہے کیونکدای وقت مبیع کی ضرورت بڑے گی۔

انت المسلم فيه : مبيع - المحل : مرت حلول مون كاوقت مبيع دين كاوقت -

[۹۵۲] (۵) اورنیس جائز ہے کلم مگر مؤخر کر کے اورنہیں جائز ہے مگر معلوم مدت کے ساتھ۔

شر کے ایک سلم کہتے ہی ہیں اس کوجس میں ہیتے بعد میں دی جائے۔اورا گرمیج فوری دینے کی بات ہوتو اس کوئیے سلم نہیں کہیں گے۔اس کوعام کئے اور کچ عین کہیں گے۔ اور کچ عین کہیں گے۔

نائد امام شافعی فرماتے ہیں کداگرسلم کے الفاظ ہے تیج کی ہوتو اس کوبھی تیج سلم کہد سکتے ہیں۔ تیج سلم میں یہ بھی ضروری ہے کہ مدت معلوم

۶۲.

ج (۱) ورنہ تو مشتری پہلے لینا جا ہے گا اور بائع بعد میں دینا جا ہے گا۔اور جھگڑا ہوگا اس لئے مبیع دینے کی تاریخ طے ہونا ضروری ہے (۲) حدیث میں گزراالی اجل معلوم ( بخاری شریف نمبر ۲۲۴۰ رسلم شریف نمبر ۱۲۰۴) اس لئے مدت متعین ہونا ضروری ہے۔

حاشیہ: (الف) حضرت عبداللہ بن عرفرماتے ہیں کہ ایک آدی نے مجور کے درخت کے بارے میں تج سلم کی کیکن اس سال کوئی پھل نہیں آیا۔ تو دونوں حضور کے پاس جھڑ الیکر آئے۔ آپ نے فرمایا اس کے مال کو کیسے حلال کرو گے؟ اس کے مال کو دالپس کرو۔ پھر آپ نے فرمایا مجبور کے بارے میں تج سلم نہ کرو جب تک کہ کار آمد نہ ہوجائے۔ [404](٢) ولا يجوز السلم بمكيال رجل بعينه ولا بذراع رجل بعينه[404] (2) ولا في طعام قرية بعينها ولا في ثمرة نخلة بعينها.

[ ۹۵۷] (۲ ) کسی آ دمی کے متعین مکیال ہے بیج سلم جائز نہیں اور نہ کسی متعین آ دمی کے ہاتھ ہے۔

اکے آدمی کامتعین برتن ہے اوراس کی مقدار معلوم نہیں ہے کہ کتا کیلواس میں آتا ہے۔اب اس برتن کی ناپ سے بی سلم کرنا جائز نہیں

-4

میح مہینوں بعدادا کرنا ہے اس لئے اگروہ برت گم ہوجائے تو کس برتن سے نامیں گے۔اس کی مقدارتو معلوم نہیں ہے اس لئے کسی آ دمی کے متعین برتن سے بیج مہینوں بعدادا کرنا ہے اس لئے اگروہ برت گم ہوجائے تو کس برتن سے بیج سلم کی اور وہ آ دمی مرکبا یا کہیں چلا گیا تو کس آ دمی کے ہتھ سے بیچ سلم کی اور وہ آ دمی مرکبا یا کہیں چلا گیا تو کس آ دمی کے ہاتھ سے بیچ سلم کرنا جا کزنہیں ہے۔اس بارے میں حدیث آ گے آ رہی ہے۔

[984] (۷) اور نہیں جا کڑ ہے بیچ سلم کس متعین گاؤں کے کھانے میں اور خمتعین درخت کے پھل میں۔

کوئی یول طے کرے کے فلال متعین گاؤل کے گیہوں کی تھے سلم کرتا ہوں یا متعین آ دی مثلا زید کے فلال درخت کے پھل کی تھے سلم کرتا ہول تو بہ تھے سلم سیح نہیں ہے۔

حاشیہ: (الف) حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک آدی نے مجبور کے درخت کے بارے میں تج سلم کی لیکن اس سال کوئی پھل نہیں آئے۔ تو دونو ل حضور کے پاس جھڑ الیکر آئیں۔ آپ نے فرمایا اس کے مال کو کیسے حلال کرو ہے؟ اس کیال کو دالیس کرو۔ پھر آپ نے فرمایا مجبور کے بارے میں تج سلم نہ کرو جب تک کہ کار آمد نہ ہوجائے (ب) زید بن سعنہ نے کہاا ہے جمر! کیا آپ چاہتے ہیں کہ بی فلال کے باغ کا مجبور مجھے بیچے۔ آپ نے فرمایا نہیں اے بہودی۔ لیکن میں تم سے بیچنا ہوں معلوم مجبوراتی آئی مدت تک، بی فلال کے باغ کو متعین نہیں کرتا۔ میں نے کہا ہال لیعنی میں بی فلال کے باغ کو متعین نہیں کرتا۔ البتہ کوئی بھی مجبور کی بچ سلم کرسکتا ہوں۔

 $[909](\Lambda)$  ولا يصبح السلم عند ابى حنيفة رحمه الله الا بسبع شرائط تذكر فى العقد جنس معلوم ونوع معلوم وصفة معلومة و مقدار معلوم واجل معلوم ومعرفة مقدار رأس

باب لا بجوز السلف حتی یکون بصفة معلومة لا قصل بعین ،ج سادس ،ص ، بنبر ۱۱۱۱ )اس حدیث میں زید بن سعند نے خاص فلال کے باغ کے مجور کی بچ سلم کرنا چا ہا تھالیکن آپ نے انکار فر مایا۔ اور فر مایا کسی باغ کے مجور کی بچ سلم کرنا چا ہا تھالیک کے مجور کی بچ سلم خبیس کرتا۔ جس سے معلوم ہوا کہ خاص باغ یا خاص درخت کے کھیل کی بچ سلم جا تر نہیں۔

اصول جس مینے کے نہ ملنے کا خطرہ ہواس کی بیج سلم جائز نہیں۔

تشري امام ابوحنيفه كزديك بيسات شرطيس بانى جائيس توجيعهم درست موكى ورينبيس

🚚 سلم میں مبیجے بعد میں دیگا اس لئے میہ چیزیں ابھی ہے متعین ہوجائے تو نزاع نہیں ہوگا۔اور مبیع کافی حد تک متعین ہوجائے گ۔

سیاری شرطی کی تو حدیث من اسلف فی شیء ففی کیل معلوم و و زن معلوم الی اجل معلوم (الف) (بخاری شریف نمبر ۲۲۲۰) سے مستبط ہے اور کچھ شرطیں اس لئے لگائی ہیں تا کہ بھی میں دھوکہ ندر ہے۔ عن ابی ھویو ق قبال نہیں دسول الله عَلَیْتُ عن بیع الغود و بیع المحصاة (ب) (ترفری شریف، باب ماجاء فی کرامیة نیخ الغرو سیم ۱۲۳۲ نمبر ۱۲۳۳) اور حدیث فقال دسول الله عَلَیْتُ لیس منا من غش (ج) (ابوداؤدشریف، باب اٹھی عن الغش ص ۱۳۳ نمبر ۲۳۵۳) کا خلاصہ ہے۔ تاکہ بائع کو اور شتری کوکی قتم کا دھوکہ ندر ہے۔ اس لئے بیمات شرطیں لگائی ہیں۔ اس میں ایک بات بیمی ہے کہ بینج خلاف قیاس ہے اس لئے بھی پھشرطیں گی ہیں۔ ہرشرطی تفصیل اس طرح ہے۔

شرط الم جن معلوم ہو: یعنی بیمعلوم ہوکہ کس چیزی تیج کر رہا ہے۔ گیہوں کی ، چاول کی بیا تھجور کی۔ اس سے چیز کا پت چیاگا کہ کیا چیز ہے؟ اثر میں اس کا اثنارہ ہے۔ فقال (ابن ابنی او فنی) انا کنا نسلف علی عہد رسول الله عَلَیْ وابی بکو و عمر فی الحنطة والشعیر والزبیب والتمر وسالت ابن ابزی فقال مثل ذلک (د) (بخاری شریف، باب اسلم فی وزن معلوم مونا ضروری ہے۔ اس اثر میں گیہوں، جو، شمش اور کھجورا لگ الگ جنس کا نام لیا ہے کہ ہم لوگ ان میں بچر سملم کرتے تھے۔ اس لئے جنس معلوم ہونا ضروری ہے۔

حاشیہ: (الف) کسی نے کسی چیز میں تھے سلم کی تو کیل معلوم ہو، دزن معلوم ہوا دراجل معلوم ہو (ب) حضور نے روکا دھوکے کی تھے سے اور کنگری والی تھے سے (ج) آپ نے فرمایا ہم میں سے وہ نہیں ہے جودھوکہ ویتا ہو (د) این ابی اونی نے فرمایا ہم حضور کے زمانے میں بھے سلم کرتے تھے اور ابو بکڑ اور عمڑ کے زمانے میں گیہوں میں ، جو میں ، ششش میں اور بھورمیں ۔ اور ابن ابزی سے بوچھا تو انہوں نے بھی ای طرح فرمایا۔

### المال اذا كان مما يتعلق العقد على قدره كالمكيل والموزون والمعدود وتسمية المكان

شرط تا نوع معلوم ہو: کیونکہ گیہوں بھی گئتم کے ہوتے ہیں۔ اس کئے بید طے کرنا ہوگا کہ کس شم کے گیہوں چاہئے یا کس شم کے چاول چاہئے۔ اس کونوع معلوم کہتے ہیں۔ اس کا ثبوت اس اثر میں ہے۔ عن عامر قال اذا اسلم فی ثوب یعرف ذرعہ ورقعۃ فلا بأس (الف) (مصنف ابن الی هیہ ۳۵۱ فی السلم بالثیاب، جرائع ہص ۳۹۸ نمبرا ۲۱۴۳) اس اثر میں ہورقعۃ لینی کس شم کا کپڑا ہو۔ بیمعلوم ہوتو کپڑے میں بیج سلم جا کڑے۔

شرط سے صفت معلوم ہو: یعنی میربھی طے ہو کہ عمدہ قتم کے گیہوں ہویاردی قتم کے۔ورنہ مشتری عمدہ لینا جا ہے گا اور بائع ردی دینا جا ہے گا اور جھگڑا ہوگا۔اس لئے صفت کا طے ہونا ضروری ہے۔

شرط سے مبع کی مقدار معلوم ہو: لینی مبع کتنے کیلو ہوگی یا کتنے صاع ہوگ۔ تا کہ بینہ ہو کہ بیس کیلو پر بات طے ہوئی تھی یا تمیس کیلو پر؟ حدیث گزر چکی ہے ففی کیل معلوم ووزن معلوم۔

شرط کے محت معلوم ہو: یعنی کب بیجے دو گے۔ تا کہ بینہ ہو کہ بائع دیر کر کے دے اور مشتری جلدی مائے جس سے نزاع ہو۔ حدیث گزر چک ہے الی اجل معلوم ( بخاری شریف ، نمبر ۲۲۲۱)

شرط 🐧 رأس المال يعني ثمن كي مقدار معلوم هو : يعني وه كتنز كيلويا كتنه صاع يا كتنه عدد بين \_

کونکہ مثلامیج نہیں دے سکا اور ٹمن کو لوٹا نے کی ضرورت پڑی تو اگر ٹمن کی مقدار معلوم نہیں تو کیسے لوٹا نے گا۔ یا مثلاثمن میں کھوٹا پن ہے اور اس کو لوٹا نے کی ضرورت پڑی تو کیسے لوٹا نے گا۔ اس لئے اگر ٹمن کیلی ہو یا وزنی ہو یا عددی ہوتو ٹمن کی مقدار معلوم ہونا ضروری ہے۔

چاہٹمن کی طرف اشارہ کر کے بچے سلم طے کی ہو۔ ہاں اگر ٹمن ذرائی ہومثلا کپڑ اہوتو کپڑوں میں ذرائ صفت ہے اور صفت کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں ہوتی اس لئے ذرائی کی شکل میں کپڑ اسامنے ہوتو کتنا گز ہے اس کو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کی دلیل مید اثر ہے وقبال ابن عمر لاہاس فی المطعام الموصوف بسعر معلوم الی اجل معلوم (ب) (بخاری شریف، باب اسلم الی اجل معلوم ہو۔

شرط کے سپردکرنے کی جگہ معلوم ہو: مسلم فیدیعنی پیچ کواٹھا کرلے جانے کا کراید گتا ہوتو مبیج کوکس مقام پر مشتری کودے گا اس جگہ کا تعین بھی ضروری ہے۔ کیونکہ اگر جگہ متعین نہ ہوتو بائع اپنے قریب مبیع دینا چاہے گا اور مشتری اپنے قریب لینا چاہے گا اور جھڑا ہوگا۔ اس لئے ہیج دینا چاہے گا۔ اس صورت میں جگہ کو متعین دینا تو صحیح ہوجائے گا۔ اس صورت میں جگہ کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں۔

السول مبيع سامنے ند ہوتو اتنی شرطیں لگائی جائیں کہ بینے کافی حد تک موجود کے درجے میں ہوجائے۔

حاشیہ: (الف) حضرت عامر نے فرمایا اگر کپڑے میں بیج سلم کر ہے اواس کا گزاوراس کی شم معلوم ہوتو کو کی حرن کی بات نہیں ہے (ب) حضرت ابن عمر نے فرمایا کو کی حرج کی بات نہیں ہے سلم کرنے میں صفات بیان کئے ہوئے کھانے میں بھاؤمعلوم ہو مدت معلوم ہون

الذى يوفيه اذا كان له حمل و مؤنة [ ٩ ٢ ٩] (٩) وقال ابو يسف و محمد رحمهما الله لا يحتاج الى تسمية رأس المال اذا كان معينا ولا الى مكان التسليم ويسلمه فى موضع العقد [ ١ ٢ ٩] ( ١ ١) ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل ان يفارقه [ ٩ ٢ ٢] ( ١ ١)

#### فت مل ومؤرنة: افهانااوراس كي اجرت.

[۹۲۰](۹)اورامام ابو یوسف ادرامام محمد نے فرمایا کہ راُس المال کے متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہےا گروہ معین ہواور نہ سپر دکرنے کی جگہ متعین کرنے کی ضرورت ہے۔اور مجھے کوسپر دکرے گاعقد کی جگہ میں۔

سرف الشرق صاحبین فرماتے ہیں کدراس المال یعنی شمن سامنے ہوتا عام ہوج میں اس کی مقدار معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اشارہ کرنے سے شمن متعین ہوجاتے گا۔ اس کی تعداد یعنی کتنے کرنے سے شمن متعین ہوجائے گا۔ اس کی تعداد یعنی کتنے کی میں معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح میتے ادا کرنے کی جگہ متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ج کیونکہ جس جگہ تھ کی بات ہوئی وہی جگہ میچ دینے کے لئے خود بخو دشعین ہوجائے گی۔اس لئے الگ سے جگہ شعین کرنے کی ضرورت

نہیں ہے۔البتہ کرلے تواجھاہے۔

نت موضع العقد: عقد كرنے كى جگه۔

[911] (١٠) اورنيس صحح بالم يهال تك كدراس المال رفضدكر عجدا مون سے بہلے۔

تے تھ سلم طے ہونے کے بعد بائع اور مشتری کے جدا ہونے سے پہلے شن پر قبضہ کرنا ضروری ہے۔ اگر شن پر قبضہ نہیں کیا تو تھ سلم سے نہیں ہوگ۔

میج اور شمن دونوں ادھار ہوں تو صدیث میں ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ عام ہوع میں مجلس میں ہمجے پر قبضہ ہوجا تا ہے اس لئے شمن پر قبضہ ہوجا ہوگا دھار ہوگا دھار ہوگا دونوں ہی شرطیہ طور پر ادھار ہوں تو صدیث میں اس سے منع فرمایا ہے۔ عن ابسن عمر عن النبی مالیہ ہوگی اور شمن بھی ادھار ہوگا۔ حالانکہ دونوں ہی شرطیہ طور پر ادھار ہوں تو صدیث میں اس سے منع فرمایا ہے۔ عن ابسن عمر عن النبی مالیہ انسان انسان اللہ ہوگا۔ والدی منازد میں اللہ ہوگا۔ ہوگا دھار ہے منازد میں ادھار کی تھے ادھار سے منع فرمایا ہے۔ اس لئے امام حنفیہ کے زد دیک بھے سلم میں مجلس میں راس المال پر قبضہ کر ناضروری ہے۔

[٩٢٢] (١١) اورنيس جائز برأس المال مين تصرف كرنا اورندسلم فيدمين تصرف كرنا قبضه كرن سيك

شرت بیسلم میں ثمن پر قبضہ کرنے سے پہلے تقرف کرنا جائز نہیں ۔ای طرح اس کی بیج پر قبضہ کرنے سے پہلے اس میں تقرف کرنا جائز

حاشیہ : (الف)حضور نے اوھار کی بیج اوھار کے ساتھ کرنے سے منع فر مایا لغویوں نے کہا کہ کالی با لکالی کاتر جمہ اوھار کی بیج اوھار کے ساتھ ہے۔

91

ولا يجوز التصرف في رأس المال ولا في المسلم فيه قبل القبض[ ٢٣ ] (١٢) ولا يجوز الشركة ولا التولية في المسلم فيه قبل قبضه [ ٢٣ ] (١٣) ويصح السلم في الثياب اذا سمى طولا و عرضا ورقعة.

نہیں۔راُس المال سے مرادثمن اور سلم فیہ سے مرادثیتے ہے۔

وریٹ میں پہلے گزر چکا ہے کہ جج پر قبضہ کرنے سے پہلے اس میں تصرف کرنا جائز نہیں۔ مثلا اس کو بہی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور سلم میں را کس المال مجھے کور ہے میں ہے اس لئے اس پر قبضہ کرنے سے پہلے اس میں تصرف کرنا جائز نہیں (۲) حدیث میں ہے سمعت ابن عباس یقول اما الذی نھی عنه النبی عَلَیْ فھو الطعام ان یباع حتی یقبض قال ابن عباس و لا احسب کل شیء الا من عباس یقول اما الذی نھی عنه النبی عَلِیْ فھو الطعام ان یباع حتی یقبض قال ابن عباس و لا احسب کل شیء الا منے اللہ منہ الذی نھی عنه النبی عَلَیْ فھو الطعام ان یباع حتی یقبض قال ابن عباس و لا احسب کل شیء اللہ منہ اللہ اللہ بیا اس بی اللہ اللہ بیا ہے۔ اور چونکہ تج اللہ من منہ کرنے سے پہلے نیچنے سے منع فرمایا ہے۔ اور چونکہ تج سلم میں را کس المال میچ کے در ہے میں ہے اس لئے اس پر قبضہ کرنے سے پہلے تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ اور مسلم فیہ تو مجھے ہی اس لئے اس پر قبضہ کرنے سے پہلے تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ اور مسلم فیہ تو مجھے ہی اس لئے اس پر جھی قبضہ کرنے سے پہلے تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ اور مسلم فیہ تو مجھے ہی اس لئے اس پر جھی قبضہ کرنے سے پہلے تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔

[٩٦٣] (١٢) اورنبيل جائز بے شركت اور نةوليه مسلم فيه ميں اس كے قبضه كرنے سے پہلے۔

مسلم فیدیعی میچ پرابھی قبضہ نہیں کیا ہے اور اس میں بھے تولید کرنا چاہتا ہے تو نہیں کرسکتا۔اس طرح اس میں کسی کوشریک کرنا چاہتا ہے تو نہیں کرسکتا۔

ور المار ال

تقری رقعۃ کے معنی ہیں ہوند، کیڑے کا نکڑا، یہاں اس کا مطلب ہے کہ کیڑے کا جو ہراور حقیقت کیا ہے اور کس تنم کا کیڑا ہے، تو مطلب یہ لکا کہ کپڑے کی لمبائی کہ کتنے گڑ ہیں اور چوڑائی کہ کتناائج چوڑا ہے اور کس تنم کا کپڑا ہے بیسبہ متعین ہوجائے تو کپڑے ہیں بھی ہے سلم جائز ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہے۔ اس دور میں مشین ایک ہی تنم کے ہزاروں گڑ کپڑا ابناتی ہے۔ اس لئے بیع سلم جائز ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

مجه اثر میں اس کا شبوت ہے۔ عن عامر قال اذا اسلم فی ٹوب یعرف ذرعه و رقعه فلا بأس (ب) (مصنف ابن الی شبیة ساكا

عاشیہ: (الف) حضرت ابن عباس سے سناوہ فرماتے تھے بہر حال جس سے حضور کے روکا ہے وہ غلہ ہے کہ قبضہ کرنے سے پہلا بچا جائے۔حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نہیں گمان کرتا ہوں مگر ہر چیزاس کی مثل ہے۔ یعنی تمام غلوں کو قبضہ کرنے کے بعد ہی پیچا جائے۔ اس سے پہلے نہیں (ب) حضرت عامرے مروی ہے کہ اگر کپڑے ہیں بچے سلم کرے اوراس کے گز اورقتم معلوم ہوتو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

[ ٩ ٢٥] ( ١ ٢) ولا ينجوز السلم في الجواهر ولا في الحرز [ ٢ ٢ ٩] ( ١ ٥) ولا بأس بالسلم في اللبن والآجر اذا سمى ملبنا معلوما [ ٧ ٢ ٩] ( ٢ ١ ) وكل ما امكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه وما لا يمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره لا يجوز السلم فيه.

فی اسلم بالثیاب، جرابع بص ۱۹۸ سر سنل بیه مقی ، باب السلف فی الحطة والشعیر والزبیب والزیت والثیاب وجمیع مایضبط بالصفة ، ج سادس، ص ۲۲، نمبر ۱۱۱۲۳) اس الرمین موجود ہے کہ کپڑے کی لمبائی چوڑ ائی اور کس قتم کا ہے وہ تعین ہوجائے تو بیع سلم جائز ہے۔

تھے پچھلے زمانے میں کپڑاہاتھ سے بنتے تھے اور ہرگز الگ الگ انداز کا ہوتا تھااس لئے کپڑے کی صفات متعین کرنامشکل تھااس لئے تھے سلم کے جواز میں اندیشہ تھا۔لیکن اس مشینی دور میں یہ بات نہیں ہے۔

[ 978] (۱۴) اورنبیں جائز ہے کلم جواہر میں اور ندموتوں میں۔

جواہراورموتی بڑے اور چھوٹے ہوتے ہیں۔اوران میں بہت تفاوت ہوتا ہے۔اوروزن سے نہیں بلتے بلکہ گن کر بکتے ہیں اس لئے ان کی صفات کو منضبط نہیں کر سکتے۔اس لئے ان میں بی سلم جائز نہیں۔

الحول جن چیزوں کے صفات منضر طنبیں کر سکتے ان کی بیچ سلم جائز نہیں ہے۔

ن الجواهر : جمع به جوهرى - الخرز : خزرة كى جمع ب سوراخ دار چيز ، موتى -

[٩٢٧] (١٥) اوركوئي حرج كى بات نبيل بيسلم كرنے ميں كچى اينك ميں اور كى اينك ميں جبكم متعين كيا جائے اس كاسانچە-

اینٹ بنانے کاسانچ متعین ہوتو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی بڑی اینٹ ہے۔اس سے اس کی مقدار کی معلومات ہو جائے گ۔اس لئے سانچ متعین ہو جائے جاہے کی اینٹ ہویا کچی اینٹ ہوتو ان کا تیج سلم کرنا جائز ہے۔

اللين : كي اين الاجر : كي اين ملبنا : اين بنان كاساني و البن ساسم آلب -

[۹۲۷] (۱۲) ہروہ چیزجس کی صفت منضبط کرناممکن ہواوراس کی مقدار معلوم کرناممکن ہواس میں سلم جائز ہے۔اور ہروہ چیزجس کی صفت صبط کرناممکن نہ ہواوراس کی مقدار معلوم کرناممکن نہ ہواس میں بیج سلم جائز نہیں۔

اس مسئلہ میں مصنف علیہ الرحمۃ نے بیج سلم کا قاعدہ کلیہ بیان فرایا ہے کہ جن چیزوں کوصفات متعین کرنے کے ذریعہ اور مقدار متعین کرنے کے ذریعہ اور مقدار متعین کرنے کے ذریعہ کرسکتا ہوان کی بیج سلم جائز ہے۔ اور جن چیزوں کوصفات متعین کرنے کے ذریعہ اور مقدار متعین کرنے کے ذریعہ مضبط نہ کرسکتا ہوان کی بیج سلم جائز نہیں ہے۔

(۱)عن ابن عباس قال قدم النبی عَلَیْ المدینة و هم یسلفون بالشمر السنین وثلاث فقال من اسلف فی شیء ففی کیسل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم (الف) (بخاری شریف، باب السلم فی وزن معلوم هم ۲۲۲۲ مسلم شریف، باب معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم (الف) (بخاری شریف، باب السلم فی وزن معلوم هم ۲۲۲۲ مسلم شریف، باب ماشید : (الف) حضرت ابن عباس فرماتے بیس کرآپ مدینظیہ بشریف لائے اورلوگ دوسال اور تین سال کے لئے تھاوں کی بی کرتے تھے۔ پس آپ نے فرمایا جوکی چیز کی بی سلم کرے تو کیل معلوم ہو، وزن معلوم ہواور مدت معلوم ہو۔

### [ ٢٨ ] (١ ١ ) ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع [ ٢٩ ] (١٨) ولا يجوز بيع الخمر

السلم ص اسم نبر ۱۲۰ ا) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سلم نید کی کیل ، وزن اور اجل معلوم کی جاسکتی ہواور متعین کی جاسکتی ہوتو زئی سلم جائز ہوگی (۲) سنن بھتی نے انہیں احادیث کے لئے سہ باب باندھا ہے بساب السلف فی المحنطة و الشعیر و الزبیب و الزیت و الثیاب و جسمیع ما یہ صبح ما یہ صبح بالصفة (ج سادس م م ۱۱۳۳) جس سے معلوم ہوا کہ جن کی صفات مضبط کی جاسکتی ہوں ان کی بیج سلم جائز ہے۔

[٩٦٨] (١٤) اورجائز ہے كتے كى بي اور چيتے كى تاور پھاڑ كھانے والےكى بير

شری کے اور پھاڑ کھانے والے ہیں۔ان کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے۔اس لئے امام شافعی کی رائے ہے کدان کی بیچ جائز نہیں لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کدان کی نیچ جائز ہے۔

یہ بیجانورکھانے کے لئے نہیں ہیں لیکن کسی کام کے ہیں۔اورنجی العین نہیں ہیں اس لئے ان کی بجے جائز ہے۔مثلا کما شکار کے کام کا ہے۔ چینے کی کھال کام کی ہے۔ چینے کی کھال کام کی ہے۔ چینے کی کھال کام کی ہے۔ چیاڑ کھانے والے جانور کی کھال دباغت کے بعد کام آتی ہے اس لئے اس کی بجے جائز ہوگی (۲) عدیث میں اس کا انثاز وموجود ہے۔ عین جمانو کان المنبی علاق ہی عن قمن المسنور والمحلب الا محلب صید (الف) (نسائی شریف، باب الرصة فی شمن کلب الصید ص ۱۲۸۱ کی را ۱۲۸۱) اس عدیث میں ہے کہ اس کی تھے جائز ہے۔ اس لئے کہ آپ نے بی اور کتے کشن سے منع فرنایا کین شکاری کتے کے شمن کی اجازت دی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تھے جائز ہے۔ اس لئے تواس کے شن کی اجازت دی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تھے جائز ہے۔ اس لئے تواس کے شن کی اجازت ہے۔

فاكده امام شافقٌ فرماتے ہیں كدكتے كى تھے جائز نہيں ہے۔

وه فرمات ہیں کہ حدیث میں کئے کے تمن سے خور مایا ہاں گئے اس کی تی جائز نہیں ہوگ ۔ حدیث میں ہے عن ابسی مسعود الانتصاری ان دستول الله علیہ نہیں ہوگ عن شعب الکلب و مهر البغی و حلوان الکاهن (ب) (بخاری شریف، باب شن الکلب علی مسعود ص ۲۲۸ نمبر ۲۲۳۷ رسلم شریف، باب تحریم شن الکلب وطوان الکا بن ص ۱۹۸ نمبر ۲۲۳۷ رسلم شریف، باب تحریم شن الکلب وطوان الکا بن ص ۱۹۸ نمبر ۲۲۵ رز ندی شریف نمبر ۱۲۸۱) اس حدیث میں کتے کے شمن سے منع فرمایا ہے اس کی تی بھی جائز نہیں ہوگ (۲) ان کے یہاں کتا نجس العین ہا اور نجس العین کی تی جائز نہیں اس کئے کتے کی بھی تجا بڑ نہیں اس کے کتے کے بھی تجا بڑ نہیں ہے۔

اصول چیزنجس لعین نه ہواور فائدہ مند ہوتو اس کی بیچ جائز ہے۔

لغت الفهد: چیتا۔ سباع: سبع کی جمع ہے۔ پھاڑ کھانے والے جانور۔

[979] (۱۸) اورنہیں جائز ہے شراب کی بچے اور سور کی بچے۔

عاشیہ : (الف) آپ نے کتے اور بلی کی تیج ہے منع فرمایا گریٹکاری کتے کی تیج کی اجازت دی (ب) آپ نے منع فرمایا کتے کی قیمت، زنا کی اجرت اور کائن کے پاس آنے ہے۔

# والخنزير [٩٤٠](١٩) ولا يجوز بيع دود القز الا ان يكون مع القز ولا النحل الا مع

😝 (۱) شراب اورسورنجس العین میں اس لئے اس کی بھی جائز نہیں ہے۔ نجس العین ہونے کی دلیل بیآیت ہے۔ انسما المنحسمر و المیسسر والانتصاب والازلام رجس من عمل الشيطان (الف) (آيت ٩٠ سورة المائدة ٥) اس آيت مين فمركور جس اورنا پاك كها كيا ب (۲) مدیث میں شراب بیچنے کی ممانعت ہے۔ عن عائشة مما نزلت آیات سورة البقرة ۲ آیت ۲۱۹ عن آخر ها خوج النبی علیج فقال حومت التجارة في الخمر (ب) ( بخارى شريف، بابتح يم التجارة في الخرص ٢٩٧ نمبر٢ ٢٢٢ رمسلم شريف، بابتح يم الخرص٢٢ نمبر ۱۵۸)اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ شراب کی تجارت حرام ہے (۳)ابوداؤد شریف میں بیٹھی ہے کہ جس چیز کا کھانا حرام ہے تواس کائٹن بحى حرام بـعن ابن عباس قال رايت رسول الله عَلَيْكُ جالسا عند الركن قال فرفع بصره الى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود ثلاثا ان الله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها وان الله تعالى اذا حرم على قوم اكىل شىء حرم عليهم ئىمنە (ج) (ابودا أدشرىف،باب فى تمن الخروالىية ص١٣٦١ نمبر٣٨٨) اس حديث مين بےككى چيزكا كھانا حرام ہوتو اس کی قیت بھی حرام ہے۔اس لئے شراب کی قیت حرام ہوگی اور اس کا بیچنا حرام ہوگا۔اور خزیر کے حرام ہونے کی ولیل بیآیت بِهِــالا أِن يكبون مينة أو ذمها مسفوحاً أو لجم حنزير فانه رجس أو فسقا أهل لمغير الله به (ذ) (آيت ١٣٥٥ الواتعام ٢) ابن آيت بن مم جزر راور على اورنايا ك كها كياب ال الح اس كانجينا جرام ب نعد يدفيس ب دعن جدارز بن عبد الله انه سمع رسبول الله مُنْظِينًا يقول عام المفتح وهو بمكة ان الله ورسوله جرم بيع الحمر والنميتة والنحنزير والاصنام (ه) (مسلم شریف، باب تحریم سے الخمر والمية والحنو بروالاصنام ص٢٢ نمبر ١٩٨١) اس حدیث میں شراب،مرداراورسوراور بتوں کے بیچے کوحرام قرار دیا ہے۔اس لئے سور کی بیج بھی جائز نہیں ہے(٣) شراب اور سور مسلمانوں کے لئے مال بی نہیں بین اس لئے اس و بیجیں سے کیے؟ [ • 42] (١٩) اورنیس جائز ہے دیشم کے کیڑے کی تھے مگر ریٹم کے ساتھ اور نہ شہد کی تھے مگر چھتوں کے ساتھ۔

۔ انتریک رئیم کی بھے جائز ہے مگر تنہاریشم کے کیڑوں کی بھٹا جائز نہیں۔ہاں رئیٹم کے ساتھ کیڑے ہوں توریشم کے ساتھ کیڑوں کی بھٹے جائز ہو حالے گی۔

ریشم کا کیڑا مال نہیں ہے اس لئے تہا اس کی تھے جا ترخییں ہے۔ البتہ ریشم کے تابع کر کے اس کی تھے جائز ہوگی۔ اس طرح شہد کی تھی مال نہیں ہے البتہ شہد کے چھنے کے ساتھ تابع ہوکراس کی تھے جائز ہوگی۔

حاشیہ : (الف) شراب، جوا، بت پرتی اور تیرے فال نکالنا تا پاک ہیں شیطانی کام ہیں (ب) حضرت عاکشہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی تو حضور کا ہرتشریف لائے اور فرمایا شراب کی تجارت حرام کردی گئی ہے (ج) ہیں نے حضور کورکن کھیہ کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا فرمایا آپ نے اپن نگاہ مبارک آسان کی طرف اٹھائی اور مسکرائے پھر تعن مرتب فرمایا، اللہ یہود پر لعنت کرے، ان پر چر بی حرام کی تھی پھر بھی اس کو بیچا اور اس کی قیمت کھائی حالا نکہ اللہ تعالی کی تو میں میں تھے کہ اللہ کو بیچا اور اس کی قیمت کھائی حالا تکہ اللہ کا کھانا حرام کرتے ہیں تو اس کی قیمت بھی حرام کرتے ہیں ور کی میں تھی کہ اللہ کی ہوئے کہ اللہ کے میں میں تھی کہ اللہ تو کہ دورک کو بیچنا حرام کردیا ہے۔ بیا عمر دار، خزیم اور کی میں جو کہ اللہ تعالی اور اس کے دسول نے شراب، مردار، خزیم اور کو بیچنا حرام کردیا ہے۔ بتوں کو بیچنا حرام کردیا ہے۔

الكورات[ ١ ٩ ٤] (٢٠) واهل الذمة في البياعات كالمسلمين الا في الخمر والخنزير خاصة فإن عقدهم على الخنزير كعقد

اصول جوچیز مال نہ ہوا ورنجس العین نہ ہوتو دوسروں کے تالع ہوکراس کی بیج جائز ہوگی۔

فالمر ام شافعی اورامام محر کے نزدیک ریشم کے کیڑوں کی بیع تنہا بھی جائز ہے۔ای طرح شہدی مکھیوں کی بیج تنہا بھی جائز ہے۔

وجا کیے کرے منتفع ہے ہیں۔ان سے ریشم اور شہد نکلتے ہیں اس لئے یہ مال کے درجے میں ہوئے ۔اس لئے تنہا ان کی بیچ بھی جائز ہوگی۔

ن دوالقر: ریشم کے کیڑے۔ انحل: شہد کی کھی۔ الکورات: شہد کی کھیول کے چھتے۔

[ا 24] (۲۰) ابل ذمه بیوع مین مسلمانوں کی طرح ہیں گرشراب میں اور سور میں خاص طور پر۔اس لئے کہ ان کا عقد شراب پراییا ہے جیسا کہ مسلمان کا عقد شریت پر ،اوران کا عقد سور پراییا ہے جیسا کہ مسلمان کا عقد شریت پر ،اوران کا عقد سور پراییا ہے جیسا کہ مسلمان کا عقد بکری پر۔

تری وہ کا فرجوئیس دے کر دار الاسلام میں رہتے ہیں ن کوذی کہتے ہیں۔ان لوگوں کے حقوق مسلمانوں کی طرح ہیں۔اس لئے جس طرح مسلمان خرید وفروخت کرتے ہیں اسی طرح ذمی بھی خرید وفروخت کریں گے۔

حضور نے خود کفار سے خرید وفروخت کیا ہے۔ عن عبد الموحمن بن ابی بکر قال کنا مع النبی عَلَیْ شم جاء رجل مشرک مشعان طویل بغنم یسوقها فقال النبی مَلَیْ ابیعا ام عطیة ؟ او قال ام هبة ؟ قال لا بل بیع فاشتری منه شاة (الف) (بخاری شریف، باب الشراء والبیع مع المشر کین وائل الحرب م ۲۹۵ نمبر ۲۲۱۷) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ آپ نے مشرک سے بجے کی ہے۔ اس لئے مشرک کوئی کرنے کی اجازت ہوگی تو فرمیوں کو بدرجہاولی تیج وشراء کرنے کی اجازت ہوگی تو فرمیوں کو بدرجہاولی تیج وشراء کرنے کی اجازت ہوگی۔ کیونکہ وہ وار الاسلام کوئیکس دیکر تمام حقق ق حاصل کرلئے ہیں۔

البتہ ذمیوں کواپنے طور پرشراب اور سورینچنے کی اجازت ہوگی کیونکہ ان کے اعتقاد میں وہ مال ہیں۔اس لئے جس طرح مسلمان شریت کی خرید وفروخت کرتے ہیں ہی خرید وفروخت کرتے ہیں ہی طرح دو آپس میں شراب کی خرید وفروخت کریں گے۔اور ہم جس طرح بکری کی خرید وفروخت کرتے ہیں ہی طرح دو آپس میں سور کی خرید وفروخت کریں گے۔

حاشیہ: (الف) ہم حضور کے ساتھ تھے کہ ایک مشرک آدمی آیا جو مضبوط اور لمباتھا۔ بکری ہانکتے ہوئے تو حضور نے پوچھا، پیچنی ہے یا عطیہ دینے کی؟ یا آپ نے فرمایا ہمہد کرنے کی؟ مشرک آدمی کہنے لگائیس! بلکہ بیچنے کے لئے۔ پس آپ نے اس سے ایک بکری خریدی (ب) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر فرمایا کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ذمیوں کے جزید میں شراب اور سور مت لو لیکن ان کوسور اور شراب کی خرید و فروخت کرنے کے باس آیا.. حضرت میں جزید لو۔

لئے چھوڑ دو۔ اور ان کی قیت میں جزید لو۔

المسلم على الشاة.

کے ثمن میں جزیولو۔

افت اهل الذمة : جوكافردارالاسلام مين يكس ديكررج بين ان كوالل الذمة كمت بير



#### ﴿ باب الصرف ﴾

[947] (1) الصرف هو البيع اذاكان كل واحد من عوضيه من جنس الاثمان [948] (٢) فان باع فضة بفضة او ذهبا بذهب لم يجز الا مثلا بمثل وان اختلفا في الجودة والصياغة

#### ﴿ بابالصرف ﴾

[947](۱)صرف وہ نیے ہے جبکہ ہودونوں عوض ثمنوں کی جنس ہے۔

دونوں طرف سونا ہو، دونوں طرف چاندی ہو، یا ایک طرف سونا اور دوسری طرف چاندی ہوتو ان صورتوں کو بج صرف کہتے ہیں۔
النہ خالص چاندی یا سونا ہو، ملاوٹ والے ہوں، چاندی اور سونے کے برتن ہوں، یا سونے اور چاندی کے سکے ہوں سب چاندی کے تھم
میں ہیں۔البتہ ملاوٹ زیادہ ہواور سونایا چاندی کم ہوں تو ملاوٹ کو الگ کر کے جو چاندی یا سونا نکل سکتے ہوں ان کا حساب کیا جائے گا۔اور ان
کے بارے بیں بچے صرف کا اطلاق ہوگا۔

الاثمان: ثمن کی جمع ہے، سونا اور چاندی کو اثمان کہتے ہیں۔

[948](۲) پس اگر بیچا چاندی کو چاندی کے بدلے یا سونے کوسونے کے بدلے تو نہیں جائز ہے بگر برابر سرابر،اگر چہ عمدگی اور گھڑ ائی میں مختف ہوں۔

حاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گیہوں گیہوں کے بدلے، جوجو کے بدلے، کھجور کھور کے بدلے، اور نمک نمک کے بدلے برابرسرابر، ہاتھوں ہاتھول، پس جس نے زیادہ دیایا زیادہ مانگا تور بوا کا کام کیا۔ لینے والے اور دینے والے سب برابر ہیں۔

### $[^{8}2^{8}]$ و لا بد من قبض العوضين قبل الافتراق.

وزوں کو برابر کرکے بیخ اس نے میں بیچے یاسونے کوسونے کے بدلے بیچے تو برابر سرابر ہوں کی بیشی حرام ہے۔ چاہے ایک زیادہ عمدہ ہو اور دوسرار دی ہو۔ یا ایک میں گھڑائی اچھی ہواور دوسرے میں گھڑائی خراب ہوجس کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہو۔ پھر بھی وزن کے اعتبار سے دونوں کو برابر کرکے بیچنا ہوگا۔ کی بیشی نہیں کرسکتا۔ اور کی بیشی کرنا ہوتو سونے کی قیمت چاندی سے لگائے پھراس چاندی سے سونا زیادہ خریدے۔ یہی صورت اختیار کے۔ البتہ چاندی کو خریدے۔ یہی صورت اختیار کے۔ البتہ چاندی کو چاندی کے بدلے کی بیشی کے ساتھ نہ بیچ۔

اصول اموال ربویه میں پیچ اور شن ایک جنس ہوں تو عمدہ اور ردی کا اعتبار نہیں ہے۔

الخت الجودة : عده- الصياغة : كلمراكى، رنك دروغن-

[424] (س) اور ضروري بيدونول عوضول پر قبضه كرنا جدا مونے سے يہلے۔

شرق چونکہ بیا ثمان ہیں اس کئے جدا ہونے سے پہلے بیج اور ثمن پر قبضه کرلے۔

حاثیہ: (الف) آپ نے ایک آدی کو خیبر پرعال بنایا تو وہ عمدہ محبور لے کرآیا۔ پس آپ نے فرمایا کیا خیبر کے تمام محبور ایسے ہی ہیں؟ انہوں نے کہانہیں! یارمول الله، ہم ان میں سے ایک صاع دوصاع کے بدلے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسامت کرو۔ ردی محبور درہم کے بدلے میں بچیں اللہ، ہم ان میں سے ایک صاع دوصاع کے بدلے میں بچیں میں اس میں اس کے میں ہوچھا، ہرایک فرماتے سے کدوہ جھسے بہتر ہیں۔ پھر دونوں بھراس درہم سے عمدہ محبور خریدیں۔ (ب) براء بن عازب اور زید بن ارقم سے تع صرف کے بارے میں پوچھا، ہرایک فرماتے سے کدوہ جھسے بہتر ہیں۔ پھر دونوں بی نے فرمایا۔

[929](7)واذا باع الذهب بالفضة جاز التفاضل ووجب التقابض[729](8) وان افترقا في الصرف قبل قبض العوضين او احدهما بطل العقد.

میں فرمایا کہ سونا کو چاندی کے بدلے بیچوتو دوجنس ہو گئے اس لئے کی بیٹی کے ساتھ نے سکتے ہیں ۔لیکن چونکہ دونوں وزنی ہیں اس لئے دین اور ادھار جائز نہیں ہے۔ دونوں پرمجلس میں ہی قبضہ کرنا ہوگا (۳) شن تعیین کرنے سے تعیین نہیں ہوتا جب تک کہ اس پر قبضہ نے اس لئے بغیر قبضہ کئے ہوئے جدا ہوں گے تو بچا اکالی با لکالی ہوجائے گی (دارقطنی نمبر ۳۰۸۲) جس سے حدیث میں منع فرمایا ہے۔ اورا کی پر قبضہ کیا اور دوسرے پر قبضہ نہ کرے تو ایک کی بلاوجہ ترجیح ہوگی اس لئے دونوں پر قبضہ کرنا ضروری ہوگا۔

ا ثمان متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے اس لئے دونوں پر قبضہ کرنا ضروری ہے۔

نعت العوضين: سيمراد مجيع اورثمن ميں۔

[440] (م) اگرسونے کوچاندی کے بدلے بیچے تو کی بیشی جائز ہے کیکن قبضہ کرنا ضروری ہوگا۔

(۱) سونااور چاندی دونوں دوجنس ہیں۔اس لئے کی بیشی کے ساتھ بیچنا جائز ہوگا۔لیکن چونکہ دونوں وزنی ہیں اس لئے مجلس میں دونوں پر بقت کرنا ضروری ہے (۲) صدیث میں ہے۔ عن ابسی بحرة قال نہی النبی علیہ الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء وامر نا ان نبتاع المذهب باللفضة کیف شننا والفضة فی الذهب کیف شننا (الف) (بخاری شریف،باب بج الفضة میں الذهب بالورق نقداص ۲۲ نبر ۲۱۸۲ مرسلم شریف، باب الصرف و نج الذهب بالورق نقداص ۲۲ نبر ۲۸۲ مرام ۱۸۲ مرسلم شریف، باب الصرف و نج الذهب بالورق نقداص ۲۲ نبر ۲۸۲ مرام کان مدیث کے اداکان یدابید کالفظ معلوم ہوا کہ سونے کو چاندی کے بدلے بیچ تو کی بیشی کے ساتھ بی سکتا ہے بشرطیکہ نقد ہو۔ سلم کی ای مدیث کے آگاداکان یدابید کالفظ موجود ہے۔ اصول جنس بدل جائے تو کی بیشی کے ساتھ بی نام بائز ہے۔

لغت التفاضل: كمي بيشي-

شری بائع ادر مشتری نے بیج صرف کی اور میٹ اور مثن دونوں پر قبضہ نہیں کیا یا ایک پر قبضہ کیا اور دوسرے پرنہیں کیا اور جدا ہو گئے تو بیج صرف باطل ہوجائے گی۔

ہے اوپر کی صدیث کی بنیاد پردونوں پر قبضہ کرنا ضروری تھا اوراس نے قبضنہیں کیا ،صدیث کے خلاف کیا اس لئے عقد باطل ہوجائے گا۔ وقع اسی عقد کو برقر اررکھتے ہوئے بعد میں بائع نے ثمن پراورمشتری نے مبھی پر قبضہ کرلیا تو یوں سمجھا جائے گا کہ بچ تعاطی کے طور پر دونوں میں بچ جدید ہوئی اوراس کی بنیاد پر بہج اور ثمن پر قبضہ ہوا اور بچ صرف ہوئی۔

(ب) حضرت ابوبکرہ سے روایت ہے کہ حضور نے منع فر مایا کہ بپا ندی جا ندی کے بدلے اور سونا سونے کے بدلے بیچ مگر برابر کر کے ،اور ہمیں حکم دیا کہ سونے کو جا ندی کے بدلے میں بیچیں جیسے جا ہیں ( لیعنی کی زیادتی کر کے بیچ سیتے ہیں) کیونکہ جنس الگ الگ ہوگئی۔

[424](٢) و لا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه [424] (٤) ويجوز بيع النهب بالفضة مجازفة [429](٨) ومن باع سيفا محلى بمائة درهم وحليته خمسون

[944] (٢) اورنبیں جائز ہے صرف ثمن میں تصرف کرنااس پر قبضہ کرنے سے پہلے۔

تعلی صرف کے شن پرابھی قبضنیں کیا ہے اور اس کے ذریعہ سے کوئی چیز خرید ناچا ہتا ہے اور اس میں تصرف کرنا چا ہتا ہے تو یہ جائز نہیں

7

فا کرد امام زفر کی رائے ہے کہ شن متعین کرنے ہے متعین نہیں ہوتے اس لئے تیج صرف کے شن پر قبضہ نہ ہوسکے گا تواپی طرف سے دوسرے در ہم یا دنا نیردے دیگا اس لئے تیج صرف کے شن سے کوئی چیز خریدی تو تیج جائز ہوگی۔

[44٨] (٤) سونے كى تج جائدى كے بدلے انكل سے جائز ہے۔

سونے کو چاندی کے بدلے انکل سے بیچ گاتو زیادہ سے اور سے دیادہ یہ ہوگا کہ کی زیادتی ہوگا۔ادرسونے کو چاندی کے بدلے کی زیادتی کے ساتھ بیچنا جائز ہے۔ حدیث او پرگزرگی فاذا اختلفت ہذہ ساتھ بیچنا جائز ہے۔ حدیث او پرگزرگی فاذا اختلفت ہذہ الاصنباف فبیسعوا کیف شئتم اذا کان یہ ابید (ب) (مسلم شریف، باب الصرف و بیج الذهب بالورق نقداص ۲۲۸ نبر ۱۵۸۷ کے سونا چاندی کے بدلے ہوتو جیسے چاہے بیچو۔اس لئے انگل سے بیجنا جائز ہوگا۔

الصول دوجنس ہوں تو انگل سے بیچناجا ئزہےاس لئے کہاس میں ربوانہیں ہے۔

فت مجازفة : انكل\_

[929] (۸) کسی نے زیور دار تکواریچی سودرہم کے بدلے اور اس کا زیور پچاس درہم کا ہے۔ پس اس کی قبت میں سے پچاس درہم دیے تو نیج جائز ہوگی اور تم قبضہ کی وہ جائز ہوگی اور تم قبضہ کی اور ایسے ہی جائز ہوگی ایج اس کی تصریح نہیں کی۔ اور ایسے ہی جائز ہوگی ایج اور ایسے ہوں تو جسے جاہو بچو جبکہ ہاتوں ہاتھ ہو دانگ کی اس پر جند نہ کرے (ب) جب اصناف مختلف ہوں تو جسے جاہو بچو جبکہ ہاتوں ہاتھ ہو دین کی زیادتی کرکے بچ کتے ہو۔

درهما فدفع من ثمنه خمسين درهما جاز البيع وكان المقبوض من حصة الفضة وان لم يبين ذلك وكذلك ان قال خذه الخمسين من ثمنها (٩٨٠] (٩) فان لم يتقابضا

قیمت سے لو۔

تشری لوہے کی تلوار پیچی اس میں بچاس درہم کا زیور لگا ہوا تھا۔اور بچاس درہم نقد دیا اور باقی بچاس ادھار کیا تو پوری تلوار اور زیور کی تھے جائز ہوگی۔

نیورکی قیت مجلس میں دینا ضروری تھا کیونکہ وہ چاندی ہے اور شن ہے اور چاندی کی بیچ چاندی ہے ہورہی ہے اس لئے برابر سرابر بھی ضروری ہے۔ اب جو پچاس درہم دینے وہ پچاس درہم کے برابرزیور کے بدلے میں ہوئے اور باقی پچاس لوہے کی تلوار کے بدلے میں ہوئے اور باقی پچاس لوہے کی تلوار کے بدلے میں ہوئے وہ اور اگر پچاس میں جو پچاس ویئے وہ زیور کے بدلے میں سمجھا جائے گا تا کہ بھے جو، اور اگر پچاس میں جو پچاس وی اور ایور کے بدلے میں میں جو بیٹے اس جو بیٹے اس میں جو اور ایر کے بدلے قرار بدلے کریں تو زیور کے بدلے قرار کے بدلے قرار کے بدلے میں جو دیئے وہ زیور کے بدلے قرار دیئے جائے۔

نوط پیمی ضروری ہے کہ جتنا زیوار تلوار میں ہے اس سے زیادہ قیمت میں تلوار بکے تا کہ زیور کی جا ندی کے بدلے میں برابر سرابر جا ندی ہو جائے اور جومزید قیمت دی وہ تلوار کے بدلے میں ہوجائے۔مثال مذکور میں پیچاس درہم بچپاس درہم کےمطابق زیور کے بدلے ہوئے اور باتی بچاس درہم تلوار کے بدلے ہوئے۔

(۱) صدیث مین اس کی تشری ہے۔ سمعت فیضالة بن عبید الانصاری یقول اتی رسول الله وهو بنجیبر بقلادة فیها خوز و ذهب وهی من المعانم تباع فامو رسول الله بالذهب الذی فی القلادة فنزع و حده ثم قال لهم رسول الله علاقت فی القلادة فنزع و حده ثم قال لهم رسول الله علاقت فی القلادة فنزع و حده ثم قال لهم رسول الله علی الله بالذهب و زنا بوزن (الف) (مسلم شریف، باب تیج القلادة فیما خرز و ذهب می ۲۵ نمبر ۱۹۵۱ ابودا و دشریف، باب ما جاء فی شراء القلادة و فیما ذهب و خرزص ۲۳۸ نمبر ۱۲۵۵ ) اس حلیة السیف تباع بالدراهم ج ثانی ص ۱۲۰ نمبر ۱۳۵۵ سرتا نقل اور باره دینار می خریدا تماتو آپ نفر مایا اس کوجدا کر کے دیجمواور دونوں کا وزن برابر ہوں۔ برابر کر کے بیجو۔ اس کے فرمایا و زنا بوزن لیمن دونوں کے وزن برابر ہوں۔

ا صونایا چاندی دوسری دھات کے ساتھ شامل ہوں تب بھی حقیقی سونا اور چاندی کو برابر کر کے بیچنا ہوگا تا کہ ربوانہ ہو۔

[۹۸۰](۹) پس اگر دونوں نے قبضہ نہیں کیا یہاں تک کہ دونوں جدا ہو گئے تو زیور میں عقد باطل ہوجائے گا ،اورا گر بغیر ضرر کے زیورا لگ ہو سکتا ہے تو تکوار میں نیچ جائز ہوگی اور زیور میں باطل ہوگی۔

تشرق بالع كوزيور كى قيمت بچاس درجم پر قبضه كرنا چاہے تھالىكن اس پر قبضنہيں كيا ادرجدا ہو گئے تو اگرزيورتلوار كونقصان ديے بغيرا لگ ہوسكتا

حاشیہ : (الف)صفور تحبیر میں تھے،آپ کے سامنے ایک ہارلایا گیا جس میں پھرکے تک اورسونا تھا۔وہ مال ننیمت میں سے تھا۔وہ یچا جارہا تھا تو حضور ؓ نے سونے کے بارے میں تھم دیا جو ہار میں تھا کہ ان کوالگ نکالا جائے (لینی اس کی قیمت الگ لگے) پھرآپ ؓ نے ان سے فر مایا سونا سونے کے بدلے وزن میں برابر ہوں۔ حتى افترقا بطل العقد في الحلية وان كان يتخلص بغير ضرر جاز البيع في السيف وبطل في الحلية [ ١ ٩٨] ( • ١ ) ومن باع اناء فضة ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه بطل العقد فيما لم يقبض وصح فيما قبض وكان الاناء مشتركا بينهما [ ٩٨٢] ( ١ ١ ) وان استحق بعض الاناء كان المشترى بالخيار ان شاء اخذ الباقى بحصته من الثمن وان شاء رده

ہوتو تلوار کی تیج ہوجائے گے۔ کیونکہ تلوار کی قیت پرمجلس میں قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے۔اور زیور کی تیج نہیں ہوگی۔ کیونکہ اس کی قیت پرمجلس میں قبضہ کرنا ضروری تھاور نہ ریواہوگا۔ ریواہونے کی دلیل اوپر حدیث گزیر پھی ہے۔

- و اگرز بورتلوار سے نقصان دیئے بغیرا لگ نه ہوسکتا ہوتو زیور کی بیج نہیں ہوگی اوراس کی وجہ ہے تلوار کی بیچ بھی نہیں ہوگ۔
  - 📰 الحلية : زيور،خوبصورتي کي کوئي چيز۔

[۹۸۱] کی نے چاندی کابرتن بیچا پھر دونوں جدا ہو گئے حالا تکہ بعض ثمن پر قبضہ کیا تو عقد باطل ہو جائے گا جس بیں قبضہ نہیں کیا تھااور سیح ہوگا جینے پر قبضہ کیا تھااور برتن دونوں کے درمیان مشترک ہوگا۔

شری مثلاسودرہم کابرتن تھا۔ بچاس درہم مجلس میں دیئے اور پچاس درہم نہیں دیئے۔ توجتنے دیئے اس کی بیچ ہوگی اور جتنے نہیں دیئے اس کی بیچ باطل ہوگی۔

کے کیونکہ دونوں جانب چاندی ہیں اس لئے دونوں پر کبل میں قبضہ کرنا ضروری تھا۔ اور یہاں آ دھے پر کبل میں قبضہ ہوااس لئے آ دھے کی تختی ہوگا اور آ دھے کی تختی ہوگا۔ اس صورت میں ہمجے برتن ہے اس لئے آ دھا برتن الگ تو نہیں ہوسکتا اس لئے آ دھے برتن کی تختی نہ ہونے کی وجہ سے پورے برتن کی تختی فاسد ہونی چا ہے کیکن فاسد اس لئے نہیں کریں گے کہ پہلے تخ پورے برتن کی ہوئی ہواور بعد میں فساد آیا ہے اس لئے آ دھے برتن کی تختی ہوگی اور آ دھے برتن کی تختی ہوگی۔ اور برتن بائع اور مشتری کے درمیان مشترک ہوجائے گا۔

الصول بیمسکلداس اصول پرہے کہ نسادشروع سے ندہو بلکہ بعد میں طاری ہوا ہوتو ہاقی مجیع میں سرایت نہیں کرے گا۔

[۹۸۲](۱۱) اگر بعض برتن کا مستحق نکل آیا تو مشتری کواختیار ہوگا اگر چاہے تو باتی کواس کے شن کے جھے کے ساتھ لے اور اگر چاہے تو رو کردے۔

شرت مثلا چاندی کا کوئی برتن سودر ہم میں بیچا۔ بیچ طے ہونے کے بعد کسی دوسرے نے کہا کہ اس برتن میں آ دھامیر احق ہے۔اور دلائل کے ذریعہ اپنا حق ثابت کر دیا تو گویا کہ آ دھا تیسرے آ دمی کا ہوگا اور آ دھا برتن مشتری کا ہوگا۔اور برتن میں شرکت عیب ہے اس لئے مشتری کو اختیار ہوگا کہ برتن کا جنتا حصد اس کے حق میں آتا ہے آئی قیمت دے کرلے لے اور چاہے تو پورے کی تیج فنح کردے۔

اصول شركت عيب ہاس لئے لينے اور فنخ كرنے كا اختيار موگا۔

كتاب البيوع

[9AP](11) ومن باع قطعة نقر-ة فاستحق بعضها اخذ ما بقى بحصته ولا خيار له [9AP](11) ومن باع درهمين ودينارا بدينارين ودرهم جاز البيع وجعل كل واحد من الجنسين بدلا من جنس الآخر[9AP](11) ومن باع احد عشر درهما بعشرة دراهم

[۹۸۳] (۱۲) کسی نے چاندی کا کلزایجا۔ پس اس کے بعض کامستی نکل آیا تو لے گاجو باتی ہے اس کے جھے کے من کے بدلے اور مشتری کو اختیار نہیں ہوگا۔

مثلاسودرہم کی چاندی کی ڈلی تھی اس کوخریدا، بعدیس آو ھے کا مستحق کوئی اور آدمی نکل آیا تو آدھی قیت یعنی پچاس درہم دیکر مشتری آدھالے لے۔اوراس صورت میں مشتری کوروکرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔

ع با ندى كى دلى كلوا ہوسكتى ہے۔اس لئے اس ميں شركت نہيں ہوگى جوعيب ہے۔اس لئے مشترى كولينا ہى پڑے گا اوراس كوئي ردكرنے كا اختيار نہيں ہوگا۔البتہ جتنا حصہ مشترى كے حق ميں آئے گا اتن ہى قيت دين ہوگى زيادہ نہيں۔ كيونكه اتنا ہى حق اس كوملاہے۔

نقرة: چاندى كى دلى ـ

[۹۸۴] (۱۳) کسی نے دودرہم اورایک دینار، دودیناراورایک درہم کے بدلے میں پیچا تو تیج جائز ہےاور دونوں جنسوں میں سے ہرایک کو دوسری جنس کے بدلے میں کر دی جائے گی۔

ایک طرف دودرہم اور ایک دینار ہیں اور دوسری طرف دودینار اور ایک درہم ہیں۔ اس لئے اگر دودرہم کو ایک درہم کے بدلے اور ایک دینار کی بدلے اور ایک درہم کے بدلے اور ایک درہم کو ایک دینار کو دودینار کو اور ای طرح دودینار کو ایک دینار کو دودینار کو ایک دینار کو اور ای طرح دودینار کو ایک دینار کو اور ایک دینار کو اور ایک دینار کو اور ایک دینار کو اور ایک جائز کرنے کے لئے یہی درہم کے بدلے کردیں تو خلاف جنس ہونے کی وجہ سے کی زیادتی جائز ہوجائے گی جتی الامکان تھے جائز کرنے کے لئے یہی دوسری صورت اختیار کی جائے گی۔

ا مول میہاں اصول کیے ہے کہ جا ہے ایک صفقہ ہولیکن خلاف جنس کر کے ربوا سے بیخنے کی کوئی صورت موجود ہوتو اس کواختیار کیا جائے گا اور انسانی سہولت کھح ظار کھی جائے گی۔

قاعدہ امام شافعی اورامام زفرفر ماتے ہیں کہ یہاں مجموعے کا مقابلہ مجموعے کے ساتھ ہے اس لئے دودرہم ایک درہم کے بدلے ہوجا کیں گے اور ایک درہم ایک درہم کے بدلے ہوجا کیں گے اور ایک دینار دودینار کے بدلے ہوجائے گا اور ایک ہی زیادتی ہوجائے گی اور ربواہوگا اس لئے بدئ جائز نہیں ہوگی۔

[۹۸۵] (۱۲) کسی نے گیارہ درہم دس درہم اور ایک دینار کے بدلے بیچتو ہی جائز ہے، دس درہم دس درہم کے برابر ہوجا کیں گے اور ایک دینار ایک درہم کے بدلے ہوجائے گا۔

یہاں بھی اوپر کا اصول کارگر ہوگا کہ گیارہ درہم کودس درہم اورایک دینار کے بدلے پیچا تو دس درہم کودس درہم کے بدلے کردیں گ اور جوایک درہم بچااس کوایک دینار کے بدلے کردیا جائے گاتے چونکہ خلاف جنس ہاس لئے کی زیادتی جائز ہوگی اور پیچ جائز ہوجائے گ۔ (1+a)

ودينار جاز البيع وكانت العشرة بمثلها والدينار بدرهم [ ٩٨٦] (١٥) ويجوز بيع درهمين صحيحين ودرهم غلة بدرهم صحيح ودرهمين غلة [ ٩٨٠] (١٦) وان كان الغالب على الدراهم الفضة فهى في حكم الفضة وان كان الغالب على الدنانير الذهب فهى في حكم النفاضل ما يعتبر في الجياد [ ٩٨٨] (١٠) وان كان الغالب عليهما الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير فهما في حكم العروض.

[۹۸۲] (۱۵) اور جائز ہے بچے دوسی درہم اور ایک کھوٹے درہم کی ، بدلے میں ایک سیح درہم اور دو کھوٹے درہم کے۔ سیح ایک طرف دوسیح درہم اور ایک کھوٹا درہم ہے۔ دوسری طرف ایک سیح اور دو کھوٹے درہم ہیں تو بیچ جائز ہوگ۔

چونکہ دونوں طرف تین تین درہم ہیں اس لئے وزن میں دونوں برابر ہو نگے۔البتہ ایک طرف دوکھوٹے ہیں اور دوسری طرف صرف ایک کھوٹا ہے اس لئے قبت میں کی بیشی ہوگی۔لیکن پہلے گزر چکا ہے کہ اموال ربوا میں وزن میں دونوں برابر ہوں اس کا اعتبار ہے۔عمدہ اور ردی اور قبت میں کی زیادتی کا اعتبار نہیں ہے۔اس لئے دونوں طرف وزن کے برابر ہونے کی وجہ سے زیج جائز ہوگی۔

اصول اموال ربوبیدمیں وزن اور کیل میں دونوں طرف برابر ہونا ضروری ہے،عمدہ اورر دی کا اعتبار نہیں ہے۔

علة : وه درجم جس مين كھوٹ شامل ہواور تاجراس كوقبول كرتا ہوليكن بيت المال اس كوقبول ندكرتا ہو۔

[۹۸۷](۱۷) اگر درہم پر غالب چاندی ہوتو وہ چاندی کے علم میں ہے اور اگر دینار پر غالب سونا ہوتو وہ سونے کے علم میں ہے۔ تو اعتبار کیا جائے گاان دونوں میں کمی بیشی کے حرام ہونے کا جواعتبار کیا جاتا ہے عمدہ میں۔

خالص سونے کا سکہ نہیں بن سکتا ،اس طرح خالص چاندی کا سکہ نہیں بن سکتا ہے۔ان میں پچھ نہ پچھ دوسری دھات ملانی پر تی ہے۔ اس کے تھوڑی بہت ملاوٹ کا اعتبار نہیں ہے۔وہ جیداورا پچھ میں ہے۔اس میں کی زیادتی ایسے بی حرام ہے جیسے جیداورا پچھ میں۔البتہ آ دھے سے زیادہ ملاوٹ بوتو چونکہ غالب دوسری دھات ہوگئی اس لئے اب بی خالص سونے چاندی کے تھم میں نہیں رہی۔ بلکہ سامان کے تھم میں ہوگئی۔ یہاں اصول بیہ کہ اعتبار غالب اوراکٹر کا ہے۔اکثر چاندی یا سونا ہے تو وہ سونے اور چاندی کے تھم میں ہیں۔اور اگراکٹر دوسری دھات ہوتوہ دوسری دھات اور سامان کے تھم میں ہے۔مشہور قاعدہ ہے للاکٹر حکم الکل۔

اصول اکثرادرغالب کااعتبارہے۔

[۹۸۸] (۱۷) اور اگر دونوں پر غالب کھوٹ ہے تو وہ دونوں درہم اور دنا نیر کے تکم میں نہیں ہیں۔ پس وہ دونوں سامان کے تکم میں ہیں اور دنا نیر کے تکم میں بیل اور اگر دونوں سامان کے تکم میں ہیں جارت کے اس کا تکم سامان کا تکم ہے۔ اس طرح دینار میں کھوٹ غالب ہے تو وہ اب سونے کے تکم میں نہیں ہے بلکہ سامان کے تکم میں ہے۔ تاعدہ گزر چکا ہے۔

[9 ۸ 9]( ۱ ۱ ) فاذا بيعت بجنسها متفاضلا جاز البيع [ • 9 9]( 9 ۱ ) وان اشترى بها سلعة ثم كسدت فترك الناس المعاملة بها قبل القبض بطل البيع عند ابى حنيفة وقال ابو

[٩٨٩] (١٨) بس اگراس كي جنس كي ساتھ يتى جائے كى بيشى كر كوتو جائز ہے۔

تشری مثلا چھ سکے بچی رہا ہے، جن میں کھوٹ غالب ہے۔ان چھ سکوں میں عمدہ دوسکوں کے برابر چاندی ہے اور چارسکوں کے برابر کھوٹ ہے۔ پس ان چھ سکوں کوعمدہ تین سکوں کے بدلے بیچاتو جائز ہے۔

نے بیمنگان تین اصولوں سے متعبط ہیں (۱) سوناسونے کے برابر ہو، چاندی چاندی کے برابر ہو(۷) اثمان ہوں تو مجلس میں قصند ہو (۳) اور چاندی اور سونامشترک ہوتو اس میں کوشش کی جائے کہ خلاف چیش کے بدیلے ہوکر تھے جائز ہو جائے۔

[99] الكركھونے درہم كے بدل سامان فريدا بھراس كارواج شربابى لوگوں في بي بي بين معاملہ چيور دياتو تھياطل موجود دياتو تھيا تھيا۔ اور فرمايا امام محمد في مشتري بيسكولي تھيات لازم ہے تھے۔ بيسكولي تھيات لازم ہے ترى دن كى جب لوگ اس سكوكامعا لمدكرتے تھے۔

کھوٹے سکے کا قاعدہ یہ ہے کہ جب تک لوگوں میں اس کارواج ہواں وقت تک وہ سکے کے درجے میں ہے،اورجس دن رواج ختم ہوااس دن سے دہ سامان کے درجے میں ہے۔اب مثلا دس کھوٹے شکے کے بدلے کوئی چیز خریدی۔ابھی میچ پر قبضہ نہیں کیا تھا کہ لوگوں میں ان سکون کا رواج ختم ہوگیا توامام ابو صنیفہ قرماتے ہیں کہ نیچ باطل ہوگئی۔

وہ فرماتے ہیں کدید سکے کھوٹے تھاس لئے لوگوں کے تعال سے سکے تھے۔ اور جب لوگون نے تعامل چھوڑ دیا تو وہ سامان بن گئے۔ اور ان کی ثمنیت ختم ہوگئی۔ اس کئے میچ بغیر شن کے باقی رہی ۔ اور بھے بغیر شن کے ہوتو تھ فاسد ہوتی ہے۔ اس لئے بیچ فاسد ہوجائے گی۔ اور چونکہ بھی پرمشتری کا قبضہ نہیں ہوا تھا اس لئے میچ بائع کے پاس بی رہے گی اور مشتری کو پھیٹیس دینا ہوگا۔

اصول میں بغیر شن کے ہوتو سے فاسد ہوجاتی ہے۔

امام ابو بوسف فرماتے ہیں کہ بچ کرتے وقت سکوں کی شمنیت تھی یہ تو بعد میں ان کی شمنیت ختم ہوئی ہے۔اس لئے ان سکوں کی قیمت دی جائے گ۔وہ فرماتے ہیں کہ بچ کرتے وقت ان سکوں کی قیمت درہم سے کیاتھی وہ دی جائے گی۔ کیونکہ باکع اور مشتری کے ذہن میں اس وقت کی قیمت تھی وہی مشتری پر قیمت تھی وہی مشتری پر لازم ہوگی۔ لازم ہوگی۔ يوسف رحمه الله تعالى عليه قيمتها يوم البيع وقال محمد رحمه الله تعالى عليه قيمتها آخر ما يتعامل الناس [ ٩٩] (٠٠) ويبجوز البيع بالفلوس النافقة وان لم يعين [٩٩] (٢٠) وان كانت كاسد ة لم يجز البيع بها حتى يعينها [٩٩] (٢٢) واذا باع بالفلوس النافقة ثم كسدت قبل القبض بطل البيع عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى

اصول بیع کے دن کی قیت کھوظ ہوگ ۔

ا مام محمد کے نزدیک بھی مجھے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آخری دن جس میں لوگوں نے ان سکوں کولینا دینا جھوڑ ااس دن ان دس سکوں کی کیا قیت تھی وہ دلوائی جائے گی۔

جہ جب تک سکے رائج میں وقت تک سکے دیے ہی کے مجاز تھے۔البتہ جس دن ان کالینا دینا چھوڑ ااس دن سکے سے ان کی قیمت کی طرف منتقل ہوااس لئے اس دن ان مثلا دس سکوں کی جو قیمت ہومشتری پروہ قیمت لازم ہوگی۔اور وہی قیمت ادا کر کے میتے لے لیگا۔

اسول سكے سے قيمت كى مرف جس دن التقل موااي دن كى قيمت الحوظ موكى .

المنعال العاس: الوك اس كراته معاملة كرت مون الوكون مين اس كارواج مو

[ ٩٩١] (٢٠) جائز ہے تھ رائج پیپول سے اگر چر تعین نہ کرے۔

فلوس چاندی اورسونے کے علاوہ دوسری دھاتوں کے مکے بنتے ہیں۔ اس لئے جب تک ان کا رواج رہے گا اس وقت تک ان کا تکم درہم اور دنا نیری طرح ہوگا۔ یعن متعین نہیں ہوگا۔ اس قیت کے وئی بھی فلوس دیدے کافی ہوجا کیں گے۔ اور جس دن سے ان کا رواج ختم ہوجائے اس دن سے وہ سامان کی طرح ہیں۔ یعنی وہ متعین کرنے سے متعین ہوں گے۔ اس اصول کی بنیاد پر مروج پیسوں سے کوئی چیز خریدے گا تو جائز ہے۔ چاہان پیسوں کو متعین نہ کیا ہواور اس قیت کے کوئی پیسے دیدے گا فی ہوجا کیں گے۔

النت الفلوس النافقة مروج بيء النافة : جنكارواج مو

[٩٩٢] (٢١) اورا گر سكے رائج نه بول و نبيل جائز ہے تيج يہال تك كدان كومتعين كرے\_

جو سکے رائج نہیں ہیں ان سے مبیع خریدا تو چونکہ وہ سکے سامان کے درج میں ہیں اس لئے ان کو تعین کئے بغیر بھے جائز نہیں ہوگا۔جس طرح سامان کو تعین کئے بغیر بھے جائز نہیں ہوتی ہے۔

اخت كاسدة : وه سكي جن كارواج نه بو

[٩٩٣] (٢٢) اگرمروج بييوں سے بيچا پھررواج ختم ہوگيا ميچ پر قبضہ كرنے سے پہلے تو نيچ باطل ہوگی امام ابوصفیفہ كے زوريك \_

تشرت مروج پییوں ہے کوئی میچ خریدی۔ابھی مبیع پر نبضتہیں کیا تھا کدان سکوں کا رواج ختم ہو گیا تو امام ابوحنیفہ کے نز دیک تھے باطل ہو

عائے کی۔

[ ٩٩٩] (٢٣) ومن اشترى شيئا بنصف درهم من فلوس جاز البيع وعليه ما يباع بنصف درهم من فلوس جاز البيع وعليه ما يباع بنصف درهم من فلوس [ ٩٩٥] (٢٣) ومن اعطى صيرفيا درهما فقال اعطنى بنصفه فلوسا وبنصف نصفا الاحبة فسد البيع فى الجميع عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى [ ٩٩] (٢٥) وقالا جاز البيع فى الفلوس وبطل البيع فيما بقى.

پہلے گزر چکا ہے کہ پیسوں کا رواج ختم ہونے کے بعد وہ عام سامان ہو گئے اور مبیع بغیر ثمن کے باتی رہی اس لئے بیج فاسد ہو جائے گ۔

صاحبین کے زویک بھے صحیح ہوگی اور فلوس کی قیمت دیکر مشتری مبیع لیگا۔ امام ابو پوسف کے زدیک بیج کے دن کی قیمت اور امام مجد کے نزد یک اس آخری دن کی قیمت اور امام مجد کے نزد یک اس آخری دن کی قیمت جس دن فلوس نافقہ کا رواج بند ہوا ہے۔ تفصیل اور قاعدہ مسئلہ نمبر ۱۹ میں گزر چکے ہیں۔

[۹۹۴] (۲۳) کس نے کوئی چیز خریدی آ و مصور ہم کے پینے کے بدلے تو بھے جا کز ہے اور مشتری پراستے پیسے لازم ہوں گے جو آ و مصور ہم میں بیچ جاتے ہیں۔

میں بیچ جاتے ہیں۔

تشری کی نے یوں کہا کہ مثلابہ کیڑا آ دھے درہم کے جتنے پیسے آتے ہیں ان کے بدلے خرید تا ہوں تو یہ تع جائز ہوگی۔اورآ دھے درہم کے جتنے پیسے اس ملک میں ہوتے ہیں استے پیسے مشتری پر لازم ہوں گے۔

۔ آ دھے درہم کے کتنے پیسے ہوتے ہیں یہ تھوڑی ی جہالت ہے لیکن اس ملک میں آ دھے درہم کے کتنے پیسے ملتے ہیں تا جروں کے یہاں میشہور ومعروف ہوجائے گی۔ اور شمن مجہول نہیں رہے گا۔ اس لئے بیچ جائز ہوجائے گی۔

فائله امام زفر کے نزد یک می تھوڑی تی جہالت ہاس لئے ان کے یہال بھے فاسد ہوگی۔

نعت فلوس: بیسه سونے اور حیا ندی کے علاوہ کا سکہ۔

[990] (۲۲) کسی نے صراف کوایک درہم دیااور کہا آ دھے درہم کے پیسے دواور آ دھے درہم کا درہم دومگر ایک رتی کم دوتو تمام میں نظافاسد ہو جائے گی امام ابوضیفہ کے نزدیک۔

۔ شرک ایک آ دمی نے درہم بھنانے والے کوایک درہم دیا اور یوں کہا کہ آ دھے درہم کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ دواور باقی درہم ہی دوگراس میں ایک رتی جا ندی کم دوتو پوری بھے فاسد ہوگی۔

یہاں آ دھے درہم کا مقابلہ آ دھے درہم سے ہے اوراس میں ایک رتی کم ہے تو ریوا ہوگیا اس لئے اس آ دھے درہم کی بیج فاسد ہوگئ ۔ اور چونکہ فساد تو ی ہے اور شروع سے ہے اس لئے یہ سرایت کر کے درہم کے بدلے فلوس کی جو بیج تھی وہ بھی فاسد ہو جائے گی۔ کیونکہ پوری بیج ایک ہی ہے۔ جس کو کہتے ہیں کہ صفقہ ایک ہے۔

[٩٩٧] (٢٥) اورصاحبين فرمات بين كه يسي مين أيع جائز باور باتى مين أي باطل بـ

ما حمین فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اندرونی طور پر دوئیے ہیں ایک سے آدھے درہم کا مقابلہ پیے کے ساتھ ہے اور دوسری سے

[494] (٢٦) ولو قال اعطنى نصف درهم فلوسا ونصفا الاحبة جاز البيع [994] (٢٤) ولو قال اعطنى درهما صغيرا وزنه نصف درهم الاحبة والباقى فلوسا جاز البيع وكان النصف الاحبة بازاء الندهم الصغير والباقى بازاء الفلوس.

ہے آدھے درہم کا مقابلہ دوہم کے ساتھ مگر ایک رتی کم اس لئے جس آوھے درہم کا مقابلہ پنے کے ساتھ ہوہ تھ جائز ہوگی۔ کیونکہ اس میں کوئی ریوانیوں ہے۔ اورجس آوسے درہم کا مقابلہ دونوں طرف چاندی میں کوئی ریوانیوں ہے۔ اورجس آوسے درہم کا مقابلہ درہم کا ساتھ ہے مگر ایک رتی کم وہ تھ فاسد ہوگی۔ کیونکہ اس میں دونوں طرف چاندی بیں اور آد مضورہم کے متقا بلے میں پودا آد صادرہم نہیں ہے بلکہ ایک رتی کم ہاس لئے سود ہوگیا اس لئے بید دوسری تھے فاسد ہوگی۔ اور ایک کا فساد دوسرے میں ہرایت نہیں کرے گا ورحی الا مکان تھے جائز ہونے کی صورت نکالی جائے گی۔

بيرسب مستلے اوپر كے اصول پر متقرع بيں۔

و ٩٩٤] (٢٦) اورا كركها جيف وصدرتم كفلوس دواورا وسي كرايك رتى كم ورجم دوتوسب كنزويك وي جائز موكى

سے بہاں اعدونی طور پردوئ جہنی ہیں بلکدایک بی تھے ہے۔ اور صورت یوں ہے کہ ایک طرف ایک درہم ہے اور دوسری طرف پیے ہیں اور آ دے درہم بی سے ایک رقی کم آ دھا درہم کے مقابلے میں ہوجائے گا۔ اور باتی ایک رقی زیادہ اور آ دھے درہم کے مقابلے میں بینے ہوجا کیں گے۔ اس لے سوڈیس موٹاس اور آ دھے درہم کے مقابلے میں بینے ہوجا کیں گے۔ اس لے سوڈیس موٹاس ایک پوری تھے جائز ہوگی۔

نت عبد: واندرتي مجووا بيد\_

- ۱۹۹۸] (۷۷) اور آگر کہا مجھ کوچھوٹا درہم دوجس کاوزن آ دھے درہم سے ایک رتی کم ہواور باقی کے پینے دوتو تھ جائز ہوگی اور آ دھے درہم سے رتی کم چھوٹے درہم کے مقابلے پرہوگا اور باقی پینے کے مقابلے پر۔

تری چھوٹا درہم جس کاوزن رتی کم آ دھا درہم ہے،اب کی نے صراف کوایک درہم دینے کے بعد یوں کہا کہ اس درہم میں سے رتی کم آ دھا درہم دو (لیعنی چھوٹا درہم دو)اور باتی رتی زیادہ آ دھا درہم جور ہااس کے بدلے پینے دوتو تھے جائز ہوجائے گی۔

یں کم آ دھا درہم رتی کم آ دھا درہم کے مقابلے پر ہوجائے گا۔ اور رتی زیادہ آ دھا درہم کے مقابلے پر پیسے ہوجا کیں گے۔اس لئے خلاف جنس ہونیں ہوگا۔اس لئے پوری بھ جائز ہوگی۔

اسول ایک بی بی میں دوسم کی چیزیں ہوں۔ایک شم کی چیز اسپنے ہم جنس کے ساتھ برابر سرابر ہواور دوسری شم کی چیز فلاف جنس کے ساتھ کی زیادتی ہو جائے تو چونکہ سود کا وقوع نہیں ہوا اس لئے تیج جائز ہوگی۔اور اوپر کے متیوں مسئلے ای اصول پر متفرع ہیں۔اور اصول کے لئے صدیث وہی ہے مثلا بمثل یدا ہید.

افت بازاء: مقابل مين،بدل مين-

# ﴿ كتاب الرهن ﴾

[ ٩ ٩ ٩]( ١ ) الرهن ينعقد بالايجاب والقبول ويتم بالقبض فاذا قبض المرتهن الرهن

#### ﴿ كتاب الربن ﴾

فروری نوٹ کے بیں۔ اس میں غریب جس نے اپنامال رہن پر کھا اس کورا بن کہتے ہیں، اور جس کے پاس رہن رکھا اس کور بن کہتے ہیں، اور جس کے پاس رہن رکھا اس کور بن کہتے ہیں، اور جس کے پاس رہن رکھا اس کور بن کہتے ہیں، اور جس کے پاس رہن رکھا اس کور بن کہتے ہیں، اور جس کے پاس رہن رکھا اس کور بن کہتے ہیں، اور جس کے پاس رہن رکھا اس کور بن کہتے ہیں، اور جس کے پاس رہن رکھا اس کور بن رکھے کا ثبات اس آیت ہے ۔ وان کنتم عملی سفو و لم تجدو اکا تبا فر ھان مقبوضة (الف) (آیت ۲۸۳ سورة البقرة ۲) اس آیت بی رہن رکھنے کا ذکر ہے۔ اور حدیث میں ہے۔ عن عائشة ان النبی علیہ است میں من یہو دی طعاما المی اجل ور ھند درعہ (ب) (بخاری شریف، باب من رحمن درعی ۱۳۳۱ نمبر ۲۵۰ ملم شریف، باب من رحمن درعی ۱۳۳۱ نمبر ۲۵۰ ملم شریف، باب الرحمن وجواز ہ فی الحضر کالسفر ص اس نمبر ۱۹۰۳) اس حدیث سے ٹابت ہوا کہ رہن رکھنا جا کرتے ۔ اور حضور کے رہن پر قبضہ کر لیا محوز ، مفرغ اور ممیز ہونے کی حالت میں تو اس میں عقد یورا ہوگیا۔

تشري رئن ايجاب اور تبول سے منعقد ہوتا ہے۔ اور اس پر مرتبن کے تبقنہ کرنے سے پورا ہوتا ہے۔

رہن معاملہ ہے اور پیچھے گزر چکا ہے کہ معاملہ ایجاب کرنے اور دوسرے کے قبول کرنے سے منعقد ہوتا ہے۔ اس لئے رہن ایجاب کرنے اور دوسرے کے قبول کرنے سے منعقد ہوتا ہے۔ اس لئے رہن ایجاب کرنے اور دوسرے کے قبول کرنے سے منعقد ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ قرض کے بدلے رہن رکھنا ضروری نہیں ہے۔ بہت مرتبان اس پر قبضہ نہیں کرے گا رہن مکمل نہیں اس کے بدلے رہمن نہیں رکھتے ہیں۔ اس لئے رہمن رکھنا تیم ع ہے۔ اس لئے جب تک مرتبان اس پر قبضہ نہیں کرے گا رہن مکمل نہیں ہوگا۔ ایجاب اور قبول کے بعد بھی رائمن رکھنے سے پھرنا چاہے تو پھرسکتا ہے (۲) آیت میں اس کا اشارہ ہے کہ قبضہ کرنے سے رہن مکمل ہوگا۔ موگا۔ تیت میں ہے۔ فرھان مقبوضة (آیت ۲۸۳ سورة البقرة ۲) اس میں مقبوضة سے اشارہ ہے کہ قبضہ کرنے سے رہن کمل ہوگا۔

و مرتبن کے قبضہ ہونے کے لئے بھی رہن کا تین باتوں سے خالی ہونا ضروری ہے(۱) محوز ہو یعنی رہن کی چیز دوسروں کی شرکت میں نہ ہو ۔ دوسروں کی شرکت سے تقسیم ہوکرا لگ ہو چکی ہو۔ مثلا دوآ دمیوں کے درمیان میں گھر مشترک تھا تو دونوں شریکوں نے گھر تقسیم کر کے الگ الگ کر چکا ہو۔ اب جو را ہن کا حصہ ہے اس پر مرتبن قبضہ کرے (۲) مفرغ ہو یعنی را ہن کے مال وسامان سے ٹی ءمر ہون فارغ اور خالی ہو۔ مثلا گھر رہن پر رکھنا ہے تو گھر میں رہن رکھنے والے کا کوئی سامان نہ ہوتا کہ را ہن کے آنے جانے کا تعلق ندر ہے۔ ایسے گھر بر مرتبن قبضہ کرے تب قبضہ کمل ہوگا (۳) اور تیسری شرط ہے کہ تی ءمر ہون ممیز ہو یعنی تخصیقی طور پر را ہن کے سامان کے ساتھ متصل نہ ہو۔ جیسے درخت بر لگا ہوا چھل رہن پر رکھنے تو اس پر مرتبن کا قبضہ کمل نہیں ہوگا۔ کیونکہ چھل قدرتی اور تخلیقی طور پر را ہن کے درخت سے چپکا ہوا ہے اور اس سے ماشیہ : (الف) اگرتم سنر میں ہواور کوئی کھنے والا نہ پاؤ تو قبضہ کیا ہوار ہن لے لو(ب) حضرت عائش فریا گئی تھے دروزی ہے ایک مدت کے لئے کھاناخر بدااوراس کی وجہ سے زروز ہن پر رکھی۔

محوزا مفرغا مميزاتم العقد فيه[٠٠٠] (٢) وما لم يقبضه فالراهن بالخيار ان شاء سلمه اليه وان شاء رجع عن الرهن [ ١ ٠ ٠ ١ ] (٣) فاذا سلمه اليه فقبضه دخل في

متمر نہیں ہے۔اس لئے پھل کودرخت سے جدا کرے اور متمرز کر کے مرتبن کو قبضہ دے تب رائن پر مکمل قبضہ شار ہوگا بمل قبضہ کرنے کے لئے محوزکی *دلیل بیاثر ہے۔کتب ع*مر بن عبد العزیز انه لا یجوز من النحل الا ما عزل واخرد واعلم(م*صنفعبدالرزا*ق،باب النحل ج تاسع ص ۱۰ انمبر۱۲۵۱) ہبد میں کمل قبضہ کرنے کے لئے محوز کی ضرورت ہے تو رہن میں بھی کمل قبضہ کرنے کے لئے محوز اورمفرغ کی ضرورت ہوگی۔

اصول ممل قبضہ کرنے کے لئے شی ءمر ہون را ہن کے مال سے بالکل الگ تصلک ہو۔

[۱۰۰۰] (۲) اور جب تک مرتهن مرجون پر قبضه ند کرے تو رائن کواختیار ہے اگر چاہے تو اس کوسپرد کرے اور چاہے تو رہن سے رجوع کر جائے اوپر بتایا کد بن رکھنا تبرع ہاس لئے قبضہ کرنے سے پہلے رہن کمل نہیں ہوا۔ اس لئے قبضہ کرنے سے پہلے رہن رکھنے والا رہن رکھنے سے مرجائے اور رجوع کرجائے تورجوع کرسکتا ہے۔

فت را بن : ربن ر کھنےوالا۔

[۱۰۰۱] (۳) پس جَبَد مرتبن کوسپر د کردیااوراس نے اس پر قبضہ کرلیا تو وہ اس کے صان میں داخل ہوگئ۔

تشری رہن رکھنے والے نے شیءمر ہون کومرتهن کے حوالے کردیا اور مرتهن نے اس پر قبضہ کرلیا تو وہ اس کے ضان میں داخل ہوگئ ۔اب اگر

ہلاک ہوگی تواس کے بیسے مرتبن کے قرض میں سے کاٹے جائیں گے۔

وریث میں ہے کہ اگرشی عمر ہون ہلاک ہوجائے تو مرتبن کے مال میں سے جائے گی۔سمعت عطاء بعدث ان رجلا رهن فرسا فنفق في يده فقال رسول الله عُلْسِ للمرتهن ذهب حقه (الف) (سنن لليمقى ،باب من قال الرهن مضمون ،ج ساوس ،ص ١٨٢ ، نمبر١١٢٢٥) اس حديث مرسل بيس ب كما كرشى ءمر جون بلاك جو في تو مرتبن كامال كيا (٢) دوسرى جديث بيس ب-عن انسس عن السنب عَلْسُكُ قال الوهن بهما فيه (ب) (داتطني ،كتاب البيوع، ج الث عص ٢٨، نمبر ٢٨ و ٢٨ رسنن للبيعقي ، باب من قال الرهن مضمون ، ج سادی ،ص ۲۸ ، نمبر۱۱۲۲۳ )اس مدیث میں ہے کہ جس چیز کے لئے رہن رکھا گیا ہے اس چیز کے لئے رہن جائے گا۔ یعن اگرشی ءمر مون ضائع ہوگئ تو قرض میں اس کوکاٹ لیا جائے گا۔ اس عدیث سے میکھی پتہ چلا کہثی ءمر ہون پر فبضہ کے بعد مرتبن کے ضان میں داخل ہوگئ۔ فائدہ امام شافعی کے نزدیک شیءمر ہون مرتبن کے ہاتھ میں امانت کے طور پر ہے۔ اگر مرتبن کی بغیر زیادتی کے ہلاک ہوجائے تو مرتبن کے قرض میں سے پچھنمیں کا ثاجائے گا۔ بیمال راہن کابلاک موا۔

وج ان كى وليل بيعديث ب- عن ابى هريرة قال قال رسول الله عَلَيْ لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه (ج) (دارقطني

حاشیہ : (الف)عطاء بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے گھوڑ ار بن پر دکھا، پس مرتبن کے ہاتھ میں ہلاک ہوگیا تو آپ نے مرتبن کے لئے کہااس کاحق چلاگیا (ب) آپ نے فرمایا ٹی ءمرہون اس کے بدلے میں ہے جس کے لئے رکھی گئی (ج) آپ نے فرمایار بمن رکھنے سے رابن کاحق بندنہیں ہوگا۔ رابن کو (باتی الے کھے سفہ پر) ضمانه[۲۰۰۱] (۳) ولا يصح الرهن الابدين مضمون [۳۰۰۱] (۵) وهو مضمون بالاقل من قيمته ومن الدين فاذا هلك الرهن في يد المرتهن وقيمته والدين سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه حكما.

، کتاب الدیوع ، ج ثالث مِص ۲۹ بنبر ۲۸ و ۲۸ رسنل لنبه تصی ، باب الرصن غیر مضمون ، ج سادس مِص ۲۷ بنبر ۱۱۲۱۹) اس حدیث میں ہے کہ رہن رکھنے کی وجہ ہے راہن کا جن ختم نہیں ہوگا۔ رہن رکھنے والے کواس کا فائدہ بھی ملے گا۔ اور آبگر شیء مربون میں کوئی نقصان ہوا تو راہن ہی کا گیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ ہلاک ہوجائے تو مرتبن پراس کا طال نہیں ہے۔

[۱۰۰۲] (۷) نبین صحیح ہے رہن مگردین مضمون کی وجہ ہے۔

وہ دین جوانسان پراواکر ناواجب ہواس کی وجہ سے رہن دکھ توضیح ہے۔ اور جودین اواکر ناواجب نہیں ہے بلکہ تیمرع کے طور پراپنے اوپر لازم کیا ہے اس وین کے بدلے رہن رکھنا سیجے نہیں۔ مثلا مکا تب اپنے اوپر مال کا بت واجب کرتا ہے لیکن اس کا اواکر نااس پرواجب نہیں ہے۔ اوپر لازم کیا ہے اس کے بدلے رہن رکھنا سیجے نہیں۔ مثلا مکا تب اوپر مال کا بت ساقط کر کے دوبارہ غلام بنتا جا ہے تو بن سکتا ہے۔ اس لئے مال کتابت کی وجہ سے مکا تب کوئی چیز دہن رکھنا سیجے نہیں ہے۔ اس لئے مصنف نے فرمایا کہ دین واجب کی وجہ سے دہن رکھنا سیجے ہے۔

رئن تو و ثیقہ اوراع قاوی چیز ہے۔ جس کی وجہ ہے قرض وینے والے کو یقین ہوتا ہے کہ میرا قرض ضرور واپس ملے گا۔ اوراگر قرض واپس منہیں دیا تھا تھی ءمر ہون کو بچ کراپنا قرض وصول کروں گا۔ لیکن جب قرض ہی تہیں دیا ہے جکہ یہ ابن نے تعمر ع کے طور پراپنے او پر قرض لا زم کیا ہے تو و ثیقہ کیوں دے۔ اور ربمن رکھنا کیوں شیح ہو۔

[۱۰۰۳] (۵) شی ءمر ہون مضمون ہوگی اس کی قیمت اور دین ہے کم میں۔ پس جبکہ ہلاک ہوجائے شی ءمر ہون مرتبن کے ہاتھ میں اور اس کی قیمت اور قرض برابر ہیں تو حکمامر تبن اینے قرض کو وصول کرنے والا ہوگیا۔

شیء مرہون کا ضان مرتبن پر لازم ہے لیکن اتنائی ضان لازم ہوگا جتنااس کا دین ہے اور اس سے زیادہ اس کے ہاتھ میں امانت ہوگ۔
مثلا الیک سوپونڈ مرتبن پر قرض تھا اور ڈیڑھ سوپونڈ کی چیز رہن پر رکھ دی توشی ء مرہون کے ہلاک ہونے پر ایک سوپونڈ کا ضان مرتبن پر لازم ہوگا
اور اس کا اتنا پونڈ ختم ہوجائے گا۔ اور باقی بچاس پونڈ جوقرض سے زیادہ سے وہ مرتبن کے ہاتھ میں امانت کے طور پر سے۔ اور امانت کا قاعدہ یہ
ہو کہ بغیر زیادتی کے ہلاک ہوجائے توصاحب مال کو واپس دینے کی ضرور سے نہیں ہے۔ وہ صاحب مال کا مال ہلاک ہوا۔ اس اصول پر سسلہ
کی تشریح ہیں ہے کہ مثلا ایک سوپونڈ مرتبن کا رابن پر قرض تھا۔ اور رابن نے ایک سوپونڈ کی چیز رہن پر کھ دی۔ بعد میں وہ چیز مرتبن کے یہاں
ہلاک ہوگی تو مرتبن کے سوپونڈ مرتبن کا درگویا کہ مرتبن نے ایک سوپونڈ وصول کر لئے۔

جے مرتبن اپنے قرض کےمطابق ٹی ءمر ہون کا ضامن تھا،اور ٹی ءمر ہون ہلاک ہوئی جواس کے قرض کے برابر تھی تو گویا کہ اس نے اپنا قرض رابمن سے وصول کرلیا۔اب رابمن سے کچھوصول نہیں کر سکے گا۔

عاشيه : ( پچھلے صفحہ سے آھے ) فائدہ بھی لے گا اور اس بٹیءمر بون کا خرج بھی لازم ہوگا۔

[ ٢٠٠١] (٢) وان كانت قيمة الرهن اكثر من الدين فالفضل امانة [ ٢٠٠٥] وان كانت قيمة الرهن الله من ذلك سقط من الدين بقدرها ورجع المرتهن بالفضل [ ٢٠٠١] (٨) ولا يجوز رهن المشاع.

[۱۰۰۳] (۲) اورا گرشیء مربون کی قیت قرض سے زیادہ ہے وزیادہ امانت ہے۔

مثلادین سوپونڈ ہے اور ٹی ء مر ہون ڈیڑھ سوپونڈ کی ہے تو مرتبن سوپونڈ کاذ مددار ہے۔ اور باقی بچاس پونڈ مرتبن کے ہاتھ میں امانت کے طور پر ہے۔ یعنی اگر شیء مر ہون ہلاک ہوجائے تو مرتبن کے سوپونڈ ساقط ہوجائیں گے۔ اور باقی بچاس پونڈ بھی را بن کی طرف دینے کی ضرورت نہیں۔ کوئکہ وہ امانت تھی۔ اور امانت بھیرزیاوتی کے ہلاک ہوجائے تواس کوادائیس کرتا پڑتا ہے۔

مرتبن اتنائی کا ضامن ہوتا ہے جنتا اس کا دین ہے۔ باقی شی مرہون اس کے ہاتھ میں امانت کے طور پر ہے۔

[ ١٠٠٥] ( ٤ ) اورا گرر من كى قيت كم بدين سنة ساقط موجائ كادين اس كى مقدار اور وصول كرے كامر تين زيادتى \_

باتی ہےوہدائن سے وصول کرےگا۔

ار اور گرر کرا ہے ان عدم ابن المعطاب قال فی الرجل یو تھن فیصیع قال ان کان اقل مدما فیدرد علید تسام حقد (ب) (وارقطنی ، کتاب الدی کی بی باب من قال الرصن مضبون ، ج ساوس ، مسایے ، بنبر ۱۴۲۸ من اللبیصتی ، باب من قال الرصن مضبون ، ج ساوس ، مسایے ، بنبر ۱۴۲۸ باس اثر میں ہے کدا گرد بن کی قیمت کم ہوتو جوزیادہ قرض ہے وہ اس پرلوٹا یا جائے گالیعنی دا بن سے وصول کرے گا (۲) مرتبن کا حق باتی ہے اس لئے باتی لئے وہ را بن سے وصول کرے گا۔ کیوکسائن کا آتا ہی سا قط ہوا چتنا رہن ہلاک ہوا۔ اور باتی قرض اس نے وصول نہیں کیا ہے اس لئے باتی قرض را بن سے وصول کرے گا۔

نت الفضل: جوزياده موه جوباتي بيج-

[۲۰۰۱] (۸) ثبیل جائزے مشترک چیزکور ہن رکھنا۔

حاشیہ: (الف) معزت عمرنے اس بارے میں فرما یا جو ہمیں رکھے چرضائع ہوجائے۔ اگراس قرض سے کم ہے تو مرتبن کا پورائق دیاجائے گا اور اگر قرض ہے ڈیادہ ہے تو وہ زیادہ کے بارے میں امانت دارہے (ب) حضرت عمرنے اس بارے میں فرما یا جو رائن دیکھے پھرضائع ہوجائے۔ اگر اس قرض سے کم ہے تو مرتبن کا پورائق دیا جائے گا۔ 110

[ ٢٠٠٠] (٩) ولا رهن ثمر ة على رؤس النخل دون النخل ولا زرع في الارض دون الارض - ١٥ الرض دون الارض - ١٩ الرض النخل والارض دونهما.

تشری جو چیز را بن اور دوسرے کے درمیان مشترک ہے ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی ہے اس کور بن پر رکھنا جا تر نہیں ہے۔

وج آیت فسر هسان مقبوضة سے پنہ چلاکٹی ءمرہون پرمرتهن کا کمل بضہ ہواور بیای وقت ہوگا جب وہ چیزمشترک نہ ہوبلکہ تقسیم ہوکر فالص را بهن کی ملکیت ہوچکی ہو۔

ف المثاع : مشترك،غيرتقسيم شده ـ

[ ٤٠٠٠] (٩ ) نہیں جائز ہے کچل کا ربمن رکھنا درخت کے اوپر بغیر درخت کے اور نہ کھتی کا ربمن رکھنا زمین میں بغیر زمین کے۔

تر کی کھل درخت پر لگے ہوئے ہیں الی صورت میں کھل رئن رکھر ہاہا ور درخت رئن پرنہیں رکھر ہاہ تو یہ جائز نہیں۔

پلے کھل درخت کے ساتھ پیدائش طور پر متصل ہیں اس لئے ٹی ء مر ہون درخت ہے متمیز نہیں ہوئی اور الگ نہیں ہوئی اس لئے مرتبن کا پورا بھنے نہیں ہوئی اور الگ نہیں ہوئی اس لئے مرتبن کا رہن بیت ہوئے رہن بھنے گا اور آیت کی رو سے پہلے گز رچکا ہے کہ مرتبن کا رہن پر پورا قبضہ ہونا چا ہے ۔ اس لئے پھل کو درخت پر رہتے ہوئے رہن رکھے تو جا رُنہیں۔ دکھے تو بید رہن پر نہ در کھے تو جا رُنہیں۔ بھے تو بید رہن پر نہر کے تو جا رُنہیں ہوئی جس کی وجہ سے مرتبن کا ممل قبضہ تی ء مر ہون پر نہیں ہوگا جو آیت کی روسے ضروری تھا۔

افت زرع : تھیتی،کاشت۔

[ ۱۰۰۸] (۱۰) اورنہیں جائز ہے درخت کو اور زمین کورئن پر رکھنا بغیر پھل اور کھیتی کے۔

درخت پر پھل گے ہوئے ہیں۔الی صورت میں درخت رہن پر رکھتا ہے اور پھل رہن پر نہیں رکھتا تو جا رُزنہیں۔اسی طرح کاشت زمین میں لگی ہوئی ہے اورز مین رہمتا ہے اور کاشت رہن پرنہیں رکھتا تو جا رُزنہیں۔

جے یہاں بھی درخت اورز مین پھل اور کھیتی کے ساتھ پیدائش طور پر مصل ہیں۔ پھل اور کھیتی سے متمیز نہیں ہے۔اس لئے ان کور ہن رکھنا جائز نہیں ہے۔

ا مسول شیء مرہون دوسرول کی ملیت سے بالکل الگتھلگ ہوتب رہن پر رکھنا جائز ہوگاا در مرتبن کا مکمل قبضہ ثار ہوگا۔ کیونکہ آیت میں ہے فرھان مقبوضہ (آیت۲۸۳سورة البقرة)

نا کرہ اہام شافعی اور اہام ابو یوسف کے نز دیک مشترک چیز کور بمن پر رکھ سکتے ہیں۔

دی وه فرماتے ہیں کہ جس طرح مشترک اور مشاع چیز کو چھ سکتے ہیں ای طرح اس کورہن پر بھی رکھ سکتے ہیں (۲) ان کی دلیل پیاثر ہے۔قال فی کتناب معاذ بین جبل من ارتھن ارضا فھو یحسب ٹیمر ھا لصاحب الرھن (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب ما یکل

حاشید (الف) حضرت معاذ بن جبل کے خط میں ہے کسی نے زمین ربن پر کھی تواس کا کھل ربن رکھنے والے کے لئے شار کیا جائےگا۔

[9 • • 1] (11) ولا يصبح الرهن بالامانات كالودائع والعوارى والمضاربات ومال الشركة[• 1 • 1] (11) ويصح الرهن برأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه.

للمرتقن من الرهن ، ج ثامن ، ص ۲۲۵ ، نمبر۷ ک ۱۵ ) اس اثر میں ہے کہ کوئی زمین رہن پرر کھے تو اس کا پھل را ہن کا ہوگا جس کا مطلب یہ ہوگا کہ غیر متمیز زمین بھی رہن پرد کھ سکتا ہے۔

لغت دونهما: ہے مراد پھل اور کھیتی ہیں۔

[900] (۱۱) اورنبین میچے ہے رہن پر رکھنا امانتوں کو جیسے امانت کی چیزیں اور مانگی ہوئی چیزیں اور مضاربت کا مال اورشرکت کا مال۔

تشریخ وہ مال جوکس کے پاس امانت کے طور پر رکھا ہوا ہے اس کور ہن پر رکھنا جائز نہیں۔مثلا امانت رکھی ہوئی چیز ہے پاکسی سے عاریت پر چیز لایا ہے یا مال مضاربت ہے توان مالوں کور ہن پرنہیں رکھ سکتے۔

ج رہن پران مالوں کور کھتے ہیں جومرتہن کے پاس ہلاک ہوجائے تو اس کوان کا صان دینا پڑے۔اور امانت کے اموال ایسے ہیں کہ یہ بغیر زیادتی کے ہلاک ہوجائے تو ان کا صان نہیں دینا پڑتا ہے۔اس لئے امانت اور رہن کے موضوع الگ الگ ہیں اس لئے امانت کے اموال رہن پرنہیں رکھ سکتے (۲) رہن پروہ مال رکھ سکتے ہیں جوخو درا ہن کا ہواور بیا موال دوسرے کے ہیں جورا ہن کے پاس امانت ہیں اس لئے ان کور ہن پر کیسے رکھ سکتے ہیں۔

اصول دوسرے کے اموال بغیرا جازت کے دہن نہیں رکھ سکتے۔

لن الودائع ودیعة کی جمع ہے مال امانت۔ العواری: عاریة کی جمع ہے مانگی ہوئی چیز۔ المفنار بات: وہ مال جو بھے مضار بت کرنے کے لئے لیا ہو۔ مال الشرکة: شرکت کا مال،اس میں آ دھا دوسرے کی امانت ہوتی ہے اور آ دھایا چوتھائی اپنا مال ہوتا ہے۔اس کو بھی رہن پر نہیں رکھ سکتے۔

[1010] (۱۲) صحیح ہے رہن رکھنا ملم کے رأس المال کے بدلے ،صرف کے شن کے بدلے اور مسلم فید کے بدلے۔

سے کوئی چیر رہن پر کھی تو رہن رکھنا جائز ہے اللہ کے بدلے بائع نے کوئی چیز رہن پر کھی تو رہن رکھنا جائز ہے اسلم کارائس المال مضمون ہے اس کے بدلے میں رہن رکھنا جائز ہے۔ اس طرح بیچ صرف میں جوہمن ہے وہ مال مضمون ہے اس کے اس کے لئے اس کے لئے رہن رکھے تو جائز ہے اگر چہ بیچ صرف میں جھی تو جائز ہے اگر چہ بیچ صرف میں جھی عرف میں جھی مال مضمون ہے۔ بیچ سلم میں جو بیچ ہے جس کو سلم فید کہتے ہیں اس کے بدلے رہن رکھنا چا ہے تو رکھسکتا ہے۔ کیونکہ وہ بھی مال مضمون کے دیونکہ وہ بھی مال مضمون کے دونکہ وہ بھی مال مضمون کے دیونکہ وہ بھی میں جو بھی ہونکہ کے دیونکہ وہ بھی دونکہ کے دیونکہ وہ بھی ہونکہ کے دیونکہ وہ بھی میں جو بھی ہونکہ کے دیونکہ کی دونکہ کے دیونکہ کے د

اصول جومال مال مضمون ہواس کے لئے رہن رکھنا جائز ہے۔

[ ۱ ا • ا ] (۱۳) فان هلك في مجلس العقد تم الصرف والسلم وصار المرتهن مستوفيا لحقه حكما [۲ ا • ا ] (۱۳) واذا اتفقاعلي وضع الرهن على يدى عدل جاز وليس

[۱۰۱](۱۳) کیس اگرشی ءمر ہون ہلاک ہوجائے مجلس عقد میں تو ہے صرف اور دی سلم پورے ہو گئے اور مرتبن مکن البیے حق کو وصول کرنے والا ہوگا۔

تع صرف کی اور بائع نے بہتے ویدی اور شن کے بدلے مشتری نے کوئی چیز بائع کے پاس رہمن رکھی مجلس عقد ہی میں رہمن کی چیز بائع کے ہاتھ سے ہلاک ہوگئی تو گویا کہ بائع نے بشن وصول کرلیا۔ اس لئے بئتے صرف مکمل ہوجائے گی۔ ای طرح تھے سلم میں رب اسلم (مشتری) نے بائع کوشن دیا اور بائع نے اس کے بدلے کوئی چیز رب اسلم (مشتری) نے پاس ربمن رکھی۔ بعد میں تیءمر میون مشتری کے ہاتھ سے ہلاک ہوگئی تو گویا کہ مشتری نے باتھ ہے۔ ہلاک ہوگئی تو گویا کہ مشتری نے بیتے وصول کرنا ھی جد تو نہیں مکما ہے۔

ورگزر گیا کم مرتمن کے ہاتھ میں تی وسر ہون کا ہلاک ہوتا اپنے قرض کو وصول کرنے کے متر ادف ہے۔

ف مستوفیالحقد : این حق کووصول کرنے والا ہوگا۔

[۱۰۱۳] (۱۸۳) اگررا ہن اور مرتبن تنفق ہوجا کیں رہن کے رکھنے پر کسی عادل کے ہاتھ میں تؤجا کڑے۔ اور نییں جا کڑ ہے مرتبن کے لئے اور نہ رائن نے لئے کہ عادل کے ہاتھ سے لیے۔

شر را بن اور مرتبن اس بات برشفق موسحے كرشى ومرجون كى تيسرے عادل كے ہاتھ يس ركود بولو يہ جائز ہے۔

کونکہ بیدونوں کا حق ہے اس لئے دونوں اپنے حقوق پی تصرف کر بھتے ہیں۔ اس لئے کئی عادل کے باتھ ٹی ءمریون رکھ سکتے ہیں۔

اس صورت پی وہ عادل را بمن کی جانب سے محافظ ہوگا اس کے عین مالی کا۔ اور مرتبین کی جانب سے محافظ ہوگا اس کی مالیت کا (۲) اگر بین اس کا شوحت ہے۔

عن اشعث قال کان المحکم و الشعبی یہ ختلفان فی الرهن یو ضع علی یدی عدل ، قال المحکم لیس برهن وقال الشعبی هو دهن (الف) (مصنف عبدالرزاق ، باب الرهن اذاوض علی یدی عدل یکون تبھا و کیف ان صلک ہی جامع میں اس المحتم المح

حاشیہ : (الف) حضرت علم اور معنی اس رہن کے بارے میں اختلاف فرماتے تھے جو کی عاول کے ہاتھ میں رکھا گیا ہو۔ حضرت علم نے فرمایا وہ دہن کہیں ہے۔ اور حضرت معنی نے فرماتے تھے وہ رہن ہے (ب) میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ بھائی کے مال میں سے پچھ بھی صال نویس ہے گراس کی راضی خوتی ہے۔ للمرتهن ولا للراهن اخذه من يده [۱۰۱۳] (۱۵) فان هلك في يده هلك من ضمان المرتهن ولا للراهن اخذه من يده [۱۰۱۳] (۱۲) ويجوز رهن الدراهم والدنانيسر والمكيل والموزون المرتهن[۱۰۱۳] (۱۲) في المرتهن وان اختلفا في الحودة والصياغة [۱۰۱۳] (۱۸) ومن كان له دين على غيره فاخذ منه مثل دينه فانفقه ثم

میں ہے کہ کی کا مال بغیراس کی دلی رضامندی کے شامیا جائے۔ اس لئے بغیررایمن یامر آن کی اجازت کے عادل کے واقعہ سے تی مربون تبیس لی جائے گیا۔

[101](10) این اگرشی مر بون عادل کے ماتھ میں ہلاک موجائے تو مرتبات کے ضائ سے ہلاک مولک نے

عادل کے مربون مرتبن کی دہرے عاول کے ہاتھ ہیں رکی گئی ہے۔ اور کویا کہ اس کی مالیت مرتبن کے بہال رہن ہے۔ اس لئے عادل کے ہاتھ ہیں ہوگئ تو مرتبن پر اس کا ضان ہوگا۔ اور تی ءمر ہون کی قیمت قرض ہیں ہے کا فی جائے گی۔ اثر ہیں ہے۔ عن المعسن قالا الفا وضعه علی ید غیرہ فہلک فہو بما فید (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب الرصن اذاوضع علی یدی عادل یکون قبھا و کیف ان طلک ج عامن من انہ انہم نبر الاک موجائے توجس چیز کے حامن من انہم نبر الاک ہوجائے توجس چیز کے لئے اس من من انہم نبر الک ہوجائے توجس چیز کے لئے رکی گئی ہے بعنی رہن کے لئے ای ہیں شار کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرتبن کے مال ہیں سے بلاک ہوگی۔

[١٩١] (١١) جائز بيدائن پر ركهنا ورايم كو، ديناركواور كلي چيز اوروزني چيز كو

و ان چیز ون کورین پر کھنے سے مرتبن کواعناد ہوگا کہ میرادین ملے گا۔اور نیس تو اس کونی کریا خودای کور کھ کراپناوین وصول کرسکتا ہوں۔ اس لئے ان چیز ول کورین پر کھنا جائز ہے۔

ا کیے جنس ہوتو عمد داور گھٹیا کا اعتبار نہیں ہے۔اس لئے وونوں کی برابری کودیکھنا جائے گا۔ عمد ماور گھٹیا کو تین ویکھنا جائے گا۔

من ایک موتورین میں بھی عمده اور گھٹیا کا اعتمار نہیں ہے۔

🚅 الجودة : عمره- الصياغة : محفر الى اور تقش وفكار.

و ۱۱۱] (۱۸) کمنی کادین وومرے پر تعالیں اس سے دین کے شل لیا اور اس کوخرج کردیا چرجانا کہ وہ کھوٹے تھے تو امام ابوطنیفہ کے نز دیک

عاشیہ : (الف) معرب صن فرماتے ہیں کہ کی نے رہن دوسرے سے ہاتھ بررکھالیں وہ ہلاک ہوگیا تو وہ جس رہن میں تفااس میں شار کیا جائے گا۔

علم انه كان زيوفا فلا شيء له عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى وقال ابو يوسف و محمد رحمهما الله تعالى يرد مثل الزيوف ويرجع مثل الجياد [١٠١] (١٩) ومن رهن عبدين

اس کے لئے کچھنیں ہے۔اورصاحبین نے فرمایا کہ کھوٹے کے مثل داپس کرےاورا چھے کے مثل وصول کرے۔

سودہ م کسی پرقرض تھے، قرض دینے والے نے مقروض سے سودرہم کئے اوران کوخرچ کر دیا بعد میں علم ہوا کہ میرے دراہم عمدہ تھے اور بیدراہم میں پرقرض تھے، قرض دینے گھٹیا تھے تو امام ابو صنیفہ کے نز دیک گویا کہ اپنا پوراحق وصول کرلیا۔ اب مقروض سے مزید کچھٹیں لے سکنا۔

بودرہم قرض دیئے تھے اور سودرہم مقروض سے لے لئے ۔عدداوروزن کے اعتبار سے برابرہوگیا۔ اورجنس ایک ہوتو عمدہ اور گھٹیا کا اعتبار بیس ہے۔ اس لئے یول سمجھا جائے گا کہ قرض دینے والے نے اپنا پوراحق وصول کرلیا۔ اور چونکہ درہم خرچ کر چکا ہے اس لئے اس کو واپس مجھن ہوں کہ کہ اس کے اس کے اس کو واپس مجھن ہیں کہ میں کرسکاتا

قائدہ صاحبین فرماتے ہیں کہ دائن نے جیسا گھٹیا مقروض سے لیا تھا ایسا گھٹیا درہم مقروض کود ہے پھراپ عمرہ درہم مقروض سے واپس لے۔
جس مالیت کے درہم دائن نے مقروض کو دیئے تھے اس مالیت کے درہم مقروض سے نہیں ملے تھے بلکہ گھٹیا ملے تھے اس لئے اپ عمدہ درہم مقروض سے وصول درہم وصول کرنے کے لئے بہی کیا جا سکتا ہے کہ مقروض کے گھٹیا درہم جیسے واپس کرے اور اپنے جیسے عمدہ درہم مقروض سے وصول کرے (۲) صاحبین کے نزد یک قرض وغیرہ میں صرف، وزن اور عدد کے اعتبار سے برابر کر دینا کافی نہیں ہے۔ بلکہ مالیت اور قیمت کے اعتبار سے برابر کر دینا کافی نہیں ہے۔ بلکہ مالیت اور قیمت کے اعتبار سے برابر کر دینا کافی نہیں ہے۔ بلکہ مالیت اور قیمت کے اعتبار سے برابر کر دینا کافی نہیں ہے۔ بلکہ مالیت اور قیمت کے اعتبار سے برابر کر ریاجہ کی ضروری ہے۔ ورنہ تو دائن کو نقصان ہوگا۔ اور صدیث میں ہے۔ لا ضور و لا صور اور (دار قطنی نمبر ۲۰ ۲۰۰۰) اس لئے اس کے وصول کرنے کے لئے بہی صورت ہے کہ کہیں سے گھٹیا درا ہم لاکرمقروض کو دے اور اپنے اچھے درا ہم وصول کرے۔

اصول وزن مین برابری کے ساتھ مالیت کی برابری بھی قرض میں ضروری ہے۔

لغت الزيوف: كموفي درجم للجياد: التحصر

۔ [۱۰۱<sub>]</sub> (۱۹) کسی نے دوغلام ایک ہزار کے بدلے میں رہن رکھے پھران میں سے ایک کا حصدا دا کیا تو اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس کو ۔ قبضہ کرے یہاں تک کہ باقی دین ادا کرے۔

دوغلام ایک ہزار پونڈ کے بدلے رہن پر کھے تھے۔ اور مثلا پانچ سو پونڈ ادا کے اور چاہتا ہے کہ ایک غلام رہن سے واپس لے لول تو وہ اس غلام کو بہن سے واپس لے لول تو وہ نول گلام واپس اس غلام کو بہن سے واپس بیس لے سکتا جب تک کہ پورے ایک ہزار ادا نہ کر دے۔ جب پورے ایک ہزار ادا کرے گاتو دونوں گلام واپس لے گا جے یہال دونوں غلام کا مجموعہ ہزار کے بدلے رہن ہے تا کہ وثیقہ اور اعتادر ہے۔ ایر انہیں ہے کہ پانچ سو کے بدلے ایک غلام رہن پر ہو۔ اس لئے جب پورے ہزار ادا کرے گاتو دونوں غلاموں کو واپس لے گا۔ پانچ سوادا ہوا وردوسرے پانچ سو کے بدلے دوسراغلام رہن پر ہو۔ اس لئے جب پورے ہزار ادا کرے گاتو دونوں غلاموں کو واپس لے گا۔ پانچ سوادا

بالف فقضى حصة احدهما لم يكن له ان يقبضه حتى يؤدى باقى الدين [1010] (٢٠) فاذا وكل الراهن المرتهن او العدل او غيرهما فى بيع الرهن عند حلول الدين فالوكالة جائز ق[1010] (11) فان شرطت الوكالة فى عقد الرهن فليس للراهن عزله عنها فان عزله له عنها فان عزله له عنها فان عزله له ينعزل ايضا [2010] وللمرتهن ان يطالب

كركے ايك غلام واپس نہيں لے سكتا۔

اصول پوری شی ءمر ہون پورے قرضے کے بدلے میں رہن ہوتی ہے۔ اجزاءاور تقسیم نہیں ہوتی۔

نوف مرتهن ایک غلام واپس لینے کی اجازت دے تو را بن واپس لے سکتا ہے بطور قانوں نہیں لے سکتا۔

[۱۰۱۸] (۲۰) پس اگر را ہن نے مرتبی کو یا عادل کو یا ان دونوں کے علاوہ کو کیل بنایا شیءمر ہونہ کے پیچنے کا دین کی مدت گزرنے پر تو و کالت جائز ہے۔

ہے راہن کا مال ہے اس لئے راہن مرتبن کو یا عاد ل کو یا کسی اور کورچق دے سکتا ہے کہ قرض کی مدت پوری ہوجائے اور پس قرض ادا نہ کرسکوں تو شیء مر ہون کو نچ دیا جائے اور اس سے مرتبن کے قرض کو ادا کیا جائے۔ یہ وکیل بنا نا درست ہے۔ اور مرتبن کے لئے وثیقہ کی ایک شکل یہ بھی ہے۔

انت طول الدين: دين ادا كرنے كاونت آنا۔

[۱۰۱۹] (۲۱) پس اگروکالت کی شرط عقدر بن میں لگائی گئی ہوتو را بن کے لئے جائز نہیں ہے کہ وکیل کو وکالت سے معزول کرے، پس اگر معزول کیا تب بھی معزول نہیں ہوگا۔اوراگر را بمن مرگیا تب بھی وکیل معزول نہیں ہوگا۔

شرک رہن رکھتے وقت مرتبن نے شرط لگائی کہ قرض کی مدت گزرنے پرشیء مرہون کے بیچنے کا وکیل بناؤ تا کہ وہ وکیل پچ کزمیرا قرض ادا کرے۔اگر عقدر ہن کے وقت شیءمرمون بیچنے کے وکیل بنانے کی شرط لگائی ہے تو راہن اس کومعز ول نہیں کرسکتا۔

کے کیونکہ شرط لگانے کی وجہ سے مرتبن کاحق متعلق ہو گیا اور مرتبن اس کے معزول کرنے پر راضی نہیں ہے اس لئے را ہن وکیل کومعزول نہیں کرسکتا۔اور معزول نہیں ہوگا۔ بلکہ مدت گزرنے پر کرسکتا۔اور معزول نہیں ہوگا۔ بلکہ مدت گزرنے پر شی ءمر ہون کو پچ کرمرتبن کا قرض ادا کرے گاتا کہ مرتبن کاحق ضائع نہ ہوجائے۔

اصول وثیقہ کے لئے جوشرط طے ہوئی ہورا ہن اس کوختم نہیں کرسکتا جب تک مرتبن راضی نہ ہو۔

لغت عزل: معزول ہونا۔

[۱۰۲۰] (۲۲) مرتبن کے لئے جائز ہے کدرائبن سے اپنے دین کامطالبہ کرے اور شیءمر ہون کواس کی وجہ سے روک لے۔

شری عربون مرتبن کے پاس تھی۔ ابھی را بن نے قرض اوانہیں کیا ہے اورشی ءمر بون واپس لینا چاہتا ہے قو مرتبن کوئل ہے کہا پنے دین

الراهن بدينه ويحبسه به [ ۲۰ ا ] (۲۳) وان كان الرهن في يده فليس عليه ان يمكنه من بيعه حتى يقبض الدين من ثمنه فاذا قضاه الدين قيل له سلم الرهن اليه [۲۳ ا ] (۲۳) واذا باع الراهن الرهن بغير اذن المرتهن فالبيع موقوف فان اجازه المرتهن جاز وان قضاه

كامطالبهكر ساور جب تك دين ادانهكر يثى ءمرمون كوروكر كه

تی ءمر ہون وثیقہ کے لئے ہے۔اس لئے دین کی ادائیگ تک وثیقہ اپنے پاس رکھے گا (۲) ثی ءمر ہون کے ساتھ مرتبین کا حق متعلق ہو گیا ا ہے کہ اگر دین ادا نہ کرے تو شی ءمر ہون کو بچ کر دین وصول کرے گا۔اس لئے دین کی ادائیگ تک شی ءمر ہون اپنے پاس رد کے دکھنگا۔ [۱۰۲۱] (۲۳) اگر شی ءمر ہون مرتبین کے ہاتھ میں ہوتو مرتبین پرضروری نہیں ہے کہ را بین کواس کے بیچنے کی قدرت و بے پہال تک کہ ابن کشن سے دین پر قبضہ کرے۔ پس جبکہ مرتبی کو دین اداکر دی تو مرتبین کو کہا جائے گاکہ شیءمر ہون را بین کو سپر دکریں۔

شری شیء مرہون مرتبن کے قیضے میں ہے۔اب رائن چاہتا ہے کہ اس کو بھی کر دین اداکریں تو مرتبن پر ضروری ٹیبیں ہے کہ رائن کوشیء مربون نیچنے کے لئے حوالے کرے۔بال! ٹی ءمربون کی قیمت میں سے مرتبن کا پورادین اداکردے تب مرتبن سے کہا جائے گا کد ٹی ءمربون رائن کو سپر دکریں۔

شیء مربون کے ساتھ مرتبن کاحق متعلق ہے اور اس کو اس وقت تک ٹیء مربون رو کے رکھنے کاحق ہے جب تک اس کے ہاتھ میں پورا دین ندآ جائے نے کیونکدا گراس نے ٹی عمر بون رائبن کو دیدی اور رائبن نے ٹی عمر بون نہیں نیچی اور ندقر ض ادا کیا تو مرتبن کیا کرے گا؟ اس کا حق ضائع ہوجائے گا۔ اس لئے جب تک اس کے ہاتھ میں پورا دین ندآ جائے اس کو ٹی عمر بون رائبن کے حوالے کرنے کے لئے نہیں کہا جائے گا۔ ہاں! دین اواکر دے چاہے رائبن اپی جیب سے اداکرے یا ٹی عمر بون کی تیچے کرکے اس کی قیمت میں سے اداکرے تب مرتبن کو

ا المول بورے دین کی وصولیا بی تک مرتبن شی ءمر ہون کوا بے پاس روک سکتا ہے۔

نف یمکنه : قدرت دے۔

[۱۰۲۲] (۲۳) اگررائن نے رئن کومرتین کی اجازت کے بغیر ہے دیا تو تھ موقوف رہے گی۔ پس اگر مرتین نے تھے کی اجازت دی قو جائز ہو جائے گی۔اورا گررائن نے مرتین کا دین اداکر دیا تب بھی تھے جائز ہوجائے گی۔

شرت اگررائن نے مرتبن کی اجازت کے بغیری ءمر ہون رہے دی تو تھ موقوف رہے گی۔اگر مرتبن نے تھ کی اجازت دی تو تھ جائز ہو جائے گی۔اورا گرنہیں دی تو تھے فاسد ہوجائے گی۔

و شی مرہون کے ساتھ مرتبن کاحق متعلق ہے اس لئے اس کی اجازت کے بغیر بھے موقوف رہے گی۔ ہاں!را بہن مرتبن کا دیں ادا کردیے تو چونکہ اب شی ءمر ہون کے ساتھ مرتبن کاحق متعلق نہیں یہ ہااس ۔ لئے تھے جائز ہوجائے گی۔ الراهن دينه جاز ايضا[۲۳- ۱] (۲۵) وان اعتق الراهن عبدالرهن بغير اذن المرتهن نفذ عتقه [۲۳- ۱] (۲۷) فان كان الدين حالا طولب باداء الدين وان كان مؤجلا احذ منه قيمة العبد فجعلت رهنا مكانه حتى يحل الدين[۲۵- ۱] (۲۷) وان كان معسرا استسعى

العول پورے دین کی اوائیگی تک مرتبن کوشی ومر ہون کورو کئے کاحق ہے۔

[۱۰۲۳] (۲۵) اگررائن نے مرمون غلام بغیر مرتبن کی اجازت کے آزاد کردیا تواس کی آزادگی نافذ ہوجائے گ۔

شریت بیشہ چاہتی ہے کہ غلام آزاد ہوجائے اس لئے رائن کے آزاد کرتے ہی غلام آزاد ہوجائے گا۔ اور مرتبن کی اجازت پر موقوف نہیں ہوگ ۔ تھے کا معاملہ اور ہے۔ اس کے نافذ کرنے کے لئے شریعت کا نقاضا ا تانہیں ہے جتنا آزادگی نافذ کرنے کے لئے ہے (۲) غلام شرکت ہیں ہوتو ایک شریک کے آزاد کرنے سے دوسرے شریک کا حصہ بھی آزاد ہوجا تا ہے اگر آزاد کرنے والا مالدار ہو ۔ مدیث ہیں ہے۔ عن ابن عسمت قال دسول اللہ خلیقہ من اعتق شرکا له فی مملوک فعلیه عتقه کله ان کان له مال یہ لغ فعنه ( بخاری شریف، باب اذااعتی عبد ابن اثنین بھی کے ہمرا میں کے ہم بنر ۲۵۲۳) جب دوسرے کا حصہ آزاد ہوسکتا ہے قوا پناغلام بدرجہ ادلی آزاد ہوگا۔

مول آزادگی انسان کا نظری تن ہے اس لئے اس کا شائر بھی آئے گاتو آزداگی نافذ کردی جائے گ۔

[۱۰۲۳] (۲۲) پس اگروین فوری موتودین کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جائے گا اور اگر تا خیر والا موتورائن سے غلام کی قیت لی جائے گی اور دین کی بدت آنے تک قیت کوغلام کی جگہ پر بن رکھا جائے گا۔

علام آزادہوگیا اب آگردین کی ادائیگی کے لئے کوئی مت متعین نہیں تھی بلکہ فوری طور پر اس کوادا کردینا چاہئے تھا تو مطالبہ کیا جائے گا کہ فوری طور پردین اوا کردیں۔

جب رہن مرتبن کے ہاتھ میں نہیں رہاتو اس کا اعتاد ختم ہو گیا اس لئے فوری طور پر دین کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جائے گا۔اوراگر دین ادا کرنے کے لئے مدت متعین تھی تو را ہن سے غلام کی قیست لی جائے گی اور اس قیمت کوغلام کی جگہ مدت ادائیگی آنے تک رہن رکھی جائے گی۔ تا کہ وثیقہ بحال رہے۔

السول محمى حال مين مرتبن كانقصان نه ويه

فالم المام الفي فرماتے ہيں كدرائن غريب بوتواس كي آزادگي نافذ نبيس كي جائے گي۔

کونکی غربت کی وجہ سے وہ غلام کی قیمت نہیں دے پائے گا۔جس کی وجہ سے مرتبن کا نقصان ہوگا۔اس لئے را بن کا آزاد کرنانا فذنہیں کیا جائے گا۔جس طرح را بہن غلام کومرتبن کی اجازت کے بغیر بیچاتو تو نافذنہیں کی جاتی ہے۔

فت حالا: فورى ادائيكى موجلا: تاخير كساتهدادائيكى - يحل الدين: دين اداكرن كادت آجائ -

العبد في قيمته فقضى به الدين ثم يرجع العبد على المولى[٢٦ • ١] (٢٨) وكذلك ان استهلك البراهن البرهن [٢٠ • ١] (٢٩) وان استهلكه اجنبي فالمرتهن هو الخصم في تضمينه [٣٠ • ١] (٣٠) فيأخذ القيمة فيكون القيمة رهنا في يده.

را بن کے آزاد کرنے کی وجہ سے غلام آزاد ہوگیا۔لیکن را بن تنگدست ہے،غلام کی قیت لاکر ربی پڑیں رکھ سکتا اور نہ دین اواکر سکتا ہے تو چونکہ غلام ربین پر تھااس لئے اس کو کہا جائے گا کہ اپنی قیمت کے مطابق کما کر مرتبن کا دین اواکر ہے۔ اور بعد میں را بن کے پاس مال موگا تو اس سے اپنی کمائی ہوئی قیمت وصول کر ہے گا۔

من رکن رکھنے کی وجد سے مرتبن کا حق غلام کی گردن سے متعلق ہو گیا ہے۔اور غلام آزاد ہو گیااور را ہن سے بھی غربت کی وجہ سے دین ملنے کی امیز میں ہے اس کئے غلام سے بی سعی کروا کردین وصول کیا جائے گا۔

و چونکه غلام نے مولی کا پیسادا کیا ہاس لئے بعد میں اپنی دی ہوئی رقم مولی سے دصول کرے گا۔

ن المعنى : غلام ابن قيت كما كرد، ال كوسعى كرنااوراتسعى كهتم بن ـ

[۱۰۲۷] (۲۸) ایسے ہی اگر دائمن نے رہن ہلاک کرویا۔

اگرواہن نے مرتبن کے پاس سے رہن ہلاک کردیا تو را ہن کواس کی قیت مرتبن کے پاس رہن رکھنا ہوگا تا کہ وثیقہ بحال رہے۔اور اگرفوری والا دین تھا تو مرتبن فورادین وصول کرنے کا مطالبہ کرےگا۔

ج رائن نے مرتبن کا وثیقہ ضائع کیا تو دویس ہے ایک کا م کرتا ہوگا۔ یا فورادین اداکرے یا تا خیری دین ہوتو رئین کی قیمت رئی پرر کھے۔ [۱۰۲۷] (۲۹) اورا گررئی کواجنبی نے ہلاک کر دیا تو مرتبن ہی اس کے ضان لینے میں مدعی ہوگا۔

مرتبن کے قبضہ میں شیءمر ہون تھی۔ اس حال میں کسی اجنبی نے اس کو ہلاک کردیا تو مرتبن ہی اس کا صان لینے کا مدی ہے گا۔ اور وہی صنان لینے کی ساری کاروئی کرے گا۔

🚓 شیء مرہون اس کی صانت میں اور قبضہ میں تھی۔اس لئے وہی صان لینے اور کاروائی کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔

اسول جوکسی چیز کا ذمددار ہوتا ہے وہی ساری کاروائی کا بھی ذمددار ہوتا ہے۔

[۱۰۲۸] (۳۰) پس مرتبن قیت وصول کرے گا اور یہ قیت اس کے ہاتھ میں رہن رہے گی۔

یہ بہلے اصل شی رہمن پرتھی اب اس کا نائب اور قیمت رہمن پررہیں گے۔ کیونکہ اصول میہ ہے کہ نائب کا تھم بھی اصل کا ہوتا ہے۔ جب اصول رہمن پرتھا تو قیمت اس کا نائب ہے تو وہ بھی رہمن پر دہے گی جب تک دین ادانہ ہوجائے۔

السول نائب كاحكم اصل كاجكم موتاب.

و بیسب اصول اوراحکام ان احادیث سے متعبط ہیں جن میں بیہ کہ ایسی شرطیں لگانا جائز ہیں جن سے سی فریق کونقصان سے بیایا

### [ ٩ ٢ + 1 ] ( ٣ ١ ) وجناية الراهن على الرهن مضمونة [ ٠ ٣ + ١ ] ( ٣٢ ) وجناية المرتهن

جائے۔ حدیث میں ان کا ثبوت ہے۔ عن ابس عباس قال کان العباس ابن عبد المطلب اذا دفع مالا مضاربة اشترط علی صاحب ان لا یسلک به بسحرا و لا ینزل به وادیا و لا یشتری به ذا کبد رطبة فان فعله فهو ضامن فرفع شرطه الی رسول الله عَلَيْتُ فاجازه (الف) (دار قطنی، کتاب البوع ج ثالث ۱۳۰ مبر ۲۳ مبر ۲۳ میں حضرت عبال نے مضارب سے پیٹر طالگائی که اس مال کولیکر سمندر میں سفز میں کریں گے نہ وادی میں مقیم ہوں گے اور نہ جا ندار چیز کو خریدیں گے۔ اور حضور نے ان کوجائز قرار دیا۔ یشرطیس لگانایا ان کی رعایت کرتا جائز ہیں جن سے کی فریق کو نقصان سے بچایا جائے۔

مسائل ربمن انبیں اصول پر متفرع ہیں۔ اس کے علاوہ ان دوحد یثوں سے بھی مسائل متفرع ہیں۔ عن ابسی مسعید المحددی ان دسول المله علیہ الله علیہ (ب) (داقطنی ، کتاب البیوع ج ثالث میں المله علیہ الله علیہ (ب) (داقطنی ، کتاب البیوع ج ثالث میں الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ فی حجة نمبر ۲۰۱۹) کہ کی کوفقصان نبیں دینا جائے ۔ اور دوسری صدیث ہے۔ عن عمرو بن یشربی قال شهدت رسول المله علیہ فی حجة الموداع بمنی فسمعته یقول لا یحل لاموء من مال اخیہ شیء الا ما طابت به نفسه (ج) (دارقطنی ، کتاب البیوع ج ثالث میں میں میں میں اس کی رعایت رکھی کہ بغیر مرابی اس میں میں اس کی رعایت رکھی کہ بغیر رابین ادر مرتبی کی رضامندی کے عمر بون میں تصرف کرنا یاس کی شرطوں میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔

[۱۰۲۹] (۳۱) را ہن کی جنایت شیءمر ہون پر سبب مغان ہے۔

تشری مثلاسو بونڈکی شیءمر ہون تھی۔ را بن نے اس کوخراب کردیا اب وہ اسی بونڈ کی رہ گئی تو را بن نے بیس بونڈ کا نقصان کیا بیپس بونڈ مرتبن کودے تا کہ وہ دین اوا ہونے تک اس کور بن پر رکھے۔

ہے اگر چیٹی ءمر ہون را ہن کی ہی ہے کین ابھی اس کے ساتھ مرتبن کا حق متعلق ہے اس لئے رہن میں سے را ہمن نے جتنا نقصان کیا ہے وہ رہن کے لئے دینا ہوگا۔

لغت مضمونة: سبب ضان ہے۔

[۱۰۳۰] (۳۲) اور مرتهن کی جنایت رئن پرساقط کرتی ہے دین سے اس کی مقدار۔

تشری مثلاسو پونڈ مرتبن کا دین تھا اور سو پونڈی کی چیز رہن پر رکھی ہوئی تھی۔ مرتبن نے اس میں سے بیس پونڈ کا نقصان کیا اور اب شیء مرہون اس پونڈ کی رہ گئی تو یہیں پونڈ دین سے ساقط ہوجا ئیں گے اور رائن پر مرتبن کا دین اب اس پونڈ ہی رہے۔

حاشیہ: (الف) حضرت عباس جب کی کومضار بت کا مال دیتے تو مضارب پرشرط لگاتے کہ اس کولیکر سمندر میں سفرنہیں کرےگا۔ نداس کولیکر کسی وادی میں تھہرے گا۔ اور نداس مال سے کوئی جانورخریدے گا۔ اور اگر ایسا کیا تو مضارب اس کا ضاامن ہوگا۔ ان شرطوں کو حضور کے پاس لے گئے۔ پس آپ نے ان کی اجازت دیدی (ب) آپ نے فرمایا نہ نقصان وواور نہ نقصان اٹھاؤ۔ جونقصان ویتا ہے اللہ اس کونقصان ویتا ہے۔ اور جومشقت میں ڈالٹا ہے اللہ اس کومشقت میں ڈالٹا ہے دیری (ب) آپ نے فرمایا کرتے تھے کی انسان کے لئے اپنے بھائی کے مال میں سے کچھ بھی طلال نہیں ہے گراس کی راضی خوثی ہے۔

· أَفِي علينه تسقط من الدين بقدرها [ ١ ٣٠ ا ] (٣٣) وجناية الرهن على الراهن وعلى المرتهن وعلى مبالهما هدر[٣٣٠] (٣٣) واجرة البيت الذي يتحفظ فينه الرهن على المرتهن[٣٣٠] (٣٥) واجرة الراعي على الراهن.

🛂 مرتان نے تی ومر ہون پر جنایت کی توجنایت کے نقصان کی مقداردین سے ساقط موجائے گی ، صدیث میں ہے۔ قال مسمعت عطاء يحدث ان رجلا رهن فرسا فنفق في يده فقال وسول الله عُلَيْكُ للمرتهن ذهب حقه (الف) (سنرت يعتم ،باب من قال الرحن مضمون، ج سادیں، ص ۱۲۴ بنمبر۱۱۲۴۵) اس حدیث مرسل میں ہے کہ مرتبن سے گھوڑا ہلاک ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس کاحق چلا كيا-اس ليخ أكرتى ومرمون مين كوئى تقصان كرسكاتو تقصان كى مقدارمرتهن كاحت ختم موجائ كا-

[ا۲۰۱] (۲۳ ) اورد بن كى جنايت رابن پريامرتبن پراوران دونوں كے مال پر ساقط الاعتبار ہے۔

ترت شیءمر ہون مثلا غلام ہے۔اس نے را بن کا نقصان کردیا تو بینقصان مدر ہے۔غلام سے پی کھنیس لے سکے گا۔

💂 عَلام تو را بن بى كا ہے اب اس كو چ كر نقصان وصول كرے كا تو اپنائى مال ينچ كا راس لئے غلام كار نقضان كاكوكى اعتبار ميس ہے۔اورا گرمزہن کا نقصان کیا تو مرتبن کی و مداری تھی کہ غلام کی حفاظت کرتا۔اس نے حفاظت نہیں کی تواس کی غلطی ہے۔اورا گرمزہن غلام و کر انتصان وصول کرے تو غلام میں یا اس کی قیمت میں جتنی کمی آتی جائے گی اتنا ہی اس کے دین سے کتا جائے گا۔ تو غلام نی کر نقصان وصول کرنے کا مرتبن کو کی فائد ہیں ہوگا۔اس لئے غلام مرتبن کا نقصان کرے تو یجے وصول نہیں کر پاسے گا۔

و الرغلام مرتهن كولل كردية قصاص لياجائ كار

· فت هدر: مناقطالأعتبار.

[۱۰۳۲] (۱۰۳۳) اس گھر کی اجرت جس میں رہن کی حفاظت کی جارہی ہومرتہن پر ہے۔

🗾 عاعدہ یہ ہے کہ ہروہ شکل جس سے ٹی ءمر ہون کومرتبن کے پاس روکی جاسکے اور اس کے قبضے میں رکھی جاسکے ان تمام شکلوں کی اجرت مرتبن پرلازم ہوگی۔ کیونکہ تیءمر ہون کواپنے پاس رکھنے کی اور قبضے میں رکھنے کی مرتبن کی ضرورت ہے اس لئے مرتبن پراس کی اجرت لازم ہوگی۔اس قاعدے کی بنیاد پرجس گھر میں شیءمرہون کو تفاظت ہے رکھ رہاہے اس کی اجرت مرتبن پر لازم ہوگی۔ کیونکہ بیمرتبن کی ضرورت

ا صول جہاں مرتبن کی ضرورت ہواس کو پوری کرنے کی اجرت مرتبن پر لازم ہوگ ۔

- [۱۰۳۳] (۳۵) اور چروا ہے کی اجرت رائین پر ہے۔

ج قاعدہ میہ ہے کہ ہروہ شکل جس سے شیءمر ہون بچے یااس میں زیادتی ہوتو اس کی اجرت را بن پر ہوگی ۔ کیونکہ بیرا بن کا مال ہے۔اب

حاشیہ : (الف) ایک آدمی نے محمور اربن پر رکھالی اس کے ہاتھ میں ہلاک ہو گیا تو حضور نے مرتبن کے لئے کہااس کاحق چلا گیا۔

[٣٣٠ ا] (٣٦) ونفقة الرهن على الراهن [٣٥٠ ا] (٣٧) ونماؤه للراهن فيكون النماؤرهنا مع الاصل[٣٦٠ ا] (٣٨) فان هلك النماء هلك بغير شيء.

جانور کوکھلانے پلانے چرانے سے جانور بردھتا ہے اور باقی رہتا ہے تو گویا کر رائن کا مال بردھا اور باقی رہاس کے رائن پراس کی اجرت ہوگی (۲) حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابھی هویو قال قال دسول المله عَلَیْتُ لا یعلق الرهن لصاحبه غنمه وعلیه غرمه (۱ک مدیث میں اس کا ثبوع ، ج خالث ، ص ۲۹ نمبر ۲۸۹۸ رسن للبیعقی ، باب الرهن غیر مضمون ، ج سادس ، ص ۲۲ ، نمبر ۱۱۲۱۹) اس صدیث میں ہے کہ رئن کی وجہ سے اس کا مالک ممنوع قرار نہیں دیا جائے گا۔ اس کور بن کے فائد ہے بھی ملیں گے اور اس پر رہن کے اخراجات بھی لازم ہول گے۔ اس لئے شیءمر ہون کو چرانے کی اجرت رائن پر لازم ہوگی۔

اصول جن چیز وں سے تی ءمر مون باتی رہتی ہو یا بڑھتی ہوان کی اجرت را بمن پر لازم ہوگی۔

نغت الراعى: چرانے والا۔

[۱۰۳۴] (۳۲) اورر بن كانفقدرا بن پر موگا۔

شرت شیءمر ہون کو کھلانے بلانے کاخرج را بمن پر ہوگا۔

کیونکہ ثی ءمر ہون اس کا مال ہے۔اوراس کے مال کی بڑھوتری اور بقا کا خرچ را ہن پر ہوتا ہے۔حدیث اوپر گز رچکی ہے۔ معمد مدیر میں میں میں میں میں میں میں میں کے لیے میں تاہم میں اس میں تاہم میں گا

[۱۰۳۵] (۳۷) اور رہن کی بردھوتری راہن کی ہوگی۔ پس بردھوتری بھی اصل کے ساتھ رہن ہوگی۔

برهوری رابن کی اس لئے ہوگی کہ وہ رابن کے مال سے نکلی ہے۔ اور ربن کو بردھانے کا خرج رابن پر بڑا ہے اس لئے بردهوری بھی رابن کی ہوگی۔ مثلا اس سے بچہ پیدا ہوایا دودھ نکلا بیسب رابن کے بین (۲) او پر صدیث گزری عن ابھی ھریو قال قال دسول الله خلاب لا یعند الله علی معلوم ہوا کہ شیء مربون کی بردهوری رابن کی ہوگی اور اس کے اخراجات بھی رابن پر ہو تکے ۔ اور بردهوری میں تابع ہور ربن ہوگا۔ اور بردهوری ماصل کے ساتھ دبن اس لئے ہوگی کہ بیتا بع ہے۔ جب اصل ربن ہے تو بردهوری بھی تابع ہوکر ربن ہوگا۔

ا الع اصل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لئے اصل را ہن کا ہے تو بیھوتری را ہن کی ہوگی۔ اور اصل رہن میں ہے تو بردھوتری بھی رہن میں

نماء: برمهور ی جیسے بچہ،اون، کھل اور دورھ وغیرہ۔

[۱۰۳۶] (۳۸) پس اگر برهور ی بلاک ہوگئ تو بغیر کسی چیز کے ہلاک ہوگی۔

مثلانو پونڈ قرض تھے۔جس کے بدلے میں ایک بکری رہن پر رکھی جس کی قیت دس پونڈ تھی بعد میں بچہ بیدا ہواجس کی قیت پانچ پونڈ

حاشیہ : (الف) آپ ً نے فرمایار ہن رکھنامنے نہیں کرتار ہن کے مالک کے لئے فائدے ہیں۔اوران پراس کے اخراجات بھی ہیں (ب) رہن را ہن کے تن کو ہند نہیں کرتا۔ ثی ءمر ہون اس کی ہے جس نے رہن رکھی۔اس کے اس کے فائدے بھی ہیں اور اس پر رہن کے اخراجات بھی ہیں۔ [ ۱۰۳۷] و ان هلك الاصل وبقى النماء افتكه الراهن بحصته ويقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض وعلى قيمة النماء يوم الفكاك فما اصاب الاصل سقط من الدين بقدره وما اصاب النماء افتكه الراهن به.

تھی۔اب نو پونڈ قرض کے بدلے میں دونوں رہن پر رہے۔اس کے بعد بچہ ہلاک ہوگیا تو قرض میں سے پچھینیں کا ٹا جائے گا۔مرتبن کا نو پونڈ قرض برقر ارر ہے گا۔اوراس کے بدلے میں بکری رہن ہر ہے گی۔

اصل میں رہن تو بکری تھی۔ بچینو تالع کے طور پر رہن تھااور گویا کہ اہ نت کے طور پر مرتبن کے یہاں تھااس لئے اس کے بلاک ہونے سے قرض نہیں کا ٹاجائے گا۔

اصول برهوتری ہلاک ہوجائے تو قرض نہیں کا نا جائے گااس لئے کہوہ امانت کے طور پر ہے۔

[۱۰۳۷] (۳۹) اورا گراصل ہلاک ہوگئ اور برهوتری باقی ربی تو را بن اس کو چھڑائے گااس کا حصہ دیکرا وردین تقسیم کیا جائے گا ربمن کی قیمت پر قبضے کے دن اور برهوتری کی قیمت پر چھڑانے کے دن ۔ پس اصل کے مقابلے پر ساقط ہو جائے گی دین میں اس کی مقدار اور جو بردهوتری کے مقابلے برآئے چھڑائے گارا بمن اس کوا داکر کے۔

اصل مسئلہ میں اصل اور بڑھوتری دونوں کوربن مانا ہے۔لیکن اصل ہلاک ہونے پر قرض کٹے گا اور بڑھوتری ہلاک ہونے پر قرض نہیں کٹے گا۔اس قاعدہ پر اصل کا حصہ را بن کو دینے کی ضرورت کٹے گا۔اس قاعدہ پر اصل کا حصہ را بن کو دینے کی ضرورت نہیں اور قرض میں سے بڑھوتری کا حصہ ادا کر کے بڑھوتری واپس لائے گا۔

نوے اصل کی قیمت اس دن کی لگائی جائے گی جس دن مرتبن نے اصل پر قبضہ کیا تھا اور بڑھوتری کی قیمت اس دن کی لگائی جائے گی جس دن بڑھوتری کی قیمت ادا کر کے مرتبن کے ہاتھ سے چھڑا رہا ہے۔ کیونکہ بڑھوتری تو ہردن بڑھ رہی ہے اس لئے آخری دن کی قیمت لگرگ ۔
اس مثال سے مسکلہ بچھیں ۔ مرتبن کے را بن پر نو پونڈ قرض ہے ۔ را بن نے دس پونڈ کی بکری ربن پر رکھ دی ۔ بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کی قیمت چھڑا نے کے دن پانچ پونڈ تھی ۔ اب گویا کہ نو پونڈ قرض کے بدلے پندرہ پونڈ ربن ہے۔ پھر بکری ہلاک ہوگئ جودس پونڈ کی تھی ۔ اب پندر پونڈ کے مقابلے میں دس پونڈ دو تہائی ہوئی ۔ تو گویا کہ قرض کی دو تہائی بلاک ہوگئ تو گویا کہ چھ پونڈ ہلاک ہوئے اور ایک تہائی مرتبن کے پاس باتی ہے۔ قرض کے کل نو پونڈ سے اس کی دو تہائی ہلاک ہوئی تو گویا کہ چھ پونڈ ہلاک ہوئے اور قرض میں کا لے گئے اور ایک تہائی یعنی تین پونڈ باتی ہے۔ تین پونڈ باتی ہونے کی وجہ سے ساقط ہوگئے۔ رہے۔ یہ تین پونڈ باتی ہوئے ویڈ بری ہلاک ہونے کی وجہ سے ساقط ہوگئے۔

نوے پچھلے قاعدہ کے اعتبار سے دس پونڈ کی بکری ہلاک ہوئی اورنو پونڈ قرض تھے تو نو پونڈ ساقط ہوجانا چاہے تھااورا یک پونڈ امانت کا گیا۔اور بچے بغیر پچھ دیئے واپس لے آنا چاہئے۔

لغ الله: بوندد كر حجراء كا\_

[١٠٣٨] ويجوز الزيادة في الرهن[٩٣٠] (١٣) ولا يجوز الزيادة في الدين عند ابى حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى ولا يصير الرهن رهنا بهما وقال ابو يوسف هو جائز[ ٠ ٣٠ ١] (٣٢) واذا رهن عينا واحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما جاز

[۱۰۳۸] (۴۰)رہن میں زیادہ کرنا جائز ہے۔

تشرت مثلا پہلے نو پونڈ ترض لئے تصاور دس بونڈ کی ایک بمری رہن رکھ دی تھی۔ پھر را ہن نے اس نو پونڈ کے بدلے پانچ پونڈ کی ایک اور بمری رہن پر کھدی توجائز ہے۔اوراب یوں سمجھا جائے گا کہنو پونڈ کے بد لے بندرہ پونڈ کی بکری رہن پر ہے۔ دس پونڈ کی اصل ہےاور پانچ پونڈ کی فرع ہے۔اور جب ہلاک ہوگی تو دونوں کی قیت پر دین کو کا ٹا جائے گا۔اب ایک پر دین کونہیں کا ٹاجائے گا۔

[۱۰۳۹] (اہم) اور نہیں جائز ہے زیادہ کرنا دین میں امام ابوحنیفہ اور امام محمد کے نز دیک اور نہیں ہوگا رہن دونوں قرضوں کے بدلے میں ۔اور امام ابو یوسف نے فرمایا پیرجائز ہے۔

شری مثلانو بوند قرض کئے تھے اور اس کے بدلے دس بونڈ کی بکری رہن پررکھی۔اب اس مرہونہ بکری کے بدلے مزید تین بونڈ قرض لینا جا ہتا ہے توامام ابوھنیفہ اورامام محمد کے نزدیک بیرجا ترنہیں ہے۔ مرتہن تین پونڈ مزید قرض دیدے وہ ٹھیک ہے کیکن بدیکری کے بدلے نہیں ہوگا۔ بلکہ بیتین بونڈ بغیرر ہن کے ہوں گے۔

💂 بمری تو پہلے کے نو بونڈ کے بدلے رہن میں ہے۔ اور آیت کی رو سے کممل مقبوض ہے۔ اب اس میں دوسرادین شریک نہیں ہوسکتا۔ جس کا تتیدیہ ہوگا کہ بکری ہلاک ہوئی تو صرف پہلے دین نو پونڈ میں سے کٹے گا۔ دوسرے دین تین پونڈ میں سے پچھنہیں کٹے گا۔ کیونکہ وہ بغیرر ہن کے تھا(۲) آیت میں رھان مقبوضۃ ہے۔اس لئے بکری پہلے دین میں کمل مقبوض ہے۔اس لئے دوسرادین اس میں شامل نہیں ہوگا۔

امام ابویوسف فرماتے ہیں کہ دین میں زیاد تی کرنا جائز ہے۔ یعنی تین پونڈ دوسرادین بھی مرہونہ بکری کی تحت آ جائے گا۔جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر بکری ہلاک ہوئی تو دونوں دین ہے اس کی قیمت کئے گی۔ پہلے دین ہے بھی اور دوسرے دین ہے بھی۔

💂 وہ فرماتے ہیں کہ دین ثمن کی طرح ہے اور رہن ہیچ کی طرح ہے تو جس طرح ثمن میں بعد میں زیادہ کر سکتے ہیں اور وہ ہیچ کے تحت شامل ہو جاتا ہے اس طرح دین میں بعد میں زیادہ کرسکتے ہیں اوروہ رہن کے تحت شامل ہوجائے گا۔

[ ۱۰۳۰] اگرایک بی چیز دوآ دمیول کے پاس دونوں میں سے ہرایک کے دین کے بدلے میں رہن رکھے تو جا تزہے۔اور پورار ہن رہن ہوگا دونوں دینوں میں سے ہرایک کے بدلے میں۔

تشری مثلا دوآ دمیوں سے پانچ پانچ پونڈ لئے اور دونوں کے دین کے بدلے ایک بمری دونوں کے پاس رہن رکھ دی تو جائز ہے۔لیکن پوری کری دونوں کے دین کے بدلے رہن ہوگی۔

وج پہلے ایک کے دین کے بدلے بکری رہن پرر کھتا چرووسرے کے دین کے بدلے یہی بکری رہن پرر کھتا تو جائز نہیں ہوتا۔ کونکہ پوری



وجسمیعها رهن عن کل واحد منهما [1%,1](%) والمضمون علی کل واحد منهما حصة دینه منها رهنا فی ید الآخر حتی عصة دینه منها[1%,1](%) فان قضی احدهما دینه کان کلها رهنا فی ید الآخر حتی یستوفی دینه[1%,1](%) ومن باع عبدا علی ان یرهنه المشتری بالثمن شیئا بعینه فامتنع المشتری من تسلیم الرهن لم یجبر علیه و کان البائع بالخیار ان شاء رضی بترک

کری پہلے کے دین کے بدلے مرہون ہو چی ہے۔ لیکن یہاں دونوں کے دین کے بدلے بیک وقت ایک بکری ربمن پر رکھ رہا ہے۔ اس لئے صفقہ ایک ہے اس لئے کے بیک وقت دونوں کے دین کے بدلے میں ایک بکری ربمن پر ہوجائے گی۔ اور جب تک دونوں کا مکمل دین ادا نہ ہو جائے بیری مرہون ہی رہون ہیں ہے گر راکہ آ دھادین اداکیا تو آدھی بکری نہیں چھوٹے گی بلکہ ایک بیسادا ہونے تک پوری بکری مرہون رہے گی۔ مرہون رہے گی۔

[۱۰۴] (۲۳) اورضان ان میں سے ہرایک بران کے دین کے حصے کے مطابق ہے۔

مثلا پانچ پانچ پونڈ دوآ دمیوں سے قرض لئے اورا یک بکری دونوں کے لئے رہن پررکھی۔ بکری کی قیمت آٹھ پونڈتھی۔وہ ہلاک ہوگئ تو دونوں آ دمیوں کے جے سے چارچار پونڈ کائے جائیں گے۔اورا یک ایک پونڈ راہن مزید دیگا۔ کیونکہ دونوں قرضوں کے بدلے ایک بکری رہن پررکھی گئ تھی۔

[۱۰۴۲] (۲۳ ) پس اگر دونوں میں ہے ایک کے دین کوا داکیا تو کل کا کل رہن رہے گا دوسرے کے ہاتھ میں۔ یہاں تک کہ اس کے دین کوا دا کرے۔

ایک بحری دونوں کے دین کے بدیے رہن تھی چرایک کے دین کواداکر دیا تو آدھی بحری چھوٹے گی نہیں بلکہ پوری بحری دوسرے کے دین کے بدیے رہن کے بدیے دین کو دین کے بدیے دین کو دین کے بدیے دین کو دین کے بدیے دین کے بدیے دین کے بدیے دین کے بدیے دین کو دین کے دین کو دین کے دین کو دین کے بدیے دین کو دین کے بدیے دین کو دین کے دین کے دین کو دین کے بدیے دین کو دین کے دین کو دین کے دین کو دین کے دین کے

ج پہلے گزر چکا ہے کہ ٹی ءمر ہون جتنے کے بدلے رہن رہتی ہے تو جب تک پورا دین ادا نہ کر دیا جائے ٹی ءمر ہون رہن ہی رہتی ہے چھوٹی منہیں ہے۔ یہاں بکری دونوں دین کے بدلے مرہون تھی اس لئے جب تک دونوں دینوں کا ایک ایک بیسادا نہ کر دیا جائے بکری کا کوئی حصہ نہیں چھوٹے گا۔

نت يستوفى : پورابوراوصول كرنايه

[۱۰۴۳] (۲۵) کسی نے غلام کواس شرط پر بیچا کہ مشتری اس کوئش کے بدلے کوئی متعین چیز رہن رکھے گا۔ پس مشتری رہن کے سپر دکرنے سے رک گیا تو سپر دکرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اور بالع کو افتیار ہوگا اگر چاہے تو رہن کو چھوڑنے پر راضی ہو جائے اور چاہے تو بیچ فنخ کر دے گریہ کہ مشتری فوراثمن اداکر دے یار بن کی قیت اداکرے تا کہ بن ہوجائے۔

تشری کسی نے اس شرط پرغلام بیچا کیشن کے بدلے مشتری کوئی متعین چیز مثلا بکری رہن رکھے گا اور شن بعد میں دے گا۔لیکن مشتری نے وہ

چیز رہیں پرنیس رکھی تواس کورہیں رکھنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔البتہ بائع چونکہ بغیررہیں کے بیج دینے کے لئے تیار نہیں ہے اوراس کواعتا دئیں ہے اس لئے اس کودوا فقیار ہیں۔ یا بیج فنے کردے یا بغیررہیں رکھے ہوئے تیج قائم رکھے۔اورا گرمشتری بیج فنے نہیں کروانا چا ہتا تو اس پر لا ذم ہے کہ فوری طور پر ہیج کی قیمت ادا کرے۔ یارہی کی قیمت دے تاکہ دہیں کی قیمت ہیں رہی پر کھدی جائے اور ہیجے دینے کا تھم دیا جائے۔

پہلے اس مسلم میں کئی با تیں مجوظ ہیں۔ ٹمن کے بدلے رہیں رکھنے کی شرط خلاف قیاں ہے۔ کیونکہ تھ کے ساتھ مزید شرط ہے جس میں بائع کا فائدہ ہے۔ اور پہلے گزر چکا ہے کہ حضور آنے تھے ہیں کی دوسرے معاملہ کو گھسانے سے منع فر مایا ہے۔ عن ابھی ھویو قال قال دسول الله فائدہ ہے۔ اور پہلے گزر چکا ہے کہ حضور آنے تھے ہیں کی دوسرے معاملہ کو گھسانے سے منع فر مایا ہے۔ عن ابھی ھویو قال قال دسول الله عدیث میں تھے ہیں تو میں بیعت فیلہ او کہ سبھ ما او الوبا (الف) (ابودا کو دشریف، باب فینی باع بیعت میں فی بیعت فلمہ او کہ سبھ ما او الوبا (الف) (ابودا کو دشریف، باب فینی باع بیعت فی فی میعت کے موافق ہے۔ اور بائع کو عتاداور و ثیقہ کے لئے رہی کی شرط لگائی گئی ہے۔ اس لئے اس شرط ہے گئی فاسد ہوئی چاہئے فاسد ہوئی وجہ سے بائع کو تھے ہوگی۔ البت شرط مرغوب فید نہ ہوئی وجہ سے بائع کو تھے ہوگی۔ البت شرط مرغوب فید نہ ہوئی کی جہ سے رہی کو تھے کی البت شرط مرغوب فید نہ ہوئی کی جہ کے رہی کی قیمت ادا کردے اوراس کور ہیں کے بدلے رہی پر کورٹ کے بدلے رہی پر کورٹ کے بدلے رہی پر کی قیمت ادا کردے اوراس کورٹی کے بدلے رہی پر کورٹ کے قامی کی ہوئی فیج کئی کی خور کی کی میں کہ کورٹی کے بدلے رہی پر کی تھے۔ اور اس کورٹی کے بدلے رہی پر کورٹی کے گئے۔ اب کا فقیار نہیں ہوگا۔ اس کا فقیار نہیں ہوگا۔ اس کی کورٹی کے بدلے رہی پر کے گئے۔ اس کی کورٹی کے بدلے رہی کی قیمت ادا کردے اور اس کورٹی کے بدلے رہی پر کورٹی کے بدلے رہی پر کورٹی کے بدلے رہی کورٹی کے بدلے رہی کی تھورٹی کی کورٹی کے بدلے رہی کی کورٹی کے بدلے رہی کی کورٹی کے بدلے رہی ہی کورٹی کے بدلے رہی کی کورٹی کے بدلے رہی کورٹی کے بدلے رہی کی کورٹی کے بدلے رہی کی کورٹی کے بدلے رہی کی کورٹی کے بدلے کر بیا کورٹی کے بدلے کی کورٹی کے بدلے کر بی کی کورٹی کے بدلے کی کورٹی کے بدلے کی کورٹی کی کی کورٹی کے کورٹی کی کورٹی کے کورٹی کی کورٹی کے ک

[۱۰۳۳] (۲۷) مرتبن کے لئے جائز ہے کہ ربین کی خود حفاظت کرے،اوراس کی بیوی اوراس کی اولا داوراس کے وہ خادم جواس کی عیالداری میں میں وہ حفاظت کریں۔

جس طرح مرتبن اپنے مال کی حفاظت خود کرتا ہے اور اپنی ہوی ، اپنی اولا دادر اپنے خاص خادم ہے کروا تا ہے۔ اس طرح مال ربین کی حفاظت خود کرسکتا ہے۔ اپنی ہوی سے اپنی اولا دسے اور ایپ خاص خادم سے کرواسکتا ہے۔ اس سے تعدی شار نہیں کی جائے گی اور اگر اس طرح حفاظت کرتے ہوئے مال ربین ہلاک ہو جائے تو یوں نہیں کہا جائے گا کہ اس نے حفاظت کرنے میں کوتا ہی کی (۲) آدمی مختلف ضرور توں کے لئے گھرسے باہر جائیگا اس لئے ہوی بچوں سے حفاظت کروانے کی ضرورت پڑے گی اس لئے اپنے مال کی طرح ان لوگوں سے حفاظت کرواسکتا ہے۔

نوے بعض خادم وہ ہوتا ہے جونوکر کی طرح کام کیا اور چلا گیا۔وہ خادم خاص نہیں ہے۔ بلکہ مرتبن جس کے نان ونفقہ کا ذمہ دار ہووہ خادم خاص ہے اس سے حفاظت کرواسکتا ہے۔

حاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا جس نے ایک تیج میں دوئیج کی اس کے لئے اس کا کم درجہ ہے یاسود ہے۔

194

[  $^{\alpha}$  و ان حفظه بغير من هو في عياله او او دعه ضمن. [  $^{\alpha}$  و ان  $^{\alpha}$  و اذا اعار تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته  $^{\alpha}$  و اذا اعار المرتهن الرهن للراهن فقبضه خرج من ضمان المرتهن  $^{\alpha}$  و  $^{\alpha}$  و ان هلک في يد

[۱۰۴۵] (۴۷) اگر دہمن کی حفاظت کی اس کے علاوہ ہے جواس کے عیال میں ہویااس کے پاس ودیعت رکھی تو ضامن ہوگا۔

تشری مرتبن نے اپنے عیال کےعلاوہ سے تی ءمر ہون کی حفاظت کروائی اوروہ ہلاک ہوگئ تو وہ ضامن ہوگا۔

وج کیونکہ ان کوعیال سے حفاظت کروانا چاہئے اور عیال کے علاوہ سے حفاظت کروانا تعدی کرنا ہے۔اس لئے مرتبن ثیء مرہون کا ضامن ہوگا۔ای طرح عیال کے علاوہ کے پاس ثیءمرہون امانت رکھ دی اور وہ ہلاک ہوگئ تو مرتبن ضامن ہوجائے گا۔

اصول عمال کےعلاوہ سے حفاظت کروانا تعدی ہے۔

[۱۰۴۷] (۲۸) اگر مرتبن ربن میں تعدی کردیتو وہ اس کا ضامن ہوگاغصب کا ضان اس کی پوری قیت کا۔

آشری مرتبن نے تی ہمرہون پر تعدی اور زیادتی کی جس کی وجہ سے تی ہمرہون ہلاک ہوگئی تو اس کی جتنی قیت تھی سب کا ضامن ہوگا۔ جس طرح غصب کرنے کے بعد ہلاک کردے تو پوری قیمت کا ضامن ہوتا ہے اس طرح شی ہمرہون کو جن بوجھ کر تعدی کر کے ہلاک کردے تو پوری قیمت کا ضامن ہوتا ہے اس طرح شی ہمرہون کو جن بوجھ کر تعدی کر کے ہلاک کردے تو پونڈ کشتے۔ پوری قیمت کا ضامن ہوگا۔ مثلانو پونڈ قرض کے نو پونڈ کشتے۔ اورا کیک پونڈ امانت کا تھاوہ درا بمن کو واپس دینے کی ضرورت نہیں تھی ۔ کیونکہ امانت بغیر تعدی کے ہلاک ہوتو اس کو واپس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہال مرتبن نے تعدی کر کے بکری ہلاک کی ہے اس لئے اس کی پوری قیمت دس پونڈ کا ضامن ہوگا۔

[ ۲۹۰] (۳۹) اگر مرتبن نے ٹی ء مر ہون را بن کو عاریت پر دی اور را بن نے اس پر قبضہ کر لیا تو ٹی ء مر ہون مرتبن کے صان سے نکل گئی۔ شری مرتبن نے ٹی ء مر ہون را بن کو عاریت کے طور پر دیدی اور را بن نے اس پر قبضہ بھی کر لیا تو جس کی چیز تھی اس کے پاس واپس آگئی۔ اور مرتبن کے قبضہ سے نکل گئی۔ اس لئے وہ چیز مرتبن کے صان میں نہیں رہی۔ اب اگر ہلاک ہوگئی تو را بن کی چیز ہلاک ہوگی۔

ج کیونکہ اس کے قبضہ میں شی ءمر ہون آگئی ہے۔

[۱۰۴۸] (۵۰) پس اگر را بن کے ہاتھ میں ہلاک ہوئی تو بغیر کسی چیز کے ہلاک ہوگی۔

شری شی مرہون رائین کی چیز تھی قبضہ کرنے کی وجہ سے رائین کے پاس آگئی اور اس کے پاس ہلاک ہوگئی تو اس کو پچھ بھی نہیں دینا پڑے گا۔

یونکہ اس کی چیز تھی اس کے پاس ہلاک ہوئی ہے۔ اس کی قیمت کس کو دے گا؟ البتہ اب جلدی سے مرتبن کو دین اوا کرے یا ثی ءمر ہون
کی قیمت مرتبن کو دے تا کہ وہ اس کی قیمت رہن پر رکھے۔ تا ہم قیمت دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ رہن تیر عبوتا ہے اور تیرع پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ رہن تیر عبوتا ہے اور تیرع پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ رہن تیرع ہوتا ہے اور تیرع پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔

ا صول جس کی چیز ہوای کے پاس ہلاک ہوجائے تواس پر پچھلا زم ہیں ہوتا۔ نہ تا وان نہ ضمان۔

الراهن هلك بغير شيء [ ٩ ٣ ٠ ١ ] ( 1 ٥) وللمرتهن ان يسترجعه الى يده فاذا اخذه عاد السمان عليه [ ٠ ٥ ٠ ] ( ٥ ٢ ) واذا مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين [ ١ ٥ ٠ ١ ] ( ٥٣) فان لم يكن له وصى نصب القاضى له وصى وامره ببيعه.

نوک اس صورت میں مرتبن کا کوئی دین ساقط نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس کے یہاں شی ءمر ہون ہلاک نہیں ہوئی ہے۔

[۱۰۴۹] (۵۱) مرتبن کے لئے جائز ہے کہ شیءمرہون کواپنے ہاتھ کی طرف واپس لے۔پس جب لے لیاتواس پرضان لوٹ آیا۔

وج کیونکہ را بن کے عاریت پر لینے سے ربن کا معاملہ ختم نہیں ہوا، وہ چیز ابھی بھی ربن پر ہے۔اس لئے مرتبن کورا بن سے واپس ما نگنے کاحق ہے۔اگر را بن واپس دیدے تو وہ چیز پہلے کی طرح ربن پر ہوجائے گی۔اور ہلاک ہونے پر مرتبن پہلے کی طرح ضامن ہوگا۔

اصول یہاں بیاصول ہے کدرائن کےعاریت پر لینے سے رہن کا معاملہ ختم نہیں ہوتاوہ بحال رہتا ہے۔

[ ١٠٥٠] ( ٢٥) اگررا أن مرجائي تورا أن كاوسي في عرجون ينجي كا اوردين اداكر عالم

تشری را بن مرگیا تورا بن کے وصی کوئل ہے کہ ٹی ءمر بون کوئ کرمرتبن کا قرض ادا کرے۔

ہے وصی کورا ہن کی زندگی میں ثیءمر ہون کو پچ کردین ادا کرنے کاحق تھا تو اس کے مرنے کے بعد بدرجہاد لی ثیءمر ہون کو پچ کر دین ادا کرنے کاحق ہوگا۔

[100](۵۳) پس اگررا بن کا وصی نہ ہوتو قاضی اس کے لئے وصی متعین کرے گا اوراس کو عکم دے گاشی ءمر ہون کے بیچنے کا۔

راہن کا انقال ہو گیا اور دین ادانہیں کر پایا تھا اور ٹی ء مرہون کے بیچنے کا وصی بھی نہیں متعین کیا تھا کہ وہ چ کر مرتبن کا دین ادا کرے۔ ایس صورت میں قاضی ٹی ء مرہون کو بیچنے کے لئے اور مرتبن کا دین ادا کرنے کے لئے وصی متعین کرے۔ وہ چ کر مرتبن کا دین ادا کرے۔ ایس صورت میں قاضی ٹی ء مرہون کو بیچنے کے لئے اور مرتبن کا دین ادا کرنے کے لئے وصی متعین کرے۔ وہ چ کر مرتبن کا دین ادا کریں گے۔

ہے۔ قاضی اس لئے ہے کہ کسی کاحق ضائع نہ ہو۔ یہاں مرتبن کاحق ضائع ہونے کا خطرہ تھااس لئے قاضی اس کے لئے وصی متعین کرے گا تا کہ مرتبن کاحق وصول ہوجائے۔

ا حق ضائع ہونے کا خطرہ ہوتو قاضی اس کی تگرانی کریں گے۔ بیاصول لاضرر ولا ضرار حدیث کے تحت ہے۔



## ﴿ كتاب الحجر ﴾

[40 1] (1) الاسباب الموجبة للحجر ثلثة الصغر والرق والجنون.

#### ﴿ كتاب الجر ﴾

شروری نوٹ جرے معنی رو کئے کے ہیں۔ یہاں جرکا مطلب یہ ہے کہ آدی کوئی وشراء اور معاملات کرنے سے روک دیتا کہ دوسر کو نقصان نہ ہومثلا بچے کوخرید وفروخت کرنے سے روک دیتا کہ اس کی بے وقوفی سے ولی کو نقصان نہ ہو۔ جرکا جُوت اس آیت میں ہے وابسلوا الیت میں حتی اذا بلغوا النکاح فان انستہ منہم رشدا فادفعوا الیہم اموالهم (الف) (آیت ۲ سورة النہاء ۲) اس آیت میں کہا گیا ہے کہ نابالغ بیتم کوآز مالو۔ اگر اس میں عقل اور بجھ کومسوں کروتواس کومال دواور محسوں نہ کروتواس کامال حوالے مت کرو۔ اس مال حوالے نہ کرنے کانام جرہے۔ اس سے اوپر کی آیت میں بول ہے والا تنو تو السفھاء اموالکم (ب) (آیت ۵ سورة النہاء ۲) اس مال حوالے نہ کرنے کانام جرہے۔ اس سے اوپر کی آیت میں بول ہے والا تنو تو السفھاء اموالکم (ب) (آیت ۵ سول اللہ عالیہ اس میں ہے کہ جولوگ بے وقوف ہیں ان کو مال مت دو (۳) اور حدیث میں ہے۔ عن کے عب بن مسالک ان رسول اللہ عالیہ سے حجر علی معاذ مالہ و باعہ فی دین کان علیہ (دارقطنی ، کتاب فی الاقضیة والا حکام ، جرابی جس ۱۳۸۸ ، نمبر ۵ میں کہ حضرت معاذ بن جبل کودین کی وجہ سے ان پر جرکیا باب المجرعلی المفلس و تھے مالہ فی ویونہ ، جسادس میں ۵ میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل کودین کی وجہ سے ان پر جرکیا اس حدیث میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل کودین کی وجہ سے ان پر جرکیا اس حدیث میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل کودین کی وجہ سے ان پر جرکیا اس حدیث میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل کودین کی وجہ سے ان پر جرکیا قا۔

[۵۲۰](۱) حجرواجب كرنے والے اسباب تين ہيں بجينا،غلام ہونا اور جنون ہونا۔

سرق ہوتی ہے۔ ان میں ہے جی جن سے جر ہوتا ہے اور آ دی کوئر یدوفروخت کرنے سے روک دیاجا تا ہے۔ ان میں سے بچپن میں عقل کی کی ہوتی ہوتی ہے۔ اس کو پیڈیس ہوتا ہے کہ الجبتہ مستقبل میں امید کی جاتی ہونے ہے بعد عقل آ جائے اور معاملہ درست کر لے۔ اس لئے ولی کی اجازت سے فرید وفرو خت درست ہو سکتا ہے۔ غلام جاتی ہوتی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد عقل آ جائے اور معاملہ درست کر لے۔ اس لئے ولی کی اجازت سے فرید وفرو خت درست ہو سکتا ہے۔ غلام میں عقل ہوتی ہے لیکن اس کے فریدو فرو خت کرنے سے مولی کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے اس لئے اس کو بھی معاملہ کرنے سے روکا جائے گا۔ اور مجنون میں بھی عقل نہیں ہے اس لئے اس کو بھی معاملہ کرنے سے روکا جائے گا۔ اور مجنون میں بھی عقل نہیں ہے اس لئے اس کو بھی معاملہ کرنے سے روکا جائے گا۔ اور مجنون میں بھی عقل نہیں ہے کہ اگر میں ملہ حتی ناز اللہ عالی اور ما تذکر ان رسول اللہ علیہ قال رفع القلم عن ثلاثة عن ثلاثة عن المجنون المغلوب علی عقلہ حتی یفیق وعن النائم حتی یستیفظ و عن الصبی حتی یحتلم قال صدقت (د) (ابو

حاشیہ: (الف) بتیموں کو آزماؤ، یہاں تک کہ جب بالغ ہوجائے اور نکاح کے قابل ہوجائے ۔ پس اگراس میں صلاحیت دیکھوتو ان کو ان کا مال دیدو (ب) بے وقو نول کو ان کا مال مت دو (ج) بتیموں کو آزماؤ، یہاں تک کہ جب بالغ ہوجائے اور نکاح کے قابل ہوجائے رپس اگراس میں صلاحیت دیکھوتو ان کو ان کا مال دیدو (د) کیا آپ کو یازہیں کہ حضور گے فرمایا کہ تین آ دمیوں سے اٹھالیا گیا ہے ( یعنی اس کی بات کا اعتبار نہیں ) مجنون سے جس کی عقل مغوب (باتی اسکے صفحہ پر)

 $(7)^{-1} \cdot (7)^{-1}$  ولا يجوز تصرف الصغير الا باذن وليه  $(7)^{-1} \cdot (7)^{-1}$  ولا يجوز تصرف العبد الا باذن سيده  $(7)^{-1} \cdot (7)^{-1}$  ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب على عقله بحال.

داورشریف، باب نی الجمون یسرق اویصیب حداص ۲۵ نمبرا ۲۵۰ مربخاری شریف، باب لا برجم الجمون والجمون سر ۱۰۰ نمبر ۲۸۱۵) این حدیث میں ہے کہ بچہ جب تک بالغ نہ ہوجائے اور مجنون کوافاقہ نہ ہوجائے اس سے قلم اٹھالیا گیا ہے بعنی اس کے کام پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اور بچھ وشراء میں الزام اور ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لئے وہ بچے وشراء کرنے کے الل نہیں ہیں۔ باقی رہا غلام تواس میں عقل ہے لیکن مولی کے نقصان کی وجہ سے اس کوخرید وفروخت نہیں کرنے دیا جائے گا۔ ہاں! مولی اجازت دے تو خرید وفروخت کرسکتا ہے۔ غلام کے جرکی وجہ سے صدیث ہے۔ عن عمر بن شعیب ان النبی علاق الا طلاق الا فیما تملک و لا عتق الا فیما تملک و لا بیع الا فیما تملک و لا عتق الا فیما تملک و لا بیع الا فیما تملک و نہیں کرسکتا جس کا مالک تہیں اور غلام کی چیز کا مالک نہیں ہے جو مال ہوہ مولی کا ہے اس کی خرید وفروخت مجود ہیں۔

لغت الصغر : بجيناً الرق : غلاميت.

[100٣] (٢) اورنبيں جائز ہے بيچ كا تفرف مراس كے ولى كى اجازت ہے۔

ﷺ بیچ میں عقل کی کی ہے۔لیکن بالغ ہونے سے پہلے کچھنہ کچھ بھلااری آ جاتی ہے اور بعض مرتبہ اچھامعا ملہ کر لیتا ہے اس لئے ولی مناسب سیجھتو بھے نافذ کردے۔اس کی اجازت پرموتوف ہوگی۔

[۱۰۵۴] (٣) اورنبیں جائز ہے غلام کا تصرف مگراس کےمولی کی اجازت ہے۔

بلغ غلام میں عقل تو ہے لیکن زیادہ تجارت کرے گا تو ممکن ہے کہ اس کی گردن پر تجارت کا قرض آ جائے اور مولی کو قرض مجرنا پڑے اس لئے اس کو نقصان ہوگا۔اس لئے مولی کی اجازت سے غلام تجارت کرسکتا ہے۔

[1040] (4) اورايما مجنون جس كي عقل مغلوب مواس كا تفرف كسى حال ميس جائز نبيس

شری مجنون دوستم کے ہوتے ہیں۔ایک وہ مجنون جس کو بھی افاقہ ہوتا ہے۔ایسے مجنون کامعاملہ افاقہ کے وقت درست ہے۔ایک دوسراوہ مجنون جس کی عقل مغلوب ہے اور بھی افاقہ نہیں ہوتا ایسے مجنون کی بھی عقل نہیں ہوتی۔اس لئے ایسے مجنون کامعاملہ اور خرید وفروخت کسی حال میں درست نہیں ہے۔

ا معاملہ کرنے کا دارہ مدارعقل ہے۔ اس لئے جن کو عقل نہیں ہے ان کو معاملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یا اس کا معاملہ موقوف رہیا۔

[۱۰۵۲] (۵) ان لوگوں میں سے کسی نے کوئی چیز نیچی یا اس کوخریدی اس حال میں کہ وہ بیچ کو بچھتے ہوں اور اس کا ارادہ کرتے ہوں تو ولی کو حاشیہ : (پچھلے صفحہ ہے آگے ) مغلوب ہو جب تک کہ افاقہ نہ ہو جائے۔ اور سونے والے ہے جب تک بیدار نہ ہو جائے اور پچ سے جب تک بالغ نہ ہو جائے۔ حضرت علی نے فربایا آپ نے بچ کہا (الف) آپ نے فربایا نہیں طلاق واقع ہوگی مگر جس چیز کا مالک ہو۔ یعنی نکاح ہو۔ اور نہیں آزادگی ہے مگر جس چیز کا الک ہو اور نہیں آزادگی ہے مگر جس چیز کا الک ہو اور نہیں بچ کے کہا لک ہو ایعنی جس کا مالک ہواس کی بچھ کرسکتا ہے۔

[٥٠ ا ](٥) ومن باع من هؤلاء شيئا او اشتراه وهو يعقل البيع و يقصده فالولى بالخيار ان شاء اجازه اذا كان فيه مصلحة وان شاء فسخه[۵۵ • ا] (٢) فهذه المعاني الثلثة توجب الحجر في الاقوال دون الافعال[٥٨٠١] (٤) واما الصبي والمجنون لا تصح

اختیارہا گر چاہے تواس کی اجازت دیدے اگراس میں مصلحت دیکھے اور چاہے تواس کو فنخ کر دے۔

تشری کیجہ، غلام اور مجنون میں ہے کسی نے خرید و فروخت کی اس حال میں کہ وہ زیج کو سمجھتا ہے اور اس کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، نداق اور کھیل میں نہیں تواگراس کی اجازت دینے میں مصلحت ہے تو ولی اس کی اجازت دے اور خرید وفروخت کو نافذ کردے۔اوراگرمصلحت نہیں ہے تو اس خریدوفر وخت کوفنخ کر دے۔ سمجھدار بچے کو وکیل بنانے کی دلیل میصدیث ہے۔ جن میں عمر بن ابی سلمہ جو چھوٹے تھے اس کو مال نے حضور ساينى شادى كاوكل بنايا عن ام سلمة لما انفضت عدتها ... فقالت لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله فزو جه (مخضرنسائی شریف،باب انکاح الابن امص ۴۵ نمبر ۳۲۵۲)

و عبارت میں ویقصدہ فرمایا۔جس کا مطلب بیہ ہے کہ مجنون اور بچہ بھی نداق کے طور پر بھی خرید وفروخت کرتے ہیں ۔اس لئے اس کا اعتبارنہیں ہے۔ بیچ کاارادہ کرتا ہوتب ہی بیچ ہوگی تا کہا یجاب اور قبول حقیقت میں یائے جا کیں ۔

[40-4] (٢) ييتن وجهيس واجب كرتي مين حجركوا قوال مين نه كه افعال مين \_

تشری جنون ، پیپنااورغلامیت کی وجہ سے حجر واجب ہوتا ہے ۔لیکن صرف قول میں حجر ہوگا کہ اس کے قول کا اعتبار کریں کہ نہ کریں ۔لیکن اگر اس نے کوئی کام کیا مثلا کسی توقل کردیا تو اس کااثر تو بوگا کہ اس کی دیت لا زم ہوگا ۔ یا چوری کی تو اس کا تاوان لا زم ہوگا یاکسی کو مارا تو اس کا ضان لازم ہوگا۔اس لئے کہ افعال کیا۔اور خارج میں کسی کا نقصان ہوا تو نقصان ادا کرنا ہوگا۔البتہ ایسے افعال جن سے عدود وقصاص لازم ہوتے ہیں وہ مجنون اور بیچ پر لازمنہیں ہوئے۔ کیونکہ پیشہات سے ساقط ہوجاتے ہیں۔اور ہوسکتا ہو کہ مجنون اور بیچے ان کوشبہ کی وجہ سے کر گز رے بول۔اوران کے پختہ ارادے کا دخل نہ ہو۔اس لئے ان کے افعال سے حدود وقصاص لا زمنہیں ہو نگے۔ باتی افعال ہے نقصان ہوا ہوتو وہ ولی کوا دا کرنا ہوگا۔

اقوال بھی تین قتم کے ہیں۔ایسےقول جس میں بچے اورمجنون کا فائدہ ہی فائدہ ہے جیسے ہبداور مدید قبول کرنا۔ بیکر سکتے ہیں۔اس لئے کدان میں ان کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔دوسرے وہ قول جن میں ان کونقصان ہی نقصان ہے۔جیسے طلاق دینا اور غلام آزاد کرنا ،یہ بالکل نہیں کر سکتے ۔ کیونکہان میں ان کا نقصان ہے۔ تیسرے وہ اقوال جن بھی فائد ہے بھی ہو سکتے ہیں اورنقصان بھی ہو سکتے ہیں۔ان کوموقوف رکھا جائے گا، ول مصلحت دیکھے گاتو نافذ کرے گااور مناسب سمجھے گاتور دکردے گا، جیسے خریدوفروخت کرنا۔

[40-4] ( 2 ) بهرحال بچهاورمجنون تونهیں صبح ہےان کا عقدا در نہان کا قر ارکرنا ،اورنہیں واقع ہوگی ان کی طلاق اور نہ آزاد کرنا۔

تشرق بچاورمجنون کوعقل نہیں ہے اس لئے ان کے اقوال کا اعتبار نہیں۔اورعقد کرنا ،اقرار کرنا ،طلاق دینااور آزاد کرنا سب اقوال ہیں اس



عقودهما ولا اقرارهما ولا يقع طلاقهما ولا اعتاقهما [  $9.0 + 1](\Lambda)$  فان اتلفا شيئا لزمهما ضمانه[  $9.0 + 1](\Lambda)$  واما العبد فاقواله نافذة في حق نفسه غير نافذة في حق مولاه.

لئے ان کا اعتبار نہیں۔البیۃ عقد کرنا مثلا خرید وفروخت کرنے میں فائدہ اور نقصان دونوں ہو سکتے ہیں اس لئے ولی کی اجازت پر موقوف ہوگا۔اقر ارکرنے مین سراسرنقصان ہےاس لئے اس کا بھی اعتبار نہیں ہے۔اوروہ طلاق دے یا آزاد کرے تو طلاق واقع نہیں ہوگی اور نہ غلام آزاد ہوگا۔

ان میں بھی نقصان ہے۔ طلاق میں بیوی جائے گی اور آزاد کرنے میں غلام جائے گااس لئے ان کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ مدیث میں اس کا شہوت ہے۔ عن اہی ھریو قال قال دسول المله عَلَیْ ہیں طلاق جائز الا طلاق المعتوہ المغلوب علی عقلہ (الف) شہوت ہے۔ عن اہی ھریو قال قال دسول المله عَلَیْ ہیں ملاق ہوائو الا طلاق المعتوہ المغلوب علی عقلہ (الف) (ترفدی شریف، باب الطلاق فی الاغلاق والکرہ ص ۲۲۳ نبر ۱۹۲۱ میں محدیث میں ہے کہ معتوہ جن کی عقل مغلوب ہواس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور بچہ سی مغلوب العقل ہے اس لئے اس کی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ عن عملی لا بحدوز علی المغلام طلاق حتی یحتلم (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب طلاق الصی ، جسالع میں ۱۳۳۸ میں آومیوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ بچے ، مجنون اور سونے والے سے۔ اس لئے ان لوگوں کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔

[1009] (٨) پس اگران دونوں میں ہے كوئى چيز ضائع كى توضان لازم ہوگا۔

شری مجنون اور بچے نے اپنی حرکتوں ہے کسی کی کوئی چیز ضائع کردی تو اس کا صان ان دونوں پر لازم ہوگا۔اوران کے ولی ان کا صان ادا کریں گے۔

ہے ان لوگوں کے قول وقر ار کا اعتبار نہیں ہے لیکن افعال کا اعتبار تو ہے (۲) دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے لئے ضمان ادا کیا جائے گا۔ور نہ دوسروں کے حقوق ضائع ہوئیگے۔

اصول دوسرون كانقصان كوئى بهى كريضان اداكرنا هوگا-

[۲۰ ۱۰] (۹) بہرحال غلام تواس کے اقوال نا فذہیں اس کی ذات کے حق میں اور نہیں نا فذہیں اس کے مولی کے حق میں۔

بالغ غلام عقلند ہے کین مولی کے نقصان اور اس کے حق کی وجہ سے اس کے اقوال نافذ نہیں نہ اس کا خرید وفروخت نافذ ہیں۔ لیکن اس کی ذات کے حق میں اس کا قرار وغیرہ نافذ ہے۔ مثلا وہ اپنی ہوی کو طلاق دینا جا ہے تو یہ اس کا ذاتی نقصان ہے اس لئے طلاق دیس سات ہے حدیث میں اس کا خوات ہے کہ خلام کا قول اس کی ذات کے حق میں نافذ ہے۔ عن ابن عبساس قبال اتبی المنبی رجل فقال یا رسول اللہ عالیہ المنبر فقال یا ایھا رسول اللہ عالیہ المنبر فقال یا ایھا

عاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا ہرطلاق جائز ہے ممرمعتو مغلوب العقل کی طلاق (ب) حضرت علی سے روایت ہے کے فرمایا نہیں جائز ہے لاے کی طلاق جب تک کراحتلام نہ ہوجائے۔

[ ۱ ۲ + ۱] ( + ۱) فيان اقر بمال لزمه بعد الحرية ولم يلزمه في الحال [ ۲ ۲ + ۱] ( ۱ ۱) وان اقر بحد او قصاص لزمه في الحال.

[ ١١ - ١] (١٠) پس اگر كسى مال كا قرار كيا تواس كوآ زادگى كے بعدلازم ہوگا اور دہ في الحال لازم نہيں ہوگا۔

تشری کی غلام نے اقرار کیا کہ فلال کا مجھ پرمثلا سو پونڈ ہیں قویہ سو پونڈاس وقت اس پر لازم نہیں ہوئے نہیں ہوں گے۔ کیونکہ یہ مولی کے مال میں سے دینا ہوگا اور مولی کا نقصان ہوگا۔ اس لئے اس وقت لازم نہیں ہول گے۔ البتہ چونکہ عاقل بالغ ہے اس لئے آزاد ہونے کے بعد اس کا اعتبار ہوگا اور آزاد ہونے کے بعد سو پونڈ اواکرنے لازم ہول گے۔ تاکہ مولی کا بھی نقصان نہ ہواور اس کے عاقل بالغ ہونے کا بھی اعتبار ہوگا اور آزاد ہونے کے بعد سو پونڈ اواکرنے لازم ہول گے۔ تاکہ مولی کا بھی نقصان نہ ہواور اس کے عاقل بالغ ہونے کا بھی اعتبار ہوگا اور آزاد ہونے کے بعد سو پونڈ اواکرنے لازم ہوں گے۔ تاکہ مولی کا بھی نقصان نہ ہواور اس کے عاقل بالغ ہونے کا بھی اعتبار ہے۔

نوط بیاس وقت ہے کہ مولی نے غلام کوتجارت کی اجازت نہ دی ہو۔اگراجازت دی ہوتو تجارت کے سلسلے میں غلام کا اقرار کرنا جائز ہے۔ [۱۰ ۲۲] (۱۱) اگرغلام اقرار کرے حد کا یا قصاص کا تواس کولازم ہوگا فی الحال۔

غلام ایسے جرم کا قرار کرتا ہے جس کی وجہ سے اس پر حدلا زم ہویا قصاص لازم ہو۔ مثل شراب پینے کا اقرار کرتا ہے یا کسی وقل عد کرنے کا اقرار کرتا ہے جس کی وجہ سے اس پر قصاص لازم ہوتو ہیسزائیں فی الحال دی جائیں گی۔ اس کی آزادگی کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ اگر چہ اس کی وجہ سے مولی کا نقصان ہو۔

د جا ان جرموں میں غلام کی جان خطرے میں ہے اوراس کی جان کا نقصان ہے۔ اوراس کی ذات کے سلسلے میں وہ خودمختار ہوتا ہے اس لئے وہ الیمی چیزوں کا اقر ارکرسکتا ہے۔ اور بیر حدود وقصاص فی الحال جاری ہوں گے۔

حاشیہ: (الف) ایک آدمی حضور کے پاس آیا اور کہایار سول اللہ میرے مولی نے اپنی ہاندی سے میری شادی کرائی۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ میرے اور اس کے درمیان تفریق کرانا چاہتا تفریق کرانا ہے ہتا ہوں کہ است کے اور فرمایا اے لوگو! تمہیں کیا ہوا کہ اپنے غلام کی بائدی سے شادی کراتا ہے چھر دونوں کے درمیان تفریق کرانا چاہتا ہے۔ طلاق کا حق صرف اس کو ہم جس نے پنڈلی پکڑی لیعن شادی کی (ب) حضرت ابن عباس سے فتوی پوچھا ایک غلام کے بارے میں جس کے تحت بس بائدی ہو۔ اس نے دوطلاق دی۔ اس کے بعد دونوں آزاد ہوئے۔ کیااس کو جس کے کہ بیوی کو بیغام تکاح دے؟ کہاہاں! حضور نے اس کے بعد دونوں آزاد ہوئے۔ کیااس کو جس کے کہ بیوی کو بیغام تکاح دے؟ کہاہاں! حضور نے اس کے ابعد دونوں آزاد ہوئے۔ کیااس کو جس کے کہ بیوی کو بیغام تکاح دے؟ کہاہاں! حضور نے اس کے ابتداد میں کامی کیا گئی کے کہ بیوی کو بیغام تکاح دے؟ کہاہاں! حضور نے اس کے ابتداد کیا کہ کو سے کہ بیوی کو بیغام تکاح دے؟ کہاہاں! حضور کے اس کے بعد دونوں آزاد ہوئے۔ کیا اس کو جس کے کہ بیوی کو بیغام تک دیا کہ بیا کہ کیا گئی کیا گئی کہ بیا کہ کو بیغام تک کے بیا کہ کو بیغام تک کیا کہ کو بیغام تک کو بیغام تک کر بیغام تک کر بیغام تک کیا گئی کے بیا کہ کو بیغام تک کر بیغام تک کے بیا کہ کیا گئی کیا کہ کو بیغام تک کر بیغام ت

[17 + 1](71) ويسنفذ طلاقه [77 + 1](11) ولا يقع طلاق مولاه على امرأته [77 + 1](71) وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى لا يحجر على السفيه اذا كان عاقلا بالغا

[۱۰۲۳](۱۲)غلام کی طلاق نا فذہوگ۔

ہے او پر حدیث گزر چکی ہے کہ غلام اپنی بیوی کوطلاق دے سکتا ہے (۲) میراس کا ذاتی نقصان ہے اس لئے اس کواس کے اٹھانے کا اختیار "

ہوگا۔

[ ١٠٦٣] (١٣) اور غلام كمولى كلاق غلام كى بيوى يروا تعنبيس بوگ\_

مولی غلام کی بیوی کوطلاق دینا چاہے تو نہیں د۔ سکتا۔ سی طلاق غلام کی بیوی پر واقع نہیں ہوگی۔ بلک غلام کی طلاق واقع ہوگ۔

(۱) طلاق شوہر کی واقع ہوتی ہے اور مولی شوہر نہیں ہے اس لئے اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی (۲) صدیث میں مولی کوطلاق دینے سے منع فرمایا ہے۔ عین ابن عباس قال اتبی النبی عَلَیْتِ رجل قال یا رسول الله ان سیدی زوجنی امته و هو یوید ان یفرق بینی و بینها قال فصعد رسول الله عَلَیْتِ المنبر فقال یا ایها الناس ما بال احد کیم یزوج عبدہ امته ٹم یوید ان یفرق بینهما انسا الطلاق لمن اخذ المساق (الف) (ابن ماجہ شریف، باب طلاق العبر ۱۹۹۳ نہر ۱۸۰۱ روار قطنی ، کتاب الطلاق وی دے سکتا ہے جس نے پنڈ لی کیوی کوطلاق ویلی کوطلاق ویلی ویلی کوطلاق ویلی دے سکتا ہے جس نے پنڈ لی کیوی کوطلاق نہیں دے سکتا۔

[١٠٦٥] (١٨٨) كهاامام ابوحنيفه نينبيس حجركيا جائے گابے وقوف پر جب كه وه عاقل مو، بالغ مواور آزاد مو\_

تری عاقل ہو، بالغ ہوا درآ زاد ہولیکن بیوقوف ہواور زیادہ خرچ کرتا ہوتواس پر جمز نیس کیا جائے گا۔اس لئے اگروہ خریدوفروخت کرے تو خرید وفروخت نافذ ہوگی۔

(۱) معاملات کرنے کا مدارعقل، بلوغ اور آزادگی پر ہے اور وہ اس میں موجود ہیں اس لئے اس پر مجرنہ کیا جائے۔ ہاں! عقل ہی نہ ہوتو جونیت کی وجہ سے حجر ہوگا۔ ان کی دلیل بیصدیث ہے۔ عن انس بین مالک ان رجلا علی عہد رسول الله کان بیتاع و فی عقد تبه ضعف فاتی اہله فقالوا یا نبی الله احجو علی فلان فانه بیتاع و فی عقد تبه ضعف فدعاه النبی مُلَّلِلِهُ عقد تبه ضعف فدعاه النبی مُلَّلِلِهُ فنهاه عن البیع فقال یا رسول الله ان کان تغیر تارک للبیع فقل هاء وهاء و لا خسلابة (الف) (ایوداؤد شریف، باب فی الرجل یقول عندالبیع لاظابة میں ۱۳۸ منبر ۱۳۵۰) اس مدیث میں آپ نفنول خرچی کے خسلابة (الف) (ایوداؤد شریف، باب فی الرجل یقول عندالبیع لاظابة میں ۱۳۸ منبر ۱۳۵۰) اس مدیث میں آپ نفنول خرچی کے

حاشیہ: (الف)ایک آدی حضور کے پاس آیا اور کہایار سول اللہ میرے مولی نے اپنی باندی سے میری شادی کرائی۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ میرے اور اس کے درمیان تفریق کرا دے تو آپ منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا اے لوگوا تمہیں کیا ہوا کہ اپنے غلام کی باندی سے شادی کراتا ہے پھر وونوں کے درمیان تفریق کرانا چاہتا ہے۔ طلاق کا حق صرف اس کو ہے جو پنڈلی پکڑے یعنی شادی کرے (ب) ایک آدمی حضوری کے زمانے میں خرید وفرونت کرتا تھا اور اس کے عقد میں کمزوری تھی۔ پس اس کے اہل جنور گئی ہاس کے عقد میں کمزوری میں اس کے اہل جنور گئی ہاں آئے ، یس لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی! اس پر جمر کرد بچئے وہ خرید وفروخت کرتا ہے۔ اور اس کے عقد (باتی اسکے صفحہ مر)

حرا [۲۲ • 1](۱) وتصرفه في ماله جائز وان كان مبذرا مفسدا يتلف ماله في ما لا غرض له فيه ولا مصلحة مثل ان يتلفه في البحر او بحرقة في النار [۲۲ • 1](۱) الا انه قال اذا بلغ الغلام غير رشيد لم يسلم اليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة وان تصرف فيه قبل ذلك نفذ تصرفه فاذا بلغ خمسا و عشرين سنة سلم اليه ماله وان لم يؤنس منه الرشد [۲۸ • 1](۱) وقال ابو يوسف و محمد رحمهما الله يحجر على السفيه ويمنع

باوجود صحابی پر جرنہیں کیا جس سے معلوم ہوا کہ سفیہ پر جحر جائز نہیں ہے (۲) اثر میں ہے۔ عن ابو اھیم قال لا یحد علی حو (مصنف ابن الی هیپة ۱۲۸ من کر والجرعلی الحرومن رخص فیہ، جرابع ،ص ۳۱۷، نمبر۲۱۰ (۲۱۰)

[۱۷۲۱] (۱۵) بوقوف کا تصرف اس کے مال میں جائز ہے اگر چیدہ فضول خرچ اور مفسد ہو۔ اپنے مال کوضا کع کرتا ہوا لیکی چیز میں جس میں کوئی غرض نہیں اور نہ کوئی مصلحت ہو۔ مثلا اس کوسمندر میں ضائع کرتا ہویا اس کوآگ میں جلاتا ہو۔

تری امام ابوحنیفه فرماتے ہیں کہ بے وقوف جا ہے نصول خرج ہو، مفسد ہوا درا کی جگہ مال ضع کرتا ہو جہاں نہ کوئی غرض ہوا کہ مسلحت ہو مثلا سمندر میں مال پھینک دیتا ہے یا آگ میں جلا دیتا ہے پھر بھی اس پر ججز نہیں کیا جائے گا۔اس کی خرید وفر وخت نا فذ ہوگ ۔

رج کیونکہ وہ عاقل وبالغ اور آزاد ہے۔

[۷۲-۱](۱۷) مگریہ فرمایا کہ کوئی لڑکا ہے دقو فی کی حالت میں بالغ ہوتو اس کا مال اس کوسپر دنہیں کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ پچپیں سال کا ہو جائے۔ادراگراس سے پہلے اس نے تصرف کیا تو اس کا تصرف نافذ ہوجائے گا۔ پس جب پچپیں سال پور ہے ہوجا کیں تو اس کواس کا مال سپر د کردیا جائے گا اگرچہ اس میں مجھداری محسوں نہ ہو۔

آشری امام صاحب فرماتے ہیں کہ پچیس سال میں آدمی دادابن جاتا ہے کیونکہ بارہ سال میں بالغ ہوگا اور فرض کروکہ بچہ ہواوروہ بچہ بارہ سال میں بالغ ہوگر شادی کی اور اس کو بچہ ہوا تو آدمی بچیس سال میں داوابن جائے گا۔ اس لئے اگر کوئی بے دقو فی کی حالت میں بالغ ہوا تو اس پر چر تو نہ کیا جائے لیکن اس کو بچیس سال تک مال سپر دنہ کیا جائے۔ تا کہ وہ مال کو غلط خرج نہ کرے۔ اور پچیس سال کے بعد چاہے بجھداری کے آثار نہ نظر آتے ہوں بھر بھی مال اس کو حوالے کر دیا جائے۔

انت لم يوس : محسوس نبيس كيا كيا هو-

عاشیہ : (پچھلے صفحہ سے آ می کروری ہے۔ پس حضور نے اس کو بلایا اوراس کو بچھ سے روکا۔ انہوں نے کہایان را اللہ! میں مبرنہیں کرسکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر بچ کوچھوڑ نہیں سکتے تو 'هاءها والفلایة' کہدلیا کرو۔ من التصرف في ماله فان باع لم ينفذ بيعه في ماله وان كان فيه مصلحة اجازه الحاكم[ ٢٠٠ ] ( ١٨ ) وان اعتق عبدا نفذ عتقه و كان على العبد ان يسعى في قيمته

تشریخ صاحبین کے نزدیک بے وقوف پر حجر کیا جائے گا۔اوراگراس نے مال بیچا تواس کی بھے نافذنہیں ہوگی۔ ہاں آگراس بھے میں مصلحت ہوتو حاکم اس بھے کے نافذ ہونے کی اجازت دیتو نافذ ہو جائے گی۔

الله الكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا (الف) (آيت ٥ مورة النماع) اس آيت ميل بوتوف كو الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا (الف) (آيت ٥ مورة النماع) اس آيت ميل بوتوف كو الله يختر في المي بالله يقتر في الله بالله ب

نوے اس دور میں سیح قاضی نہیں ہے اس لئے سفیہ کواس کا مال نہ دے کر کسی اور کودے دیا گیا تو وہ مال کھائے گا اور سفیہ کو پچھٹیں ملے گا اس لئے بے وقوف کواس کا مال دینا بہتر ہے۔

[۱۰ ۲۹] (۱۸) اوراگر بے وقوف نے غلام آزاد کیا تواس کی آزاد گی نافذ ہوگی اور غلام پریہ ہوگا کہ اپنی قیمت کی سعی کرے۔

 [ ٠ ٢ ٠ ١] ( ٩ ١ ) وان تزوج امرأة جاز نكاحه فان سمى لها مهرا جاز منه مقدار مهر مثلها وبطل الفضل [ ١ ٢ ٠ ١] ( ٠ ٢ ) وقالا رحمهما الله فيمن بلغ غير رشيد لا يدفع اليه ماله ابدا

شری بوقوف پر جرکیااس کے باوجوداس نے اپناغلام آزاد کیا توصاحبین کے نزدیک بھی غلام آزاد ہوجائے گا۔امام ابوصنیفہ کے نزدیک تو جربی صحیح نہیں ہاس کی جتنی قیت ہوسکتی ہے اس کو کما کر بے ججربی صحیح نہیں ہے اس کو کما کر بے وقوف مولی کو دے۔ وقوف مولی کودے۔

علام آزادتواس لئے ہوگا کہ اس کا ذاتی حق تھاجو ملا۔ پہلے گزر چکا ہے کہ آزادگی کا شائب بھی آئے تو شریعت اس کونا فذکرتی ہے۔ اس لئے بے وقوف کے آزاد کرتے ہی غلام آزاد ہوجائے گا۔لیکن اس سے چونکہ بے دقوف کو نقصان ہوگا اس لئے اس کا مدادا اس طرح کیاجائے گا کہ غلام اپنی قیمت کما کرمولی کواواکرے گاتا کہ بے دقوف نقصان سے ہی جائے۔

[ ۱۰۷۰] (۱۹) اگر بے وقوف نے عورت سے شادی کی تو نکاح جائز ہے۔ پس اگر اس کے لئے مہر متعین کیا تو مہرشل کی مقدار جائز ہے اور اس سے زیاد وباطل ہوگا۔

تشری بوقف نے جمر کے بعد کسی عورت سے شادی کی تو شادی جائز ہوگی اور اس کے لئے مہر متعین کیا تو مہر شل کی مقدار تک جائز ہوگی در اس کے لئے مہر متعین کیا تو یہ باطل ہوگا۔

علی شادی کرنا حاجت اصلیہ میں داخل ہے اس لئے وہ کرسکتا ہے۔اور جب شادی کرسکتا ہے تو اس کے لئے مہرمشل سے زیادہ متعین کرنا بھی جا تزہے دیکن مہرمشل سے زیادہ کی ضرورت نہیں اس لئے مہرمشل سے زیادہ فضول خرچی میں داخل ہوگا اور وہ جا ترنہیں ہوگا۔

اصول بوقوف حاجت اصليه كاكام جرك بعديهي كرسكتا ہے۔

[12-1] (۲۰) صاحبین فرماتے ہیں اس مخص کے بارے میں جو بے وقوف ہی کی حالت میں بالغ ہوا کہ اس کو مال سپر دنہیں کیا جائے گا جھی ہمی ، یہاں تک کہ اس سے تقلندی کے آثار نہ محسوں کرے، اور اس کا اس میں تصرف جائز نہیں ہے۔

تری صاحبین فرماتے ہیں کہ جوآ دمی بے دقونی کی حالت میں بالغ ہوا ہوا س کواس وقت تک مال حوالہ نہ کیا جائے جب تک اس میں عظمندی کے آثار نہ محسوں کرنے لگے۔ جاہے وہ مجیس سال کے ہوجائے ، جاہے گئی ہی عمر کیوں نہ ہوجائے۔

ج بوقونی کی وجہ سے جمرکیا ہے تو ابھی بھی بے وقونی موجود ہے اس لئے جمر بحال رہے گا(۲) آیت میں مطلقا فرمایا ہے کہ بے وقون کو مال حوالے ندکرو۔ اس میں بیر قید نہیں ہے کہ پچیس سال تک نہ کرواور بعد میں کردو۔ اس لئے پچیس سال کے بعد بھی بے وقونی رہے تو مال حوالے نہیں کیا جائے گا، آیت ہے۔ ولاتو تو السفھاء اموالکم (آیت ۵سورۃ النساء ۴) اس آیت میں مطلقا ہے کہ بے وقونوں کو مال مت دو۔ حس کا مطلب بیہ ہے کہ جب تک بے وقونی کی علت رہے گی اس کو مال حوالے نہیں کیا جائے گا۔ دوسری آت میں ہے کہ تقامندی محسوس کروتو تیموں کو مال دو۔ جس کا مطلب بیہ ہوگا کہ بے وقونوں میں عقامندی کا احساس ہوتو اس کو مال حوالہ کرا۔ اور اگر عقامندی کے آثار ظاہر نہ ہوں تو چاہے پچیس سال کی عمر ہوجائے پھر بھی اس کو مال حوالہ مت کرو، آیت ہے۔ وابتلوا المیتامی حتی اذا بسلغوا النکاح فان آنستہ منہم

حتى يؤنس منه الرشدولا يجوز تصرفه فيه [۲۲ + 1] (۲۱) و تخرج الزكوة من مال السفيه [۳۷ + 1] (۲۲) وينفق على اولاده و زوجته ومن يجب نفقته عليه من ذوى الارحام [۳۷ + 1] (۲۳) فان اراد حجة الاسلام لم يمنع منها ولا يسلم القاضى النفقة اليه ولكن يسلمها الى ثقة من الحاج ينفقها عليه في طريق الحج [۵۷ + 1] (۲۳)فان مرض

ر شیدا فیاد فعوا الیهم اموالهم (الف) (آیت ۲ سورة النسایی )اس لئے بے دقو فوں میں عظمندی کے آثار نہ ہوں تو بھی بھی ان کومال حوالے نہیں کیاجائیگا اور نہاس کا تصرف جائز ہوگا۔

[۱۰۷](۲۱)زکوۃ تکالی جائے گی بے وقوف کے مال ہے۔

ہے بوقوف بالغ ہے،آ زاد ہےاور کچھ نہ کچھ علی ہی ہےاس لئے اس پرزکوۃ واجب ہوگ۔وہ مجنون کے درج میں ہے۔اس لئے اس کے علی ہے۔ کہ مال سے زکوۃ نکال کرادا کی جائے گی ۔ البتہ چونکہ ذکوۃ کی ادائیگی کے لئے نیت ضروری ہے اس لئے بے وقوف کو ہی دی جائے گی تا کہوہ خود مصرف میں خرج کرے۔

[۲۲] اورخرج کیا جائے گا بے وقوف کی اولا دیر اور اس کی بیوی پر اور ان لوگوں پر جنکا نفقہ واجب ہے رشتہ داروں میں ہے۔

تشری بوقوف کے مال کواس کی ہوی بچوں اور جن لوگوں کا نفقہ اس پر واجب ہان لوگوں پرخرج کیا جائے گا۔

بوقوف کی حاجت اصلیہ میں مال خرج کیا جائے گا اوران لوگوں پرخرج کرنا حاجت اصلیہ میں داخل ہے۔اس لئے ان لوگوں پرخرج کیا جائے گا۔ بہتر میہ کہ بہتر میں کہ بہتر کر سے گا۔ کیاں کا اس کے بہتر کی کہ بہتر ہے کے داستے میں خرج کرےگا۔

ماجیوں میں سے کی ثقة آدمی کو جواس پر ج کے داستے میں خرج کرےگا۔

تری کی فرض بھی حاجت اصلیہ میں ہے اس لئے بے وقوف کی فرض کرنا چاہتو قاضی اس کومنے نہیں کرے گا۔ البتہ کی میں جانے والے کسی قابل اعتاد آدمی کو فی کاخر چ دے گا۔ تا کہ وہ بے وقوف پر راستے میں خرچ کرے۔ اور بے وقوف کو فی کاخرچ نہ دے تا کہ وہ فضول خرجی نہ کرے۔

لغت نقة: قابل اعتماداً وي\_

[424] (۲۴) کیں اگر بیار ہوجائے اورامور خیر کے بارے میں کچھے وصیتیں کرے توبیہ جائز ہیں اس کے تہائی مال ہے۔

انتقال کا وقت قریب ہے اور بے وقوف خیر کے کا موں کے لئے کچھ مالوں کی وصیت کرنا چا ہتا ہے تو اس کی وصیت کرنا جا تز ہے لیکن وصیتیں اس کے تہائی مال سے پوری کی جائے گی۔

حاشيه : (الف) يتيمون كوآ زماؤ، يهان تك كه جب وه بالغ موجا كين پس اگران تن صلاحيت و يمحوتوان كوان كامال ديدو ـ

فاوصى بوصايا فى القرب وابواب الخير جاز ذلك من ثلث ماله [٢٥٠] (٢٥) وبلوغ الغلام بالاحتلام والانزال والاحبال اذا وطئ فان لم يوجد ذلك فحتى يتم له ثمانى عشرة سنة عند ابى حنيفة رحمه الله [٢٥٠] (٢٦) وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام

وہ موت کے وقت آ دمی کو پھے خیر کے کام کرنے کی تمنا ہوتی ہے۔ اس لئے آخرت کے لئے بیاحاجت اصلیہ میں ہوگئی۔ اس لئے وصیت کرنا جائز ہے۔ البتہ اور آ دمیوں کی طرح ان کی وصیت بھی تہائی مال میں سے جاری کی جائے گی اور باقی دو تہائی مال ور شمیں تقسیم ہوگا۔ [۲۷-۱] (۲۵) لڑکے وابالغ ہونا احتلام کے ذریعہ اور انزال کے ذریعہ اور حاملہ کردیئے سے ہاگر وہ وطی کرے۔ پس اگر بیعلامتیں نہ پائی جائیں ہیں یہاں تک کہ اٹھارہ سال پورے ہوجا کیں امام ابو حذیفہ کے نزدیک ۔۔

تشری کا کے کے بالغ ہونے کی تین علامتیں ہیں احتلام ہونا ، انزال ہونا اور وطی کرے تو عورت کو حاملہ کر دینا۔اور بینہ پائی جا کیں تو لڑکا اٹھارہ سال ہوجائے تو اس کو بالغ سمجھا جائے گا۔

الاحتلام سے لڑکا بالغ ہوتا ہے اس کی دلیل بیر مدیث ہے۔ قبال علی بن طالب حفظت عن رسول الله علیہ اللہ علیہ الاحتلام و لا صمات یوم الی اللیل (الف) (ابودا ورشریف، باب ماجاء می ینقطع الیتیم ج نانی ص اہم نمبر ۲۸۷۳) اس مدیث میں ہے کہ احتلام ہونے کے بعد آ دمی بالغ ہوجاتا ہے۔ انزال اور حالمہ کرنا ہمی اس معنی میں ہے۔ کیونکہ حالمہ اس وقت ہوتی ہے جب انزال ہوتا ہو۔ اور وہ نہ ہوتو لڑکا اٹھارہ سال ہوجائے تب بالغ سمجماجائے گا۔ اس کی دلیل معنی میں ہے۔ کیونکہ حالمہ اس وقت ہوتی ہے جب انزال ہوتا ہو۔ اور وہ نہ ہوتو لڑکا اٹھارہ سال ہوجائے تب بالغ سمجماجائے گا۔ اس کی دلیل سے سے سادی ہوتو آ دمی اٹھارہ سال کے ہوں تو بالغ سمجماحائے گا۔

(ب) (سنن بیسی میں باب البلوغ بالن، جسادی مصروری میں ہو بہرے ۱۱۳ اس اثر میں ہے کہ احتلام نہ ہوتو آ دمی اٹھارہ سال کے ہوں تو بالغ سمجماحائے گا۔

[۷۷-۱](۲۷)اورلز کی کابالغ ہونا حیض کی وجہ سے اور احتلام کی وجہ سے اور حاملہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ پس اگر بیعلامتیں نہ پائی جا کمیں تو یہاں تک کدسترہ سال پورے ہوجائے۔

احتلام کی وجہ سے لڑکی بالغ سمجھی جائے گیاس کی دلیل اوپر کی حدیث گزری۔ اور چیض کی وجہ سے لڑکی بالغ سمجھی جائے گیاس کی دلیل بیع مصلوقہ حائض الا بنخمار (ج) (ابوداؤد، باب المرأة تصلی بغیر حدیث ہے۔ عن عائشة عن المنبی علی الله قال لا یقبل الله صلوقہ حائض الا بنخمار (ج) (ابوداؤد، باب المرأة تصلی بغیر خمار می ۱۰ انمبر ۱۹۲۱) اس حدیث میں حائض بول کر آپ نے بالغ مرادلیا ہے۔ جس کا مطلب بیہ ہے کہ چیض ہونے سے لڑکی بالغ ہوجاتی ہے۔ اور جس کو چیض آئے گاوہ کی حاملہ ہونا حیض کی علامت ہے۔ اور بیعلامتیں نہ ہوں تو سر وسال میں بالغ سمجھی جائے حاصلہ ونا میں بالغ سمجھی جائے حاصلہ ونا میں بالغ سمجھی جائے حاصلہ ونا ہے کہ جن اور جس کو حیض آئے گاوہ کی حاصلہ ونا ہے کہ جن اور بیعلامت ہو جائے ۔ اور بیعلامت کے جو اور خرایا اللہ تا ہے کہ جن آؤر احتلام نہ ہوتو یہاں تک کہ اضارہ سال کے ہوجائے سے مرفوعا روایت ہے کہ بین آؤر کہ کی موالی (بالغ) عورت کی نماز بغیراوڑھنی کے۔

والحبل فان لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبعة عشر سنة [20 1] (٢٧) وقال ابو يوسف و محمد رحمهما الله اذا اتم للغلام والجارية خمسة عشر سنة فقد بلغا [20 1] (٢٨) اذا راهق الغلام والجارية فاشكل امرهما في البلوغ فقالا قد بلغنا فالقول قولهما واحكامهما احكام البالغين.

گ۔اس کی دلیل یہ ہے کہ عورت جلدی بالغ ہوتی ہے اس لئے جب مرد کے لئے اٹھارہ سال متعین کیا تو عورت کے لئے ایک سال کم کردیا اس لئے ستر ہ سال میں بالغ سمجھی جائے گی۔

[۸۷۰] (۲۷) اورامام ابو بوسف اورامام محمد نے فر مایا جب پورے ہوجا کیں لا کے کے لئے اورلژ کی کے لئے پندرہ سال توسمجھودونوں بالغ ہو گئے۔

اس مدیث میں ہے کہ پندرہ سال کالا کو بالغ اور بڑا سمجھا گیا۔ حدثنی ابن عمر ان رسول الله عرضه یوم احدوهو ابن اربع عشرة سنة فلم یجزنی ثم عرضنی یوم المحندق و انا ابن خمس عشرة فاجازنی قال نافع فقدمت علی عمر بن عبد المعزیز و هو خلیفة فحدثته هذا المحدیث فقال ان هذا لمحد بین الصغیر و الکبیر و کتب الی عماله ان یفرضوا الممن بلغ خمس عشرة (الف) (بخاری شریف، باب بلوغ الصیان وشهاد میم ۱۲۳۸ نمبر ۲۲۲۸ مسلم شریف، باب بیان س البلوغ صاحا نمبر ۱۸۲۸ الرابودا و دشریف نمبر ۲۳۰۹ ) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی پندرہ سال کی عمر تک پہنچ جائے تو اس کو بردا اور بالغ سمجھا جاتا ہے۔ اور اس مدیث میں عورت اور مردمیں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لئے عورت کی بھی کوئی علامت بلوغ نہ پائی جا کیں تو پندرہ سال میں اس کو سام اعلی اس کو سام اعراد کی اللہ سمجھا جاتا کی اللہ سمجھا جاتا ہوں کی خورت کی بھی کوئی علامت بلوغ نہ پائی جا کیں تو پندرہ سال میں اس کو سے اصاحات گا۔

[92-1]] (۲۸)[92-1] (۲۸) اگر لڑکا اور لڑکی قریب البلوغ ہوں اور بالغ ہونے کے بارے میں ان دونوں کا معاملہ مشکل ہو، پس وہ دونوں کہے کہ ہم بالغ ہوگئے ہیں تو دونوں کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔اور دونوں کے احکام بالغین کے احکام ہوئے۔

شرت الوکایالاک قریب البلوغ ہوں اور بہنہ معلوم ہوتا ہو کہ بالغ ہو بچکے ہیں یا نابالغ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بالغ ہو بچکے ہیں توان کی باتوں کا اعتبار کر کے بالغ شار ہوں گے۔اوران پر بالغ کے احکام جاری ہول ، گے۔

ہے جہاں تکذیب کی علامت نہ ہوتواس کی ذات کے بارے میں آ دمی کی شہادت قابل قبول ہے۔ جیسے عدت گزرنے اور حیف ختم ہونے کے بارے میں عورت کی بات کا عتبار ہےاوراس پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔اس طرح یہاں بھی ان کی بات مان کر بالغ شار کئے جائیں گے۔

حاشیہ: (الف) حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کدان کوحضور کے سامنے جنگ احد کے دن پیش کیا گیا۔ وہ اس وقت چود ہ ساکے تھے، فرماتے ہیں کہ جھے جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں کی ۔ پھر جھے جنگ خندق کے دن پیش کیا گیا اور میں پندر وسال کا تھا تو جھے جنگ میں شرکت کی اجازت ال گئے۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میں عمر بن عبدالعزیز کے پاس وہ اس وقت خلیفہ تھے میں بیرے دیث بیان کی فرمایا بیر عمر چھوٹے اور بڑے کے درمیان حد ہے۔ اور اپنے عمال کو کھھا کہ جو پندرہ سال کے ہوجا کیں ان کے لئے عطیفہ متعین کردے۔

[ • ٨ • ١] (٢٩) وقال ابو حنيفة رحمه الله لا احجر في الدين على المفلس[ ١ ٠ ٨ • ١]

(۴۰) واذا و جبت الديون على رجل مفلس وطلب غرمائه حبسه والحجر عليه لم احجر

عليه[٨٠١](٣١) وان كان له مال لم يتصرف فيه الحاكم ولكن يحبسه ابدا حتى يبيعه

[ ١٠٨٠] (٢٩) ام ابوحنيفد فرمايادين كيسليط مين مفلس پر جرنبين كياجائ كا-

شرت کی آدمی پر کافی دین ہواور قرض دینے والے اس پر جحر کا مطالبہ کرے تو امام ابوصنیفہ فرماتے ہیں کہ میں اس پر جمز نہیں کروں گا۔

جرکرنے پروہ کی قتم کی تیج وشراء نہیں کر سکے گا۔ جس کی وجہ سے دہ اپانج کی طرح ہوجائے گا۔ عقل ہوتے ہوئے کی قتم کی تیج وشراء نہ کرے بیاس پرظلم ہوگا اورانسانی المبیت ختم ہوجائے گی۔ اس لئے اس پر جرنہیں کروں گا(۲) او پر حدیث گزری جس میں صحابی کو جحرکرنے کا مطالبہ کیا تقالیکن آپ نے جحرنہیں کیا بلکہ یوں فرمایا۔ ان کسنت غیر تادک للبیع فقل ہاء و ہاء و لا خلابة (الف) (ابوداؤد شریف مطالبہ کیا تقالیکن آپ نے خرنہیں کیا بلکہ یوں فرمایا بلکہ یع لا خلابة ص ۱۳۸۸ نہرا ۴۳۰) اس حدیث میں صحابی کے خاندان والوں نے جرکر نے کا مطالبہ کیا چربھی آپ نے جرنہیں فرمایا بلکہ تیج کرنے کے بعد خیار شرط لینے کے لئے کہا۔ اس لئے افلاس کی وجہ سے بھی عاقل بالغ آدمی پر جرنہیں کیا جائے گا۔ جرنہیں فرمایا بلکہ تیج کرنے کے بعد خیار شرط لینے کے لئے کہا۔ اس لئے افلاس کی وجہ سے بھی عاقل بالغ آدمی پر جرنہیں کیا جائے گا۔ اس از ۱۹۸۱] (۳۰) اگر دین واجب ہو مفلس مرد پر اور اس کے قرضی اداس کو قید کرنے کا مطالبہ کرے اور اس پر چرکر نے کا مطالبہ کرے اور اس پر چرکر نے کا مطالبہ کرے ویس اس پر جرنہیں کروں گا۔

تشری مفلس آدمی پر کافی دین ہو بھے ہوں اور قرض دینے والے مطالبہ کرتے ہوں کہ کداس کو قید کیا جائے اور اس پر جمر کیا جائے تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو جمز نہیں کروں گا۔

وج حدیث اور دلیل عقلی پہلے گزر چکی ہے۔

[۱۰۸۲] (۳۱) اگر مفلس کے پاس کچھ مال ہوتو حاکم اس میں تصرف نہیں کرے گالیکن اس کو ہمیشہ کے لئے قید کرے گا یہاں تک کہ اس کو دین کے لئے بچے دے۔ دین کے لئے بچے دے۔

الشراع مفلس کے پاس مال ہوتو حاکم اس کوئیں بیچے گا بلکہ خود مفلس اس کو بیچے گا۔ ہاں مفلس کواس وقت تک قیدر کھے گا جب تک کہ وہ مال ج

را) حاکم اس لئے نہیں بیچے گا کہ مفلس پرایک قتم کا حجر نہ ہوجائے۔ چونکہ حاکم کے بیچنے سے مفلس پرایک قتم کا حجر ہوگا اس لئے حاکم نہیں بیچ گا بلکہ مفلس خود بیچے گا (۲) ہے ہوتی ہے دونوں کی رضا مندی سے اور حاکم بیچے گا تو مفلس کی رضا مندی نہیں ہوگی حالانکہ مفلس کا مال ہے حاکم کا مال نہیں ہے اس لئے حاکم نہیں بیچے گا کیکن قرض دینے والے کا قرض بھی ادا ہوجائے اس لئے انتظام کیا جائے گا کہ مفلس کو قید کیا جائے گا تا کہ وہ مجبور ہوکر مال بیچے اور قرض ادا کرے۔ اس کی دلیل بیحدیث ہے۔ عن عسمو بن شوید عن ابید قال قال دسول الله

حاشیہ : (الف) آپ نے یوں فر مایا گرآ ہے تیج چھوڑ نے والے نہیں ہیں تو یوں کہوین لودھو کہ نہ ہو۔

فی دینه [-4.7] وان کان له دراهم ودینه دراهم قضاه القاضی بغیر امره [-4.7] وان کان دینه دراهم وله دنانیراو علی ضد ذلک باعها القاضی فی دینه [-4.7]

[۱۰۸۳] (۳۲) اگر مفلس کے پاس درا ہم ہوں اور اس کا دین بھی درا ہم ہوں تو مفلس کے بغیر تکم کے اس کواوا کرے گا۔

مفلس پرکی کا قرض دراہم ہوں اوراس کے پاس بھی دراہم ہوں تو قاضی مفلس سے اجازت لئے بغیر قرض والے کا قرض ادا کر یگا۔

دائن کا جوت ہے وہی مفلس کے پاس موجود ہے اس لئے دائن مفلس کی رضا مندی کے بغیر بھی لے سکتا ہے تو قاضی کوتو زیادہ اختیار ہوتا ہے اس لئے وہ بدرجہ اولی اس کے عظم کے بغیر قرض کو ادا کرسکتا ہے (۲) مدیث میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ اندہ سسم ابسا هر یرة یقو ل قال دسول اللہ من ادر ک مالہ بعینه عند رجل او انسان قد افلس فھو احق به من غیره قال دسول اللہ من ادر ک مالہ بعینه عند رجل او انسان قد افلس فھو احق به من غیره (ب) (بخاری شریف، باب اذاوجد مال عند مفلس فی المیح والقرض والودید فھو احق بہ ص ۳۲۳، نمبر ۲۲٬۰۲۰، کتاب الاستقراض اس مدیث میں ہے کہ مفلس کے پاس اپنامال پائے تو مال والا زیادہ حقد ارسے اور در ہم قرض دینے والے کا در ہم موجود ہے اس لئے وہ لے لیگا۔ کیونکہ

[۱۰۸۴] (۳۳) اورا گراس کاوین دراجم مول اور مفلس کے پاس دینار مول یااس کے خلاف تو قاضی اس کے دین میں بیچ گا۔

درہم اور دتا نیر متعین نہیں ہوتے۔اس لئے قاضی بھی بغیر مفلس کی رضامندی کے دائن کودے دیگا۔

شری مفلس کے پاس دینار ہیں اور اس کے او پر دین دراہم ہیں یااس کا الٹاہے یعنی مفلس کے پاس دراہم ہیں اور اس کے او پر دین دینار ہیں تو قاضی اس کو بیچے گا اور اس کا دین ادا کرے گا۔

دینارہوں یادراہم دونوں ٹمن ہیں تو گویا کدونوں ایک ہی جنس ہیں اس لئے دائن کا جس جنس میں حق ہے گویا کدوہی جنس مقروض کے پاس پائی اس لئے وہ کے سکتا ہے۔ اور قاضی کو اختیار زیادہ ہوتا ہے اس لئے بدرجہ اولی دینارکودرہم کے قرض میں یا درہم کو دینار کے قرض میں نیج سکتا ہے۔ مدیون کے مال بیج کی دلیل بی حدیث ہے۔ عن کعب بن مالک ... فدعاہ النبی عَلَیْتِ فلم بیرح من ان باع ماله وقع سمسه بین غرصائه قال فقام معاذ و لا مال له (ج) (سنن للبیمقی، باب الجرعلی المفلس وجے مالد فی دیونہ، جسادی،

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا مال پانے والے کے ٹال مٹول کرنے کی وجہ سے طال ہے اس کی عزت اور اس کوسز ادینا۔ حضرت سفیان نے فرمایا کہ عزت حلال ہوئے کا مطلب میں ہونے کے مال کو بچا اور اس کو (باقی اس کے صفر پر) ہونہ میں ہونے ایمال کا اور مثل ہونی ہونے ایمال کا اور مثل ہونے اور اس کو (باقی اس کے مندر پر)

کردیا۔راوی کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بغیر مال کے رہ مجئے

[ ۱۰۸۵] (۳۲) وقال ابو يوسف و محمد رحمهما الله اذا طلب غرماء المفلس الحبر عليه حجر القاضى عليه ومنعه من البيع والتصرف والاقرار حتى لا يضر بالغرماء[۲۰۹۱] (۳۵) وباع ماله ان امتنع المفلس من بيعه وقسمه بين غرماء ه

ص ٠ ٨، نمبر٢ ٢٦١) اس حديث مين حضورً نے حضرت معافة كامال بيجيا اور قرضخو امول كے درميان تقسيم كيا۔

[۱۰۸۵] (۳۳) اورامام ابو یوسف اورامام محمد نے فرمایا اگرمفلس کے قرض خواہ اس پر ججر کرنے کا مطالبہ کریں تو قاضی اس پر ججر کریں گے۔اور اس کوئیج کرنے ،تصرف کرنے اورا قرار کرنے سے روک دیں گے تا کہ قرضخو اہوں کوئقصان نہ ہو۔

تشرق مفلس پر قرض ہوا دراس کو قرض دینے والے قاضی ہے مطالبہ کریں کہ اس کو حجر کر دیں تو قاضی اس کو حجر کر دے گا۔اور بھے کرنے ، تصرف کرنے اورا قر ارکرنے سے روک دیگا۔تا کہ قرضخو اہوں کا نقصان نہ ہو۔

حدیث میں ہے کہ حضور یف قرضخو اہوں کی وجہ سے حضرت معاذ بن جبل پر حجر فر مایا تھا۔ عن محسب بن مالک ان رسول الله مالیہ و باعد فی دین کان علیہ (الف) (دار تطنی ، کتاب فی الا قضیة والا حکام جر رابع ص ۱۳۸۸ نمبر ۱۹۵۹ سن للیحقی ، باب الحجر علی المفلس و بیج ، الدفی دیون ، جساوی ، ص ۸ ، نمبر ۱۳۲۰ ایس حدیث میں لوگوں کے دین اور اس کے مطالبے کی وجہ سن للیحقی ، باب الحجر علی المفلس و بیج ، الدفی دیون ، جر کیا ہے۔ اس لئے صاحبین کی رائے ہے کہ دائن مطالبہ کرے تو مدیون پر ججر کیا جائے گا۔ تا کہ دائن کا نقصان نہ ہو۔

[۱۰۸۰] (۳۵) اوراس کے مال کو بیچ گا گرمفلس بیچنے ہے رک جائے اور قرضخو اہوں کے درمیان جے کے مطابق تقسیم کرے گا۔

الرمفلس بیچ کر قرضخو اہوں کے قرضوں کواد انہیں کر تا تو قاضی اس کے مال کو بیچ کر قرضخو اہوں کے قرضوں کوادا کرے گا۔ اور تمام کواس کے حصے کے مطابق و سے گا۔ مثال کل قرض دو ہزار تھے۔ زید کا ایک ہزار ، عمر کا پانچ سواور بحر کا ڈھائی سواور خالد کا ڈھائی سواور خالد کا ڈھائی سواور خالد کا ڈھائی سواور خوالی کو تو ہواں کے قرض کے آ دھے ملیں گے۔ مثلا زید کا ایک ہزار قرض تھا تو اس کو باخچ سوالمیس گے۔ عمر کا پانچ سوتھا تو اس کو و حصائی سواسو پونڈ قرض والی سلیس گے۔ میں ہوالی کو و حصائی سواسو پونڈ قرض والی سلیس گے۔ یہ ہرا کیک کو و حصائی سوتھا تو اس کو بھی سواسو پونڈ قرض والی سلیس گے۔ یہ ہر ایک کو حصائی سوٹھاں سے متاب سے ہزار کی کوشکوہ نہ در ہے۔ قاضی مدیوں کے مال کو بیچ گا اس کی دلیل او پر گزری۔ فید عیاد المنہی خالیہ کے مائی ہو جو من ان بیا عیادہ و قسمہ بین غر مائد قال فقام معاذ و لا مال لد (ب) (سنس للہم تھی المب المجرعلی المفلس و تیج مالد فی دیونہ نے ساوس می میں ہی دین کی وجہ سے مدیر غلام نیچ کر دین ادا کرنے کا تذکرہ باب المجرعلی المفلس و تیج مالد قال اعتق ر جل غلاما لہ عن دہو فقال النہی خالیہ میں میں دین کی وجہ سے مدیر غلام نیچ کر دین ادا کرنے کا تذکرہ باب المجرعلی المفلس فی میں اس کے بی قرضوا ہوں کے درمیان تعبیم بن عبد المله عن دہو فقال النہی خالیہ میں ہی دین کی وجہ سے مدیر غلام نیج کیا درمیان تعبیم بن عبد المله عن درمیان تعبیم بن عبد المله عن درمیان تعبیم کی درمیان تعبیم

بالمحصص [۱۰۸۷] (۳۲) فيان اقر في حال الحجر باقرار مال لزمه ذلك بعد قضاء المديون [۱۰۸۸] وينفق على المفلس من ماله وعلى زوجته واو لاده الصغار وذوى الارحام[۱۰۸۹] (۳۸) وان لم يعرف للمفلس مال وطلب غرماء ه حبسه وهو يقول لا

ف اخذ ثمنه فدفعه اليه (الف) بخارى شريف، باب من باع مال المفلس اوالمعدم فقسمه بين الغرماء اواعطاه حتى ينفق على نفسه ٢٣٣ نمبر ٢٣٠٣) اس حديث مين بهي دائن كي وجه مديون كي مد برغلام كوزيج كرمديون كي قرض اداكر في كاتذكره بهداس لئه اس كي مال كوزيج كرمدائن كاقرض اداكر في كاتذكره مهدائن كاقرض اداكياجائي كار

[۱۰۸۷] (۳۲) پس اگرمفلس نے حجر کی حالت میں کسی کے مال کا اقرار کیا تواس کو یہ لازم ہوگادین کی ادائیگی کے بعد۔

شری مفلس پر قاضی نے جمر کیا تھااس دوران کسی کے لئے اپنے او پر قرض کا اقرار کیا توبیا قرار مانا جائے گا۔کیکن اس کی اوائیگی پہلے تمام دیون کی اوائیگی کے بعد کی جائے گی۔

ہے پہلے والوں کاحق مقدم ہے اور ثابت ہے اس لئے پہلے والوں کو پہلے اوا کیا جائے گا۔ رقم بچے گی تو بعد میں بعد والوں کو اوا کریں گے۔ [۱۰۸۸] (۳۷) اور خرچ کیا جائے گامفلس پر اس کے مال سے اور اس کی بیوی پر اور اس کی چھوٹی اولاد پر اور اس کے ذی رقم محرم رشتہ داروں سے۔

پہلے گزر چکا ہے کہ مفلس کی حاجت اصلیہ کو مقدم رکھا جائے گا۔اور مفلس کی ذات پرخرج کرنا حاجت اصلیہ ہے۔ای طرح اس کی بوی، چھوٹی اولا داور وہ ذکی رحم محرم رشتہ دار جن کا نفقہ مفلس پر واجب ہے ان سب پر مفلس کے مال سے خرچ کیا جائے گا۔اور اس سے بچے گا تب اس کا دین ادا کیا جائے گا۔

السول مفلس کی حاجت اصلیہ مقدم رکھی جائے گی۔

[۱۰۸۹] (۳۸) اورا گرنہ پنة چانا ہو مفلس کے پاس مال کا اور مطالبہ کرے اس کے قرضخو اہ اس کوقید کرنے کا اور مفلس کہتا ہو میرے پاس مال نہیں ہے تو حاکم اس کوقید کرے گا ہراس دین میں جس کو لا زم کیا ہو مال کے بدلے میں جو حاصل ہوا ہواس کے ہاتھ میں جیسے پیچ کا ثمن اور قرض کا بدلہ۔

انسان پرکوئی قرض آتا ہے تواس کی دوصور تیں ہوتی ہیں۔ایک تو یہ کہاس قرض کے بدلے میں کوئی مال ہاتھ آیا ہو چیے شن کا قرض سر پر آیا ہوتو اس کے بدلے میں بضع ہاتھ میں آتا ہے جو من دجہ مال شار کیا آیا ہوتو اس کے بدلے میں بضع ہاتھ میں آتا ہے جو من دجہ مال شار کیا جو تا تا ہے۔اور دوسری صورت میہ ہے کہ قرض سر پر آیا ہولیکن ہاتھ میں کوئی مال نہیں آیا جیسے جنایت کا بدلہ کہ کسی کا نقصان کر دیا اور اس کے بدلے میں مال دینا پڑا اور قرض سر پر آیا تو اس قرض کے بدلے میں ہاتھ میں کوئی مال نہیں آتا ہے۔نقصان کرنے کی وجہ سے قرض لازم آتا ہے۔

حاشیہ: (الف) فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے غلام کومد بربتایا تو حضور نے فرمایا مجھے سے اس غلام کوکون خریدے گا تو اس کوقیم بن عبداللہ نے خریدالیس اس کی قبت لی اور اس کودے دیا۔

مال لى حبسه الحاكم فى كل دين لزمه بدلاعن مال حصل فى يده كثمن المبيع وبدل القرض[ • 9 • 1] ( • ٩ ) ولم القرض[ • 9 • 1] ( • ٩ ) ولم يحبسه الحاكم فيما سوى ذلك كعوض المغصوب وارش الجنايات الا ان تقوم البينة

جس قرض لا زم ہونے میں مال ہاتھ آتا ہو جیسے میچ کاثمن اس صورت میں مفلس کیے کہ میرے پاس مال نہیں ہےاور دائن اس کو قید کروانا جا ہتا ہوتو حاکم قید کرےگا۔

ہے مفلس کے ہاتھ میں پیج آتا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاس مال ہے۔ کوئی اور مال نہیں ہے تو کم از کم مبیح تو ہے ای کو چ کردین اوا کرے یا قیدیں جائے۔ ای طرح شادی پر اقدام کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ اس کے پاس مال ہے ورنہ مہر کا اقرار کیسے کیا ، اس لئے قید کیا مات گا۔

اصول مین وغیرہ ہاتھ میں آنادلیل ہے کہ اس کے پاس مال ہے اس لئے قید کیا جائے گا۔ قید کرنے کی دلیل بیصدیث ہے۔ عن ابی مجلز انف ان خیلامیسن من جھینة کان بینهما غلام فاعنق احدهما نصیبه فحبسه رسول الله علامیس حتی باع فیه غنیمة له (الف) (سنن للیصتی ، باب الجرعلی المفلس و تی مالد فی دیونہ ، ج سادس ، سالہ ، نمبر ۱۲۲۳) اس مدیث میں ہے کہ غلام آزاد کرنے پر آپ نے اس لاکے کوقید کیا یہاں تک کہ اس کی مجرماں نیکی گئی۔

اورجن قرض میں مال ہاتھ نیآتا ہو جیسے جنایت کا تاوان ،اور مفلس کہتا ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے اور مال کا پیدیھی نہیں لگ رہا ہے تواس میں مفلس قیرنہیں کیا جائے گا۔

ج قرض کے بدیے میں کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آتی ہے اس لئے مفلس کے پاس مال ہونے کی دلیل نہیں ہے اس لئے اس کو حاکم قید نہیں کرےگا۔

[ ۱۰۹۰] (۳۹) اور ہروہ دین جس کوعقد کے ذریعہ لا زم کیا ہوجیسے مہراور کفالہ \_

شادی کے مہر کا قرض اس کے سر پر آیا تو ایک عقد کی وجہ سے سر پر آیا۔ اس طرح کسی آدمی کا کفیل بنا کہ وہ رقم ادانہیں کرے گا تو میں ادا کروں گا تو اس عقد کفالہ کی وجہ سے سر پر قرض آیا اور مفلس کہتا ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے پھر بھی حاکم اس کوقید کرے گا۔

کونکدایسے عقد پراقدام کرناجس کی وجہ سے سر پر قرض آتا ہواس بات پردلیل ہے کہ اس کے پاس مال ہے۔

[۱۰۹۱] (۲۰) اس کے علاوہ میں نہیں قید کرے گا حاکم جیسے غصب کا بدلہ اور جنایت کا تاوان مگریہ کہ بینہ قائم کرے کہ اس کے پاس مال ہے۔

جن قرضوں کے بدلے ہاتھ میں مال نہ آتا ہوا ورعقد کے ذریعہ قرض لازم ہوا تو اس میں مفلس سے کے کہ میرے پاس مال نہیں ہے تو حاکم اس کوقید نہیں کرےگا۔ ہاں قرضخو اہ شہادت پیش کردے کہ اس کے پاس مال ہے تو حاکم اس کوقید کرےگا۔

۔ الف) فقیلہ جہید کے دولڑ کے ان کے درمیان ایک غلام تھا۔ پس ان میں سے ایک نے اپنا جسہ آزاد کر دیا تو حضور ٹنے اس کوجس کیا یہاں تک کہ اس میں اس کے مال غنیمت کو پیجا۔

بان له مالا[۹۰۱] (۱۳) و يحبسه الحاكم شهرين او ثلثة اشهر سأل عن حاله فان لم ينكشف له مال حلى سبيله (87) و كذلك اذا قام البينة على انه لا مال له.

وج کیونکہ عقد کے ذریعہ یا قرض کے بدلے اس کے ہاتھ میں کوئی مال نہیں آیا اس لئے اس کے ہاتھ میں مال ہونے کی کوئی ظاہری دلیل نہیں ہے۔ اس لئے حاکم اس کوقیہ نہیں کرےگا۔ جب تک کہ بینے نہیں ہوجائے کہ اس کے پاس مال ہے۔

لغت ارش : تاوان۔

[۱۰۹۲] (۳۱) حاکم اس کوقید کرے گادومبینے یا تین مہینے تک اور اس کے حالات کے بارے میں پوچھے گا۔ پس اگر مال ظاہر نہ ہوتو اس کور ہا کر دےگا۔

ر ما کم مفلس کودو ماہ یا تین ماہ تک قید کرے گا۔اوراس درمیان اس کے حالات معلوم کرتے رہیں گے۔ پس اگر پہت چل جائے کہاس کے پاس واقعی مال نہیں ہے تواس کوقید سے رہا کردیں گے۔

تید کرنااس کے تما کراس کے مال کی تحقیق کی جائے سزادیے کے لئے نہیں تھا۔اب تحقیق ہوگئ کہ مال نہیں ہے تواس کوچھوڑ دے تا کہ اس کے کھانے پینے کا بوجھ است پرنہ پڑے (۲) صدیث میں ہے کہ مال نہ ہونے پر یہ یون کور ہا کردیا۔ عن ابسی سعید المحدری قال اصیب رجل فی عہد رسول الله عَلَیْتُ فی ثمار ابتاعها فکٹر دینه فقال رسول الله تصدقوا علیه فتصدق الناس علیه فلم یب لغ ذلک وفاء دینه فقال رسول الله لغرمائه خذوا ما وجدتم و لیس لکم الاذلک (الف) (مسلم شریف، باب استجاب الوضع من الدین سم ۱۲ نمبر ۱۵۵ کی المساقات والم زارعت ) اس صدیث میں ہے کہ دین اوا کرنے کے بعد مال ختم ہوگیاتو آپ نے فرمایا کرتبارے لئے اس کے علاوہ کھی میں ہے۔جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کور ہاکردو۔

و و اور تین ماہ کی قیر تحقیق حال کے لئے ہے۔ اگر اس ہے کم میں بھی تحقیق ہوگئی کہ اس کے پاس واقعی مال نہیں ہے تور ہا کردیا جائے

\_15

ن فلى سبيله: اس كاراسته چور دياجائ كا، رباكردياجائكا-

[۱۰۹۳] (۲۲) ایسے بی اگر قائم کرویا بینداس بات پر کداس کے پاس مال نہیں ہے۔

شری دوماہ سے پہلے ہی مفلس نے شہادت قائم کردی کہاس کے پاس مال نہیں ہے تواس کور ہا کردیا جائے گا۔

تید کرنے کا مقصد مال کی محقق تھی اور بینہ پیش کر کے ثابت کردیا کہ اس کے پاس مال نہیں ہے اس لئے اس کودو ماہ سے پہلے بھی رہا کردیا جائے گا۔

عاشیہ : (الف) ایک آدی کو صنور کے زمانے میں پھل میں بیاری لگ گئی جس کواس نے خریدا تھا۔ پس اس پردین بہت ہو گیا تو آپ نے قرضخو اہوں سے فرمایا جوتم لوگوں نے پایاوہ لے لواس کے علاوہ تمہارے لئے کچھ نیس ہے۔  $[ ^{9} ^{9} ^{1} ] ( ^{7} ^{0} )$  و لا يحول بينه وبين غرماء  $^{9}$  بعد خروجه من الحبس بل يلا زمونه

[99 • 1] (٣٣) ولا يسمنعونه من التصرف والسفر [9 ٦ • ١](٣٥) ويأخذون فضل كسبه

فيقسم بينهم بالحصص[٤٩٠] (٣٦) وقال ابو يوسف و محمد رحمهما الله اذا فلسه

[۱۰۹۴] (۲۳) اور نہ حاکل ہو فلس اور اس کے قرضخو اہوں کے درمیان قیدے نکلنے کے بعد بلکہ وہ اس کے پیچیے لگے رہیں گے۔

شری مفلس کے پاس مال کا پیتنہیں لگا اس لئے قاضی نے اس کو قید سے رہا کر دیا اب حاکم مفلس اور قرضخو اہوں کے درمیان حائل نہ ہوں بلکہ ان کوچھوڑ دیں کہ وہ مفلس کے پیچھے لگے رہیں۔اور جب مفلس کے ہاتھ میں رقم آئے اس سے اپنا قرض وصول کر لے۔

[1090] مفلس كوت فرف كرنے سے اور سفركرنے سے نييں روكيس كے۔

وج تنج وشراء نہیں کرے گا اور سفز نہیں کرے گا تو قرض خواہ کا دین کیے ادا کرے گا۔ اس لئے مفلس کوئیج وشراء کرنے اور سفر کرنے سے نہیں روکیس گے۔

[۱۰۹۱] (۲۵) اور لینگاس کی کمائی کی بجت اورآ پس میں تقسیم کریں گے جھے کے مطابق۔

شرق مفلس کی حاجت اصلیہ مقدم رہے گی۔اس میں خرچ کرنے کے بعد جو نچے گااس کو قرضخواہ لوگ آپس میں اپنے جھے کے مطابق تقسیم کریں گے۔تقسیم کرنے کا طریقہ پہلے گزر چکا ہے۔

[۱۰۹۷] (۳۲) امام ابو یوسف اورامام محمد نے فرمایا اگر حاکم نے اس کومفلس قرار دیدیا تو حاکم اس کے درمیان اور قرض خواہوں کے درمیان حائل ہوگا مگریہ کہ بینہ قائم کرے کہ اس کومال حاصل ہوگیا ہے۔

حاشیہ: (ب) آپ نے فر مایا مالدارآ دمی کا ٹال مٹول کر ناظلم ہے۔اور جب تم مالدارآ دمی طرف حوالے کئے گئے تو اس کے پیچھے لگنا چاہے (ب) حضرت معاذ اچھے تھے چہرے کے اعتبار سے اور اچھے تھے اخلاق کے اعتبار سے اور کئی تھے ہاتھ کے اعتبار سے داس لئے ان پر بہت سارا قرض ہوگیا۔ پس ان کے پیچھے قرض خواہ پڑے جس کی وجہ سے اسٹے گھر میں کئی دنو ل تک چھے رہے۔

الحاكم حال بينه وبين غرماء ه الا ان يقيموا البينة انه قد حصل له مال  $9 \wedge 9 \wedge 9 \wedge 9 \wedge 9$  ولا يحمر على الفاسق اذا كان مصلحا لماله والفسق الاصلى والطارئ سواء  $9 \wedge 9 \wedge 9 \wedge 9 \wedge 9$  ومن افلس وعنده متاع لرجل بعينه ابتاعه منه فصاحب المتاع اسوة للغرماء فيه.

اصل قاعدہ یہ ہے کہ امام ابوصنیفہ کے نز دیک کی کو مفلس قرار دے تو وہ ہمیشہ مفلس نہیں رہتا کیونکہ مال آنے جانے والی چیز ہے۔ آج کسی کے پاس مال نہیں ہے تو کل ہو جائے گااس لئے کسی کو حاکم مفلس قرار دی تو ہمیشہ مفلس باتی نہیں رہتا۔ اس لئے قرضخو اہ کو اس کے پیچھے گلئے کی اجازت ہوگی۔ اور صاحبین کے نز دیک یہ ہے کہ کسی کو مفلس قرار دی تو وہ ہمیشہ مفلس شار ہوتا ہے۔ اور جب وہ مفلس ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہوگی۔ اس لئے حاکم مفلس اور قرض خواہ کے درمیان حاکل باس مال نہیں ہوگی۔ اس لئے حاکم مفلس اور قرض خواہ کے درمیان حاکل ہوگا۔ البتدا گرشہادت کے ذریعہ ثابت کردے کے اس کے پاس مال ہے تو پھر قرض خواہ کو لینے کی اجازت ہوگی۔

[ ۱۰۹۸] (۲۷ ) اور فاست پر جرنبیس کیا جائے گا اگر دہ مال کی اصلاح کرنے والا ہواور فاسق اصلی اور فاسق طاری برابر ہیں۔

المرق فاسق دین امور میں فسق کرتا ہے لیکن مال کوسی ڈھنگ سے خرچ کرتا ہے اور سیح ڈھنگ سے کما تا ہے تواس پر جرنہیں کیا جائے گا۔

و کیونکہ جمر کیا جا تاہے مال کی اصلاح کے لئے اور مال کی اصلاح مکرر ہاہے اس لئے جمر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے(۲) تجاج بن یوسف فاسق تھالیکن فسق کی وجہ سے اس پر جمز نہیں کیا گیا۔اس لئے فاسق پر فسق کی وجہ سے جمز نہیں کیا جائے گااگر مال صحیح ڈھنگ پر خرچ کرتا ہو۔

لغت الطارى: بعد میں طاری ہو۔

[۱۰۹۹] ( ۴۸ ) کسی کو مفلس قرار دیا اور اس کے پاس کسی آ دمی کا بعینہ سامان موجود ہوجس کواس نے اس سے خریدا تھا تو سامان والا اس میں . دوسر حقر ضخو اہوں کے برابر ہے۔

قیت ڈھائی سوپونڈ تھی اور مفلس پردو ہزار قرض تھا۔ زید کا ایک ہزار، عمر کا پانچ سواور خالد کا ڈھائی سوقرض تھا اور بکری کی قیت ڈھائی سوپونڈ تھی۔ اور مفلس کے پاس ایک ہزار پونڈ آئے تو ہرایک قرض خواہ کو آ دھا آ دھا قرض کے گا۔ یعنی زید کو پانچ سو، عمر کو ڈھائی سو، خالد کوسوا سواور بکری دالے کو بھی ڈھائی سوکا آ دھا یعنی سواسو پونڈ ملیس گے۔ اور قرض خواہوں میں شریک ہونگے (۲) حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عسب بکری دالے کو بھی ڈھائی سوکا آ دھا یعنی سواسو پونڈ ملیس گے۔ اور قرض خواہوں میں شریک ہونگے (۲) حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عسب اسی ھریر ۃ عن المنہ ہی مُنا او لم یقتض فھو

اسوة الغرماء (الف)سنوللبقى، باب المشترى يموت مفلسابالثمن، جسادس، م ١٢٥٩ كنمبر١١٢٥) اس روايت ميس بركه بائع اورقرض خوامول كي ساتي قرض مين شريك بوگا-

اصول مفلس کے قبضے کے بعد چیزمفلس کی ہوگئ ۔ مال والے کی نہیں رہی ، وہ قرض خواہوں کی طرح قیت کا حقد ار ہوگا۔

نائدہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ بکری والے کی بکری بعینہ موجود ہاں لئے وہ بکری کا زیادہ حقدار ہاں لئے وہ اپنی پوری بکری مفلس کے پاس لے جائے گا۔ان کی دلیل بیصدیث ہے۔سمع ابا هریو ہ یقول قال رسول الله علیہ او قال سمعت رسول الله علیہ او انسان قد افلس فهو احق به من غیرہ (ب) (بخاری شریف، باب او اوجدمال عند مفلس فی البیع والقرض والودید فیواحق بص ۳۲۳ نبر ۲۲۰۰ رسلم شریف، باب من ادرک ماباع عند المشر کی وقد افلس فلد الرجوع فیص کا نمبر ۱۵۵۹) اس حدیث میں ہے کہ اگرمفلس کے پاس اپنامال بیعنہ پائے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔اس لئے وہ لیگا۔

انت اسوة : برابر کا حصد دار الغرماء : جمع ب غریم کی قرض دینے والے ، قرضخواه -



حاشیہ : (الف) آئبیں کی ایک روایت میں ہے کوئی آ دی ہلاک ہوجائے اوراس کے پاس کسی آ دمی کابعینہ سامان موجود ہے اس سے پچھے قیمت وصول کی ہویانہ کی ہو تووہ قرضنو اہوں کے برابر ہے (ب) آپ نے فرمایا کسی نے کسی آ دمی کے پاس بعینہ اپنامال پایا جو مفلس ہوچکا ہوتو وہ اس کے علاوہ سے ذیادہ حقدار ہے۔

## ﴿ كتاب الاقرار ﴾

[ • • ١ ١](١) اذا اقر الحر البالغ العاقل بحق لزمه اقراره مجهولا كان ما اقر به او معلوما

## ﴿ كتاب الاقرار ﴾

شروری فوت این الله وهو فی المسجد فناداه فقال یا رسول الله انی زنیت فاعرض عنه حتی ردد علیه اربع مرات اتنی رجل رسول الله وهو فی المسجد فناداه فقال یا رسول الله انی زنیت فاعرض عنه حتی ردد علیه اربع مرات فلما شهد علی نفسه اربع شهادات دعاه النبی عالیه فقال ایک جنون؟ قال لا قال فهل احصنت ؟قال نعم فقال المنبی عالیه ادهبوا به فارجموه (الف) (بخاری شریف، باب لا یو حسجه المعجنون والمعجنونة ص۲۰۰۱ نبر ۲۸۱۵ بر سلم شریف، باب من اعترف علی نفسه بالزنی ج نانی ص۲۲ نمبر ۱۲۹۵) اس مدیث مین حضرت ما عزف این افراد کیا پیران پرمدزنا جاری گی اس سے اقراد کا اقراد کیا پیران افراد کا اقراد کیا گی اس سے اقراد کا افراد کیا گی اس آیت مین اقراد کا افراد کیا گالوا اقردنا (آیت ۱۸سورهٔ آل عمران)

[۱۰۱۰](۱)اگر آزاد بالغ اور عاقل آ دمی کسی حق کا اقرار کری تو وہ اس پر لازم ہو جائے گا۔ چاہے جس چیز کا اقرار کیا وہ مجہول ہویا معلوم۔ عرف کے عاقل، بالغ اور آزاد آ دمی اپنے اوپر کسی کے حق کا اقرار کرتا ہے تو وہ حق لازم ہو جائے گا۔ اقرار معلوم ہومثلا یوں کیے کہ مجھ پر فلاں کے میس پونڈ ہیں یا اقرار مجہول ہومثلا یوں کہے کہ مجھ پر فلاں کے کچھ پونڈ ہیں۔دونوں صورتوں میں اقرار لازم ہو جائے گااور اقرار تھے ہوگا۔۔

آزاد کی قیداس لئے لگائی کہ غلام مال کا اقرار کرے تو وہ مال مولی پر لازم ہوگا اور مولی کا نقصان ہوگا۔ اس لئے اگر تجارت کی اجازت نہ دی ہوتو غلام اپنے او پر مال کا قرار کہتا ۔ ہاں! اپنے اوپر مداور قصاص کا اقرار کر سکتا ہے۔ کیونکہ اس میں اس کی جان کا نقصان ہے۔ اور اس کا یہ ذاتی حق ہے۔ بالغ اور عاقل کی قیداس لئے لگائی کہ بئے اور مجنون کی باتوں کا اور اس کے اقراد کا اعتبار نہیں ہے۔ پہلے گزر چکا ہے ۔ عن عائشة ان رصول الله منظم الله منظم عن ثلاثة عن النائم حتی یستیقظ وعن المبتلی حتی یبو اوعن الصبی حتی یکبو (ب) (ابوداو دشریف، باب فی الجمون پر ق اویصیب حداص ۲۵ نمبر ۲۵ مبر دری نوٹ کی حدیث میں حضور کے حضرت ماعز سے بوچھا ہے ایک جنون؟ کیا آپ کوجنو نیت تو نہیں ہے؟ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جنونیت کی حالت میں اقرار کرر ہے ہیں تو اس کا عتبار نہیں ہوگ ۔ مجبول اقرار کا اعتبار اس لئے ہے کہ یہ ہوا کہ اگر جنونیت کی حالت میں اقرار کرر ہے ہیں تو اس کا عتبار نہیں ہے۔ اس سے حدالا زم نہیں ہوگ ۔ مجبول اقرار کا اعتبار اس لئے ہے کہ

حاشیہ: (الف) فرماتے ہیں کہ ایک آدی حضور کے پاس آیا اس حال میں کہ آپ مجد میں تھو آواز دے کرفر مایا یارسول اللہ! میں نے زنا کیا ہے۔ پُن آپ نے اس سے اعراض کرلیا یہاں تک کہ چارمرتبہ لوٹایا۔ پس جب اپنی ذات پر چارمرتبہ گواہی دی تو آپ نے اس کو بلایا اور پوچھا کیا تم کوجنون ہے؟ کہانہیں۔ آپ نے بوچھا کیا تم محصن ہو؟ کہاہاں! آپ نے فرمایا س کو لے جا کا اور دہم کرو (ب) آپ نے فرمایا تین آدمیوں سے قلم اٹھالیا گیا ہے، سونے والے سے یہاں تک کہ دارہ وجائے۔ بیدار ہوجائے۔

[ ا • ا ] (۲) ويقال له بين المجهول فان لم يبين اجبره الحاكم على البيان [ ۲ • ا ] ( $^{\prime\prime}$ ) و القول فيه قوله مع يمينه فان قال لفلان على شيء لزمه ان يبين ماله قيمة [ $^{\prime\prime}$  • ا ] ( $^{\prime\prime}$ ) و القول فيه قوله مع يمينه

کھی دوسرے کا نقصان کر دیتا ہے اور بیمعلوم نہیں کہ کتنا نقصان ہوالیکن اقر ارکرتا ہے کہ جونقصان ہوا میں ادا کروں گا۔اس لئے مجہول نقصان کا اقر ارکرنا جائز ہے۔

ا ۱۱۱ از (۲) اور کہا جائے گا افر ارکرنے والے کو کہ مجبول چیز کو بیان کریں۔ پس اگر نہیں بیان کرے تو حاکم اس کو بیان کرنے پر مجبور کرے یا جب افر ارکیا تو دوسرے کا حق اس پرلازم ہوگیا اس لئے حاکم اس کو مجبور کرکے بیان کر والے گا اور حق والے کا حق ولوائے گا (۲) حدیث میں حضرت ما عز اور حضرت عامد بینے وضاحت طلب کی اور بیان کرنے کے لئے سوال کیا۔ قال جواء ما عزبین مالک المی النبی علی النبی علی اور ناکا افر ارکیا تو آپ نے وضاحت طلب کی اور بیان کرنے کے لئے سوال کیا۔ قال جواء ما عزبین مالک المی النبی علی النبی علی النبی علی النبی علی النبی علی کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کا اللہ طہر نی ... حتی اف کا نمت المر ابعد فقال له رسول الله طہر نی ... قال من المزنی . اس حدیث کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کو میں ہے۔ قبال شم جانتہ امر آق من عامد من الازد فقالت یا میں دسول اللہ طہر نی میں دسول اللہ طہر نی میں دسول اللہ علی من المزنا فقال انت ؟ قال نعم (الف) (مسلم شریف، باب من اعتمان میں جانب ہول اللہ کے بیاک میں جانب ہول اللہ کے بیاک کو وں۔ جس سے ظاہر ہوا کہ افر ارمیں جہالت ہوتو حاکم بیان طلب کرے گا۔ اور کی کا بندے کا حق آس سے متعلق ہوتو بیان کرنے جمہور بھی کرے گا۔

[۱۱۰۲] (٣) اگر كها فلان كامجه بر كچه بواس كولازم بكرايى چيزيان كريجس كى كوئى قيمت بو

تری کی نے کہا کہ فلاں کا مجھ پر پچھ ہے تو نفظ پچھ مجبول ہے اس لئے اس کو بیان کرنے پرمجبور کیا جائے گارلیکن پچھ کا مطلب ہوتا ہے کو یہ قیمت نہیں تو یہ اپنے اقرار سے رجوع کر قیمت نہیں تو یہ اپنے اقرار سے رجوع کر رہا ہے۔ اوراقرار کے بعدر جوع کر ناچا ہے تو رجوع نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اثر میں ہے۔ عن ابسراھیہ النبخعی ان رجلا اقر عند مسریح ٹیم ذھب ینکو فقال له شویح شهد علیک ابن اخت خالتک (سنن میصتی ، باب من یجوزاقرارہ ، جہادی ، مسریح ٹیم ذھب ینکو فقال له شویح شهد علیک ابن اخت خالتک (سنن میصتی ، باب من یجوزاقرارہ ، جہادی ، مسریح نمیں اقرار کرنے والا آدمی انکار کرنے لگا تو قاضی شریح نے غصے کا اظہار فرمایا اور اس کورجوع کرنے نہیں دیا۔ اس لئے اقراد کے بعدر جوع کرنے نہیں دیا جات کے اقراد کے بعدر جوع کرنے نہیں دیا جات کے کا تو تا کو نمیں شریح کے خصے کا نظہار فرمایا اور اس کورجوع کرنے نہیں دیا جات کے اقراد کے بعدر جوع کرنے نہیں دیا جات کو ناکون ضائع نہ ہو۔

[۱۱۰۳] (۷) تول اس میں اقر ارکرنے والے کے تول کا اعتبار ہے اس کی شم کے ساتھ اگر مقرلہ اس سے زیادہ کا دعوی کرے۔

شرت مدی کے پاس بیننہیں ہے اور اقرار کرنے والامثلادس پونڈ کا قرار کرتا ہے اور مدی یعنی مقرلہ کہتا ہے کہ پندرہ پونڈ ہیں تو مقر کی بات قتم

ماشیہ: (الف) فرمایا حضرت ماعز حضور کے پاس آئے اور فرمایا بھے پاک بیجئے یارسول اللہ ... یہاں تک کہ جب چوتھی مرتبہ وا تو حف ورُ نے اس سے پو چھا کس چیز سے پاک کروں تو فرمایا ناسے۔ اسکلے کلا کا ترجمہ: حضور کے پاس قبیلہ عالمہ یو کا ترجمہ: حضور کے پاس قبیلہ عالمہ یو کہ ایک کی سے کا ترجمہ کی ترکم کا ترجمہ کی ترجمہ کا ترجمہ کا ترجمہ کا ترجمہ کا ترجمہ کا ترجمہ کا ترجمہ کی ترجمہ کا ترجمہ کے ترجم کا ترجمہ کا ترجمہ کے ترجم کی ترجمہ کا ترجمہ کی ترجمہ کی ترجم کی ترجم کی ترجمہ کا ترجمہ کا ترجمہ کی ترجم کی ترجم کی ترجم کا ترجم کا ترجم کا ترجم کا ترجم کی ترجم کے ترجم کی ترجم کا ترجم کا ترجم کی ترجم کی ترجم کی ترجم کی ترجم کی ترجم کے ترجم کی ترجم کی

ان ادعى المقر له اكثر منه [٣٠ ا](۵) واذا قال له على مال فالمرجع في بيانه اليه ويقبل قوله في المقيل والكثير [٩٠ ا ا] (٢) فان قال له على مال عظيم لم يصدق في اقل من مائتى درهم [٢٠ ا ا] (٤) وان قال له على دراهم كثيرة لم يصدق في اقل من عشرة

کے ساتھ مانی جائے گی۔

دئ کے پاس گواہ نہ ہوتو مرکی علیہ اور محرکی بات قتم کے ساتھ مانی جاتی ہے۔ اور مقریبال محر ہاں لئے اس کی بات قتم کے ساتھ مانی جائے گا اور دس پونڈ کا فیصلہ کیا جائے گا (۲) صدیث میں اسکا ثبوت ہے۔ عن ابن عباس ان رسول الله عَلَیْتِ قضی بالیمین علی جائے گا اور دس پونڈ کا فیصلہ کیا جائے گا المدی علیہ در الف ) (مسلم شریف، باب الیمین علی المدی علیہ ج ٹانی ص ۲۸ کنبراا کا کتاب الا تفیۃ ربخاری شریف، باب الیمین علی المدی علیہ فی المدی علیہ میں ہے۔ عن اب ھریو قان رسول الله عَلَیْتِ علی من ادعی و الیمین علی من انکو الا فی القسامة (ب) (دار قطنی ، کتاب الا قضیۃ والاحکام ج رائع ص ۱۳۹۱ می الله علی من ادعی و الیمین علی من ادی پر بینہ ہوادر مرکی علیہ اور منکر پر مینہ ہوادر مرکی علیہ اور منکر پر مینہ ہوادر منکر پر میں من ادھی والیم من ادھی ہو الله من الله علی من ادھی ہو کے الله من الله علی من ادھی ہو کے اس من الله علی من ادھی ہو کے اس من الی من ادھی ہو کے اس من الله علی من ادھی ہو کے اس من الله من الله علی من ادھی ہو کے اس من الله من الله علی من ادھی ہو کے اس من الله من الله علی من ادھی ہو کے اس من الله من الله علی من ادھی ہو کے اس من الله من الل

[۱۱۰۴](۵)اگرکہااس کامیرےاو پر مال ہے تو رجوع کیا جائے گااس کے بیان میں اس کی طرف اور قبول کیا جائے گااس کے قول کو تھوڑے اور زیادہ میں۔

مقرکہتا ہے فلاں کامیرے اوپر مال ہے تو کتنا مال ہے اس بارے میں مقر سے ہی استفسار کیا جائے گا اور کم زیادہ جتنا کہا ہی کا بات مان لی جائے گا۔ البتدا کیدرہم سے کم کو مال نہیں کہتے ہیں۔ مان لی جائے گا کی کیونکدا کیدرہم سے کم کو مال نہیں کہتے ہیں۔

چ چونکہ مقرلہ جسکے لئے اقرار کیا ہے اس کے پاس اس کے خلاف کوئی بینے نہیں ہے اس لئے مقر کی تئم کے ساتھ جتنا کہتا ہے اس کی بات مانی بڑے گی۔

[۱۱۰۵] (۲) پس اگر کہامیرے اور فلال کا مال عظیم ہے تو دوسودر ہم سے کم میں تقدیق نہیں کی جائے گ۔

وج شریعت میں دوسودرہم یا بیس دینارکو مال عظیم کہتے ہیں۔اس لئے دوسودرہم یا بیس دینار پرزکوۃ واجب ہے۔اس لئے مال کےساتھ عظیم کی صفت بڑھائی ہے تو دوسودرہم ہے کم میں اقرار مقبول نہیں ہے۔اتنایاس سے زیادہ اقرار کرنا ہوگا۔

و آ کے کے مسائل الفاظ اور اس کے محاورات پر متفرع ہیں۔ حدیث کے دلائل ضروری نہیں ہیں۔

[۱۰۱۱] (۷) اوراگر کہافلاں کا میرے او پر بہت سارے دراہم ہیں تودس درہم سے کم میں تقعدیق نہیں کی جائے گ۔

ایک تو دراہم جمع کا صیغہ بولا ہے۔ پھر دراہم کے ساتھ کیرة کی صفت ہے تو عربی گنتی میں دراہم جمع کا صیغہ دس تک بولا جاتا ہے۔ کہتے بیں عشسرة دراهم، اوراس کے بعد گیارہ سے واحد کا صیغہ آجاتا ہے۔ کہتے ہیں احسد عشسر در هما، تواحد عشر میں درھاواحد کا صیغہ

عاشیہ : (الف) آپ نے مرعی علیه رقتم کافیصل فرمایا (ب) آپ نے فرمایا گواہ اس پر ہے جس نے دعوی کیاا ورتم اس پر ہے جس نے انکار کیا مگر قسامت میں۔

دراهم [2+ 1 1] ( $\Lambda$ ) فان قال له على دراهم فهى ثلثة الا ان يبين اكثر منها [ $\Lambda$ + 1 1] ( $\Lambda$ + 1 وإن قال له على كذا كذا درهما لم يصدق فى اقل من احد عشر درهما [ $\Lambda$ + 1 1] ( $\Lambda$ + 1) وان قال كذا و كذا درهما لم يصدق فى اقل من احدوعشرين درهما [ $\Lambda$ + 1 1] ( $\Lambda$ + 1) وان

"آ گیا۔اس لئے دراہم جمع کاصیغة خری دس تک ہاس لئے دراہم کیر ہولاتو دس درہم کا قرار کرنا ہوگا۔

فائدہ صاحبین فرماتے ہیں کد دراهم کثیرة سے کثرت اموال مراد ہے اور دہ شریعت کی نگاہ میں مال نصاب ہے اس لئے دوسو درہم کا اقر ار ضروری ہے۔

[ ١٠٠] ( ٨ ) پس اگر كہا فلال كے مجھ پر دراہم ميں تووہ تين درہم ہول كے ۔ مگريد كماس سے زيادہ بيان كرد \_ \_

شرت کوئی یوں اقرار کرتا ہے کہ مجھ پرفلاں کے دراہم ہیں ۔ جمع کا صیغہ بولنا ہے لیکن اس کے بعد کثیرہ کا اضافہ نہیں کرتا ہے تو اس پر تین درہم لازم ہوں گے جع دراہم جمع کا صیغہ ہے اور عربی میں جمع کا اطلاق کم سے کم تین پر ہے اس لئے تین کا اقرار کرنا ہوگا۔ اورا گراس سے زیادہ کا اقرار کرے تو اس کی مرضی ہے۔ کیونکہ جمع کا صیغہ زیادہ پر بھی شامل ہے۔

[۱۱۰۸] (۹) اگر کہا فلال کے جھے پراتے اسے درہم ہیں تونہیں تصدیق کی جائے گی گیارہ ہے کم میں۔

بج استے استے دومرتبہ بولا ہے تو عدد میں دومرتبہ کی عدد گیارہ میں آتی ہے۔ اور درمیان میں حرف عطف واو بھی نہیں ہے تو بیشکل گیارہ میں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں احد عشر در هما۔ اس میں دوعدد ہیں ایک احدا ورعشرا ور درمیان میں واو بھی نہیں ہے۔ اس لئے گیارہ سے م در ہموں میں تقدیق نہیں کی جائے گی۔

[109] (١٠) اورا گرکہا اتنے اور اتنے درہم ہیں تو نہیں تقدیق کی جائے گی اکیس درہم ہے کم میں۔

عربی عدد بولنے میں اکیس کے عدد میں دوعد دآتی ہیں اور دونوں کے پیمیں حرف داوآتا ہے۔ کہتے ہیں احد و عشرون در هما ،اس کئے جب کذاوکذا کئے جب کذاوکذا کئے جب کذاوکذا کہاتو اکیس درہم سے کم میں تصدیق نہیں کی جائے گی۔ ہاں اس سے زیادہ کا اقرار کریتو جائز ہے۔ کیونکہ وہ بھی کذاوکذا میں شامل ہے۔

[۱۱۱۰](۱۱) اورا گرکہا کہ فلال کے مجھ پریامیری طرف ہے توید ین کا اقرار ہے۔

عربی میں علی کا لفظ اپنے اوپر لازم کرنے کے لئے آتا ہے۔ اس لئے اگریوں کہا کہ میرے اوپر ہے قویوں ہمجھا جائے گا کہ اس پر فلاں کا قرض ہے۔ اثر میں اس کا اشارہ ہے۔ عن سرق قبال کیان لوجل مال علی "او قال علی دین (الف) (داقطنی، کتاب البوع ج خالث میں اس کا اشارہ ہے۔ عن سرق قبال کیان لوجل مال علی "اوپر دین لازم کرنے کا قرار ہے اس لئے کی نے علی کہ اتو دین کا قرار سمجھا جائے گا۔ اور قبلی میری طرف ہے بھی دین کا قرار ہوگا۔ کونکہ یہ میں اپنے اوپر لازم کرنے کے لئے آتا ہے۔

حاشیہ : (الف) حضرت مرق نے فرمایا کدمیو ہاو پرایک آ دمی کا قرض تعایایوں فرمایا کہ مجھ پر دین تھا۔

قال له على او قبلي فقد اقر بدين[ ا ا ا ] (٢ ا) وان قال له عندى او معى فهو اقرار باما نته في يده[١١١٢] (١٣) وان قال له رجل لي عليك الف درهم فقال اتزنها او انتقدها او اجلني بها او قد قضيتكها فهو اقرار [٣١١١] (١٣) ومن اقر بدين مؤجل فصدقه المقر

نوک فِبَسلِنی امانت کے طور پر مال رکھنے کے لئے بھی آتا ہے مگروہ معنی دوسرے درجے میں ہے اس لئے پہلے معنی لعینی دین کا اقرار لیا جائے

[اااا] (۱۲) اورا گرکہا کہ فلال کے میرے پاس ہے یا میرے ساتھ ہے توبیاس کے ہاتھ میں امانت کا اقرار ہے۔

💂 لفظ مَعِیُ اور عِندِی االزام کے لئے نہیں ہیں۔ بلکہ امانت ہونے کی خرویتے ہیں اس لئے اگر کسی نے کہامیرے پاس ہے یامیرے ساتھ ہے توامانت پررکھنے کا اقرار ہوگا،قرض کا اقرار نہیں ہوگا۔جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ چیز بغیر تعدی کے ہلاک ہوجائے تو مقرربراس کا تاوان لازم تبيس ہوگا۔

[۱۱۱۳] اگر کسی آدمی نے اس سے کہا کہ میرے تم پر ہزار درہم ہیں۔ پس اس نے کہااس کو وزن کرلویا اس کو پر کھلویا مجھ کومہلت دے دویا میں نے اس کوادا کردیا ہے توبیدین کا قرار ہے۔

شری مثلازید نے عمرے کہا کہ میرے تم پر ہزار درہم ہیں۔عمراس کا انکارنہیں کرتا بلکہ جواب میں ایسے جملے استعمال کرتا ہے جن سے اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کا دین مجھ پر ہے۔البتہ کچھ معذرت چاہتا ہے قاس سے مجھا جائے گا کہ عمردین کا اقرار کرتا ہے۔اوراس کی وجہ سے عمر پرایک ہزار درہم لازم ہوجائیں گے۔مثلا زیدنے عمرے کہا کہ میرے آپ پرایک ہزار ہیں۔عمرنے جواب میں کہااس کووزن کرلو۔جس کا مطلب یہ ہوا کہایک ہزار دین ہیں۔البتہ اس دین کووزن کرلیں توایک ہزار دین کا اقرار ہوا۔اوراگر اقرار نہ کرنا ہوتا تو صراحة جواب دے دیتا کہ مجھ پراس کے کوئی درہم نہیں ہے۔ یا جواب میں کہااس ہزار کو پر کھلو۔ بیلفظ بھی دلیل ہے کہ ہاں جھے پر ہزار درہم دین ہیں،وہ لیس اور پر کھ لیس کہ کھرے ہیں یا کھوٹے؟ تواس لفظ سے بھی ہزار کے دین ہونے کا قرار ہوا۔ یا کہا کہ مجھ کواس ہزار کے بارے میں مہلت دیں تواس کا مطلب بھی یہی ہوا کہ ہزار مجھ پردین ہیں۔البتدان کوادا کرنے کے لئے مہلت جاہئے۔ یا یوں کہا کہ میں نے ہزارادا کردیتے ہیں تواس میں اس کا پنہ چلا کہ ہزار درہم دین تو تھے البتدان کوادا کردیا ہے۔اس لئے دین کا اقر ارہوا اورادا کرنے پرکوئی بینینبیں ہے اس لئے ادا کرنانہیں مانا جائے گا۔ دین کا قرار ماناجائے گا۔

ہے ان چاروں جوابوں میں ھا کالفظ استعال کیا جس کا مرجع وہی ہزار ہے۔اس لئے ہزار کا اقرار ہوگا۔

حائگا۔

الصول کوئی کسی پر دین کا الزام رکھے اور مقر جواب میں ایسے الفاظ استعال کرے جس سے دین کے اقرار کا اشارہ ملتا ہوتو دین لازم ہو

[۱۱۱۳] (۱۴۷) کسی نے اقرار کیا دین موَ جل کا پس مقرلہ نے اس کی تقیدیق کی دین میں اور اس کی تکذیب کی تاخیر میں تو مقرکو دین فی الحال

101

له في الدين وكذبه في التاجيل لزمه الدين حالا ويستحلف المقر له في الاجل[١١١] (١١١] ومن اقر بدين و استنى شيئا متصلا باقراه صح الاستثناء ولزمه الباقي وسواء استثنى

لازم ہوگا اورمقرلہ ہے تسم لی جائے گی تا خیر کے بارے میں۔

شرک مثلا زید نے عمر کے لئے اقرار کیا کہ مجھ پرآپ کے ایک ہزار درہم قرض ہیں۔ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ایک مہینے کی تا خیر کے ساتھ ہے ہے۔ عمر نے تصدیق کی کہا کہ ایک ہزار درہم قرض ہیں کیکن تا خیر کی تکذیب کی اور کہا کہ وہ وین تو فور کی اداکر نے کی شرط کے ساتھ ہتا خیر کے ساتھ ہم سے مقرلہ تا خیر کا انکار کرتا ہے اس لئے اس پراس انکار ساتھ نہیں ہوگی۔البتہ عمر مقرلہ تا خیر کا انکار کرتا ہے اس لئے اس پراس انکار کے سلسلے میں قسم لازم ہوگی۔

نید دوباتوں کا قرار کررہاہے۔ایک دین کا اور دوسراتا خیر کا عمر نے دین کی تقعدیت کی اس لئے وہ لازم ہو گیا اور تاخیر کا اٹکار کیا اس لئے وہ لازم ہوگا۔او پرحدیث گزرچکی وہ منکر ہو گیا اور مدعی زید کے پاس تاخیر کے شوت کے لئے بینز نہیں ہے اس لئے منکر عمر پرعدم تاخیر کے لئے قتم لازم ہوگا۔او پرحدیث گزرچکی ہے کہ منکر پرفتم ہے۔

الناجيل: تاخير، تاخير كساته مدت دي \_ يستحلف: قتم لي جائك .

﴿ احكام استناء ﴾

[۱۱۱۲] (۱۵) کسی نے دین کا اقرار کیا اور کسی چیز کا اشٹناء کیا اپنے اقرار کے ساتھ ہی تو اشٹناء صحح ہے۔اور لازم ہوگا اس کو باتی ، جاہم کا اسٹناء کرے بازائد کا۔

شرت کسی نے کسی کے لئے مثلا سوپونڈ دین کا قرار کیالیکن اقرار کے متصل ہی دس پونڈ کا استثناء کیا مثلا یوں کہا کہ عمر کے میرے اوپر سوپونڈ ہیں مگر دس پونڈ تو استثناء کے بعد جونو سے پونڈ باقی بچے وہ لازم ہوں گے۔

کے کا درات میں استفاء کر کے بولنے کا رواج ہے۔ اس لئے استفاء کر کے بولناضح ہے۔ اوراستفاء کے بعد جوباتی بچے ہیں ای کا عتبار ہوتا ہے۔ مثال مذکور میں سو بونڈ میں دس پونڈ استفاء کر کے باتی نوے پونڈ کا اقر ارمانا گیا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اقر ارک ساتھ ہی استفاء کر سے تب اس کا عتبار ہوگا۔ اوراگر جملہ پورے ہونے کے بعد استفاء کر سے تو یوں سمجھا جائے گا کہ پورے کا اقر ارکر کے اب مثلادس پونڈ سے رجوع کر رہا ہے۔ اس لئے منفصل استفاء کا اعتبار نہیں ہے۔ حدیث میں استفاء کیا گیا ہے اور مصلا کیا گیا ہے۔ عدن ابسی مثلادس پونڈ سے رجوع کر رہا ہے۔ اس لئے منفصل استفاء کا اعتبار نہیں ہے۔ حدیث میں استفاء کیا گیا ہے اور مصلا کیا گیا ہے۔ عدن ابسی همریو قدرواید قال لله تسعد و تسعون اسما مائد الا واحدا من حفظها دخل المجند و هو و تو یعب الوتو (الف) (بخاری شریف، باب نی اسماء اللہ تعالی وضل من احصاص ۱۳۲۲ میں۔ مسلم شریف، باب نی اسماء اللہ تو اسماء کہ بار مائد کے نانو سے نام گنائے ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ مصلا استفاء کیا ہے اور اللہ کے نانو سے نام گنائے ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ مصلا استفاء کیا ہے اور اللہ کے نانو سے نام گنائے ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ مصلا استفاء کیا ہے اور اللہ کے نانو سے نام گنائے ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ مصلا استفاء کیا کہ اور استفاء کے بعد باتی عدد کا اعتبار ہوگا۔

عاشیہ : (الف)ابوہریرة کی روایت ہے،اللہ کے نانوے نام ہیں موکرا یک کم جس نے ان کویاد کیا جنت میں وافل ہوگا۔اللہ طاق ہے طاق کو پیند کرتا ہے۔

الاقل والاكثر [1113] (٢١) فإن استثنى الجميع لزمه الاقرار وبطل الاستثناء [٢١١١] (٢١) وإن قال له على مائة درهم الا دينارا أو الا قفيز حنطة لزمه مائة درهم الا قيمة الدينار أو القفيز [211] (11) وإن قال له على مائة و درهم فالمائة كلها

[۱۱۱۵] (۱۲) اوراگرتمام كالشثناء كيا تواس كو پوراا قرار لازم بوگا اوراشتناء باطل بوگا\_

تشرح مثلاا قرار کیا کہ عمر کے مجھ پرسو پونڈ ہیں مگرسو پونڈ نوپورے سو پونڈ لازم ہوں گے اور استثناء کیا ہواباطل ہوگا۔

علی استناء کا مطلب ہے کہ پوری تعداد میں سے پھی کم کر کے ہاتی لازم ہواور یہاں پورا کا پورااستناء کردیا تو استناء کے بعد پھی ہیں بچاتو گویا کہاسے اقرارے رجوع کردہاہاں لئے رجوع کرنے ہیں دیا جائے گا۔اوراستناء سے پہلے کی تعداد لازم ہوگی۔

صول بورا کا بورا استناء کرنے سے بوارای لازم ہوگا۔

[۱۱۱](۱۷) اگر کہا فلاں کے مجھ پرسودرہم ہیں مگر ایک دیناریا مگر ایک تفیز گیہوں تو اس کولازم ہوں میں سودرہم مگر دینار کی قیت یا تفیز کی قیت کم۔

تر یہ مسئلہ اس اصول پر متفرع ہے کہ خلاف جنس سے استثناء کر ہے تو کس کس جنس سے خلاف جنس کا استثناء ہی ہے۔ ہواں میں قاعدہ یہ کہ قریب ہیں۔ کیونکہ دونوں ثمن ہیں۔ اس طرح ایک حقیر گیہوں درہم کی جنس کا ہوتا تو اس سے استثناء ہی ہے۔ جیسے دینار اور درہم کے جنس قریب ہیں۔ کیونکہ دونوں ثمن ہیں۔ کس تھے میں گیہوں، تفیز گیہوں درہم کی جنس سے کیونکہ کیلی اور وزنی اور متقارب عددی چیزیں ثمن بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لئے کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کھورہم کی جنس سے ہوئے۔ اور جب قریب قریب جنس کی ہوئی تو درہم سے اس کا استثناء درست ہوگا اور سودرہم سے اس کی قیمت کم کر کے لازم ہوں گے۔ اور کپڑے میں گڑھفت ہے اس لئے وہ ثمن بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس لئے سودرہم ہی لازم ہوں گے۔ اس قاعدہ کے اعتبار سے اگر یوں کہا کہ فلاں کے میرے اور پسودرہم ہیں گرا کے دینار تو سودرہم ہیں سے ایک دینار کی قیمت کم کر کے لازم ہوں گے۔ اس طرح مقرنے کہا کہ جھے پہلاں کے سودرہم ہیں سے ایک تفیز گیہوں تو سودرہم میں سے ایک تفیز گیہوں کا استثناء ہی ہے۔ کیونکہ شمیسے کے اعتبار سے دونوں ایک جنس ہیں۔ اس لئے سودرہم میں سے ایک تفیز گیہوں کا استثناء ہی ہے۔ کیونکہ شمیسے کے اعتبار سے دونوں ایک جنس ہیں۔ اس لئے سودرہم میں سے ایک تفیز گیہوں کی قیمت کم کر کے لازم ہوں گے۔ اس لئے سودرہم میں سے ایک تفیز گیہوں کی قیمت کم کر کے لازم ہوں گے۔ اس لئے سودرہم میں سے ایک تفیز گیہوں کی قیمت کم کر کے لازم ہوں گے۔ اس لئے سودرہم میں سے ایک تفیز گیہوں کی قیمت کم کر کے لازم ہوں گے۔

صول متعنی اورمتعنی منقریب قریب جنس کے ہوں تواستناء صحح ہے ورنہیں۔

[ ١١١] (١٨) اگر كها فلال كے مجھ پر سواور ور بم ہے تو سو پورے كے پورے درجم بى ہول كے۔

تشری کی نے کہا کہ فلال کے مجھ پر سواور درہم ہے تو پورے سودرہم ہی لازم ہوں گے۔اورکوئی چیز لازم نہیں ہوگ۔

اصل میں حرف عطف کے ماتھ جودرہم ہے وہ سو کی تغییر ہے کہ پہلے جوسو بولا ہے وہ درہم ہیں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اس لئے اس تغییر کی وجہ سے پورے سودرہم لازم ہوں گے۔ کیونکہ درہم سو کی تغییر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یوں بھی عمو ماگنتی بول کر رقم مراد لیتے ہیں۔ چونکہ عام استعال میں ایسا ہوتا ہے کہ سوبول کر درہم مراد لیتے ہیں اس لئے درہم سو کی تغییر بن گیا اور سودرہم ہی لازم ہوں گے۔

دراهم [۱۱۱۸] (۱۱۱۹) وان قال له على مائة وثوب لزمه ثوب واحد والمرجع في تفسير الممائة اليه [۱۱۱۹] (۲۰) ومن اقر بحق فقال ان شاء الله تعالى متصلا باقراره لم يلزمه الاقرار [۲۱۱] (۲۱) ومن اقر و شرط الخيار لنفسه لزمه الاقرار وبطل الخيار.

[۱۱۱۸] (۱۹) ادرا گرکہا فلاں کے مجھ پرسواور کپڑا ہے تو اس کوا یک کپڑالا زم ہوگا ادر رجوع کیا جائے گاسو کی تفسیر میں مقر کی طرف۔

اس صورت میں بھی کیٹرے کا عطف سوپر ہے اور معطوف علیہ سے الگ ہوتا ہے اس لئے کیٹر اسو سے الگ ہونا چاہئے۔ اور عام استعال میں سوبولکر درہم اور دینار تو مراد لیتے ہیں کپڑ امراد نہیں لیتے اس لئے کیٹر اسو کی تفسیر نہیں بن سکے گا۔اس لئے ایک کپڑ الازم ہوگا۔ اور سو کے بارے میں یو چھا جائے گا کہ تقر کی مراد کیا ہے وہ جو کہ گاوہ می لازم ہوگا۔

نوف جہاں پہلے سے کپڑے کا قرینہ موجود ہووہاں سوسے کپڑا مراد لے لیا جائے گا۔

[۱۱۱۹] (۲۰) کسی نے اقر ارکیا کسی حق کا پس ان شاءاللہ اپنے اقر ارکے ساتھ متصل کہا تواس کواقر ارلاز منہیں ہوگا۔

تشرق مسمی نے کسی کے جن کا افرار کیا اورا قرار کے ساتھ ہی منصلا ان شاءاللہ کہا تو افرار باطل ہوجائے گا ۔مقر پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔

(۱) این اقر ارکواللہ کے چاہیے پر متعلق کیا اور اللہ کا چاہنا معلوم نہیں ہے اور نہ معلوم ہوسکتا ہے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں۔ اس لئے اقر ارباطل ہو جائے گا (۲) حدیث میں ہے کہ ان شاء اللہ علیہ کے ساتھ کی نذر ، طلاق جتم وغیرہ کو معلق کرے تو وہ واقع نہیں ہوں گے اور نہ تم واقع ہوگا۔ حدیث میں ہے عن ابن عمو ان رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ یمین فقال ان شاء اللہ فلا حنث علیہ (الف) ہوگا۔ حدیث میں ہے عن ابن عمو ان رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ہو گا۔ حدیث میں ہے کہ مساتھ ان شاء اللہ فلا حنث علیہ (الف) الرنہ نہیں ہوگا۔ حدیث میں ہوگا۔ اور اقر ارکا صرف وعدہ ہوگا۔ جس کا اعتبار لین شم منعقد نہیں ہوگا۔ اس طرح اقر ارکے ساتھ ان شاء اللہ کہد ہے تو اقر ارباطل ہو جائے گا۔ اور اقر اروا جب ہو جائے گا۔ نہیں ہو جائے گا۔ وراقر اروا جب ہو جائے گا۔ نہیں ہو جائے گا۔ وراقر اروا جب ہو جائے گا۔ اور اقر اروا جب ہو جائے گا۔ اور اقر اروا جب ہو جائے گا۔ اور اقر ارکیا اور این اور این کے ساتھ ان کو اقر ارلاز م ہوگا اور خیار باطل ہوگا۔

تشری مثلاکسی نے اقرار کیا کہ عمر کے جھے پرسوپونڈ ہیں لیکن جھے تین دن تک سوچنے کا موقع دیں کہ میں اقرار کروں یا نہ کروں ۔ تو اقرار کے مطابق عمر کوسوپونڈ دینا ہوگا۔ اور اقرار کرے یا نہ کرے اس کے لئے تین دن تک سوچنے کا موقع نہیں دیاجائے گا۔ ،

ا قرار کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ واقعی عمر کا اس پر دین ہے۔جس کا ادا کرنا واجب ہے۔ اور سوچنے کا مطلب یہ ہوگا کہ دین نہیں ہے صرف احسان کرتے ہوئے میں سوچ کر اس کا اقرار کروں گا۔تو پہلے اقرار کی نفی ہوگئی۔اور پہلے گزر چکا ہے کہ اقرار کے بعدادا کرنا واجب ہوتا ہے احسان کرتے ہوئے میں کرسکتا۔اس لئے خیار شرط لینا باطل ہوگا۔اورا قرار کے مطابق دین ادا کرنا واجب ہوگا۔

حاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا جس نے کسی میمین رقتم کھائی، بس ان شاءاللہ کہا تو حانث نہیں ہوگا یعنی قسم منعقد نہیں ہوگ ۔

[۱۲۱] (۲۲) ومن اقر بدار واستشمى بنائها لنفسه فللمقر له الدار والبناء جميعا [۲۲] ا] (۲۳) وان قال بناء هذه الدار لى والعرصة لفلان فهو كما قال [۱۲۳] ا] (۲۳) ومن اقر بتمر فى قوصرة لزمه التمر والقوصرة [۲۲] ا] (۲۵) ومن اقر بداية فى اصطبل

[۱۲۱] (۲۲) کی نے گھر کا قرار کیااوراس کی عارت کا پنے لئے اسٹناء کیا تو مقرلہ کے لئے گھر ادر بمارت سب ہوں گے۔

سر اقرار کرتا ہے کہ اُھر عمر کے لئے ہے اور اس کی عبارت میرے لئے ہے تو گھر اور عبارت سب مقرلہ مینی جس کے لئے اقرار کیا ہے۔ اس کے لئے ہوگا۔

عمارت ہی کانام گھر ہے۔ عمارت نہ ہوتو گھر کیے ہے گا۔ اس لئے عمارت کا اپنے لئے استبناء کرنا گویا کہ گھر کا افکار کرنا ہے۔ اس لئے استبناء باطل ہوگا۔ اور گھر اور عمارت مقرلہ کے لئے ہوگا۔ یہ سکا اس اصول پر ہے کہ اقرار میں جوجو چیزیں بنیاد کی جیشیت رکھتی ہیں ان کا استبناء بالا میں ہے۔ ورند اقرار ہے۔ درند اقرار ہے۔ یہ عارہ وگا۔ جیسے انگوشی کا کسی کے لئے اقرار کرے اور تگید کا استبناء کرے تو سیح نہیں ہے۔ کیونکہ تگید انگوشی کا بنیادی جزوہے۔ اس لئے اس کا استبناء اقر ارسے رجوع ہوگا جو جائز نہیں۔

اصول سمی چیزے اقرار میں اس کی بنیادی شی کا اشتناء سی نہیں ہے در ندر جوع من الاقر ارشار ہوگا۔

[۱۲۲] (۲۳) اگر کہاای گھر کی عمارت میرے لئے اور صحن فلاں کے لئے توبیاس کے قول کے مطابق ہوگا۔

سول الماكه كرى عمارت ميرے لئے اور محن فلال كے لئے ہو گھر كى عمارت مقرك لئے اور محن مقرلد كے لئے ہوگا۔

ہے گھر کی عمارت الگ چیز ہے اور حن الگ چیز ہے محن عمارت کی بنیا دی چیز نہیں ہے بلکہ مزید فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔اس لئے عمارت السیخ کے اللہ من من کے اللہ من کے اللہ من کے عمارت السیخ کی کہ مقرنے کئے کہ مقرنے کے اللہ من کی کیا۔اس لئے حن کا اقرار درست ہے۔اس لئے عمارت مقرکے لئے اور حن مقرلہ کے لئے ہوگا۔

اصول بنیادی چیز کےعلاوہ کااسٹناء کرے تواستثناء جائز ہے۔

[۱۱۲۳] (۲۲ ) کسی نے اقر ارکیا مجمور کا ٹوکری میں تواس کولا زم ہوگا تھجوراورٹوکری۔

تشریخ سمی نے یوں افرار کیا کہ میں نے تھجور کوغصب کیا ہے ٹو کری میں تو اس پر تھجورا ورٹو کری دونوں واپس کرنالا زم ہوگا۔

دی بید مسئله اس اصول پر ہے کہ یہاں ظرف لیعنی ٹوکری اور مظر وف لیعنی تھجور ایک ساتھ ہیں۔ جب ٹوکری میں تھجور غصب کیا تو ٹوکری بھی غصب کی ہوگی، کیونکہ ظرف اور مظر وف ایک ساتھ ہوں اور منتقل ہوسکتے ہوں تو دونوں لا زم ہوں گے۔

لغت قوصرة : توكري\_

[۱۱۲۳] (۲۵) کسی نے اقرار کیا گھوڑے کا اصطبل میں تواس کولا زم ہوگا صرف گھوڑا۔

تشريح اقراركيا كهمثلا كهورُ اغصب كياب اصطبل مين تو صرف كهورُ اواپس كرنالازم موگا\_

لزمه الدابة خاصة [ ٢٦] (٢٦) وان قال غصبت ثوبا في منديل لزماه جميعا [ ٢٦] ١١٦] (٢٨) وان قال له على ثوب (٢٤) وإن قال له على ثوب لزماه جميعا [ ٢٨] (٢٨) وان قال له على ثوب في عشر-ة اثواب لم يلزمه عند ابي يوسف رحمه الله تعالى الا ثوب واحد وقال محمد رحمه الله تعالى يلزمه احد عشر ثوبا.

جہا گھوڑے کے ساتھ اصطبل منتقل نہیں ہوتا۔ بلکہ صرف گھوڑ امنتقل ہوتا ہے۔اس لئے جب کہا کہ گھوڑے کواصطبل میں غصب کیا تو مطلب یہ ہوگا ۔ یہ ہوا کہ صرف گھوڑا غصب کیا اوراپنے گھر لایا اوراصطبل اپنی جگہ وہیں رہا۔اس کوغصب نہیں کیا۔اس لئے صرف گھوڑا واپس کرنا لازم ہوگا اصول پیمسئلہ اس اصول پر ہے کہ ظرف اورمظر وف ایک ساتھ نہ ہوں تو صرف مظر وف لازم ہوگا ظرف نہیں۔

نت اصطبل: گهوژار کھنے کا طویلہ۔

[ ۱۱۲۵] (۲۲) اگر کہامیں نے کیڑ اغصب کیارو مال میں تو دونوں لازم ہوں گے۔

ہے یہاںظرف اورمظر وف ایک ساتھ ہیں۔ کپڑ ارومال میں لپٹا ہوا ہوتا ہے۔اس عبارت کا مطلب بیہوا کہ کپڑ ارومال میں لپٹا ہوا تھااس حال میں دونوں کوغصب کیااس لئے دونوں دینالا زم ہوگا۔

اصول یہاں بھی وہی اصول ہے کہ ظرف اور مظر وف ایک ساتھ ہوں تو اقر ارمیں دونوں لازم ہوں گے۔

لغت منديل : رومال\_

[۱۲۲] (۲۷) اگر کہا فلال کا مجھ پر کپڑا ہے کپڑے میں تو دونوں کپڑے لازم ہول گے۔

جب کہا مجھ پر کپڑا ہے کپڑے میں تو ایک کپڑا ظرف ہوااور دوسرا کپڑامظر وف ہوااور مطلب بیہوا کہا یک کپڑا ، دوسرے کپڑے پر لپٹا ، وا تھااس حال میں دونوں کولیا ہے اس لئے دونوں کپڑے لازم ہوں گے۔

اصول یہاں بھی وہی اصول ہے کہ ظرف اور مظروف ایک ساتھ ہوں تو دونوں لازم ہوں گے۔

[۱۱۲۷] (۲۸) اگر کہا فلاں کا مجھ پرایک کپڑا ہے دس کپڑوں میں تو امام ابو یوسف ؒ کے نز دیکے نہیں لازم ہے مگرایک کپڑا۔اورامام محمدؒ نے فرمایا لازم ہوں گے اس کو گیارہ کپڑے۔

ج امام ابو یوسف کی دلیل سہ ہے کہ عموما ایک کپڑا دس کپڑوں میں نبیٹ کرنہیں رکھتے اس لئے دس کپڑے ایک کپڑے کا ظرف نہیں بنیں گے۔اس لئے ایک کپڑاالگ ہو گیااور دس کپڑے الگ ہو گئے اس لئے ایک کپڑالازم ہوگا۔

قائمہ امام محمد قرماتے ہیں کہ فی ظرفیت کے لئے آتا ہے،اورریشم کافیمتی کیڑا ہوتو دس کیڑوں میں لپیٹ کررکھتے ہیں اس لئے ایک کیڑے کے لئے دس کیڑے ظرف اور مظروف ایک ساتھ ہوگئے۔اور قاعدہ گزرگیا ہے کہ ظرف اور مظروف ایک ساتھ ہوگئے۔اور قاعدہ گزرگیا ہے کہ ظرف اور مظروف ایک ساتھ ہوں تا ایک ساتھ ہوں تو اقرار میں دونوں لازم ہوتے ہیں۔اس لئے گیارہ کپڑے لازم ہوں گے۔

[۱۲۸] ا] (۲۹) ومن اقسر بغصب ثوب و جاء بثوب معیب فالقول قوله فیه مع یمینه [۲۹] ا] (۳۱) وان قال یمینه [۲۹] ا] (۳۱) وان قال له علی خمسة فی خمسة یرید بی الضرب والحساب لزمه خمسة واحدة [۱۳۱] له ۲۲) وان قال اردت خمسة مع خمسة لزمه عشرة.

[۱۱۲۸] (۲۹) کسی نے کپڑاغصب کرنے کا اقرار کیا چرا کے عیب دار کپڑ الیکر آیا تواس میں مقری بات مانی جائے گی قتم کے ساتھ۔

ایک آدمی نے اقرار کیا کہ میں نے کپڑاغصب کیاہے۔ بعد میں ایک عیب دار کپڑ الیکر آیا کہ یہ کپڑاغصب کیا ہے اور مقرلہ کے پاس اس کے خلاف کوئی بینے نہیں ہے توقتم کے ساتھ مقر کی بات مان لی جائے گی اور وہی عیب دار کپڑ اقبول کرلیا جائے گا۔

ی لفظ کپڑاعام ہے، عیب داراور سی دونوں کو شامل ہے۔ اس لئے عیب دار کے اقرار سے انکار نہیں ہواا در مقرلہ کے پاس اس کے خلاف کوئی بینے نہیں ہوا اور مقرلہ کے پاس اس کے خلاف کوئی بینے نہیں ہوا کے البتہ چونکہ منکر ہے اس لئے تسم کے ساتھ بات انی جائے گی۔ پہلے حدیث میں گزر چکا ہے کہ منکر کی بات قتم کے ساتھ مانی جاتی ہے۔

[۱۲۹] (۳۰) ایسے ہی اقرار کیا درہم کااور کہا کہ وہ کھوٹے ہیں۔

تشری اقرارکیا کہ فلاں کے جھے پہیں درہم ہیں اور بعد میں کہا کہ وہ کھوٹے ہیں توقتم کے ساتھا س کی بات مان لی جائے گا۔

ورہم دونوں قتم کے ہوتے ہیں، کھرے بھی اور کھوٹے بھی ،اس لئے کھوٹے درہموں کا لانا پہلے اقر ارسے رجوع نہیں ہے۔اس لئے قتم کے ساتھ بات مان لی جائے گی۔

افت زيوف : كھوٹے۔

[۱۱۳۰] (۳۱) اوراگر کہافلاں کے جھے پر پانچ ہیں پانچ میں اوراس سے ضرب اور حساب کا ارادہ کیا تو صرف پانچ لازم ہوں گے۔

پانچ پانچ میں ہیں ہے تین مطلب ہیں اور تین تھم ہیں۔ ایک مطلب توبہ ہے کہ پانچ کو پانچ میں ضرب دیا جائے اور یہی مراد لی جائے تو چیس لازم ہوں گے۔ کیونکہ پانچ کو پانچ سے صفر بد سے جیس ہوتے ہیں۔ حسن بن زیاد کا یہی قول ہے۔ دوسرامطلب یہ ہے کہ پانچ کے ساتھ ہو جائے تو دس بنج ہیں۔ اور تیسرامطلب یہ پانچ کے ساتھ ہو جائے تو دس بنج ہیں۔ اور تیسرامطلب یہ کہ پانچ کے ساتھ ہو جائے تو دس بنج ہیں۔ اور تیسرامطلب یہ کہ پانچ کو پانچ میں ضرب دے کراس کے اجزاء اور کھڑے بردھائے جائیں۔ اس صورت میں عدد تو پانچ ہی رہیں گے البتدان کے اجزاء کی بیس ہو جائیں گے۔ یہ مطلب لیا جائے تو صرف پانچ ہی لازم ہوں گے۔ کیونکہ ضرب دینے سے اجزاء اگر چہ بردھ گے لیکن عدد پانچ ہی در ہے۔ مصنف ؓ نے یہی مطلب لیا جائے اور پانچ ہی لازم ہوں گے۔ کیونکہ ضرب دینے سے اجزاء اگر چہ بردھ گے لیکن عدد پانچ ہی سے۔

[١١٣١] (٣٢) اورا كركها يانج يانج كساته كااراده كياج تومقر كودس لازم بول ك\_.

شرت مقرنے کہا مجھ پر فلاں کا پانچ پانچ میں ہے اوراس سے نیت کی جمع کی اور فی کومع کے معنی میں لیا اور ترجمہ کیا پانچ پانچ کے ساتھ تومل

[۱۳۲] ا] (۳۳) واذا قال له على من درهم الى عشرة لزمه تسعة عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى يلزمه العشرة الله تعالى يلزمه العشرة كلها[۱۳۳] إ (۳۳) وان قال له على الف درهم من ثمن عبد اشتريته منه ولم إقبضه فان ذكر عبدا بعينه قيل للمقر له ان شئت فسلم العبد وخذ الالف والا فلا شيء لك عليه

[۱۳۲۲] (۳۳۳) اورا گرکہا فلاں کا مجھ پرایک درہم سے دن تک ہیں تو امام ابوصنیفہ کے نز دیک مقر پرنو لازم ہوں گے۔اس کو لازم ہوں گے۔ ابتداکی اور جواس کے بعد ہیں اورغابیت ساقط ہوگی۔اورصاحبین نے فرمایالازم ہوں گے اس کودس۔

اگرکسی نے کہا کے فلال کا مجھ پرایک ہے دس تک درہم ہیں توامام ابوطنیفہ کے زویک نو درہم لازم ہوں گے دس لائم نہیں ہوں گے۔

دہ فرماتے ہیں کہ بعداد میں ابتداشا فل ہوتی ہے۔ درمیان والے عددشا فل ہوتے ہیں کیکن آخری جو عایت ہو وہ شامل نہیں ہوتی اس لئے موجودہ عبارت میں دس آخری خایت ہے اس لئے وہ شامل نہیں ہوگی۔ اس لئے نو ہی باتی رہے۔ لہذا نولازم ہوں گے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ میری عمر پیچاس سے سنا تھ تک ہے تو ساتھ شامل نہیں ہوتا ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ اس کی عمر انسٹھ مانی جاتی ہوں گے۔ اس مانے بورے دس لازم دس شامل نہیں ہوگا اور نولازم ہوں گے۔ اس لئے بورے دس لازم ہوں گے۔ اس لئے بورے دس لازم ہوں گے۔

اصول صاحبین کے نز دیک عدد میں ابتدا اور غایت دونوں شامل ہوتے ہیں ۔امام ابوحنیفہ کے نز دیک غایت شامل نہیں ہوتی۔ ۱۹۳۳ء (۳۳۳)اگر کہا فلاں کے مجھو سر بنرار درہم میں غلام کے شن کے بدلے جس کو میں نے اس یہ سیخر بدا ہے اور اس کو

[۱۱۳۳] (۳۳) اگر کہا فلاں کے مجھ پر ہزار درہم ہیں غلام کے ٹمن کے بدلے جس کو میں نے اس سے خریدا ہے اور اس کو قبضہ نہیں کیا ہے۔ پس اگر متعین غلام کا ذکر کیا تو مقرلہ سے کہا جائے گا اگر چاہوتو غلام سپر دکر واور ہزار لوور نہ تو تمہارااس پر پچھنہیں ہے۔

شرت مثلا زید کہتا ہے کہ عمر کے مجھ پر ہزار درہم ہیں کیکن وہ تعین غلام کی وجہ سے جس کو میں نے عمر سے خریدا تھا اور انھی تک میں نے غلام پر قبضہ نہیں کیا ہے۔اس صورت میں عمر مقرلہ سے کہا جائے گا کہ غلام زید کو دو تو ہزار درہم ملیں گے اور اگر غلام نہیں دو گے تو ہزار درہم نہیں ملیں گے۔ ملیں گے۔

جراردرہم کا قرار ہے لیکن غلام کی قیت کی وجہ ہے ہاور غلام پرابھی قبضہ نہیں کیا ہے اس لئے غلام دے گا تو ہزار ملیں گے۔ یہ سکہ اس اصول پر متفرع ہے کہ اقرار کسی شرط کے ساتھ ہے تو شرط پوری کرنے پراقرار کا اجراء ہوگا۔ یہاں غلام کے بدلے میں ہزار ہے اس لئے غلام دے گا تو ہزار لینے کا حقدار ہوگا ورنہیں۔

نوط غلام تعین ہے اس لئے متعین غلام کی تھے ہوئی۔اس لئے یون نہیں کہا جائے گا کہ پہلےا قرار کر کے اس سے رجوع کر رہاہے۔ اصول سمی شرط کے ساتھ اقرار ہوتو شرط پوری کرنے پراقرار کا اجراء ہوگا۔ [۱۳۳] ا] (۳۵)وان قال له على الف من شمن عبد ولم يعينه لزمه الالف في قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى[۳۵] ا] (۳۹) ولو قال له على الف درهم من ثمن خمر او خنزير لزمه الالف ولم يقبل تفسيره [۳۹] ا] (۳۷) وان قال له على الف من ثمن متاع و هي زيوف فقال المقر له جياد لزمه الجياد في قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى وقال ابو

[۱۳۳۷] (۳۵) اور اگر کہا فلاں کے مجھ پر ہزار ہے غلام کی قیت اور اس کو متعین نہیں کیا تو لازم ہوں گے اس کو ہزار امام ابو صنیفہ کے نزدیک استرار استرار کے اندر کیے بغیر زید پر ہزار استرار کی متعین غلام نہیں ہے تو غلام کو پر دکتے بغیر زید پر ہزار ورہم کا زم ہوں گے۔

چ چونکہ غلام متعین نمیں ہے اس لئے تھے نہیں ہوئی۔ اس لئے غلام سر دکر نالازم نہیں ہے۔ اور زیدا قرار کرچکا ہے کہ مجھ پر ہزار درہم ہیں اس کئے بغیر غلام سر دکتے ہوئے تھی زید پر ہزار درہم لازم ہوں گے۔ اور غلام کے بدلے کی قید ہزار درہم کے اقرار سے رجوع شار کیا جائے گا۔ ناکس امام صاحبین فرماتے ہیں کہ اس صورت ہیں بھی غلام کی سر دگی کی شرط پرزید پر ہزار درہم لازم ہوں گے۔

[۱۳۳] (۳۲) اوراً گرکہافلاں کے مجھ پر ہزار ورہم ہیں شراب کی قیمت پاسور کی قیمت تواس کو ہزار لازم ہوں گے اور مقری تفسیر قبول نہیں کی جائے گ۔

آیک مسلمان شراب یا سورنیس بیچااور فدفریدتا ہے۔ اس لئے شراب اور سور کی بیج بی نہیں ہوتی اس لئے یہ کہنا کہ شراب اور سور کی قیت اپ اقرار سے رجوع نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اس لئے مقر اپ اقرار سے رجوع کرنا ہے۔ اور پہلے گزر چکا ہے کہ اقرار وجوب کے لئے ہوتا ہے۔ اس سے رجوع نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اس لئے مقر پر ہزار لازم ہول گے۔ یہ مسلماس اصول پر متفرع ہے کہ جہاں بھی نہیں ہو سکتی وہاں کہنا کہ بیچ کی قیت ہے اپ اقرار سے رجوع کرنا ہے۔ اس لئے اول اقرار لازم ہوگا۔

[۱۱۳۷] (۳۷) اگر کہا فلاں کے مجھ پر ہزار ہیں سامان کی قیمت اور وہ کھوٹے ہیں۔ پس مقرلہ نے کہا وہ کھرے ہیں۔ پس مقر کو کھرے لازم ہوں گے امام ابو حذیفہ کے قول میں۔ اور امام ابو بوسف اور امام محمد نے فرمایا اگریہ مصلا کہا تو تصدیق کی جائے گی اور منفصلا کہا تو تصدیق نہیں کی جائے گی۔

مثلازیدنے کہا کہ عمر کا مجھ پر ہزار درہم ہیں سامان کی قیت لیکن وہ ہزار درہم کھوٹے ہیں کھر نہیں ہیں۔اور عمر مقرلہ کہتا ہے کہ وہ کھرے ہیں۔اور عمر کا مجھ پر ہزار درہم کھرے ہیں۔اور عمر کے پاس اس پرکوئی بینے نہیں ہے۔ پس اہام ابو حنیفہ کے زدیک ہزار درہم کھرے ہی لازم ہوں گے۔

عمو ما تیج میں سامان کی قیمت کھرے ہی لازم ہوتے ہیں۔اس لئے زید کا پیرکہنا کہ وہ کھوٹے تھے اپنے اقرار سے رجوع کرنا ہے۔اس لئے عمر کے پاس بیند نہ ہونے کے باوجود کھرے ہی لازم ہوں گے۔

فائدة صاحبين فرماتے ہیں كرسامان كى قیمت دونو سطرح ہوتی ہیں، كھرے درہم بھى اور كھوٹے درہم بھى۔اس لئے اول اقرار عام ہے اور

يوسف و محمد ان قال ذلك موصولا صدق وان قاله مفصولا لا يصدق [ ١١٣٧] ( ٣٨) ومن اقر لغيره بخاتم فله الحلقة والفص[ ١٣٨] و ٣٩) وان اقر له بسيف فله النصل

کھرے اور کھوٹے دونوں کوشامل ہے۔ اس لئے مقرا کی رخ کھوٹے کو متعین کرتا ہے تو اپنے اقرار سے رجوع نہیں ہے۔ اس لئے مقر کی بات مانی جائے گی۔ اور کھوٹے کا لفظ بولا ہو۔ کیونکہ منفصلا کرکے ہوئے گی۔ اور کھوٹے درہم لازم ہوں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کلام کے ساتھ متصل کرکے کھوٹے کا لفظ بولا ہو۔ کیونکہ منفصلا کرکے ہوئے جب کے اور کھوٹے لازم نہیں ہوں گے بلکہ کھرے ہی لازم ہوں گے۔

وے پیمسکلداس اصول پرمتفرع ہے کہ لفظ درہم کھرے اور کھوٹے دونوں کوشامل ہے یانہیں۔صاحبین کے نز دیک دونوں کوشامل ہے اور امام ابو عنیفہ کے نز دیک کھرے متعین ہیں۔

[ ۱۱۳۷] (۳۸ ) کسی نے دوسرے کے لئے انگوشی کا قرار کیا تواس کے لئے حلقہ اور تگیبند دونوں ہوں گے۔

جے حلقہ اور نگینہ دونوں کے مجموعے کا نام انگوٹھی ہے۔اور دونوں انگوٹھی کی بنیادی چیز ہے۔اس لئے انگوٹھی کے اقر ار میں دونوں چیز خود بخو د شامل ہوجا ئیں گے۔اور دونوں مقرلہ کے لئے ہوں گے۔

ا سول کے مسئلہ اس اصول پر متفرع ہے کہ کسی چیز کے بنیادی اجزاء جینے ہیں اس چیز کے اقرار میں وہ تمام اجزاء خود بخو د شامل ہوں گے۔ چاہان کا نام الگ الگ نہ لیا ہو۔

نت الفص : ممينه

[۱۱۳۸] (۳۹) اگر کسی کے لئے اقر ارکیا تلوار کا تو اس کے لئے کھل ،میان اور پر تلہ تینوں ہوں گے۔

توارے لئے اس کا پھل لوہے والا آ گے کا حصہ بنیادی جزہے۔ میان جس میں تلوار رکھی جاتی ہے بیتلوار کا بنیادی جز نہیں ہے۔ لیکن تلوار کے لئے اس کا پھل لوہے والا آ گے کا حصہ بنیادی جز ہے میان جس میں تلوار کے لئے بنیادی جز کی طرح ہو گیا۔ اور پہنیں رکھی جاسکتی اس لئے میان بھی تلوار کے لئے بنیادی جز کی طرح ہو گیا۔ اس لئے پہنی میں تلوار لئکا نی چڑے کی وہ پٹی جس میں تلوار لئکا نی چاتی ہواں لئے جاس لئے وہ بھی تلوار کا اقرار کیا تو پھل، میان اور پر تلہ تنوں خود بخود شامل ہوں گے۔ اور تنیوں مقرلہ لے لئے ہوں گے۔ جب کسی کے لئے تلوار کا اقرار کیا تو پھل، میان اور پر تلہ تنیوں خود بخود شامل ہوں گے۔ اور تنیوں مقرلہ لے لئے ہوں گے۔

اصول بیمسله اس اصول پر متفرع بیکه کوئی چیز بنیا دی جزئو نه به لیکن جزئی طرح به وتو وه بھی اقر ار میں شامل بهوگا ۔ کیونکه اس کے بغیر چھٹکا را نہیں ہے۔ حدیث میں اس کا اشارہ ہے کہ بنیا دی جزیا بنیا دی جزئی طرح جو چیز بهواس کا تھم اصلی چیز کا تھم بوتا ہے۔ اور اصل میں شامل بهوتی ہے۔ حدیث بیہ ہے۔ ان علیا احبوہ ان السنبی عُلَیْتُ امرہ ان یقوم علی بدنه و ان یقسم بدنه کلها لحومها و جلودها و جلالها و لا یعطی فی جزارتها شیئا (الف) (بخاری شریف، باب یصدق بجلو دالهدی می ۲۳۲ نمبر ۱۵۱۷) اس مدیث میں بدنه اور اور اور کی این اس کے ان کوقصائی کو دینے سے منع فرمایا کیونکہ پورے اون کوئی گوشت کا شنے کے بدلے

حاشیہ : (الف) آپ نے مفرت علی کو تھم دیا کہ اونٹ کی نگر انی کرے اور میکہ پورے اونٹ کو تقسیم کردے۔اس کے گوشت کواس کی کھال کواوراس کے جل کو،اور اونٹ کی کٹائی میں ان میں سے کوئی چیز نددے۔ والجفن والحمائل[ ١٣٩] ] (  $^{\circ}$  )وان اقر له بحجلة فله العيدان والكسوة [  $^{\circ}$  1 ] (  $^{\circ}$  ) وان قال لحمل فلانة على الف درهم فان قال اوصى له فلان او مات ابوه فورثه فالاقرار صحيح.

مین نہیں دیا جاسکتا ہے۔ اور جل بدنہ کا بنیا دی جز تو نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ہمہودت ہوتا ہے اس لئے وہ بھی بدنہ کے تھم میں ہوا۔ اور اس کو بھی فراہ ہے۔ اور جل بدنہ کے تھم میں ہوا۔ اور اس کے سے معلوم ہوا کہ بنیا دی اجزاء اور بنیا دی اجزاء کی طرح جو چیزیں ہوں وہ اصل کے تھم میں ہوتی ہیں۔ اصل کے تھم میں ہوتی ہیں۔

النصل: کھل۔ الجفن: میان۔ الحمائل: پرتلہ، چڑے کی وہ پی جس میں تلواراؤ کاتے ہیں۔

[۱۳۹] (۴۸) اگراقر ارکیا ڈولے کا تواس کے لئے لکڑی ادر کپڑ ادونوں ہوں گے۔

الی دلہن کولے جانے کا جوڈولہ ہوتا ہے وہ لکڑی اور کپڑے دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ صرف لکڑی سے بھی ڈولہ نہیں بنے گا اور صرف کپڑے سے بھی ڈولہ نہیں بنے گا۔ اس لئے لکڑی اور کپڑا ڈولے کے بنیادی اجزاء ہوئے۔ اس لئے اقرار میں دونوں شامل ہوں گے۔

اصول بنیادی اجزاء قرار میں خود بخو دشامل ہوں گے۔

افت حجلة : دوله عيدان : تثنيه يعيد كالكرى

[۱۱۳۰] (۱۸) اگر کہا کہ فلاں کے مل کے مجھ پر ایک ہزار درہم ہیں۔ پس اگر کہا کہ اس کے لئے فلاں نے وصیت کی ہے یا اس کے والد کا انقال ہوااور حمل اس کاوارث ہوا ہے تو اقرار مجے ہے۔

 [ ا ۱ ا ا ا ا ۲ ا وان ابهم الاقرار لم يصح عند ابي يوسف وقال محمد رحمهما الله تعالى يصح [٢٣٢] ا](٣٣) وأن أقر بحمل جارية أو حمل شأة لرجل صح الاقرار ولزمه

فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي عَلَيْكُ معها يقلبها حتى اذا بلغت باب المستجد عند بأب أم سلمة مر رجلان من الانتصار فسلما على رسول الله فقال لهما النبي عُلَيْكُ على رسلكما الما هي صفية بنت حي (الف) ( بخاری شریف، باب هل یخرج المعتلف لحوائجه الی باب المسجد ص ۲۷۲ نمبر ۲۰۳۵) اس جدیث میں گزرنے والے صحابی کے سامنے ابہام تھا كه حضور كى بيوى ب ياكوئى اورتو آپ نے فورااس كى وضاحت فرمائى كەبىمىرى بيوى صفيه ہے۔

اصول ہیمسکلہاس اصول پرمتفرع ہے کہ اقرار کرنے والے نے ایبااقرار کیا جس کے کی رخ ہو سکتے ہیں یعف کے اعتبارے اقرار سحے ہے اوربعض کے اعتبار سے اقر ارسیح نہیں ہوتا۔ پس اگر صحیح رخ کی وضاحت کرد ہے تو اقر اردرست ہوگا اورا گرمیحے رخ کی وضاحت نہ کرے تو غلط رخ جومتبادر سے اور جلدی و بن میں آتا ہے وہ مراد کے راقر استیج نہیں ہوگا۔

الصول مبهم اقرارين متبادر معنى لياجائ كاب

[۱۱۸۱] (۲۲) اورا گرا قرار کومبهم رکھا تواما م ابو پوسف کے نز دیک اقر ارضح نہیں ہے اور کہا محد نے صحیح ہے۔

شری مثلازید نے اقرار کیا کہ خالدہ کے مل کے مجھ پر ہزار درہم ہیں لیکن اس ابہام کی تفصیل نہیں کی کہ س طرح ممل کے ہزار درہم اس كذف آئ والمحل بوالمحى تبين مواب ريدك ذاحاس كم براردر بم آئ كيم الراس كي مح وضاحت كرد يك وراثت کی وجہ سے باوصیت کی وجہ سے میرے ذھے اس کے ہزار آئے ہیں۔ تو امام ابو یوسف ؒ کے نزدیک بیا قرار درست ہے اور اگر وضاحت نہ كرے تو حمل كے ہزار درہم كى كے ذمے ہونا نامكن ہے۔اس لئے اقرار باطل ہوگا۔اورامام محمد فرماتے ہيں كه عاقل بالغ آدى نے اقرار كيا ہاں لئے اس جملے کا سیجے رخ نکالا جائے گا۔اور چاہاس نے اس کی وضاحت نہیں کی ہے پھر بھی سیمجھا جائے گا کہ کسی نے وصیت کی ہے یا سکسی قریبی رشته دار کے انتقال پراس کوورا ثبت میں بیرقم ملی ہےاور مقرکے پاس موجود ہےاورا قرار درست قرار دیا جائے گا۔

اصول اقرار مبهم ہوتواس کے سیح کرنے کاحتی الام کان کوئی راستہ نکالا جائے گا۔اورا قرار درست کرنے کی کوشش کی جائے گ۔

[۱۱۳۲] (۳۳) اگراقر ارکیاکسی با ندی کے مل کا یاکسی بمری کے مل کاکسی آ دی کے لئے تو اقر اصیح ہے اور مقر کولا زم ہوگا۔

ترت مثلازیدا قرار کرتا ہے کہ فلاں باندی کے پیٹ میں جوحمل ہے وہ عمر کے لئے ہے یا فلاں بکری کے بیٹ میں جوحمل ہے وہ عمر کے لئے ہے تو بیا قرار جائز ہے۔اور جب پیدا ہوگا تو باندی کا بچہ اور بکری کا بچہ مرکو دیئے جائیں گے۔

ج کیونکہ ہوسکتا ہے کہ باندی کا اصل مالک مرر ہا ہوا ور مرتے وقت بیدوصیت کی ہوکہ باندی تو ور نذکے لئے ہے کیکن اس کا بچے عمر کے لئے

حاشیہ : (الف) حضرت صفیہ حضور کے پاس رمضان کے عشرہ اخیرہ میں اعتکاف کے وقت زیارت کے لئے آئی ،تھوڑی دیر آپ کے پاس ہا تیں کرتی رہی پھر چلنے گگی تو ان کوچھوڑنے کے لئے گئے ۔ ہا ب امسلمہ کے متجد کے دروازے کے پاس مکئے تو انصار کے دوآ دمی وہاں سے گزرے ادر حضورکوسلام کیا آپ نے ان سے فرمایا تھہرجاؤ، بیصفیہ بنت حی میری بیوی ہے۔

## [٣٣] ا ] (٣٣) واذا اقر الرجل في مرض موته بديون وعليه ديون في صحته و ديون

وصیت کرتا ہوں۔اور زید بھی ورشہ میں تھااس لئے زید نے مورث کے مرنے کے بعد اقرار کیا کہاں باندی یا بکری کے بیچ عمرے لئے ہیں۔ اس لئے بیاقرار صبح ہے باطل نہیں ہے۔

اصول حمل کے وہ احکام جوحمل کے پیٹ سے باہر ہونے کے بعد جاری ہوتے ہوں ان کاحمل کے وقت منعقد کرنا جائز ہے۔اور وہ احکام جو حمل ہی کے وقت منعقد کرنا جائز نہیں۔

[۱۳۳۳] (۳۳) اگر کسی آ دی نے اپنے مرض موت میں دیون کا قرار کیا حالا تکہ اس پر دین ہیں صحت کے زمانے کا اور پچھ دیون اس کو لازم ہیں اس کے مرض الموت میں اسباب معلوم ہیں مقدم ہوں گے۔ پس جبکہ ادا کردیئے جا کسی اور باقی رہے مال میں سے پچھ تو صرف کیا جائے اس دین میں جن کا قرار کیا مرض میں ۔ اور اگر نہیں ہے اس پر ایسے دین جولا زم ہوں اس کی صحت کے زمانے میں تو جائز ہے اس کا قرار ۔

ایک آدی مرض الموت میں مبتلا ہے۔ ای مرض میں اس کی موت ہوئی صحت کے زمانے میں پچھ دین لئے وہ اس کے ذہبے تھے۔ پھر مرض الموت کے ذریعہ دین آئے جولوگوں کو معلوم ہیں۔ مثلا خرید وفروخت کی جس کی وجہ سے اس پر دین آیا یا مہر مثل میں شادی کی اس کی وجہ سے اس پر دین آیا۔ اور دین کے بیا سباب سب کو معلوم ہیں۔ ان دونوں دینوں کی موجودگی میں مثلا عمر کے لئے مثل میں شادی کی اس کی وجہ سے اس پر دین آیا۔ اور دین کے بیا اور دین کا اقرار کرتا ہے جس کا سبب معلوم نہیں تو اقرار درست ہوگا۔ لیکن اس دین کی اوا گئے مال بیجنے کے بعد کی جائے گی۔ پہلے وہ دین اوا کئے جائیں گے جوصحت کے زمانے میں لئے گئے ہیں اور ان کے اسباب سب کو معلوم الموت کے زمانے میں لئے گئے ہیں اور ان کے اسباب سب کو معلوم الموت کے زمانے میں لئے گئے ہیں اور ان کے اسباب سب کو معلوم

حاشيه : (الف) آپ نفر مايا أكر بحدو ئووارث موگار

كتاب الاقرار

لزمته في مرضه باسباب معلومة فدين الصحة والدين المعروف بالاسباب مقدم فاذا قضيت وفضل شيء منها كان فيما اقر به في حال المرض وان لم يكن عليه ديون لزمته في صحته جاز اقراره [٣٣] ١](٣٥) وكان المقر له اولى من الورثة.

ہیں۔اس سے بیچنے کے بعداقرار کے دین اداکئے جائیں گے۔

نقصان دینا چاہتاہے تا کہ مقرلہ کونیا دہ ال جائے بغیر کی کے لئے دین کا اقرار کرتا ہے تو اس بات کا توی خطرہ ہے کہ دوسرے دائن کو نقصان دینا چاہتا ہے تا کہ مقرلہ کونیا دہ الی جائے۔ اورصحت کے زمانے کے دائن اور مرض الموت میں اسباب معروفہ کے دائن کو کم طے۔ اس لئے مقرلہ کو بعد میں دین طب گا (۲) آیت میں اس کا اثارہ ہے۔ فان کا نوا اکثر من ذلک فہم شرکاء فی الثلث من بعد و صیة یووصی بھا او دین غیر مضار و صیة من اللہ واللہ علیم حکیم (آیت ۱۳ سورۃ النہ ایم اللہ علیہ کہ دوسیت کرنے وغیرہ میں کی کونقصان ندیا جائے (۳) عدیث میں تھی ہے۔ ان ابا هو یو ۃ حدثہ ان رسول اللہ علیہ النار (الف) (ابودا وَدشریف، باب ماجاء فی کر اہمۃ اللہ ستین سنۃ ٹم یحضر ہما الموت فیصاران فی الوصیۃ فتجب لھما النار (الف) (ابودا وَدشریف، باب ماجاء فی کر اہمۃ الاضرار فی الوصیۃ ، ح ثانی میں ۱۳ نمبر ۱۳۸۷) اس حدیث میں ہے کہ دوسیت میں کی کونقصان نہیں دینا چاہے ورند عذا ہب ہا جاسکا کے اس طرح اقراد کر کے بھی مقدم قرض خواہوں کونقصان نہ دین چاہے (۳) صحت کے ذمانے کے قرض خواہ کے بارے میں بہی پہنیں کہا جاسکا ہے کہ کی کونقصان دینے کے لئے قرض کا اقراد کیا ہے۔ ای طرح اسباب معروفہ والے قرض خواہوں کے بارے میں بھی پیشبنیں ہا اس کے کہاں کا تی اس کے عرض الموت میں کی کے گئے دین کا اقراد کرسکتا ہے۔ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

لئے ان کا تی اس کے مرض الموت میں کی کے گئے دین کا اقراد کرسکتا ہے۔ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

اصول اقرار كركى كونقصان ديخ كاشبه بوتوا قرار باطل بوگا-

[۱۱۲۳] (۲۵) اور مقرله زیاده بهتر ہے در شے۔

تشرت جس کے لئے مرض الموت میں اقرار کیا ہے اس کو پہلے ملے گا۔ اس سے بچے گا تب وارثین کو ملے گا۔

جس کے لئے اقر ارکیاوہ دین ہے اور دین کوورا شت سے پہلے ادا کیاجاتا ہے (۲) آیت بیں ہے فان کانوا اکثر من ذلک فہم شسر کاء فی الثلث من بعد وصیة یوصی بھا او دین (آیت ۱ اسورة النماء ۴) اس آیت بیں ہے کہ دین اوروصیت کوادا کرنے کے بعد وارثین کے درمیان وراشت تقسیم ہوگی (۳) اور حدیث بیں ہے کہ پہلے دین ادا کیاجائے گا پھر تہائی مال سے وصیت ادا کی جائے گی اس کے بعد جو بچگا وہ وارثین کے درمیان تقسیم ہوگا۔ حدیث بیں ہے عن علی ان النبی ملائے تقسی بالدین قبل الوصیة وانتم تقرء

عاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا مرڈمل کرتا ہے یاعورت عمل کرتی ہے اللہ کی اطاعت میں ساٹھ سرل تک نچراس کی موت قریب آتی ہے۔ پھروہ دونوں وصیت کے بارے میں نقصان دیتے ہیں تو ان دونوں کے لئے آگ واجب ہو جاتی ہے۔

[ ٣٥ ا ! ] (٣٦) واقرار المريض لوارثه باطل الا ان يصدقه فيه بقية الورثة[ ٣٦ ا ١ ]

( $^{\prime\prime}$ ) ومن اقر لاجنبي في مرض موته ثم قال هو ابني ثبت نسبه وبطل اقراره.

ون الوصية قبل الدين (الف) (ترفرى شريف، باب ماجاء يبدأ بالدين قبل الوصية ص٣٣ نمبر٢١٢٣) اس حديث بيس ب كر حضورً ن دين كووصيت سے يہلے اداكيا ہے۔

[۱۱۲۵] (۲۷) مریض کا اقرار اینے وارث کے لئے باطل ہے مگرید کہ باتی ورشداس کی تصدیق کرے۔

تشري مرنے والاا پنے مرض الموت میں کسی ایک وارث کے لئے اقر ارکرے توبیہ باطل ہے۔البتہ باقی وارثین اس کی تصدیق کرے تو ٹھیک

-ج

(۱) وارث کے لئے افرارکا باطل ہونا باتی ورشہ کو نقصان کی وجہ ہے ہے۔ لیکن باتی ورشنقصان برداشت کرے اور نقید بی کرے کہ مورث کا افرار ٹھیک ہے تو افرار درست ہوگا اور مقرلہ کو مال دیا جائے گا (۲) صدیث میں ہے۔ عن ابن عباس قبال قبال رسول اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ کا بہوز لو ارث وصیة الا ان یشاء الورثة (ب) (دارقطنی ، کتاب الوصایا، جرائع ، می کہ فرص می می سر کہ مرز ندی شریف، باب ماجاء کی الوصیة لوارث ، می می نمبر ۲۸۵ ) اس صدیث میں ہے کہ ورشہ کے لئے وصیت نہیں کرسکتا ہے۔ اوردین کا افرار نہیں کرسکتا سی دیش ہے عن جعفر بین محمد عن ابیه قال قال دسول اللہ علیہ لا وصیة لو ارث و لا اقر اربدین (ح) (دارقطنی ، کتاب الوصایا جرائع می کہ می می شر محمد عن ابیه قال قال دسول اللہ علیہ وصیت بھی نہ کرے اور اس کے لئے دین کا افرار بھی نہ کرے، کونکہ اس سے باتی ورشہ کو نہ اللہ علیہ اللہ علیہ کے دورت کی کا افرار بھی نہ کرے، کونکہ اس سے باتی ورشہ کو دین کا افرار بھی نہ کرے، کونکہ اس سے باتی ورشہ کو دین کا افرار بھی نہ کرے، کونکہ اس سے باتی ورشہ کو دین کا افرار بھی نہ کرے، کونکہ اس سے باتی ورشہ کو دین کا افرار بھی نہ کرے، کونکہ اس سے باتی ورشہ کونکہ کا کہ دین کا افرار بھی نہ کرے، کونکہ اس سے باتی ورشہ کونکہ کا دین کا افرار بھی نہ کرے دین کا افرار بھی نہ کرے، کونکہ اس سے باتی ورشہ کونکہ کا دین کا افرار بھی نہ کرے دین کا افرار بھی نہ کرے، کونکہ اس سے باتی ورشہ کونکہ کونکہ کونکہ کینکہ کونکہ کونکہ کونکہ کی کہ کا دورت کی کونکہ کونکر کونکہ کونکہ کونکر کونکہ کونکر کونکہ کونکر کونکر کونکہ کونکہ کونکہ ک

نونے اسباب معروفہ کے ذریعہ لوگوں کو وارث کا قرض ہونا معلوم ہوتو وہ دین دلوایا جائے گا۔مثلا بیل خرید اتھا جس کی قیمت مورث پر باتی تھی تو وہ مورث کے مال میں وارث کودلوائی جائے گا۔

اصول اقرارے کی کونقصان ہوتوا قرار باطل ہوگا۔

[۱۱۳۷] (۷۷) کسی نے اجنبی کے لئے اقر ارکیااپ مرض الموت میں پھر کہاوہ میر ابیٹا ہے تو اس کا نسب ٹابت ہوگا اور اس کا اقر ارباطل ہوگا۔ پھی شریعت میں نسب ٹابت کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ تا کہ آ دمی بغیر نسب کے ندرہ جائے ۔ پس جب نسب ٹابت ہوا تو وہ بچپنے سے وارث ہوگیا۔اوراو پرگز را کہ وارث کے لئے اقر ارنہیں کرسکتا۔اس لئے جواقر اراجنبی کے لئے کیا تھاوہ بیٹا بننے کی وجہ سے باطل ہوگیا۔اب اس کو بیٹا ہونے کی وجہ سے مقرکی وراثت ملے گی۔

نب ثابت ہوئے کے لئے دوشرطیں ہیں۔ایک توبید کدوہ اجنبی ثابث النسب نہ ہواور دوسری بیدکداس جیسا آ دمی کامقر کابیٹا بنناممکن ہو۔

عاشیہ : (الف) آپ نے دین ادا رنے کا فیصلہ کیا وصیت سے پہلے اورتم لوگ قرآن میں پڑھتے ہووصیت کا تذکرہ دین سے پہلے (ب) آپ نے فرمایا وارث کے لئے وصیت جائز نہیں ہے مگریہ کدور شرح ایں۔(ج) آپ نے فرمایا وارث کے لئے ندوصیت ہے اور نددین کا اقرار جائز ہے۔ [ $^{\prime}$   $^{\prime}$ 

[ ۱۱۳۷] ( ۴۸ ) اورا گراجنبی عورت کے لئے اقرار کیا پھراس سے شادی کی تو عورت کے لئے اقرار باطل نہیں ہوگا۔

شرت پہلے عورت اجتبیہ تھی اس حالت میں اس کے لئے مثلا سودرہم کا اقر ار کیا پھر بعد میں اس عورت سے شادی کی اور وہ بیوی بن کروارث بن گئی پھر بھی اس عورت کے لئے جواقر ار کیا تھاو ہ باطل نہیں ہوگا۔

جس وقت عورت کے لئے اقرار کیا تھااس وقت وہ اجنبی تھی وہ بیوی بن کروارث نہیں بن تھی اس لئے اس کے لئے اقرار کرنا درست تھا ۔وارث تو شادی کے بعد بنی ہے۔اس لئے اس کے لئے جواقرار کیا تھادہ باطل نہیں ہوگا۔ادراد پر کے مسئلہ میں لڑکے کے لئے اقراراس لئے باطل ہوا تھا کہ دہ بچپنے ہی سے وارث ثار کیا گیا چاہے بیٹا ہونے کا اقرار بعد میں کیا ہو۔اس لئے دین کا اقرار بیٹا ہونے کی حالت میں ہوااس لئے اقرار باطل ہوا۔

اصول جہاں دوسرے کونقصان دینے کا شبہ نہ ہوو ہاں اقر ار درست ہے۔

[۱۱۲۸] (۴۹ ) کسی نے اپنی بیوی کومرض الموت میں تین طلاقیں دیں ، ابھی وہ عدت میں تھی کہ اس کے لئے اقر ارکیا پھرانقال کر گیا تو عورت کے لئے دین اور شوہر سے میراث میں سے جو کم ہے وہ ملے گا۔

مثلازیدنے اپنے مرض الموت میں اپنی بیوی کوتین طلاقیں دیں ، ابھی وہ عدت ہی میں تھی کہ اس کے لئے اقر ارکیا کہ اس کے مجھ پر پانچ سودر ہم قرض ہیں۔ پھرزید کا انقال ہو گیا تو دیکھا جائے گا کہ تورت کوشو ہر کی وراثت میں کم ملتا ہے یا اقر ارمیں کم ملتا ہے۔ جس مین کم ملے گا وہی عورت کو ملے گا۔مثلا وراثت مین چارسودر ہم ملتے تھے تو وراثت ملے گی کیونکہ اقر ارمیں پانچ سودر ہم ملنے والے تھے جوزیادہ ہیں۔

اس میں بیشبہ کمشو ہر بیوی کے لئے بھاری رقم دین کا اقر ارکرنا چاہتا تھا لیکن وارث ہونے کی وجہ سے نہیں کرسک رہا تھا۔اس لئے بیوی کو طلاق دے کر پہلے اجنبیہ بنایا پھراس کے لئے بھاری رقم کا اقر رکیا۔اس شبکی وجہ سے وراثت اورا قر ارمیں سے جو کم ہووہ رقم بیوی کو طلاق دے کر پہلے اجنبیہ بنایا پھراس کے لئے بھاری رقم کا اقر رکیا۔اس شبکی وجہ سے وراثت اوراقر ارمیں سے جو کم ہووہ رقم بیوی کو سطے گی۔ حدیث میں ہے۔عن ابن عباس عن النبی عرب النبی عرب الاضوار فی الوصیة من الکبائو (الف) (واقطنی ،کتاب الوصایا جاگی۔ مدیث میں ہے وصیت کر کے کسی کونقصان دینا گناہ کبیرہ ہے۔اس لئے کم دیکر باقی ورثہ کونقصان سے بچایا حالے گا۔

[۱۱۲۹] (۵۰) کسی نے ایک لڑے کے بارے میں کہ اس جیسالڑ کا اس جیسے آدی سے پیدا ہوسکتا ہواورلڑ کے کا نسب معلم نہ ہو کہا کہ یہ میرانیٹا ہواورلڑ کے نے اس کی تقعد بی کردی تو لڑکے کا نسب اس آدمی سے ثابت ہوگا اگر چہ آدمی بیار ہو۔ اور میراث میں ورثہ کے شریک ہوگا۔

حاشیہ: (الف)وصیت کر کے نقصان دینا گناہ کیرہ میں سے ہے۔

## الغلام ثبت نسبه منه وان كان مريضا ويشارك الورثة في الميراث[٥٠] (٥١) و

آری ایسالز کا ہے جس کا نسب معلوم نہیں اور ایک بڑے آدی نے جس سے اس قتم کا لڑکا پیدا ہوسکتا ہے بیا قرار کیا کہ بی میرا بیٹا ہوں تو اس لڑک ہوں تو اس لڑک کا نسب اس آدی سے ثابت ہوجائے گا۔ چاہے یہ آدی مرض الموت میں بہتلا کیوں نہ ہو۔ اور باپ کے مرنے پرجس طرح اور وارثوں کو دراثت ملے گی اس بیٹے کوجمی وراثت ملے گی۔ ہرایک جملے کی تشریح : لڑکے کا نسب معلوم نہ ہواس لئے کہا کہ اگر لڑکے کا نسب معلوم ہوتو اس آدی سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ کو نکہ ایک بیٹا ور آدی میں میں ہوتا ہوتا س آدی سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ کو نکہ ایک بیٹا ور آدی میں سال اور لڑکا اس عمر کا ہوکہ اس آدی کی بیٹر دوسال ہے اور باپ کی عمر بین سال ہوت کی تشریک بیٹا بین کی اس کی تین میں میں کہ بیٹا بین کی عمر بونا ضروری ہے۔ اور لڑکے کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہوتا کی تین کرنے گی صرورت بڑے گی۔ پس اگر لڑکا اس کے تعمر بین نہ کرے تو مردے نب ثابت نہیں ہوگا۔

الموت کی حالت میں بھی نسب کا قرار کرسکتا ہے۔ اب اس اقرار کی دجہ سے دور شادی کرنا حاجت اصلیہ میں سے ہے۔ اس لئے مرض الموت کی حالت میں بھی نسب کا قرار کرسکتا ہے۔ اب اس اقرار کی دجہ سے دوسر رے ور شہ کو درا ثت لینے میں نقصان ہوجائے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور جب بیٹا بن گیا تو ورا ثت میں شریک بھی ہوگا (۲) اثر میں اس کا جوت ہے کہ دعوی کرنے کی وجہ سے نسب ثابت کر دیا گیا۔ قال اتبی علی بغلاثة و هو بالیمن وقعوا علی امر أة فی طهور واحد فسأل اثنین اتقران لهذا بالولد؟ قالا لاحتی سائھہ جہ میعا فجعل کلما سأل اثنین قالا لا فاقرع بینهم فالحق الولد بالذی صارت علیه القرعة و جعل علیه ثلثی سائھہ جہ میعا فجعل کلما سأل اثنین قالا لا فاقرع بینهم فالحق الولد بالذی صارت علیه القرعة و جعل علیه ثلثی اللہ قال فذکر ذلک للنبی مُللی فضحک حتی بدت نو اجدہ (الف) (ابودا وَدشریف، باب مِن قال بالقرعة اذا تنازعوا فی میں ۴ نبر ۱۱۵ اس اثر میں تین آ دمیول نے بیٹا ہونے کا الولد صرت علی نے قرعہ سے اس کا فیصلے فرائے میں سے معلوم ہوا کہ نسب کے قرار کرنے سے نسب ثابت ہوسکتا ہے۔

اصول مرض الموت میں حاجت اصلیہ کا قرار کرسکتا ہے۔

[ ۱۱۵۰] (۵۱) جائز ہے آ دمی کا قرار کرنا والدین کا، بیوی کا، بیٹے کا اور مولی کا۔

شری مثلازیدا قرار کرتا ہے کہ عمراوراس کی بیوی میرے والدین ہیں یا خالدہ میری بیوی ہے۔ یا خالد میرالز کا ہے یا مولی ہے۔ اور بیلوگ بھی تقعد بق کرتے ہوں کدا بیابی ہے جیسازید کہدرہا ہے توان نسبوں کا قرار کرنا جائز ہے۔

حاشیہ: (الف) حضرت علی کے پاس تین آدی یمن میں آئے۔وہ سب ایک ہی طہر میں ایک عورت سے ملے تھے۔ پس حضرت علی نے دوسے پوچھا کیا تم دونوں اس بچکے کا اقر ارکرتے ہو؟ دونوں نے کہانہیں۔ یہاں تک کہ تینوں سے پوچھا۔ پس جب جب بھی دوکو پوچھے دونوں انکار کرتے تھے۔ پس ان تینوں کے درمیان قرعد الا اورائ کے کواس کے ساتھ منسوب کردیا جس کے نام قرعد لکا۔اوراس پردیت کی دوتہائی لازم کی فرماتے ہیں کہ حضور کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو آپ بنے بہاں تک کہ داڑھ میارک فلا ہر ہوگئی۔

كتاب الاقرار

يجوز اقرار الرجل بالوالدين والزوجة والولد والمولى [ ۱ ۵ ۱ ۱] (۵۲) ويقبل اقرار المرأة بالوالدين والزوج والمولى [ ۱ ۵ ۲ ] (۵۳) ولا يقبل اقرارها بالولد الا ان يصدقها

ج ان نبوں کے اقر ارکی وجہ سے دوسرول پرنسب کا الزام رکھنائہیں ہے اور نہ دوسروں کا نسب ثابت کرنا ہے بلکہ صرف اپنے نسب کی نسبت کے نسبت کی نسبت کی طرف کرنا ہے۔ اس لئے چونکہ دوسروں کا نقصان نہیں ہے اپنااختیاری فعل ہے اس لئے جائز ہے۔

ا سول بیمسکداس اصول پرمتفرع ہے کہ کسی کا نقصان نہ ہوتو ایبا اقر ارنب کرسکتا ہے۔اور اس کی بنیا دیر کسی وارث کا نقصان ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

[۱۱۵۱] (۵۲) قبول کیاجائے گاعورت کا اقرار والدین کا اور شوہر کا اور مولی کا۔

تشری عورت کسی کے بارے میں اقرار کرے کہ یہ باپ ہے یا مال ہے یا میرا شوہر ہے یا میرا مولی ہے تو جا تز ہے۔ اور وہ لوگ بھی تصدیق کر دے کہ ایسا ہی ہے۔ وے کہ ایسا ہی ہے ۔

اس میں کسی دوسرے پرنسب ثابت کرنانہیں ہے بلکہ نسب اپنے اوپر لینا ہے۔اس لئے جائز ہے اوراس اقر ار میں کسی کونقصان دینے کا شبہ بھی نہیں ہےاس لئے بھی جائز ہے۔

[۱۱۵۲] (۵۳) اور نہیں قبول کیا جائے گاعورت کا اقرار بیٹے کے بارے میں گرید کہ اس کی تصدیق کرے شوہراس بارے میں یا اس کی والد گائی دے۔ ولا دت کی داید گواہی دے۔

تشری عورت اقرار کرتی ہے کہ مثلا زید میرا بیٹا ہے تو عورت کا بیا قراراس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک اس کا شوہر نہ تصدیق کرے کہ ہاں بیاس کا بیٹا ہے۔ یادا بیگوا ہی دے کہ اس عورت کو بچہ پیدا ہوا ہے۔

ج بیکانب باپ سے ثابت ہوتا ہے اس لئے عورت اگر یہ کہتی ہے کہ زید میرا بیٹا ہے تو اس بیٹے کا نسب اپ شو ہر سے ثابت کرنا چاہتی ہے۔ اپنے او پرنسب لگانے کے ساتھ مساتھ دوسرے پر بھی نسب لگانا ہوا۔ صرف اپنے ساتھ نسب ثابت کرتی تو کوئی بات نہیں تھی یہاں تو شوہر پر بھی نسب لگار ہی ہے۔ اس لئے شوہر کی تقیدیق ضروری ہے۔ وہ بیٹے ہونے کی تقیدیق کرے گاتو ٹھیک ہے ورنہ عورت کا اقر ابرنسب باطل ہوگا۔

أصول غير پرنسب لگانااس كى تقديق كى بغير جائز نبيس ب- حديث مين دوسرول پرنسب كالزام و النے منع فرمايا ب- عسن ابسى هريوة انه سمع رسول الله عليه يقول حين نزلت آية المتلاعنين ايما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله تعالى منه وفضحه على رؤس الاولين والآخوين (الف) (ابوداو درشريف، باب التغليظ في الانقاء ص٣١٥، نبر٣٢٦ رنسائي شريف، باب التغليظ في الانقاء ص٣١٥، نبر٣٢٦ رنسائي شريف، باب التغليظ في الانقاء ص٣١٥،

حاشیہ : (الف) جس وقت لعان کی آیت نازل ہوئی تو حضور کے سنا کہ کوئی عورت کمی قوم میں ایسے آ دمی کو داخل کرے جواس قوم میں سے نہیں ہے تواللہ تعالی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔اوراللہ اس کو ہرگز جنت میں داخل نہیں کریں گے۔اور کوئی آ دمی اپنی اولا دکا اٹکار کر سے حالا مکیہ وہ اس کو دکھیر ہاہے تواللہ ( ہاتی ا<u>گلے</u> صفحہ پر ) . الزوج في ذلك او تشهد بولادتها قابلة [۵۳ ا] (۵۴) ومن اقر بنسب من غير الوالدين والولد مثل الاخ والعم لم يقبل اقراره بالنسب [۵۳ ا] (۵۵) فان كان له وارث

الولد، ج نانی، ص۹۴ ، نمبر ا۳۵۱) اس حدیث میں دوسروں پر بلاوجدنب ڈالنے سے منع فر مایا ہے۔ اس لئے شوہر تقدیق نہ کرے اس وقت تک لڑے کے بارے میں اقرار تک کے بارے میں اقرار کی لئے کے بارے میں اقرار کرتے کے بارے میں اقرار کرتے ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو شوہر اس کی تقدیق نہ تھی کرے تب بھی بیٹے کانسب عورت سے ثابت ہوگا۔ اور پھر چونکہ عورت شوہر کا فراش ہے اس کئے شوہر سے بھی اس بچے کانسب نابت ہو جائے گا۔

کونکہ جہاں مرد کے لئے ویکھنا حرام ہے وہاں داری گوائی قابل قبول ہے۔ اور اس گوائی سے بچے کا نسب ثابت ہوجائے گا۔ حدیث میں ہے عن حذیفة ان النبی علائے اجاز شهادة القابلة (الف) (دار قطنی ، کتاب فی الاقضیة والاحکام ، جرائع ، م ۱۳۹ ، نبر ۲۰۵۳ ، نبر ۲۰۵۳ ، کتاب الشہادات ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ داری گوائی بچے کی پیدائش کے بارے میں قابل قبول ہے۔

[۱۱۵۳] (۵۴) کسی نے اقرار کیانب کا والدین اور اولاد کے علاوہ کا مثلا بھائی ہیا چچا کا تواس کے نب کا اقرار قبول نہیں کیا جائے۔

شرت مثلازید نے اقرار کیا کہ عمر میرا بھائی ہے یا چپاہے توبیا قرار قبول نہیں کیا جائے گا۔

جائی کہنے کامطلب میہ کہ درمیرے باپ کا بیٹا ہے تو مقرنے اپنے باپ سے نسب ٹابت کردیا۔ اور پہلے گزر چکا ہے کہ دوسرے پرنسب
کا الزام نہیں رکھ سکتا اور دوسرے سے نسب ٹابت نہیں کرسکتا۔ اپنے پر کرے تو ٹھیک ہے۔ اس لئے بھائی کا اقرار کرنا باطل ہے۔ اس طرح یہ
کے کہ یہ میرا پچا ہے تو اس مطلب یہ ہوا کہ میرے دادا کا بیٹا ہے تو دادا سے نسب ٹابت کیا جو می نہیں ہے۔ اس
لئے بچا ہونے کا بھی اقرار نہیں کرسکتا۔

اصول نسب کاابیاا قراز نہیں کرسکتا جس سے دوسرے سےنسب ثابت ہونالازم ہو۔جس کو کمیل النسب علی الغیر کہتے ہیں۔

[۱۱۵۳] (۵۵) پس اگرمقر کے لئے معلوم وارث ہوقر بی یادور کے تو وہ میراث کے زیادہ حقدار ہیں مقرلہ سے ۔ پس اگر نہ ہواس کا وارث تو مقرلہ مقرکی میراث کا مستحق ہوگا۔

شرت مثلازید نے عمر کے لئے اقرار کیا کہ وہ میرا بھائی ہے یا چپاہے تو تحمیل النسب علی الغیر کی وجہ سے اس کانسب زید سے ثابت نہ ہوسکا۔ اب اگر مقرزید کا کوئی وارث ہے جاہے وہ قریبی وارث ہویا دور کا وارث ہوتو وہ زید کی میراث کا حقد ار ہوگا۔

وج کیونکہ وہ ثابت شدہ وارث ہیں۔اور بھائی اور چیاجن کا اقرار کیا تھاان کانسب ہی زیدسے ثابت نہیں ہوااس کئے وہ زید کے وارث نہیں ہوں گے۔ ہوں گے۔ ہوں گے۔ ہوں گے۔ کیونکہ زید موں گے۔ ہوں ہوں گے۔ ہوں ہوں گے۔ ہوں گے۔ ہوں گے۔ ہوں گے۔ ہوں گے۔ ہوں گے۔ ہوں ہوں گے۔ ہو

شیہ (پچھلےصفحہ سے آگے) تعالی اس سے پر دہ کرلیں گے۔اور اس کواولین اور آخرین کے سامنے شرمندہ کریں گے (الف) حضور نے وایہ کی گوائی کی اجازت دی۔ لینی دایہ کی گوائی ولاوت کے بارے میں قابل قبول ہے۔ معروف قريب او بعيد فهو اولى بالميراث من المقر له فان لم يكن له وارث استحق المقر له ميراثه [۵۵ ا ۱ ] (۵۲) ومن مات ابوه فاقر باخ لم يثبت نسب اخيه منه ويشاركه في الميراث.

کا اپنا مال ہے کوئی دارن نہ ہونے کے وفت جس کو جاہے دے سکتا ہے۔اس لئے اب بیت المال میں وراثت جانے کی بجائے مقرلہ کودی حائے گی۔

المال کے علاوہ کوئی وراثت لینے و انہیں ہے(۲) اس حدیث میں اشارہ ہے کہ کوئی وارث نہ ہوتو مقرلہ کو وراثت دے دی جاسس المال کے علاوہ کوئی وراثت لینے و انہیں ہے(۲) اس حدیث میں اشارہ ہے کہ کوئی وارث نہ ہوتو مقرلہ کو وراثت دی جاستی ہے۔ عسسن عائشة ان رجلا وقع من سد مدة همات و توک شینا ولم یدع ولدا و لا حمیما فقال رسول الله علیہ اعطوا میراثه رجلا من اهل قریته (الف) (سنن لیم میں مربعل میراث من لم یرع وارثا ولامولی فی بیت المال، جسادس، ۱۲۳۰م، نبر ۱۲۳۰۰م رزندی شریف، باب ماجاء فی الذی یموت ولیس لہ وارث ص ۲۳۳ نمبر ۲۱۰۵ ) اس حدیث میں کوئی وارث نبیس تھا تو گاؤں والے کواس کی وراثت دیدی گئے۔ اس لئے کوئی وارث نہ ہوتو مقرلہ کو وراثت دے دی جائے گی۔

اصول کوئی دارث نه ہوتو مقرلہ کواس کی دراشت دی جائے گی۔

[۱۵۵] (۵۲) کسی کے والد کا انقال ہوگیا پس بھائی ہونے کا اقر ارکیا تو اس کے بھائی کا نب مقر سے ثابت نہیں کیا جائے گا۔لیکن میراث میں اس کے شریک ہوگا۔

سی کے والد کا نقال ہو گیااس کے بعد مثلازید نے عمر کے بھائی ہونے کا اقر ارکیا کہ یہ میرا بھائی ہے تو چونکہ کمیل النسب علی الغیر ہے ۔ یعنی دوسرے پرنسب ڈالنا ہے اس لئے بھائی ہونے کا نسب ٹابت نہیں ہوگا ۔ لیکن بھائی اقر ارکر نے والے کو والد کی میراث سے جتنا حصہ ملے گاس میں سے آدھا مقرلہ عمر کو بھی دینا ہوئے گا۔

جائی اقر ارکرنے کے دومقاصد ہیں۔ایک قوباپ سے نسب ٹابت کرنا۔ یہ تو تھمیل النسب علی الغیر کی وجہ سے نہیں ہوگا۔اور دوسرامقصد یہ ہے کہ اس کو باپ کی وراثت میں شریک کرلیا جائے یہ ہوگا۔لیکن دوسرے بھائیوں کے جصے میں سے نہیں دیا جائے گاصرف اقر ارکرنے والے کی میراث میں سے آدھا حصہ دیا جائے گا۔ تاکہ کی کا نقصان بھی نہ ہواورا قر ارکرنے کا دوسرامقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ تاکہ کی کا نقصان بھی نہ ہواورا قر ارکرنے کا دوسرامقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ تاکہ کی کا نقصان بھی نہ ہواورا قر ارکرنے کا دوسرامقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ تاکہ کی کا نقصان بھی نہ ہواورا قر ارکرنے کا دوسرامقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ تاکہ کی کا نقصان بھی نہ ہواورا قر ارکرنے کا دوسرامقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ تاکہ کی کا نقصان بھی نہ ہواورا قر ارکرنے دوسرے کو دے سکتا ہے۔

اصول اقرار کرے دوسرے کا نقصان کرنا درست نہیں ہے۔البتہ ذاتی حق میں اس کا جراء کیا جائے گا۔

حاشیہ : (الف)ایک آ دی تھجور کے درخت ہے گرااور مرگیا اور بچھ مال چھوڑ ااور نہاولا دچھوڑی نہدوست چھوڑا تو آپ نے فرمایا اس کی میراث اس کے گاؤں والے کسی آ دمی کودیدو۔

## ﴿ كتاب الاجارة ﴾

# [١١٥١](١) الاجارة عقد على المنافع بعوض [١٥٧] (٢) ولا تصح حتى تكون

#### ﴿ كَتَابِ اللَّاجِارَةُ ﴾

نشروری نوف ایک جانب سے منفعت ہواور دوسری جانب کوئی عین چیز ہومثلا پونڈ ، درہم یا کیلی ، وزنی چیز ہوتو اس کواجارہ کہتے ہیں۔ اجارہ میں منفعت معدوم ہوتی ہے کین ضرورت کی وجہ سے اور احادیت کی وجہ سے کھشرا لکا کے ساتھ اس کوموجود قرار دی گئی اور اجارہ جا کز قرار دیا گیا۔ اس کا شہوت اس آیت میں ہے۔ قبال انسی اریسد ان انک حک احمدی ابنتی ھاتین علی ان تأجر نی ثمانی حجج فان اتسممت عشوا فمن عندک (الف) (آیت ۲۷ سورة القصص ۲۸) اس آیت میں حضرت موسی علیہ السلام کی شادی آئے سال تک بحری چرانے کی اجرت برکی گئی ہے (۲) اور صدیث میں اس کا شہوت ہے۔ عن ابھی ھویو ۃ عن النبی علیہ قبال قال الله ثلاثة انا خصمهم پوم المقیامة رجل اعطی ہی ٹم غدر و رجل باع حوا فاکل ثمنه و رجل استأجر اجیرا فاستوفی منه و لم یعطه اجزہ (بخاری شریف ، باب اثم من منع اجرالا جرص ۲۰ منبر ۲۲۷) اس حدیث میں ہے کہ اجر سے کام کر والیا اور اس کی اجرت نہیں دی تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قیامت میں اس کا تھم ہوں گا۔ جس سے ثابت ہوا کہ اجارہ جائز ہے۔

[۱۵۲](۱) اجاره عقد ہمنافع پرعض کے بدلے۔

ا جارہ کا مطلب سے ہے کہ ایک جانب منفعت ہواور دوسری جانب کوئی عین ٹی ، ہومثلا درہم ، دینار ، گیہوں یا کوئی کیلی یا وزنی چیز ہو۔اس کوعقدا جارہ کہتے ہیں۔

ہے اس کے جواز کی وجہاو پر کی آیت اور حدیث ہے۔

[ ۱۱۵۷] (۲ ) نبیں میچ ہے اجارہ یہاں تک کہ منافع معلوم ہوں اور اجرت معلوم ہو۔

منافع کتنے ہوں گے،اس کی مقدار کیا ہوگی وہ بھی معلوم ہواوراس کے بدلے اجرت کتی ہوگی وہ بھی معلوم ہوتب اجارہ سی جھی ہوگا۔

اگر منافع معلوم نہ ہوں اورا جرت معلوم نہ ہوتو جھڑ اہوگا اس لئے دونوں معلوم ہونا ضروری ہے(۲) اوپر آیت میں ثمانی جج ہے۔ جس
سے منافع معلوم ہوئے اور انکے ہے۔ جس سے عوض بھی معلوم ہوا۔ اس سے اشارہ ہوا کہ دونوں معلوم ہوں (۳) حدیث میں ہے عسن
ابھی ھویو ہ عن النبی علی ہے۔ ومن استأجو اجیوا فلیعلمہ اجرہ (ج) (سنن بیصتی ، باب لا تجوز الا جارہ حتی تکون معلومة و تکون
الاجرۃ معلومة ، ج سادس بھ 18، نمبر 18 اار مصنف عبد الرزاق ، باب الرجل يقول کی حذا بكذ افحاز ادفلک و کیف ان باعہ بدین ج ثامن

حاشیہ : (الف) حفرت شعیب نے فرمایا میں جاہتا ہوں کہ میری دونوں بیٹیوں میں ہے ایک کا آپ ہے نکاح کر دوں اس بدلے میں کہ آٹھ سال تک اجرت کا کام کریں۔ پس اگر دس پورے کریں تو آپ کے پاس ہے ہوگا (ب) حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہے فرمایا کہ قیاست کے دن تین آ دمیوں کا میں مدگی ہوں گا۔ ایک آ دمی جس نے میری وجہ ہے ہدکیا مجروحوکہ دیا۔ دوسرا آ دمی جس نے آزاد کو پیچا اوراس کی قیت کھائی اور تیسرا آ دمی جس نے کس مزدور کو ابترت پر دکھا اوراس سے بوراکام لیا جمراس کو اجرت نہیں دی (ج) آپ سے روایت ہے کہ ۔۔۔کس نے اجرکو اجرت پرلیا تو اس کی اجرت کتنی ہے اس کی اطلاع دینی جا ہے۔

السمنافع معلومة والاجرة معلومة [0.011](m) وما جاز ان يكون ثمنا في البيع جاز ان يكون اجرة في الاجارة [0.011](m) والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة كاستيجار الدور

ص ۲۳۵ نمبر ۱۵۰ نمبر ۱۵۰ اس مدیث سے معلوم ہوا کہ جس کواجرت پر کھواس کواجرت معلوم ہونی چاہئے۔ جس سے معلوم ہوا کہ اجرت معلوم ہوا کہ جس کواجرت معلوم ہونی چاہئے۔ جس سے معلوم ہوا کہ اجرت معلوم ہونی واحد ہو۔ اور عمل اور منافع معلوم ہواس کی دلیل بیمدیث ہے۔ عن انسس بن مالک قال دعا النبی علیہ النبی علیہ المعدان سخفوا عنہ له بصاع او صاعین او مد او مدین و کلم فیه فخفف من ضریبته (الف) (بخاری شریف، باب من کلم موالی العبدان سخفوا عنہ من خراجہ ص ۳۰۳ نمبر ۲۲۸۱) اس مدیث میں تجام ابوطیب کاعمل اور منافع معلوم ہے کہ ان کو حضور کی تجامت کرنی ہے اور اس کے بدلے میں ایک صاعی دوصاع گیہوں دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ منفعت بھی معلوم ہوتب اجارہ صحیح ہوگا۔

اصول اصل قاعدہ بیہ ہے کہ جو چیز ابھی موجود نہ ہو بعد میں دی جائے یا آہتہ آہتہ وجود میں آئے گی اس کا کیل، وزن اور صغت معلوم ہوت بعد ہوگا۔ اجارہ میں منافع بعد میں آہتہ آہتہ وجود میں آئے گا اس لئے وہ معلوم ہوں تب اجارہ درست ہوگا، جُوت اس مدیث میں ہے عن اب اسلم فی اسیء ففی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم (ب) (بخاری شریف، باب اسلم فی وزن معلوم سے معلوم سے معلوم ہونے وزن معلوم سے معلوم سے معلوم ہونے وزن معلوم سے معلوم سے معلوم سے معلوم ہونے کے معلوم ہونے کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔

[۱۱۵۸] (۳) جو چیز جائز ہے کہ بیچ میں ثمن ہو، جائز ہے کہ وہ اجارہ میں اجرت ہو۔

تشرق جوچیزیں نے میں شمن اور قیت بن سکتی ہیں وہ چیزیں اجارہ میں اجرت بن سکتی ہیں ۔

جہ (۱) اجارہ میں اجرت نے میں شن کی طرح ہے۔ اس لئے جو چیزی شمن بن سکتی ہیں وہ چیزیں اجرت بن سکتی ہیں۔ مثلا عددی غیر متقارب جوسا منے موجود نہ ہو وہ شمن نہیں بن سکتی ہیں تو وہ اجرت بھی بن جوسا منے موجود نہ ہو وہ شمن نہیں بن سکتی ہیں تو وہ اجرت بھی نہیں بن سکتی ہیں تو وہ اجرت بھی بن سکتی ہیں اور دیا نیریا کیلی وزنی چیزیں شمن بن سکتی ہیں تو وہ اجرت بھی نہیں ہے۔ مقدار سکتی ہیں اصول ہیہ کہ اجرت معلوم ہوا ورعددی غیر متقارب جو تریب نہ ہوں اور سامنے نہ ہوں تو وہ معلوم نہیں ہے۔ مقدار مجبول ہے اس لئے وہ اجرت نہیں بن سکتی۔

[۱۱۵۹] (۲) منفع کبھی معلوم ہوتے ہیں مدت کے ذریعہ جیسے گھروں کور ہنے کے لئے اجرت پر لینااور زمین کو کا شنکاری کے لئے لینا، پس سیح ہوگا عقد مدت معلوم پر کوئی بھی مدت ہو۔

منعت معلوم ہونے کئی طریقے ہیں۔ان میں سے ایک بیہ کے کدت معلوم ہوکہ کتی مدت کے لئے یہ چیز لے رہا ہے۔اس مت سے منعت کا پتہ چلے گا، جا ہے جو مدت متعین کرے ۔مثلاً گھر دہنے کے لئے لے رہا ہے تو کتنے مہینے کے لئے لے رہا ہے اس سے اس کی منفعت کا پتہ چلے گا۔ منفعت کا پتہ چلے گا۔ کا بہت چلے گا۔

عاشیہ : (الف) آپ نے پچھنالگانے والے غلام کو بلایا۔ پس اس نے پچھنالگایا۔ اور آپ نے اس کوایک صاع یا دوصاع دینے کا تھم فرمایا۔ اور اس کے ٹیکس میں تخفیف کرنے کی بات کی (ب) آپ نے فرمایا جو پچ کرے تو کیل معلوم ہو، وزن معلوم ہوا للسكنى والارضين للزراعة فيصح العقد على مدة معلومة اى مدة كانت [ ٠ ٢ ١ ] و السكنى والارضين للزراعة فيصح العقد على مدة معلومة بالعمل والتسمية كمن استأجر رجلا على صبغ ثوب او خياطة شوب او استأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما الى موضع معلوم او يركبها مسافة

زمین کاشکاری کے لئے وے جس سے منافع کا پتہ چاس کی دلیل ہے مدیث ہے۔ ان مسأل رافع بن خدیج عن کراء الارض فقال نهی رسول الله علیہ عن کراء الارض قال فقلت أبا لذهب والورق؟ فقال اما بالذهب والورق فلاباس به (الف) (مسلم شریف، باب کراء الارض بالذهب والورق ص اانجر ۱۵۳۷) عن ابن عسمو ان رسول الله علیہ عمل اهل خیبو بشطر ما یخوج منها من ثمو او زرع (مسلم شریف، باب المساقات والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، ص ۱۳، نمبر ۱۵۲۸ برغاری شریف، باب المساقات والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، ص ۱۳، نمبر ۱۵۲۸ برغاری شریف، باب اذالم یشتر طالسنین فی الم رارع ص ۱۳۳۱ بر ۲۳۳۹) اس مدیث میں ہے کہ الل خیبر کوز مین کا شکاری کے لئے دی گئی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ وقت معلوم ہوتو اس سے کرا ہوگا ہے۔

[۱۱۷۰] (۵) منافع بھی معلوم ہوتے ہیں عمل کے ذریعہ اور متعین کرنے کے ذریعہ جیسے کسی آ دمی کواجرت پرلیا کپڑ ار نکنے کے لئے یا کپڑ اسینے کے لئے یا چو پابیا جرت پرلیا تا کہ اس پر مقدار معلوم لا داجائے مقام معلوم تک یااس پرسوار ہومسافت معلوم تک۔

تشری منافع معلوم ہونے کے مختلف طریقے ہیں۔مصنف پچھ طریقے یہاں بیان کررہے ہیں۔مثلا ایک طریقہ یہ ہے کہ کام تعین کرک منفعت کی تعیین کی جائے۔مثلا کپڑار نکنے کے لئے آدمی کواجرت پر لے کہ اتنی رقم دوں گا اوراس کے بدلے اسٹے کپڑے رتکنے ہیں یا اسٹے کپڑے سینے ہیں۔ یا چوپا یہ اجرت پر لے کہ اتنی رقم دوں گا اوراس پردوسوکیلو گیہوں لا دکر پانچ میل لے جاؤں گا، یا پانچ میل تک سوار ہوکر سفر کروں گا توان تعیمین کے ذریعہ سے منفعت کا پید چلا اور منفعت کی تعیمین ہوئی۔

منفعت کی مین اورا جرت کی مین کی مثال صدیث میں ہے۔ عن ابن عباس قال اصاب نبی الله خصاصة فبلغ ذلک علیا فخر ج یلتمس عملا یصیب فیه شیئا لیقیت به رسول الله عَلَیْ فاتی بستانا لوجل من الیهود فاستقی له سبعة عشر دلوا کل دلو بتمرة فخیره الیهودی من تمرة سبع عشرة عجوة فجاء بها الی النبی عَلَیْ (ب) (این ماجة شریف، باب الرجل یستقی کل دلو بتمرة ویشر طجلدة ص ۳۵۰ نمبر ۲۳۳۱) اس صدیث مین عمل بھی معلوم ہے اور اجرت بھی معلوم ہے کہ جرؤول نکا لئے کے برلے میں ایک مجود طے کیا اور سترہ وڈول نکا لا اور سترہ مجود لئے۔

#### لغت خياطة : سيناب

حاشیہ: (الف)رافع بن خدت کے نین کو کرایہ پردینے کے بارے میں ہو چھا تو فر مایا حضور "نے زمین کو کرایہ پردینے سے روکا۔ میں نے ہو چھا سونے اور جاندی
کے بدلے میں؟ فر مایا بہر حال سونے اور جاندی کے بدلے میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے (ب) حضور کو فاقد کشی ہوئی تو یہ بات حضرت علی کو معلوم ہوئی تو کام
کرنے کے لئے نگلے تا کہ کچھ کمائے جس سے حضور کو بچائے۔ پس حضرت علی یہودی کے ایک باغ میں آئے اور اس کے لئے سترہ ڈول نکالے۔ ہر ڈول ایک مجبود
کے بدلے۔ پس یہودی نے سترہ بچوہ مجبور دیتے گھراس کو حضور کے باس لیکر آئے۔

معلومة [ ١ ٢ ١ ] (٢) وتارة تصير معلومة بالتعيين والاشارة كمن استأجر رجلا لينقل هذا الطعام الى موضع معلوم [ ٢ ٢ ١ ] (٤) ويجوز استيجار الدور والحوانيت للسكنى وان لم يبين ما يعمل فيها وله ان يعمل كل شيء الا الحداد والقصار والطحان [ ٢٣ ١ ١ ] (٨) ويجوز استيجار الاراضى للزراعة و للمستأجر الشرب والطريق وان لم يشترط.

[۱۲۱۱] (۲) اور بھی منافع معلوم ہوتے ہیں تعیین کے ذریعہ اوراشارہ کرنے کے ذریعہ جیسے کہ اجرت پرلیا کسی آ دمی کوتا کہ منتقل کرے پیکھانا مقام معلوم تک۔

تری میمی منافع اس طرح بھی معلوم کرتے ہیں کہ کام کی تعیین کردے اوراس کی طرف اشارہ کردے ۔مثلاثسی کواجرت پرلیا کہ اس کھانے کوفلاں جگہ تک لا دکر لے جانا ہے اوراتنی اجرت ملے گی۔اس طرح اشارہ اورتعیین سے منافع متعین کرتے ہیں۔

جہاں کا تبوت ایک اثرین ہے۔ اکتوی المحسن من عبد الله بن موداس حماد افقال بکم؟ قال بدانقین فر کبه (الف) (بخاری شریف، باب من اجری امر الامصار علی ما پیمتار فون پیٹھم فی البیوع والا جارة ص۲۹۲ نمبر ۲۲۱۰) اس اثرین گدھے پرسوار ہونے کے لئے دودانق دیئے۔

[۱۹۲] (۷) اور جائز ہے گھروں کو اجرت پر لینا اور دکانوں کو اجرت پر لینا رہائش کے لئے اگر چہنہ بیان کرے کہ اس میں کیا کرے گا۔ اور اجیر کے لئے جائز ہے کہ اس میں ہرکام کرے سوائے لوہاری ، دھو بی اور پیائی کے۔

شری گھروں اور دکا نوں کو اجرت پر لیناجائز ہے اور ان مین تمام کام کرسکتے ہیں لیکن لوہا کو شنے کا کام، کپڑا دھونے کا کام اور آٹا پائی کا کام نہیں کرسکتے۔

آگر پہلے سے طنہیں ہوکہ کیا کام کرنا ہے تو وہ تمام کام کرسکتا ہے جس میں گھر کی دیوار کونقصان نہ ہو ۔ یا گھر کے فرش کا نقصان نہ ہو ۔ لیکن جن کاموں میں گھر کی دیوار یا فرش کونقصان پہنچ سکتا ہووہ کام ان میں نہیں کر سکتے ۔ مثلا لوہاری کے کام سے دیوار کمزور ہوتی ہے ۔ کپڑا دھونے کے کام سے فرش خراب ہوتا ہے ۔ اور آٹا پیائی کے کام سے فرش گندہ ہوتا ہے اور دیوار بھی کمزور ہوتی ہے ۔ اس لئے بیکام بغیر گھروالے کی اجازت کے نہیں کرسکتا۔

اصول بغیراجازت کے ایساکا منہیں کرسکتا جس سے دیواریا فرش کونقصان پہنچا ہو۔ دلیل حدیث لا صور و لا صوار ہے۔

لغت الحداد: لوہاری کا کام۔ القصار: كير بين وصوفے كاپيشہ۔ الطحان: آثا پينا۔

[۱۱۲۳] (۸) اور جائز ہے زمینوں کو اجرت پر لینا کھیتی کے لئے۔ اور متاجر کے لئے پانی پلانے کی باری اور راستہ ہوگا اگر چہاس کی شرط نہ لگائی

حاشیہ : (ب) حضرت حسن نے عبداللہ بن مرداس سے گدھا کرایہ پرلیاتو پو چھا کتنے میں؟ تو مرداس نے کہادودانق کے بدلے لیس اس پرسوار ہوئے۔

[ ٢٢ ١ ١] (٩) ولا يصبح العقد حتى يسمى ما يزرع فيها او يقول على ان يزرع فيها ما

شاء [١٢٥] (١٠) ويبجوز ان يستأجر الساحة ليبني فيها او يغرس فيها نخلا او شجرا.

ر مین کوکھیتی کرنے کے لئے اجرت پر لیناجائز ہے۔اور پانی بلانے کی جوباری ہوتی ہے یا کھیت تک آنے کا جوراستہ ہوتا ہے وہ بھی خود بخو دمل جائیں گے جاہے کھیت اجرت پر لیتے وقت ان کی شرط ندلگائی ہو۔

کیت کواجرت پر لینے کے بارے میں وہی حدیث بجس سے معلوم ہوتا ہے کداس کو کرایہ پر لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن نودراوی نے بیان کردیا ہے کہ وہ استجاب کے طور پر تھا تا کہ گھیت والا زائد گھیت کوا پنے بھا تیوں کو مفت تھیتی کرنے دیدے۔ لیکن اگر کرایہ پر دینا چا ہے تو دے سکتا ہے جائز ہے (۲) حدیث میں ہے۔ اخیسو نی یعنی ابن عباس ان النبی غلیب کے ابنہ عند ولکن قال ان یمنح احد کیم اضاہ خیسو لد من ان یا خذ علید جو جا معلو ما (الف) (بخاری شریف، باب، ص ۱۳۳۳ مسلم شریف، باب الارض تی جائی ص ۱۲ مبر و ۱۵۵ کی اس حدیث میں ہے عدن ابنی عمور الفی ان محدیث مفت دے تو زیادہ بہتر ہے لیکن کرایہ پر دے تو بھی جائز ہے (۳) عدیث میں ہے عدن ابن عمور قال عامل النبی غلیس بشطو ما یہ بور ج منها من ثمو او ذرع (ب) (بخاری شریف، باب اذالم یشتر طالستین فی المن عمر کو المن میں ہے کہ آپ نے المن المن میں ہے کہ آپ نے المن خیر کوز مین کا شت کرنے کے لئے دی اور جو فلہ نگا اس میں سے کھا جر کودیا جائے ، جس سے معلوم ہوا کہ گھیت اجرت پر دینا جائز ہے۔ اس طرح پانی پلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ چیز ہیں بنیادی ہیں اس کے لئے نیے شرط لگائے تھی یہ چیز ہیں جارہ تھی والی ہوں گی۔

اصول سمیتی کی بنیادی چیزیں اجرت میں داخل ہوں گ۔

ن الشرب: بانی پلانا، بانی پلانے کی باری۔

[۱۱۲۴] (۹) اور نیس سیح ہے عقد یہاں تک کمتعین کرے کہ کیااس میں بوئے گایا ہے کہ جو چا ہواس میں بوؤ۔

تر مین کرایه پر لینے وقت بہ بھی طے کرنا ہوگا کہ کیا چیز اس میں بوئے گا تا کہ بعد میں جھڑ انہ ہو۔ یا کھیت والا یہ کہدد سے جو چیزیں چاہیں آپ اس میں بوئیں تو بچھ بھی بوسکتا ہے۔

یہ ابعض غلے کے بونے سے زمین خراب ہوتی ہے اور بعض غلے کے بونے سے زمین اچھی ہوجاتی ہے۔اس لئے اجرت پر لیتے وقت میہ طے کرنا ہوگا کہ کون ساغلہ اس میں بوئے گا۔ یا پھر کھیت والا ہیکہ دے کہ جوغلہ چا ہو بوؤ۔ پھر عقد اجارہ درست ہوگا۔

[١١٦٥] (١٠) جائز ہے خالی زمین کواجرت پر لیمنا تا کہ اس کے اندر عمارت بنائے یا اس میں تھجور کا درخت یا کوئی درخت بوئے۔

و جب کاشتکاری کے لئے تین جار ماہ کے لئے زمین اجرت پر لے سکتا ہے تو کئی سالوں کے لئے بھی لے سکتا ہے تا کہ اس میں عمارت تقمیر

حاشیہ : (الف) ابن عباس نے فرمایا کہ حضور کنے زمین کو کرایہ پر دینے سے روکانہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہتم میں سے کوئی اپنے بھائی کوز مین عطید دیدے تو بیزیادہ بہتر ہے کہ اس سے معلوم کرایہ لے (ب) حضور کنے کام کرنے کے لئے دیا الی خیبر کوآ دھے جھے پر جو نکلے زمین میں سے پھل اور کھیتی۔ [٢٢١] (١١) فاذا انقضت مدة الاجارة لزمه ان يقلع البناء والغرس ويسلمها فارغة.

111

لغت الساحة : خالى زمين \_ يغرس : درخت لكانا ـ

[۱۲۷] (۱۱) پس جب اجارہ کی مدت ختم ہو جائے تو اس کولا زم ہوگا کہ تمارت اور درخت اکھاڑ لے اور زمین والے کوخالی زمین سپر دکرے۔ شرق مثلا میں سال کے لئے خالی زمین اجرت پر لی تھی اور اس میں عمارت بنائی تھی یا درخت لگائے تھے تو بیس سال پورے ہونے کے بعد عمارت ختم کردے اور درخت کاٹ لے اور جیسی خالی زمین کرایہ کے وقت لی تھی و لیی ہی بالکل خالی کر کے زمین والے کوحوالے کرے۔

(۱) اگرز مین پر عمارت یا درخت گید بننی شرط لگاد ہے تو اس میں اجیر کا نقصان ہوگا کہ بغیر کمی قیمت کے اس کو عمارت اور درخت چھوٹر نا پڑر ہا ہے۔ اس لئے یہ بھی درست نہیں ۔ اور ایسا بھی ہوگا کہ اس عمارت اور درخت کی ضرورت نہ ہوتو اس کو اکھاڑنے اور ڈھانے میں کھیت والے کی رقم خرج ہوگی جس سے کھیت والے کو نقصان ہوگا۔ اس لئے قانون بھی ہوگا کہ جیسی خالی زمین کر اید کے وقت کی تھی ولی ہی خالی کرکے زمین واپس کرے (۲) صدیث میں اس کا شبوت ہے۔ عن ابسی ھویو قان دسول الملم علی المسلمون علی مشروطهم والمصلح جانز بین المسلمین (ج) (دارقطنی ، کتاب البیوع ج تالث سے معلوم ہوا کہ

حاشیہ: (الف) ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے شل جوتم کرتے ہویہ کہ خالی زمین کو اجرت پر لے ایک سال سے دوسرے سال تک (ب) عمر بن خطاب نے یہود کو اور نصاری کو ارض تجاز سے جلا وطن کیا ... حضور نے یہود کو خیبر سے نکالنے کا ارادہ کیا تو یہود نے حضور سے اس کی کہ ان کو خیبر میں تھم نے دیں ۔ تا کہ ان کی کہ متکاری کریں ۔ اور اہل مدینہ کے لئے آ دھا چھل ہوتو حضور نے ان سے کہا ہم تم کور کھتے ہیں اس پر جتنا چاہیں ۔ تو وہ لوگ وہاں تھم سے دیاں تک کہ حضرت عمر نے ان کو جلاوطن کیا متفام تیاء اور ار بچاء تک (ج) آپ نے فرمایا مسلمان اپنی شرط کے مطابق ہوتے ہیں لیخی شرط کے مطابق رہنا چاہیے اور سلم مسلمانوں کے درمیان جا کرنے ۔ درمیان جا کرنے ۔

[۲۱۱](۲۱) الا ان يختار صاحب الارض ان يغرم له قيمة ذلك مقلوعا و يملكه [۲۱۱](۱۳) او يرضى بتركه على حاله فيكون البناء لهذا والارض لهذا.

جس شرط پرزیمن کرایہ پردی گئ تھی اس شرط پروالیس کرے (۳) دوسری مدیث میں ہے کہ پغیرد لی خوش کے کسی کامال لینا جائز نہیں ہے۔ عن انسس بن مالک ان دسول الله علیہ قال لا یعل مال امر أ مسلم الا بطیب نفسه (الف) (واقطنی ، کتاب البیوع ع ثالث ص ۲۲ نمبر ۲۸ ۲۲) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ بغیر رضامندی کے کسی کا مال لینا جائز نہیں۔ اس لئے بغیر اجیر کی رضامندی کے اس کو گھریا درخت زمین پرچھوڑ دینے کے لئے کہنا جائز نہیں ہے۔

[۱۱۷۵] (۱۲) مريكة بين والا پندكرے كما كفرے بوئے كى قيت دے اور كھريا درخت كاما لك بوجائے۔

ترین والااس بات پرراضی ہو جائے کہ ٹوٹے ہوئے گھر اور اکھڑے ہوئے درخت کی جو قیمت ہوسکتی ہے وہ اجیر کودیدے اور گھر اور

درخت کاما لک ہوجائے تواپیا کرسکتا ہے۔

کرایہ پرزمین لینے والے پرگھر تو ژکرز مین خالی کرنا ضروری تھا۔ای طرح ورخت کاٹ کرزمین خالی کرنا ضروری تھااس لئے ہوں مجھو کہ گھر ٹوٹ چکا اور درخت کٹ چھو۔اس لئے ٹوٹے ہوئے گھر کی قیمت اور کے ہوئے درخت کی قیمت جوہو سکتی ہوہ قیمت زمین والا درکرایہ پر لینے والے دونوں کی دے گا اور سالم گھر اور سالم درخت کا مالک بن جائے گا۔ یہ الگ سے تیج اور شراء ہے جس میں کھیت والا اور کرایہ پر لینے والے دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔اس تم کے سلم کی گنجائش حدیث میں ہے۔عین ابسی هر یہو۔ قال قال دسول الله مُلْنَظِيمُ المسلمون علی مسلمان شروطهم والصلح جائز بین المسلمین (ب) (دارقطنی ،کتاب البیوع جائز میں المسلمین المسلمین (ب) (دارقطنی ،کتاب البیوع جائز میں سالم کی قیمت ہوجائے توجائز ہے۔

ہے ۔ ایس کے ایس کے اندر کیے نہیں ہے کہ بھے کے اندر کتا ہو کرنا جائز ہو جائے۔ کیونکہ کرایہ کی بات تو کئی سال پہلے ہو چکی تھی اور ٹوٹے ہوئے سے کیسے کی سے اندر کا بات میں میں میں ہوگرنا جائز ہو جائے۔ کیونکہ کرایہ کی بات تو کئی سال پہلے ہو چکی تھی اور ٹوٹے ہوئے

گھر کی بیٹ ابھی ہورہی ہےاس لئے تی وشرطنیس ہوئی کہنا جائز ہوجائے۔

لغت یغرم: تاوان دے۔ مقلوعا: قلع ہے شتق ہے اکھیرنا۔

[۱۱۲۸] (۱۳) )یاراضی موجائے چھوڑنے پراپی حالت پر پس عمارت کرایددار کے لئے اورز مین زمین والے کے لئے ہوگی۔

شری کرایہ پر لینے کی مدت ختم ہوگئ ہے۔اس لئے کرایددار کو گھر توڑنا چاہئے اور درخت کا ثنا چاہئے لیکن دونوں راضی ہوجائے کہ مزید زمانے کے لئے گھر اور درخت زمین پر چھوڑ دوتو ایبا کر کتے ہیں۔اس صورت میں زمین زمین والے کی رہے گی اور مکان یا درخت مکان یا درخت والے کے ہوں گے۔

وج زمین والے کی چیز ہے وہ راضی خوشی سے ایسا کرنا چاہتو کرسکتا ہے۔ بلکہ صدیث کی روسے ایک تنم کا تعاون ہوگا اور بھائی کی مدد کرنے کا

حاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا کسی مسلمان آ دی کا مال حلال نہیں ہے گمراس کی خوش دلی ہے (ب) آپ نے فرمایا مسلمان اپٹی شرط کے مطابق ہوتے ہیں یعنی شرط کے مطابق رہنا چاہئے اور سلے مسلمانوں کے درمیان جائز ہے۔ [ ۱ ۲ ۱ ا ] (  $\gamma$  ۱ ) ويجوز استيجار الدواب للركوب والحمل فان اطلق الركوب جازله ان يركبها من شاء وكذلك ان استأجر ثوبا للبس واطلق [  $\gamma$  ۱ ا ] (  $\gamma$  ا ا فان قال له على ان

ثواب ملے گا۔ عن ابن عباس ان رسول الله المطلق قال لان يمنح الرجل اخاه ارضه خير له من ان ياخذ عليها خرجا معلوما (الف) (مسلم شريف، باب الارض يمخ ص انمبر ١٥٥٠ ربخاری شريف، باب ما كان من اصحاب النج الفظية يوای تضمم فی الزراعة والثمر ص ١١٥ نبر ٢٣٣٧) اس حديث ميں ہے كہ بغير كرايہ كے ذمين كى بھائى كود بت بہتر ہے۔ اس لئے اپنی زمين بغير كرايہ كھر والے يامكان والے كود بسكا ہے، ثواب ملے گا۔

[۱۲۹] (۱۴) جائزہے چوپایوں کو اجرت پرلیناسوار ہونے کے لئے اور بوجھ لادنے کے لئے ،پس اگرمطلق رکھا سوار ہونے کو قو جائزہے کہ اس پرسوار ہوجوچاہے۔اورایسے ہی اگر اجرت پرلیا کپڑے کو پہننے کے لئے اور مطلق رکھا۔

شرت چوپائے کوسوار ہونے کے لئے اور بوجھ لاونے کے لئے اجرت پر لینا جائز ہے۔اگر کسی سواری کو شعین نہیں کیا تو کوئی بھی آدمی اس پر سوار ہوسکتا ہے۔اس خرح ہو پائے پر لادسکتا ہے۔البتہ سوار ہوسکتا ہے۔البتہ البتہ سازہ سکتا جائے کی ہلاکت یا اس کے نقصان ہونے کا طن غالب ہو۔

چو پایر سواری کے لئے کرایہ پر لے اس کے جوت کے لئے بیاثر ہے۔ واکتوی المحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال بکسم؟ قال بدانقین فرکبه ثم جاء مرة اخری فقال المحمار المحمار فرکبه ولم یشار طه فبعث الیه بنصف در هم (ب) (بخاری شریف، باب من اجری امرالمصارعلی بایری ارفون پینھم فی البوع والا جارة الخ ص۲۹۲ نبر ۲۲۱ )اس اثر میں گدھے کوسواری کے لئے دودانتی میں کرایہ پرلیا گیا ہے۔ اور کوئی آدمی اس لئے سوار ہوسکتا ہے کہی خاص آدمی کا تعین نہیں کیا۔

اس طرح كير اپننے كے لئے اجرت برليا تو لے سكتا ہے۔ اور پہنے والے كاتعين نہيں كيا تو كوئى بھى آ دمى اس كيڑ ہے كو پہن سكتا ہے۔

اصول مستعمل کے اختلاف سے فرق نہ پڑتا ہوا درکسی خاص آ دمی کی شرط نہ لگائی ہوتو کوئی بھی استعال کرسکتا ہے۔

ن اطلق : مطلق چھوڑا ہو، کسی کو متعین نہ کیا ہو۔

[۱۷-۱۱] (۱۵) پس اگرکہاچو پائے والے کو بیکہاس پرسوار ہوگا فلاں یا کپڑا پہنے گا فلاں۔ پسسوار کیااس کے علاوہ کو یا پہنایا اس کے علاوہ کوتو ضامن ہوگا اگر ہلاک ہواچو یا یہ یابر باد ہوا کپڑا۔

تری چوپایہ کرایہ پرلیااوراس پرخاص آ دمی کے سوار ہونے کو کرایہ پر لیتے وقت متعین کیا۔ بعد میں اس کے خلاف کیااوردوسرے آ دمی کوسوار کیا۔ پس اگر جانور بلاک ہوگیایا کیڑا برباد ہوگیا تو اجیر جانور اور کیڑے کا ضامن ہوگا۔

حاشیہ: (الف) آپ ئے فرمایا کوئی آدی اپنے بھائی کوزیین عطا کرے یہ بہتر ہے اس کے لئے اس سے کہ اس پرکوئی معلوم اجرت لے (ب) حضرت حسن نے عبد اللہ بن مرداس سے گدھا کرایہ پرلیا تو ہو چھا کتنے میں ہے؟ عبداللہ نے کہا دودانق میں ۔ پس اس پرسوار ہوئے پھر دوسری مرتبہ آئے اور کہا گدھا چاہئے۔ پس اس پر سوار ہوئے اور کرایہ کی شرطنیس کی ۔ پھراس کوآ دھاور ہم بھیجا۔ يركبها فلان او يلبس الثوب فلان فاركبها غيره او البسه غيره كان ضامنا ان عطبت الدابة او تلف الثوب [ ا ا ا ] (٢ ا) وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعمل [ ١ ا ] (٢ ا ) وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعمل الكارد ا عتبر تقييده فان شرط [ ١ / ١ ا ] (١ ا ) فاما العقار وما لا يختلف باختلاف المستعمل فلا يعتبر تقييده فان شرط سكنى واحد بعينه فله ان يسكن غيره [ ١ / ١ ا ] (١٨ ا ) وان سمى نوعا وقدرا يحمله على

تاعدہ ہے کہ استعال کرنے والے کے الگ الگ ہونے سے استعال کرنے میں فرق پڑتا ہے جیسے کہ سوار سوار میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی بھاری سوار ہوتا ہے کوئی بلکا سوار ہوتا ہے۔ گدھا بھاری سوار کومشکل سے لے جائے گا جبکہ بلکے سوار کوآسانی سے منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ اسی طرح ماہر سوار جانور کوآرام سے لے جاتا ہے جبکہ اجڑ سوار جانور کو تنگ کردیتا ہے۔ یہی حال کپڑے پہننے والے کا ہے۔ اس لئے جب ایک خاص آدی سواری کے لئے متعین ہوا اور بعد میں اس کے خلاف کیا تو چونکہ شرط کے خلاف کیا اس لئے وہ چیز اس کے ہاتھ میں امانت کی نہیں رہی بلکہ ضانت کی ہوگئے۔ اس لئے ہلاک ہونے پر جانور کا تاوان دینا ہوگا۔ یا جونقصان ہوا ہے وہ بھرنا ہوگا۔

اصول شرط کےخلاف کرنے سے ہلاکت پرتاوان اداکرناپڑے گا۔

الخت عطب : بلاك بوا ، تحك كيا - تلف : برباد بوا، ضائع بوكيا -

[ا اا] (۱۲) ایمانی حال ہے ہراس چیز کا جو مختلف ہوتی ہے استعال کرنے والے کے اختلاف ہے۔

تری جو چیز استعال کرنے والے کے الگ الگ ہونے سے مستعمل چیز پر فرق پڑتا ہو ہرایک کا معاملہ یہی ہے کہ اگرایک آ دی کو تعین کیا اور اس کے خلاف دوسرے کو استعال کرنے دیا اور اس سے چیز ہلاک ہوگئی تو تا وان دینا ہوگا۔اصول اور دلائل او پر گزرگئے۔

[۱۷۲](۱۷) ببرحال زمین اور ہروہ چیز جواستعال کرنے والے کے بدلنے سے مختلف نہیں ہوتی ۔ پس اگر شرط لگائی کسی خاص آ دمی کی رہائش کی ، تب بھی اس کے لئے جائز ہے کہ دوسرے کو تلم رائے۔

تشری زمین ہے یا مکان ہے جواستعال کرنے والے کے بدلنے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا یا استعال کرنے والے کے بدلنے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا یا استعال کرنے والے کے بدلنے سے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ جیسے زمین میں کوئی آدمی بھی کا شتکاری کرے زمین پر کوئی اثر نہیں پڑتے گا۔ اس لئے زمین کوکا شتکاری کے لئے کرایہ پر کے اور نقصان ہوجائے تو کرایہ دار پرضان لازم نہیں ہوگا۔

المور خاص آدمی کو متعین کرے پھر دوسرے آدمی اس کوکا شتکاری کرنے لگ جائے اور نقصان ہوجائے تو کرایہ دار پرضان لازم نہیں ہوگا۔

کیونکہ زمین کو استعال کرنے والے کے بدلنے سے بچھ فرق نہیں ہڑتا ہے۔

ا استعال کرنے والے کے بدلنے سے فرق نہ پڑتا ہوتو استعال کرنے والے کے بدل جانے پرنقصان ہونے سے تاوان لازم نہیں ہوگا(۲)اس صورت میں کوئی بھی آ دمی استعال کرسکتا ہے۔

لغت العقار : زمين-

[۱۱۵] اگرمتعین کیاایک نوع یا مقدار جولادے گا جو پائے پرمثلایہ کہے کہ پانچ تفیز گیہوں تواس کے لئے جائز ہے کہ لادے جو گیہوں

الدابة مثل أن يقول خمسة اقفزة حنطة فله ان يحمل ما هو مثل الحنطة في الضرر او اقل كالشعير والسمسم وليس له ان يحمل ما هو اضر من الحنطة كالملح والحديد والرصاص[١٤/ ١] (٩) فان استأجرها ليحمل عليها قطنا سماه فليس له ان يحمل مثل وزنه حديدا.

کے مثل ہو ضرر میں یا کم ہو، جیسے جواور تل۔ اوراس کے لئے جائز نہیں ہے کہ لادے جوزیادہ نقصان دہ ہو گیہوں ہے، جیسے نمک ، لو ہااور سیسہ استریق جو پایہ کراتیہ پرلیااور خاص قتم کی چیز لادنے کی شرط کی تو قاعدہ یہ ہے کہ اس جیسی چیزیاس ہے کم نقصان دہ چیزاس پرلادسکتا ہے۔ اس سے زیادہ نقصان دہ چیز نہیں لادسکتا۔ اگر لادی تو خلاف شرط ہوگا اور ہلاک ہونے پر تا دان ادا کرنا ہوگا۔ مثلا شرط کی پانچ تفیز گیہوں لادوں گا تو پانچ قفیز جواور تل لادسکتا ہے۔ کیونکہ بینقصان دہ میں گیہوں کے برابر ہیں لیکن پانچ قفیز نمک ، لو ہا اور سیسہ نہیں لادسکتا۔ کیونکہ نمک اور لو ہا جانور کوزیادہ نقصان دیتے ہیں۔

اصول جموقتم کی چیز طے ہوئی اس کی مثل یا اس سے کم نقصان دہ چیز لادسکتا ہے۔ اس سے زیادہ ضرر رساں چیز نیس لادسکتا۔ دلیل بیا اثر ہے عبد السوزاق قال قال معمر اذا دفعها الی رجل فحمل علیها مثل شرطه قال لا شیء علیه و لا ضمان (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب الکری معمدی بدج ٹامن ص۲۱۲ نمبر ۱۳۹۳)

اقفرة : قفير كى جمع ، ايك خاص وزن \_ اسمسم : حل \_ ارصاص : سيسه \_

[۳۷ ا] (۱۹) پس اگر چوپائے کواجرت پرلیا تا کہاس پرمعین مقدار روئی لادے تو اس کے لئے جائز نہیں کہ اس کی وزن کے مقدار لوہا لا دے۔

تشرت چوپايد كرايه برلياتا كهاس برمثلا سوكيلوروني لا دي گاتواس برسوكيلولو بانبيس لا دسكا\_

مدنی زم ہوتی ہے اس سے جانور کی پیٹے ذخی نہیں ہوگ اور ہلکی محسوں ہوگ۔ اس لئے روئی کے بدلے اس کے وزن کے شل لو ہانہیں لاد سکتا۔ اگر لادااور جانور ہلاک ہوا تو ضان لازم ہوگا (۲) اثر ہیں اس کا ثبوت ہے۔ عن شریح اندہ قال لیس علی مستکری ضمان مفان تعدی فیجاوز علیها الموقت فعطبت قال شریح یجتمع علیه الکواء والضمان (ب) (سنن لیستی ، باب لاضان علی المکتری فیما اکتری الاان یتعدی جسم سادی ص ۲۰۱۳ مصنف عبدالرزاق ، باب الکری سعدی ہے تامن ، ص ۱۲۹۱ می مستکری مفان اور کراید دنوں لازم ہوں گے۔ حضرت شریح کے اس فیلے میں ہے کہ شرط سے تجاوز کرے اور جانور ہلاک ہوجائے تو اجر پرضان اور کراید دنوں لازم ہوں گے۔

حاشیہ (الف) حضرت معمر نے فرمایا جب کرایہ کا جانور دے کسی آ دمی کوادراس پر سوار ہواس کی شرط کے مشل تو فرمایا اس پر نہ کوئی الزام ہے اور نہ صان ہے (ب) حضرت شرت کے نے فرمایا اس پر جمع ہوگا حضرت شرت کے نے فرمایا اس پر جمع ہوگا کرا یہ بھی اور صان بھی ۔
کرا یہ بھی اور صان بھی ۔

[120] ا] (۲۰) وان استأجرها ليركبها فاردف معه رجلا آخر فعطبت ضمن نصف قيمتها ان كانت الدابة يطيقهما ولا يعتبر بالثقل[۲۱] ا] (۲۱) وان استأجرها ليحمل

اصول شرط سے تجاوز کرنے سے ہلاک ہواتو صان لازم ہوگا۔

[24اا](۲۰)اگرچو پائے کواجرت پرلیا تا کہاس پرسوار ہو۔ پس اپنے پیچھے دوسرے کوبھی سوار کرلیااور وہ ہلاک ہوگیا تو اس کی آدھی قیمت کا ضان ہوگا اگرچو یا بید دنوں کواٹھانے کی طافت رکھتا ہواور ہو جھ کا اعتبار نہیں ہوگا۔

ترت چوپایداجرت پرلیاتا کهاس پرایک آدمی سوار ہو۔اب اپنے پیچھایک اور آدمی کوسوار کرلیا جس کی وجہ سے جانور ہلاک ہوگیا۔ بس اگر جانو را ایسا تھا جو جانو را کی اسلامی ہوگا۔ اور اگر جانو را ایسا تھا جو جانو را کی اسلامی ہوگا۔ اور اگر جانو را ایسا تھا جو دو آدمیوں کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا تو پوری قیمت کا ضامن ہوگا۔

(۱) عام عرف کا عتبارے ایک آدمی سوار ہونا چا ہے لیکن دوآ دمی سوار ہوگئے جس کی دجہ سے ہلاک ہوا ہے۔ اس لئے ایک آدمی کی اجازت تھی دوسرے آدمی کی اجازت تھی اس لئے آدھی قیمت کا ضام من ہوگا (۲) عن ابن سیسرین است اجس اجیوا لیحمل علی ظہرہ شینا المی مکان معلوم فزاد علیه فغرمه شریح بقدر ما زاد علیه بحساب ذلک (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب الکری یہ عدی بیج ٹامن میں الام ہوگا۔ الکری یہ عدی بیج ٹامن میں الازم ہوگا۔

و اگر جانوراییا تفاکه دوآ دمیول کا بوجهنبین اٹھاسکتا تھا پھر بھی دوآ دمی سوار ہوگئے تو پورے جانور کی قیت کا ضامن ہوگا۔

اس کئے کراس نے معروف کے خلاف کیا اور ایساسمجھا جائے گا کہ جانور کو جان ہو جھ کر ہلاک کرنے کی نیت سے دوآ دی سوار ہوئے اس کئے پوری قیمت اداکرے۔ اثر میں ہے عن حداد قال من اکتری فیعلک فلہ الکوی الاول و الضمان علیہ (ب) کئے پوری قیمت اداکرے۔ اثر میں ہے عن حداد قال من اکتری فیعلک فلہ الکوی الاول و الضمان علیہ (ب) (مصنف عبد الرزاق، باب الکری یعدی برج ٹامن ص ۱۲۱ نمبر ۱۲۵ مراس اللہ معتقلی ، باب لا ضمان علی المکتر کی نیما اکتری الا ان یعدی ، حساد سرہ سوگا۔

وے آدمی سوار ہونے میں آدمی کی تعداد کا اعتبار ہے خود آدمی کے وزن کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔

السول تعدى كاضان لازم موگا\_

نت عطب: تعك كيا، ملاك موكيار

[۲۱] اگراجرت برلیاچو پائے کوتا کماس پرلادے گیہوں کی ایک مقدار، پس لادااس سے زیادہ، پس چو پایہ ہلاک ہوگیا توضامن ہوگا

حاشیہ: (الف) حضرت ابن سیرین سے منقول ہے کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کواجرت پرلیا تا کہ مقام معلوم تک اس کی پیٹھ پر پچھلا داجائے۔ پس اس پرزیادہ لادا تو حضرت شریخ اس کوتاوان دلواتے تھاس کی مقدار جوزیادہ ہوا اس کے حساب سے (ب) حضرت جماد سے منقول ہے کہ جس نے کرایہ پرلیا پس زیادتی کی جس کی وجہ سے ہلاک ہوگیا تو اس کے لئے کرایہ اول ہے اور اس پر منمان ہے۔  $(\Lambda\Lambda)$ 

عليها مقدارا من الحنطة فحمل عيلها اكثر منه فعطبت ضمن مازاد من الثقل[22 1 1] (٢٢) وان كبح الدابة بلجامها او ضربها فعطبت ضمن عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى و

جتنابوجوز ياده ہو۔

شرط کی مثلا سوکیلو گیہوں لا دنے کے لئے چوپایہ کرایہ پرلیا پھراس نے اس شرط کی مخالفت کرتے ہوئے ایک سوپیس کیلو گیہوں لا دویا تو پچیس کیلو گیہوں جوزیادہ لا دااس کوحساب کر کے قیمت کا ذمہ دار ہوگا۔ مثلا چوپائے کی قیمت ایک سوپیس پونڈ تھی تو کرایہ پر لینے والا پچیس پونڈ کا ذمہ دار ہوگا باتی سوپونڈ جانوروالے کے گئے۔

و کیونکه سوکیلو گیہوں لا دینے کی تواجازت تھی اس لئے اس کا ذمہ دانہیں ہوگا جوزیادہ لا داہے صرف اس کا ذمہ دار ہوگا۔

💂 مئله نمبر۲۰ بین قاضی شریح کافتوی گزرگیا ہے اور اصول بھی۔

[2211] (۲۲) اگرچو پائے کولگام سے تھینچایا اس کو مارا، پس چو پایہ ہلاک ہو گیا توام ابوصنیفڈ کے نز دیک ضام ہو گااور فر مایا امام ابو یوسف ّاور امام محدِّنے ضامن نہیں ہوگا۔

تشری چوپاییکرایه پرلیااوراس کونگام سے تھینچ کر کھڑا کرنا جا ہاجس سے چوپایہ ہلاک ہو گیا توامام ابو حنیفہ کے نزدیک ضامن ہوگا۔

وہ فرماتے ہیں کہ لگام کھینچے کاحق ہے لیکن بشرط سلامت حق ہے۔ اس طرح لگام کھینچے کاحق نہیں ہے کہ چوپا یہ ہلاک ہوجائے۔ اس کو احتیاط سے کام لیناچا ہے ۔ لیکن احتیاط سے کام نہیں لیاس لئے ضامن ہوگا (۲) اثر میں اس کا جوت ہے وق ال مسطوف عن المشعبی بضم نہ میا اعدنت بیدہ (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب ضان الاجیرالذی یعمل بیدہ نمبر ۱۳۹۳) اس اثر میں ہے کہ ہاتھ سے جو نقصان ہووہ اجیر کوادا کرنا ہوگا۔ یہاں ہاتھ سے لگام کھینچا ہے اور جانور ہلاک ہوا ہے اس لئے تا وان ہوگا۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ لگام کھینچا اس کا ذاتی حق ہے اس کے بغیرتو جانور کو کھڑ ابی نہیں رکھ سکتا تھا اس کے اس کی وجہ سے ہلاک ہوا ہے تو یہ تعدی نہیں ہے اس لئے کرایددار پر تاوان لازم نہیں ہوگا۔

ج اثریس ہے عن ابن سیرین قبال جعل شریح علی رجل تعدی بقدر ما تعدی (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب الکری یعدی بدج ٹامن ص۲۱۲ نمبر ۱۲۹۲۵) اس اثریس ہے کہ تعدی اور زیادتی کے مطابق کرایددار پرضان ہوگا اور کرایددار نے لگام سینج کرکوئی تعدی نہیں کی اس لئے اس یرکوئی ضان لازم نہیں ہے۔

ا سول یہ مسلماں قاعدہ پر متفرع ہے کہ معروف طریقے پر جوحقوق ہیں ان کو استعال کرنے کے لئے سلامت کی شرط ہے یانہیں۔امام ابو حنیفہ کا قاعدہ یہ ہوانور کو کھینچنے اور چلانے کا جوحق حاصل ہے وہ اس شرط پر ہے کہ جانور سالم رہے ہلاک نہ ہو۔اگر جانور ہلاک ہوا توحق استعال کرنے کے باوجود ضامن ہوگا۔اور صاحبین فرماتے ہیں کہ معروف طریقے سے حقوق استعال کئے تو جاہے جانور ہلاک ہوجائے اس ماٹیہ : (الف) حضرت قعمی فرماتے ہیں ضامن ہوگا جو کھا ہے ہاتھ سے کام کیا۔ یعنی ہوگا۔ وہود ہار پر ضان ہوگا۔ جیسے

حاشیہ : (الف) حضرت می فرمائے ہیں ضائن ہوگا جو چھاسپے ہاتھ سے کام لیا۔ یتی ہاتھ سے کام کرنے کی وجہ سے اگر ہلاک ہوا ہوتو اس پر صان ہوگا۔ جیسے رنگریز اور دھو بی (ب) حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت شرح کو وآ دی جس نے زیادتی کی ہوتو زیادتی کی مقدار صان لازم کرتے تھے۔ قال ابو يوسف و محمد رحمهما الله لا يضمن [ ١ م ١ م ] (٢٣) والاجراء على ضربين اجير مشترك واجير خاص فالمشترك من لا يستحق الاجرة حتى يعمل كالصباغ و القصار [ ١ م ١ م ١ والمتاع امانة في يده ان هلك لم يضمن شيئا عند ابي حنيفة

1/4 )

پرضان نہیں ہے۔ کیونکہ معروف طریقے سے چلانے اور تشہرانے کاحق حاصل تھا۔

الن كم : چوپائكولگام كيني كرهمرانا

[۱۷۵۱] (۲۳) اجروں کی دوقتمیں ہیں اجر مشترک اور اجیر خاص، پس اجیر مشترک وہ ہے جو اجرت کا مستحق نہیں ہوتا یہاں تک کہ کام کردے۔جیسے دگریز اور دھوبی۔

اجری دونتمیں ہیں۔ایک توبیک آپ کا کام بھی لیا ہے اور دوسروں کا کام بھی ای وقت لیا ہے۔اوراصل اجرت وقت گزرنے پڑہیں ہوتی بلکہ کام کردینے پر ہوتی ہے جس کوشیکا کا کام کہتے ہیں۔ جیسے دس آ دمیوں کے کپڑے لئے کہ ان کورنگ دوں گااب کپڑا رکئنے پر اجرت ملے گ چاہے وقت کتابی گئے۔ چونکہ یہ بیک وقت کئی آ دمیوں سے رکئنے کے لئے کپڑ الیا ہے اس لئے اس کوا چرمشترک کہتے ہیں۔اورا چر فاص اس کو کہتے ہیں کہ مستحق ہوجائے گا فاص اس کو کہتے ہیں کہ مستحق ہوجائے گا جو اس کو کہتے ہیں۔

چاہے کتنا ہی کم کام کرے۔ چونکہ پیخصوص وقت میں صرف آپ کا ہی اچھ ہیں اگر ہلاک ہوجائے تو امام ابو صنیفہ کے نزدیک پچھ ضامی نہیں ہوگا۔اورصاحبین فرماتے ہیں کہاس کا ضامن ہوگا۔

امام ابوصنیف قرماتے ہیں کہ اجیر مشترک کے ہاتھ میں چیز امانت ہوتی ہے۔ جیسے کپڑ ارتگریز کے ہاتھ میں دیا تو وہ کپڑ ااس کے ہاتھ میں امانت رہے گا۔ اگر بغیر تعدی کے ہلاک ہوجائے تو اس کی قیمت کا ضامن نہیں ہوگا۔

الر میں ہے کہ حضرت علی اجیر مشترک کو ضام نہیں بناتے تھے۔ عن صالح بن دیناد ان علیا کان لا یضمن الاجیر المستوک (الف) مصنف ابن ابی هیبة ۵۴ فی الاجیر یضمن ام لا؟ ، جسابع بس ۱۳۹۸ بنبر ۲۰۴۹ بھی ابی نتوی تھا کہ اجیر مشترک کو ہلاکت کی وجہ سے ضامن نہ بنایا جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو پچھاس کے ہاتھ میں رکھا ہے وہ امانت کے طور پر رکھا ہے۔ کیونکہ مال والے نے فوقی سے اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اس لئے بغیراس کی تعدی کے ہلاک ہو جائے تو اس پر صنان لازم نہیں ہوگا۔ مثلا کیڑا وجہ سے بھٹ جائے تو کیڑے کا صاف اس پر لازم نہیں ہوگا۔

اصول اجرمشترک کے ہاتھ میں چیز بطورامانت ہے۔

صاحبین فرماتے ہیں کہضامن ہوگا۔

حاشیہ : (الف) حفرت علی اجیر مشترک پر صنان لازم نہیں کرتے تھے نوٹ : دوسری روایت میں ہے کہ حفرت علی صنان لازم کرتے تھے۔

وقالا رحمهما الله تعالى يضمنه[ ٠ ١ ١ ] (٢٥) وما تلف بعمله كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكارى الحمل وغرق السفينة من مدها

اس کے ہاتھ میں جوکام کرنے کے لئے دیا ہے وہ بشرط سلامت دیا ہے اور اس نے اس کو بر بادکر دیا اس لئے اس کا ضام من ہوگا (۲) اثر میں ہے کہ کئی صحابی اور تابعی اجیر مشترک کو ضام من بناتے تھے۔ عن علی انه کان یضمن الصباغ و الصائغ و قال لا یصلح للناس الا خاک (الف) (سنن لیج مقی ، باب ما جاء فی تضمین الا جراء ، ج سادس ، ص ۲۰۲ ، نمبر ۲۰۲۱ ارمصنف عبد الرزات ، باب ضان الا جیرالذی یعمل بیدہ ، ج فامن ، ص ۲۰۱۷ نمبر ۲۰۲۸ ابر ۲۰۲۸ اس اثر سے فابت الم جیر مشمن ام لا ، جرائع ، ص ۲۰۱۵ ، نمبر ۲۰۲۸ اس اثر سے فابت ہوا کہ اجیر مشترک کے ہاتھ میں چیز ہلاک ہوجائے یوضامن ہوگا۔

ا جرمشترک کے ہاتھ میں چیز بطور ضانت ہے۔

العباغ: رنگریز، کپڑار بَگنے والا۔ القصار: کپڑادھونے والا، دھوبی۔

[۱۱۸۰] (۲۵) اور جوتلف ہواا جیر کے ممل ہے جیسے کو شنے کی وجہ سے کپٹرے کا پھٹ جانا اور مزدور کا پھسل جانا اور اس ری کا ٹوٹ جانا جس سے کرا میہ پر دینے والا وجھ باندھتا ہے اور ری کے کھینچنے کی وجہ سے کشتی کا ڈوب جانا میسب مضمون ہیں۔

جوکام ہاتھ سے کئے جاتے ہوں اس میں نقصان ہوجائے تو اجر پراس کا صنان لازم ہے۔ مثلا کپڑا دھونے کے لئے دیا۔ دھو بی نے اس کوالیا اکوٹا کہ پھٹ گیا تو دھو بی پراس کا صنان لازم ہوگا۔ یا مزدور کھٹل گیا جس کی وجہ سے سر پرکا بوجھ نیچ گر گیا اور سامان ٹوٹ کیا تو مزدور پراس کا صنان لازم ہوگا۔ یا جس رس سے بوجھ با ندھتے ہیں وہ ٹوٹ گئ جس کی وجہ سے سامان نیچ گر گیا اور ٹوٹ گیا تو اس کا صنان لازم ہوگا۔ یا کشتی کواچا تک کھینچا جس کی وجہ سے کشتی ڈوب گئ اور سامان خراب ہوا تو کشتی والے پر سامان کا منان لازم ہوگا۔

اس کے اس کو میں کرنے کاحق تو تھالیکن اس شرط کے ساتھ کہ سامان سلامت دہے۔ لیکن اس نے اس انداز سے کام کیا کہ سامان کو نقصان پہنچا اس کے اس کو منان دینا ہوگا۔ بیمسئلہ ام صاحبین کے مسلک پرہے (۲) اثر او پرگزرگیا ہے کہ حضرت علی اجمر مشترک پر صان لازم کرتے تھے (۳) ان عمر بن المخطاب ضمن الصباغ الذی یعمل بیدہ (ب) (مصنف عبدالرزاق ، باب صان الاجمر الذی یعمل بیدہ (ب) مصنف عبدالرزاق ، باب صان الاجمر الذی یعمل بیدہ صان لازم سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی رگر یزجو ہاتھ سے کام کرتے ہیں ان پر نقصان کی وجہ سے صان لازم ہوگا۔

کرتے تھے۔ اس لئے ان لوگوں پر صان لازم ہوگا۔

محول اجير مشترك پرنقصان كي وجه سے ضان لازم ہوگا۔

تحریق: کیرے کا پیشنا۔ دق: کوٹنا۔ زلق: کیسلنا۔ الحمال: بوجھا ٹھانے والا۔ المکاری: کرایددار۔ مد: کھینچنا۔ حاشیہ: (الف) حضرت علی ضان لازم کرتے تھے دگریز پراورلو ہار پراور فرماتے تھے کہ لوگوں کے لئے اچھانہیں ہے گرید (ب) حضرت عمر ضامن بناتے تھے دگریز

[ ۱ ۸ ۱ ] (۲۲) الا انه لايضمن به بنى آدم فمن غرق فى السفينة او سقط من الدابة لم يضمنه [ ۲ ۸ ۱ ] (۲۷) واذا فصد الفصاد او بزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد فلا

[۱۱۸۱] (۲۷) مگرینیس مامن ہوگابی آدم کا پس جوغرق ہوگیا کشی ڈو بنے کی دجہ سے یا گرگیاچو پائے سے تواس کا ضامن نہیں ہوگا۔

البتداجرت کے موقع پرانسان ہلاک ہوجائے تواس کا صابان اچر پرنہیں ہے۔ چنا نچہ شتی کھینچنے کی جدسے مشتی ڈوب گئ اوراس کی وجہ سے آدی مرگیا تو آدی کا صابان المبر پرنہیں ہوگا۔ ای طرح لگام کھینچنے کی وجہ سے آدمی چو پائے سے گر گیا اور مرگیا تو اجر پر آدمی کا صابان لازم نہیں ہوگا۔

[ا) اجیرکی غلطی کی وجہ ہے آدمی کی جان گئ تو یقل خطا ہے اور قل خطا کا تاوان اجیر کے خاندان کے لوگ دیں گے جواجیر کے عاقلہ بیل ۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ اجیر کے عاقلہ جنایت کی وجہ ہے جو قل خطا ہوا ہوا س کا تاوان اور نیس گے۔ اور یقل خطا جنایت کی وجہ ہے جو آجیر کے عاقلہ لیمن خاندان والے اس کا تاوان اوا نہیں کریں گے۔ اس لئے خود اجیر پھی انسانی مقد اجرت کی وجہ ہے ہوا ہے اس لئے اجیر کے عاقلہ لیمن خاندان والے اس کا تاوان اوا نہیں کریں گے۔ اس لئے خود اجیر پھی انسانی ہوگا اس لئے انسان کا صان لازم نہیں ہوگا (۲) انسان کا صان تو بہت ہوتا ہے۔ اگر اس کا صان لازم کریں تو اجیر تاہ ہوجائے گا اس لئے انسان کا صان لازم نہیں ہوگا (۳) اثر میں اس کا جو سے سل عامر عن صاحب بعید حمل قو ما فغر قو اقال لیس علیہ شیء (الف) مصنف عبد الرزاق، باب صان الاجیر الذی یعمل جیدہ، ج تامن ہیں ۱۲۱، نبر ۱۲۹۲۸) اس اثر میں ہوگا والے نے کچھ لوگوں کو سوال کیا پھروہ سب غرق ہوگئے تو اس پر کچھ لازم نہیں کیا (۳) عن ابس سیدیدن عن شریع انه کان لا یضمن الملاح غو قا و لا حو قا رب) (مصنف این ابی هیچ تا می آلاجی یضمن ام لا؟ ج رائع بھی ۳۵ میل میں ۱۳۸۸ میں اس اثر میں حضرت شریح نے ملاح پڑو و بناور جلنے کی وجہ سے کچھ لازم نہیں کیا۔

اصول اجرت کی وجہ سے انسانی ہلاکت پر ضان لاز منہیں ہے۔

ن غرق : ۋوب گيا۔ الدلبة : چوپاييہ

[۱۱۸۲] (۲۷) اگر فصد کھولنے والے نے فصد کھولی یا داغ لگانے والے نے داغ لگایا اور معتاد جگہ سے آ گے نہیں بڑھا تو ان دونوں پر ضمان نہیں ہے اس کا جوان سے ہلاک ہوا۔ اور اگر اس سے بڑگ گیا توضان ہوگا۔

نصدلگانے والے کوجہم چیرناپڑتاہے۔ پس اگرا تنابی چیراجتناچیرنا چاہئے پھربھی آدمی ہلاک ہوگیا تو نصد کھولنے والے پر پچیر ضان نہیں ہوگا۔ اس طرح داغ لگانے والے نے جسم پر اتنابی داغ لگایا جتنالگانا چاہئے پھربھی ہلاک ہوگیا تو اس پرضان نہیں ہوگا۔ اور زیادہ لگاد یا جس کی وجہ سے ہلاک ہواتو ضان لازم ہوگا۔

🚙 مناسب مقام تک فصدلگانے اور اس کو چیرنے کی اس کواجازت ہے اس لئے اتنا چیرنے یا داغ لگانے سے ہلاک ہوجائے توضامن نہیں

حاشیہ : (الف) حضرت عامر سے پوچھا گیا کہاونٹ والے نے کچھلوگوں کواٹھایا۔ پس وہلوگ ڈوب گئے۔فرمایا اونٹ والے پر کچھلا زم نہیں ہے(ب) حضرت شریح سے منقول ہے کہ ملاح ڈو بہنے اور جلنے کا ضامن نہیں ہے۔ ضمان عليهما فيما عطب من ذلك وان تجاوزه ضمن [١٨٣] والاجير الخاص هو الذي يستحق الاجرة بتسليم نفسه في المدة وان لم يعمل كمن استأجر رجلا شهرا للخدمة او لرعى الغنم [١٨٣] (٢٩) ولا ضمان على الاجير الخاص فيما تلف في يده

ہوگا۔ کونکہ اس نے وہی کیا جس کا اس کوئل ہے۔ ہاں! زیادہ چیرنے سے ضامن ہوگا، کیونکہ اس کاحق نہیں تھا (۲) اثر میں ہے عن شدیع انہ قال لیس علی مستکری ضمان فان تعدی فحاوز علیها الوقت فعطبت قال شریع یہ جتمع علیه الکواء والضمان الله قال لیس علی مستکری ضمان فان تعدی فحاوز علیها الوقت فعطبت قال شریع یہ بجتمع علیه الکواء والضمان (الف) (سنن لیستی ، باب لاضان علی المکتری فیما اکتری الاان یتعدی ، ج ساد، ص۲۰۳، نمبر ۱۲۲ مصنف عبد الرزاق ، باب الکری یعدی بنج شامن جی نامن ، صاد مناب الرزاق ، باب الکری یعدی به ج نامن ، صاد مناب الرزاق ، باب الکری یعدی به ج نامن ، صاد مناب الرزاق ، باب الکری یعدی به ج نامن ، صاد مناب الرزاق ، باب الکری الاست معلوم ہوا کہ مقام مناسب سے تجاز کرے گا توضان لازم نہیں ہوگا۔

اصول جسم چیرنے میں حدود سے تجاوز کرے گا اور نقصان ہوگا تو اجیر پرضان ہوگا۔اور حدود میں رہ کر چیرا تو صان لا زم نہیں ہوگا۔

لغة فصد: فصد كولنا، جسم چركرخون فكالناء برغ: نشتر لكانا، جسم چيرناء الموضع المعتاد: جهال جهال تك جسم چيرنا مناسب مو

[۱۱۸۳] (۲۸)اوراجیرخاص وہ ہے جواجر کامستحق ہوتا ہے اپنے آپ کوسپر د کر دینے ہدت میں ،اگر چہ کام نہ کیا ہو جیسے کس آ دمی کواجرت پر لیاا یک ماہ خدمت کے لئے ، یا بکری چرانے کے لئے ۔

تشریخ اجرخاص اس کو کہتے ہیں کہ خاص مدت میں اس کا مزدور ہوکسی اور کا نہ ہو۔اور اس مدت میں اس کا کام کرسکتا ہوکسی اور کا نہ کر سے گایا ایک ہو۔ جیسے نئے ہے کیکر شام تک ما دور کوا جرت پر لیتے ہیں کہ اس کا کام کرے گاکسی اور کا نہیں یا مثلا ایک ماہ تک ما کہ کر کی جرائے گا۔ تو بیا جیر مشترک نہیں اجیر خاص ہے۔اس کا تھم ہیہے کہ کام کم کرے یا زیادہ کرے یا نہ کرے مصرف شخص سے ماہ تک مدت متعینہ میں مستا جرکوسپرد کردے اس سے وہ اجرت کا مستحق ہوجا تا ہے۔

[۱۱۸۴] (۲۹) اور نہیں صان ہے اجیر خاص پر اس کا جو ضائع ہو جائے اس کے ہاتھ میں اور نہ جو ضائع ہو جائے اس کے مل ہے مگریہ کہ زیاد تی کرے۔

تشری اجیر خاص کے ہاتھ میں جاکرکوئی چیز ضائع ہوجائے یا جو منافع وجود میں آئے تتے ان میں سے پھونفع ضائع ہو گیا تو ان دونوں کے ضائع ہو نے اس کے باتھ میں سے پھونفع ضائع ہوگیا تو ان دونوں کے ضائع ہونے پراجیر خاص پر ضائ ہیں ہے۔ مثلا بکری چرانے کے لئے اجیر خاص کودی اور بکری کا تاوان اجیر پرنہیں ہے۔ ہوگی تو اجیر پر بکری کا تاوان اجیر پرنہیں ہے۔

وج اجرخاص کے ہاتھ میں جو کچھ ہے جاہے عین تی ہویااس کے منافع ہوں وہ مالک کی اجازت سے ہیں اور اس وقت کسی اور کا مال اجیر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے میدال امانت کے طور پراس کے ہاتھ میں ہے اور بغیر تعدی کے امانت ہلاک ہوجائے تو اس پرضان لازم نہیں ہوتا

حاشیہ : (الف) حفرت شرح فرماتے ہیں کہ کرابیدار پرضان نہیں ہے۔ پس اگر تعدی کی اور شرط سے تجاوز کیااور ہلاک ہوا تو حفرت شرح نے فرمایا اس پر کرابیاور صان دونوں لا زم ہوں گے۔ ولا في ما تلف من عمله الا ان يتعدى فيضمن [١٨٥] ا ] (٣٠) والاجار ة تفسدها الشروط كما تفسد البيع [١٨٦] (٣٠) ومن استأجر عبدا للخدمة فليس له ان يسافر به الا ان

۔ اس کے اجیر خاص پرضان لازم نہیں ہوگا (۲) اثریں ہے۔ عن الشعبی قال لیس علی اجیر المشاهرة ضمان (الف) (مصنف ابن البی شعبیت ۵ فی الجیریضمن ام لا؟ جرائع ، ص ۱۳۵۸ ، نمبر ۲۰۳۸ مصنف عبدالرزاق ، باب ضان الاجیرالذی پیمل بیده ، ج ثامن ، ص کا۲ ، نمبر ۱۳۹۳ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ اجیر خص پر تعدی کے بغیر ہلاک ہوجائے تو ضان نہیں ہے۔

اصول اجیرخاص کے ہاتھ میں مالک کا مال امانت ہوتا ہے۔

[۱۱۸۵] (۳۰) اجاره کوفاسد کردیتی ہیں شرطیں جیسے وہ فاسد کردیتی ہیں بیچ کو۔

تشرق جوشرطیں بیچ کو فاسد کرتی ہیں وہ شرطیں اجارہ کوبھی فاسد کرتی ہیں۔مثلا ایسی شرطیں جن میں اجبر کا فائدہ ہویا متاجر کا فائدہ ہوتو ان

شرطوں سے اجارہ فاسد ہوجائے گا۔

کونکداجارہ بھی بھے کی طرح عقد ہے۔ فرق ہے کہ بھے میں عین ٹی کھ ہوتی ہے اوراجارہ میں منافع کی بھے ہوتی ہے۔ تو چونکد دونوں عقد ہیں اس کے دونوں میں شرط فاسد سے عقد فاسد ہوجائے گا(۲) حدیث میں اس کا اشارہ ہے۔ عن ابسی مسعود الانصاری ان رسول اللہ عَلَیْتِ نہی عن ثمن الکلب و مهر البغی و حلوان الکاهن (ب) بخاری شریف، باب کسب البغی والا ماء ۴۲۸۲ رسلم شریف، باب کریم شن الکلب و حلوان الکاهن و و مو البغی میں دنا کی اجرت اور کا بن کے پاس جاکر اجرت دینے ہیں ذنا کی اجرت اور کا بن کے پاس جاکر اجرت دینے ہے منع فر مایا ہے۔ جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا اجارہ فاسد ہوگا (س) دوسری حدیث میں ہے۔ عن ابن عصر قال نہی النب عن عسب الفحل (ج) (بخاری شریف، باب عسب الفحل ص ۲۲۸۵ نمبر ۱۲۸۸ رسلم شریف، باب تحریم بیخ فضل الماء ... وتحریم بی ضراب الفحل ص ۱۹۸۵ نمبر ۱۹۸۵ میں میں منافی کی اجرت سے معلوم ہوا کہ بیا جارہ فاسد ہے۔ ضراب الفحل ص ۱۹۸۵ نمبر کر ایک میں میں منافی کی اجرت سے معلوم ہوا کہ بیا جارہ فاسد ہے۔ الما اس مدیث میں سائڈ کی جفتی کی اجرت سے معلوم ہوا کہ بیا جارہ واس کے ساتھ اس پرشر ط لگائے عقد ہیں۔ اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس کوساتھ کیکرسفر کر ہے گر ہیک اس کے ساتھ اس پرشر ط لگائے عقد ہیں۔ اس پرشر ط لگائے عقد ہیں۔ اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس کوساتھ کیکرسفر کر ہے گر ہیک اس کے ساتھ کی اس پرشر ط لگائے عقد ہیں۔ اس کوساتھ کی اس کے ساتھ کی اس کوساتھ کیکرسفر کر سے معلوم ہوا کہ دوسر کے ساتھ کی اس کوساتھ کی اس کے ساتھ کی اس کوساتھ کیکرسفر کر سے کہ اس کوساتھ کیکرسفر کر سے کہ اس کوساتھ کیکرسفر کر سے کہ اس کوساتھ کیکرسفر کی کس کے ساتھ کیکرسفر کر سے کہ اس کوساتھ کیکرسفر کر سے کہ اس کوساتھ کیکر سے کہ اس کوساتھ کی دوسر کے کہ کوساتھ کی اس کوساتھ کی دوسر کے کوساتھ کی دوسر کے کہ دوسر کے کہ کوساتھ کی دوسر کے کہ کوساتھ کی دوسر کی دوسر کی دوسر کے کہ دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کے کہ دوسر کے دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوسر کی دوسر کی دوسر کے دوسر کی دوس

ترط نہ کسی نے غلام کوحضر میں خدمت کے لئے لیا تو اس کو بغیراس کی مرضی کے سفر میں نہیں لے جاسکتا۔ جب تک کہ عقد کرتے وقت شرط نہ لگائے کہ میں اس کوخدمت کے لئے سفر میں لے جاؤں گا۔ ہاں! عقد اجارہ کرتے وقت بیشرط لگائے کہ غلام کوسفر میں بھی لے جاؤں گا تو لے جاسکتا ہے ورنے نہیں۔

سفریں مشقت ہوتی ہے اس میں خدمت کرنامشکل کام ہے اس لئے حضر میں اجارہ ہوا ہے قافلام کی مرضی کے بغیراس کوسفر میں نہیں لے جاسکتا (۲) حدیث میں ہے۔وقال النب عُلَيْنِيْ المسلمون عند شروطهم (د) (بخاری شریف، باب اجرالسمسر قاص ۱۳۰۴ نمبر

حاشیہ : (الف) حضرت معمی فرماتے ہیں کہ ماہانہ اجیر پرضان لازم نہیں ہے (ب) حضور نے منع فرمایا کتے کی قیمت ہے، زنا کی اجرت سے اور کا بہن کے پاس آنے ہے (ج) حضور نے روکا سانڈ کی جفتی کی اجرت ہے ( د ) آپ نے فرمایا مسلمان شرطوں کا پاسبان ہے۔ يشترط عليه ذلك في العقد [ ١ ١ ١ ] ( $^{m}$ ) ومن استأجر جملا ليحمل عليه محملا وراكبين الى مكة جاز وله المحمل المعتاد [ $^{m}$ ] ( $^{m}$ ) وان شاهد الجمال المحمل فهو اجود [ $^{m}$ ] فان استأجر بعيرا ليحمل عليه مقدارا من الزاد فاكل منه في

اس حدیث میں ہے کہ مسلمانوں کوشر طاکی رعایت کرنی چاہئے۔اور چونکہ بظاہر حضر کی شرط ہے اس لئے سفر میں نہیں لے سکتا۔

انسول حضر میں خدمت اور ہے اور سفر میں خدمت اور ہے دونوں ہم مثل نہیں ہیں۔

[۱۱۸۷] (۳۲) کسی نے اونٹ اجرت پرلیاتا کہ اس پر کجاوہ رکھ کر دوآ دمی سوار کرے مکہ تک تو جائز ہے۔اوراس کے لئے جائز ہے متعاد کجاوہ استری کسی نے اونٹ اجرت پرلیاتا کہ اس پر کجاوہ رکھ کر دوآ دمی سوار ہواور مکہ تک سفر کرے تو ایسا کرنا جائز ہے۔اوراجیر پرلازم ہے کہ عام طور پر جو کجاوہ اونٹ پر رکھاجاتا ہے وہ کجاوہ اونٹ پررکھے۔نہ زیادہ بڑا ہواور نہ چھوٹا۔

ج جب کوئی خاص کجاوہ طے نہ ہوتو ایس صورت میں معروف کی طرف پھیرا جاتا ہے۔ اور معاشرے میں معروف ومشہور جو ہووہ کا ازم ہوتا ہے۔ اس لئے یہاں بھی متعادومعروف کجاوہ ہی رکھ سکتا ہے (۲) صدیث میں اس کا اشارہ ہے۔ عن عدائشة قدالت هند ام معداویة لمرسول الله منائش ان اب سفیان رجل شحیح فہل علی جناح ان آخذ من ماله سوا؟ قال خذی انت و بنوک ما یک فیل سے منازون بینے می فی البیوع والاجارة ، ص ۲۹۴ ، نبر (۲۲۱۱) یک فیل کے فیک بالمعووف (الف) (بخاری شریف، باب من اجری امرالا مصاری ما یتعارفون بینے می فی البیوع والاجارة ، ص ۲۹۴ ، نبر (۲۲۱۱) اس صدیث میں ہے کہ حضرت ابوسفیان کے مال میں سے جومعروف ہووہ آپ لے سکتی ہیں۔ آبت میں بھی ہے۔ ومن کان فقیرا فلیا کل المعووف (آبت ۲ سورة النساء می )اس آبت میں بھی ہے کئریب آدمی میتم کے مال کی تجارت کر بے قومعا شرے میں جتنی معروف اجرت مودہ لیس سے جودہ کو درکھ سکتا ہے۔

اصول کوئی چیز طے نہ ہوتو معاشرے کی معتاد چیز کا فیصلہ ہوگا۔

ن محمل : اٹھانے کی چیز جمل سے مشتق ہے مراد ہے کجاوہ۔ المعتاد : عادۃ سے مشتق ہے جوعام عادت ہو۔

[۱۱۸۸] (۳۳) اورا گراونٹ والا کجادہ دیکھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔

ہے اونٹ والا کجاوہ دیکھ لے توسفرسے پہلے رضامندی ہوجائے گی اور بات طے ہوجائے گی اس لئے دیکھ لینا بہتر ہوگا۔

[۱۱۸۹] (۳۴ ) اگراجرت پرلیااونٹ کوتا کہ اس پرتوشے کی ایک مقدار لا دے۔ پس اس سے راستہ میں کھالیا تو جائز ہے اس کے لئے کہ اتنا اور لوٹائے اس کے بدلے میں جو کھایا۔

تشری مثلاکسی نے اونٹ اجرت پرلیا کہ اس پر سوکیلوتو شدلا دےگا۔ پھر راستہ میں دس کیلوکھالیا تو اس کوحق ہے کہ الگ ہے دس کیلواونٹ پر

ا و ہے۔

عاشیہ : (الف) حعنرت ام معاویہ ہندہ نے حضور سے پوچھا کہ ابوسفیان بخیل آ دمی ہے۔ کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے اگر چیکے سے اس کے مال میں سے کچھ لے لوں؟ آپ نے فرمایاتم اور تمہارے بیٹوں کو کو کافی ہومعروف کے ساتھ وہ لے لو۔ الطريق جاز له ان يرد عوض ما اكل [ • 9 1 1] (٣٥) والاجرة لا تـجب بالعقد وتستحق باحد ثلثة معان اما بشرط التعجيل او بالتعجيل من غير شرط او باستيفاء المعقود

بات یہ ہوئی تھی کہ سوکیلولا دکر منزل تک لے جاؤں گا اور راستے میں دس کیلوکم ہوگیا اس کئے اس کے بدلے میں مزید دس کیلولا دلینے کاحق ہوگا (۲) حدیث گزرچکی ہے۔وقال النبسی عَلَیْ السمسلمون عند شروطهم (الف) (بخاری شریف،باب اجرة السمسرة، نبسر ۲۲۷ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی کوشرط کے مطابق رہنا چاہئے اور چونکہ منزل تک سوکیلوکی شرط تھی اس لئے سوکیلو پورا کرسکتا ہے۔
[۱۹۹] (۳۵) اجرت نہیں واجب ہوتی ہے عقد سے اور ستحق ہوتا ہے تین باتوں میں سے کسی ایک سے یا جلدی کی شرط لگانے سے یا بغیر شرط کے جلدی دے دینے سے یا معقو وعلیہ حاصل کر لینے سے۔

صرف عقد اجارہ کرنے سے اجرت دینا واجب نہیں ہوگا بلکہ تین باتوں میں سے ایک ہوتو اجرت دینا واجب ہوگا۔ ایک تو یہ کہ عقد کرتے وقت ہی شرط کرلے کہ اجرت پہلے دینے کی شرط تو نہیں لگائی کیکن خود بخو دمستا جرنے اجرت پہلے دیدی۔ اور تیسری صورت یہے کہ اجرے منافع ادا کردیئے تو مستا جر پراجرت دینا واجب ہوجائے گا۔

اجرت عین ثی ہوتی ہے جو خارج میں موجود ہوتی ہے۔ اور منفع تھوڑ نے تھوڑ کر کے دجود میں آتے دہتے ہیں۔ وہ ابھی خارج میں موجو ونیس ہے۔ اس لئے جب وہ وجود میں آجائے تب اجرت واجب ہوگی تا کدونوں برابر ہوجا کیں۔ اس لئے منافع وصول ہونے کے بعد اور وجود میں آنے کے بعد اجرت واجب ہوگی۔ ہاں! اگر پہلے دینے کی شرط لگادی تو گویا کہ منافع موجود ہوگئے۔ اور متا جراس پرراضی بھی ہو گیا اس لئے اب اجرت پہلے دینا واجب ہوگا (۲) صدیث کے اشارے ہے معلوم ہوتا ہے کہ منافع وصول ہونے کے بعد اجرت واجب ہوگا۔ مراس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافع وصول ہونے کے بعد اجرت واجب ہوگا (۲) صدیث میں ہے کہ کام کرنے کے بعد پیند ختک ہونے سے پہلے اجرت دو۔ جس رابن باجر الاجر ص ۴۵۰ فبر ۲۲۳۳ کی اس صدیث میں ہے کہ کام کرنے کے بعد پیند ختک ہونے سے پہلے اجرت دو۔ جس سے معلوم ہوا کہ کام کرنے کے بعد اجرا ورجوں کا اللہ تعالی ثلاثة انا خصمهم سے معلوم ہوا کہ کام کرنے کے بعد اجرا واست و بی منا و لم یعطہ اجرہ (ج) (بخاری شریف، باب اثم من باع حراص ۲۵۷ فبر ۲۲۳ کی بر ۲۲۳ کی اس حدیث میں ہے کہ منافع پوراوصول کر لیا اور اجرت نہیں دی۔ جس سے پت چانے ہونے وصول کرنے کے بعد اجرا واجب ہوگا۔ ہاں! خود پہلے اجرت دید سے قدمتا جرکی مرضی ہے۔

فالد امام شافعی فرماتے ہیں کہ عقد ہوتے ہی اجرت واجب ہوگ۔

🚚 كيونكه عقد ہو گيا تواجيرا جرت لينے كامستحق ہو گيا۔

حاثیہ: (ب) آپ نے فرمایامسلمانوں کوشرطوں کی پاسداری کرناچاہے (ب) اجیرکواس کی اجرت اس کا پیندختک ہونے سے پہلےدو(ج) آپ نے فرمایااللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تین آدمیوں سے میں قیامت کے دن جھڑوں گا... ایک تیسرا آدمی جس نے اجیر کواجرت پرلیا اور اس سے پورانفع وصول کیا اور اس کواجرت نہیں

عليه[ ۱ ۹ ۱ ] (٣٦) ومن استجار دارا فللموجر ان يطالبه باجرة كل يوم الا ان يبين وقت الاستحقاق بالعقد [ ۲ ۹ ۱ ] (٣٤) ومن استأجر بعيرا الى مكة فللجمال ان يطالبه باجرة

لغت المعقو دعليه : جس پر عقد جوا بو۔ معان : جمع ہے معنی کی۔

[۱۹۹۱] (۳۲) کسی نے گھر اجرت پرلیا تو اجرت پردینے والے کوحق ہے کہ اس سے ہردن کی اجرت طلب کرے مگرید کہ عقد میں استحقاق کا وقت بیان کردے۔

البته اگری نے کسی سے گھر اجرت پرلیااور ماہانہ اور سالانہ اجرت طے نہیں کی تو گھر والے کوئت ہے کہ ہردن کی اجرت طلب کرے۔البتہ اگر ماہانہ اجرت طے ہوجائے تو مہینے میں طلب کرے گا۔اور سالانہ اجرت طے ہوجائے تو ہر سال میں اجرت طلب کرے گا۔

اصول ہردن رات معتدبہونت ہے۔

رج ہرمنزل معتد بہ فاصلہ ہے اور اس کی اجرت الگ الگ ہو علی ہے۔ اس لئے ہرمنزل پرالگ الگ اجرت ما تک سکتا ہے۔

اصول ہرمنزل معتدبہ فاصلہ ہے۔

فت الجمال: اونث والا مرحلة: منزل ـ

 كل مرحلة [ ۱۹۳] ( ۳۸) وليس للقصار والخياط ان يطالب بالاجرة حتى يفرغ من العمل الا ان يشترط التعجيل [ ۹۳] ( ۳۹) ومن استأجر خبازا ليخبز له في بيته قفيز دقيق بدرهم لم يستحق الاجرة حتى يخرج الخبز من التنور [ ۱۹۵] ( ۴۰) ومن استأجر

[۱۱۹۳] (۳۸) دھونی کے لئے اور درزی کے لئے حق نہیں ہے کہ طلب کرے اجرت یہاں تک کہ فارغ ہوجائے کام سے مگریہ کہ پیفنگی شرط لگالے۔

تشری دھو بی اودرزی جب تک کمل کام نہ کردے تب تک اجرت ما تکنے کا حقدار نہیں ہیں۔ ہاں! پہلے سے پیشگی اجرت لینے کی شرط لگا لے تو پیشگی اجرت لے سکتے ہیں۔

ج دھوبی کا کام ایبا ہے کہ جب تک کیٹر انکمل دھل نہ جائے کا مکمل نہیں ہوتا۔ درمیان میں کیٹر ااور گندہ ہوجاتا ہے۔اس لئے کا مکمل کرنے کے بعد ہی اجرت کامستق ہوگا۔البتہ پہلے سے پیشگی اجرت لینے کی شرط لگا لے تو مستاجر کی رضا مندی سے ایسا کر سکتے ہیں۔

اصول سیمئلداس اصول پرہے کہ کام معتد بدہونے سے پہلے اجرت لینا چاہے تو اجرت کامستحق نہیں ہے۔

[۱۱۹۳] (۳۹) کی نے اجرت پرلیاروٹی پکانے والے کو تا کہ اس کے لئے اس کے گھریس روٹی پکائے ایک قفیز آٹے کی ایک درہم میں تو اجرت کا مستحق نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ روٹی تنور سے نکال دے۔

تری روٹی پکانے والے کو گھر میں روٹی پکانے کے لئے اجرت پرلیا اور اجرت میطے ہوئی کدایک تفیز آئے کی روٹی ایک درہم میں پکا کر دےگا۔ توروثی تنورسے نکال کردےگا تب اجرت کا مستق ہوگا۔

جے تنورے نکالنے سے پہلے وہ گوندھا ہوا آٹا ہے روٹی نہیں ہے۔ پکا کرتنورے نکالنے کے بعدروٹی بنے گی اس لئے تنورے نکالنے سے پہلے اجرت کاستی نہیں ہوگا۔

اصول روئی میں تنورے نکالنے سے پہلے معتد بانفع نہیں ہے اس لئے اجرت کا مستحق نہیں ہوگا۔

افت خبز : روثی۔ دقیق : آثا۔ تنور : چولھا۔

[ ۱۹۵] (۴۰) کسی نے باور چی اجرت پرلیا تا کہاس کے لئے ولیمہ کا کھا نا پکائے تو پیالے میں ڈالنا بھی اس پر ہے۔

اور چی کو ولیمہ کا کھانا پکانے کے لئے اجرت پرلیا تو کھانا پکانے کے بعد کھانا تھالی میں ڈالنا بھی باور چی کی ذمہ داری مجھی جاتی ہے۔ اس لئے تھالی میں ڈالنا بھی باور چی کا کام ہوگا۔ تھالی میں ڈالنا مصنف کے معاشرے میں تھااور وہاں کا عرف تھااس لئے مصنف نے اپنا عرف کا اعتبار کرتے ہوئے فرمایا۔

نوے جہاں کوئی عرف نہ موہ ہاں کھا ٹا پکادیئے سے باور چی کی ذمہ داری پوری موجائے گ۔

اصول بیسئلداس اصول پرہے کہ کام تمام ہونے میں عرف کا اعتبار کیا جائے گا۔

طباخا ليطبخ له طعاما للوليمة فالغرف عليه[١٩٦] (١٩) ومن استأجر رجلا ليضرب له لبنا استحق الاجرة اذا اقامه عند ابى حنيفة وقال ابو يوسف و محمد رحمهما الله تعالى لا يستحقها حتى يشرجه[٩٤] (٢٦) واذا قال للخياط ان خطت هذا الثوب فارسيا فبدرهم وان خطته روميا فبدرهمين جاز واى العملين عمل استحق الاجرة[١١٩٨] وان قال ان خطته اليوم فبدرهم وان خطته غدا فبنصف درهم فان خاطه اليوم فله

## الغت الغرف: جيجي ذالكر كهانا نكالنابه

[۱۱۹۲] (۳۱) کسی نے آ دمی اجرت پر لیا تا کہ اس کے لئے اینٹ بنائے تو اجرت کامستخل ہوگا جب ان کو کھڑی کردے امام ابو حنیفہ کے نزدیک۔اورصاحبین فرماتے ہیں کنہیں مستخل ہوگا اجرت کا یہاں تک کہ اس کا چٹالگا دے۔

ترین این بنانے کے لئے آدمی کواجرت پرلیا تواہام ابوصنیفہ کے نزدیک میرے کہ اینٹ سکھالینے کے بعد جب اینٹ کھڑی کردی تواس کا کام پوراہو گیااب وہ اجرت کامستی ہے۔

اس لئے کہ اینٹ کھڑی کردی تواب وہ قابل انفاع ہوگئی اس لئے اب وہ اجرت کامستی ہوگیا۔اس سے زیادہ کام مثلا اینٹ کو تہ بتہ لگانا اور دیوار کی طرح کھڑی کرنا بیزیادہ کام ہے اینٹ بنانے والے کی ذمہ داری نہیں ہے۔صاحبین فرماتے ہیں کہ عام عرف میں اینٹ کو تہ بتہ لگانا اور دیوار کی طرح کھڑی کرنا بھی شامل ہے۔اس کے بغیراینٹ بنانے والے کی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی۔اس لئے تہ بتہ لگانے کے بعد اجرت کامستی ہوگا۔

ن یشرخ: اینك کوتهبیته لگانا اور دیوار کی طرح کوژی کرناله لبن: کچی این د

[۱۱۹۷] اگردرزی سے کہااگراس کپڑے کوفاری طرز پر سیئے توایک درہم ادراگراس کورومی طرز پر سیئے تو دودرہم تو جائز ہے اور جونسا بھی عمل کرے گااس اجرت کامستق ہوگا۔

سیمنداس اصول پر ہے کدا جرت کے لیے دوالگ الگ انداز اختیار کئے اور دونوں انداز کے لئے الگ الگ اجرت متعین کی توجس انداز سے عمل کرے گا اس انداز کی اجرت ملے گی اور ایبا کرنا جا کز ہے۔ مثلا کہا کہ اس کیڑے کو فاری طرز کا جبہ سیئے گا تو ایک درہم اس کی اجرت ہوگی اور دومی طرز کا جبہ سیئے گا تو دودرہم اجرت ہوگی۔ تو اس طرح اجرت اور عمل طے کرنا جا کز ہے۔ اس لئے فاری طرز کا سیئے گا تو ایک درہم اور رومی طرز کا سیئے گا تو دودرہم اجرت ملے گی۔

جونکہ دونوں کام الگ الگ بین اور دونوں کے لئے الگ الگ اجرت متعین ہیں اور کوئی جہالت نہیں ہے اس لئے اجارہ درست ہے(۲) حدیث گزر چکی ہے المسلمون عند شروطهم۔

[۱۱۹۸] (۲۳) اوراگر کہا کہ اگراس کو سینے گا آج تو ایک درہم ہے اور اگر سینے گاکل تو آ دھادرہم ہے۔ پس اگر سیا آج تو اس کے لئے ایک

درهم وان خاطه غدا فله اجرة مثله عند ابى حنيفة رحمه الله ولا يتجاوز به نصف درهم وقال ابو يوسف و محمد رحمهما الله الشرطان جائزان وايهما عمل استحق الاجرة [9 1 1](٣٢)وان قال ان سكنت في هذا الدكان عطارا فبدرهم في الشهر وان سكنته حدادا فبدرهمين جاز واى الامرين فعل استحق المسمى فيه عند ابى حنيفة رحمه الله

درہم اور اگر سیاکل تو اس کے لئے اجرت مثل ہوگی امام ابوصنیفہ کے نز دیک اور نہیں تنجاوز کرے گی آ دھے درہم سے۔اور کہا صاحبین نے کہ دونوں شرطیں جائز ہیں اور جانساعمل کرے گااس اجرت کا ستحق ہوگا۔

کسی نے اجیرے کہا کہ آج کیڑاسیو گے توالیک درہم اجرت ہوگی اورکل سیو گے تو آ دھادرہم اجرت ہوگی۔ توامام ابوھنیفہ فرماتے ہیں کہ آج سینے گا توالیک درہم ہوگی اورکل سینے گا تو آ دھادرہم نہیں ہوگی بلکہ بازار میں اس کپڑے کو سینے کی جواجرت ہوسکتی ہے وہ اجرت ملے گ۔ البتہ وہ بھی آ دھے درہم سے زیادہ نہ ہو۔

وہ فرماتے ہیں کہ آج سیو گے تو ایک درہم پیجلدی کرنے کے لئے ہاں لئے اجارہ درست ہو گیااور آج سینے گا تو ایک درہم ملے گا۔ لئے ہاں لئے اجارہ درست ہو گیااور آج سینے گا تو ایک درہم ملے گا۔ لیکن اگر کہا کہ کل سینے گا تو آدھادرہم اجرت ہوگی تعلیق کے لئے ہاوراجارہ معلق ہوجائے تو بات طے بہاں لئے اجارہ فاسدہ وجائے تو قاعدہ یہ کہ بازار میں جواجرت ہو کتی ہے وہ ملتی ہاں لئے بازار کہ اجرت ملے گی لیکن کل سینے پر دونوں کے درمیان آدھادرہم طے ہاں لئے بازار کی اجرت بھی آدھے درہم سے زیادہ نہو۔

صاحبین فرماتے ہیں کہآج کی شرط لگائے یاکل کی دونوں شرطیں درست ہیں اس لئے دونوں اجارے درست ہیں۔اس لئے جوعمل کرےگا شرط کے مطابق وہ اجرت ملے گی۔لیخی اگرآج سیئے گا تو ایک درہم ملے گااورکل سیئے گا تو آ دھا درہم ملے گا۔

[۱۹۹۹] (۳۴ ) اگر کہا کہ اگر اس دوکان میں عطر بیچنے والے کو تظہرا ئین گے تو مہینے میں ایک درہم ہوگا اور اگر اس میں لوہار تظہرا ئیں گے تو دورہم تو جائز ہے۔ اور دونوں معاملوں میں سے جو بھی کرے گا ای کی اجرت کا مستحق ہوگا امام ابو حنیفہ کے نزدیک ۔ اور صاحبین نے فرمایا یہ اجارہ فاسد ہے۔

شری مثلان بدنے عمر کودوکان اجرت پردی اور یوں کہااگراس دوکان میں عطر فروثی کا کام کردائیں گےتو مہینے کا ایک درہم اجرت ہوگی۔اور اگر اس دوکان میں لوہاری کا کام کروائیں گے جوگندہ کام ہےتو مہینے کے دودرہم اجرت ہوگی۔ام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ بیددونوں اجارے درست ہیں۔اس لئے اگر عطر کا کام کروایا تو مہینے میں ایک درہم اور لوہاری کا کام کروایا تو مہینے میں دودرہم اجرت ملےگی۔

وج اس صورت میں اجارہ کومعلق کرنانہیں ہے بلکہ دو کاموں میں سے ایک کا اختیار دینا ہے۔اور چونکہ دونوں کی الگ الگ اجرتیں واضح ہیں

وقالا رحمهما الله الاجارة فاسدة [ • • ٢ ١ ] (٣٥) ومن استأجر دارا كل شهر بدرهم فالعقد صحيح في شهر واحد وفاسد في بقية الشهور الا ان يسمى جملة الشهور معلومة

اس لئے اجارہ درست ہوگا۔اور جوکام کرے گااس شم کی اجرت ملے گی۔ باقی کیا کام کرے گااس کا تعین کام شروع کرتے وقت ہوجائے گا۔ اصول پیمسکداس اصول پرہے کہ دوکام الگ الگ ہوں اور ہرا یک کی اجرت معلوم ہوتو اجارہ درست ہے۔

صاحبین فرماتے ہیں کہ اجارہ کرتے وقت میہ پہنیں ہے کہ کون ساکا م اجیر کرے گا اس لئے کون می اجرت لازم ہوگی ، ایک درہم یا دو درہم میہ عقد اجارہ کے وقت طخنیس ہاں گئے اجارہ درست نہیں ہوا جا ہے کا م عقد اجارہ کے وقت طخنیس ہاں گئے اجارہ کی اجرت مجہول ہونے کی وجہ سے اجارہ فاسد ہو گیا۔ اس لئے اجارہ درست نہیں ہوا جا ہے کا م شروع کرتے وقت اس کاعلم ہوجائے کہ کون کی اجرت ہوگی۔

اصول بيمسكداس اصول پرہے كەعقدا جاره مطي كرتے وقت اجرت كاعلم نه ہوتو ا جاره فاسد ہوگا۔

افت عطار: عطر بیچے والا۔ حداد: لوہاری کا کام کرنے والا۔

[۱۲۰۰] (۳۵) کسی نے گھر کرایہ پرلیا ہر ماہ ایک درہم کے بدلے تو عقد تھیج ہے ایک مہینے میں اور فاسد ہوگا باقی مہینوں میں مگریہ کہ تمام معلوم مہینے مععن کردیئے جائیں۔

سن کی نے گھر کرایہ پرلی اور یوں کہا کہ ہر ماہ ایک درہم کے بدلے اجرت دوں گا۔ تو ایک ہی مبینے کا اجارہ ہوا اگلے مبینے کا اجارہ ہیں اجارہ ہیں مبینے کا اجارہ ہیں ہوا۔ گھر والا اگلے مبینے اجرت پر لینے سے انکار کردی تو کرسکتا ہے۔ اس طرح کرایہ دارا گلے مبینے اجرت پر لینے سے انکار کردی تو کرسکتا ہے۔ البتدا گلے مہینہ بھی رہنا شروع کردے اور گھر والا پھے نہ تو بیاز سرنوا جارہ ہوا جو معردف طریقے پر گویا کہ اشارے اشارے میں بج تعالی کے طور پر ہوگیا۔ اور اس طرح جتنے مبینے بغیرا نکار کے دہتے رہیں گے ہر ماہ نیا اجارہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور جس دن گھر والا یا کرایہ دار اجرت دینے یا لینے سے انکار کردے ای دن اگلا اجارہ ختم ہوج نے گا۔ ہاں! تمام مہینے متعین کردے تو جتنے مبینے مبینے مبینے کی اجرت دینے یا لینے سے انکار کردے ای دن اگلا اجارہ ہوگا۔

تمام مہینوں کو طے نہیں کیا تو سے مہینے کا اجارہ ہوگا ہے جہول ہے۔ لیکن چونکہ ہرمہینۃ ایک درہم کا بول چکا ہے اس لئے اقل درجہ ایک مہینۃ کا اجارہ ہوجائے گا (۲) اثر میں اس کا اشارہ ہے۔ عن الشوری فی رجل یکتری من رجل المی مکة ویضمن له الکری نفقته الی ان یب فقته الی ان یب قت ایاما معلومة و کیلا معلوما من الطعام یعطیه ایاہ کل یوم (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب الرجل یکتری علی اشیء المجبول وهل یجوز الکراء اویا خذمشلہ منہ؟ ج خامن ص ۲۱۳ نمبر ۱۲۹۳۸) اس اثر میں ہے کہ تمام دن تعین کر لئے جا کیں اور ان کے تمام کرائے متعین نہ کر لئے جا کیں تب تک اجارہ صحیح نہیں ہے (۳) حدیث میں ہے کہ ڈیم کی مقدار معلوم نہ ہوتو اس کے بیچنے اور ان کا اجارہ وہوں تو ان کا اجارہ درست نہیں ہوگا حدیث میں ہے۔ سمعت جابس بن عبد اللہ نہی عاشیہ : (الف) حضرت توری نے فر ایا کوئی آ دی کی آ دی ہے کہ تک کرا یہ کے لئے لے اور کہ تک کردن متعین کرے اور کھانے کا کیل معلوم ہوجو ہردن دیگا۔

( ۲۰1 )

[  $1 \cdot 7 \cdot 1$  ] ( $7 \cdot 7$ ) فأن سكن ساعة من الشهر الثانى صح العقد فيه فلزمه ولم يكن للمؤجر ان يخرجه الى ان ينقضى الشهر المستأجر  $(7 \cdot 7 \cdot 1)^{(2)}$  و كذلك حكم كل شهر يسكن في اوله يوما او ساعة.

رسول الله المنظم عن بيع الصبرة من النمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من النمر (الف) (مسلم شريف، بابتح يم بيج صبرة التر المجولة القدر بترج فاني ص ٢ نمبر ١٥٣٠) ال حديث من به كدا هيرك تمام مقدار معلوم نه بوتو بينا صيح نبيل - كونكه الس كي قيت معرف بيل بول وان كا جاره صحح نبيل بوكا -

[۱۲۰۱] (۲۷) پس اگرا گلے مہینے میں ایک گھڑی تشہر گیا تو اس میں عقد سیح ہوجائے گا اور اس کواجرت لازم ہوگی ۔اور اجرت پر دینے والے کے لئے جائز نہیں ہے کہ اجیر کو نکالے یہاں تک کہ اجرت پر لیا ہوام ہینے نتم ہوجائے۔

ایک ماہ پوراہونے کے بعد دوسرے مہینے میں ایک گھڑی اس گھر میں تھہ گیا اور گھر والا پچھنہیں بولاتو یوں سمجھا جائے گا کہ تی تعاطی کی طرح اشاروں اشاروں میں ہی اس گلے ماہ کا اجارہ ہوگیا۔ گویا کہ وسنے والا بھی اس اجرت پر راضی ہے جب ہی تو لینے والا اسکے ماہ میں بھی اس گھر میں تھہرار ہا۔ اس لئے اجارہ درست ہوا۔ اور اس پورے مہینے میں گھر والا کرایہ دارکوئیس نکال سکت جب ہی تو لینے والا اسکے ماہ میں بھی اس گھر میں تھہرار ہا۔ اس لئے اجارہ درست ہوا۔ اور اس پورے مہینے میں گھر والا کرایہ دارکوئیس نکال سکت جب واکتوں المحسن میں عبد اللہ بن مو داس حمارا فقال بکہ؟ قال بدانقین فو کبہ ٹم جاء مو ہ اخوی فقال المحسمار المحسار فو کبہ و لم یشار طہ فبعث الیہ بنصف در ھم (ب) (بخاری شریف، باب من اجری امرالمصار کا ما فی الموع والا جارہ ص ۲۹۳ نمبر ۲۲۱۰) اس اثر میں پہلی مرتبہ تو دو وائق گدھے کی اجرت طے کی لیکن دوسری مرتبہ و دھا در ہم اجرت طے ہو اجرت و یدی اور عبد اللہ بن مرداس نے لے کی اور گویا کہ اشارے اشارے میں اجرت طے ہو گئی۔ اس طرح جب دوسرے میں جس کرایہ داررہ گیا اور گھر والے نے پھٹیس کہا تو اشارے اشارے میں اجرت طے ہوگئی۔ اس لئے اس ایس مینے میں کرایہ دارکو گھرے نہیں نکال سکتا۔

پورے مہینے میں کرایہ دارکو گھرے نہیں نکال سکتا۔

اصول بع تعاطی کی طرح اشارے اشارے میں اجرت بھی طے ہوتی ہے۔

الموجر: اجرت پردینے والا۔ المتاجر: اجرت پردیا ہوا گھر۔

[۱۳۰۲] (۲۷) اورایسے بی حکم ہے ہرمہینے کا کہ تھمر جائے اس کے شروع میں ایک دن یا ایک گھڑی۔

شرت اللے ہر ماہ میں جب مہینے کے شروع میں ایک دن یا ایک گھڑی تھہر جائے تو گھر والے کی رضامندی مجھی جائے گی اور اشارے اشارے میں اگلے مہینے کی اجرت طے ہوجائے گی۔ حدیث اور وجہ گزرگئے۔

عاشیہ: (الف) آپ نے مجود کے اس ڈھیرسے بیچنے ہے منع فرمایا جس کامتعین کیل معلوم نہ ہو۔ (ب) حضرت حسن نے عبداللہ بن مرداس سے گدھا کرا ہی پرلیا اور پوچھا کتنا کرایہ ہے؟ کہا دودانق کیس اس پرسوار ہوئے کچر دوسری مرتبہ آئے اور کہا گدھا چاہئے ۔ کیس اس پرسوار ہوئے اور کرائے کی شرطنہیں کی بھراس کو آ دھا در ہم بھیج دیا۔ [۲۰۳] ا](۲۸) واذا استأجر دارا شهرا بدرهم فسكن شهرين فعليه اجرة الشهر الاول ولا شيء عليه من الشهر الثاني[۲۰۳] (۲۹) واذا استأجر درا سنة بعشرة دراهم جاز و ان لم يسم قسط كل شهر من الاجرة.

[۱۲۰۳] (۲۸) اگرایک گھرکوایک مہینے کے لئے اجرت پرلیا ایک درہم کے بدلے، پھراس میں دومہینے شہرا تو اجر پر پہلے مہینے کی اجرت ہے اوراس پر کچھلازم نہیں ہے دوسرے مہینے کی۔

ایک گر صرف ایک ماہ کے لئے ایک درہم کے بدلے اجرت پرلیااور دومہینے رہ گیا توایک ہی مہینے کی اجرت لازم ہوگی ، دوسرے مہینے کی اجرت لازم ہوگی ۔ دوسرے مہینے کی اجرت لازم نہیں ہوگی۔

ج جب صرف ایک مہینے کی اجرت طے ہوئی تو ایک مہینے کے بعد اجارہ ختم ہو گیا۔اب جو کراید دار رہاوہ اجرت کے طور پرنہیں بلکہ عاریت کے طور پرنہیں بلکہ عاریت کے طور پر رہا ہے اور مالک کی جانب سے اجازت کی دجہ سے مفت رہااس لئے دوسرے مہینے کی اجرت اس پر لازم نہیں ہوگی۔

ا مسلمان اصول پرہے کہ مدت اجرت ختم ہونے کے بعد کراید دار جو پھھاستعال کرے گاوہ عاریت کے طور گوا جرت کے طور پڑہیں۔ کیونکہ اجارہ تومستقل طور پر طے کرنے کے بعد منعقد ہوتا ہے ورنہیں۔

وے بیاس صورت میں ہے جب مدت اجرت طے ہو پھی ہو لیکن مدت اجرت طے نہ ہوئی ہوتو مسئلہ نمبر ۲۸ کی طرح ہر ماہ کے شروع میں اشارے اشارے میں اجارہ منعقد ہوتار ہے گا۔اور ہر ماہ کی اجرت لازم ہوتی رہے گی۔

و اس عاریت کی صورت میں بھی اجیر کو دوسرے مہینے کی اجرت اپنی خوشی سے پیش کردینا جا ہے۔ هل جسز اء الاحسسان الا الاحسان .

[۴۰۴] (۴۹) اگرا جرت پرلیاایک گھر ایک سال کے لئے دی درہم میں توجائز ہے اگر چہنم تعین کی ہوہر مہینے کی قسط اجرت میں۔

ایک آدمی نے پورے ایک سال کے لئے دس درہم میں گھر کرائے پرلیا اور ہر ماہ میں کتنے پیے ہونے یہ بیان نہیں کیا تو جائز ہے۔
یونکہ پوری مدت متعین ہوگئی اور پوری اجرت بھی متعین ہوگئی اور کوئی جہالت نہیں رہی اس لئے جائز ہے۔اگر چی ہرون یا ہرمہینہ کی قسط متعین نہ کی ہو۔ کیونکہ کل مدت متعین ہونے کے بعداس کی ضرورت نہیں رہی۔اور کسی کومعلوم کرنا ہوتو حساب کر کے ہر ماہ کی قسط معلوم کرے کہ ہر ماہ میں تیرای یہیے ہوں گے۔

اسول بیمستلهاس اصول پرہے کرسالاندا جرت متعین ہوجائے تو ماہاند قسط کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اجارہ جائز ہوگا۔ اس اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ ان اسید بین حسنیسر مات و علیه دین فباع عمر شعرة اد ضه سنتین (الف) (مصنف ابن ابی هیبة ۵۸۱ فی الرجل بیتے الثمر قبالسنتین والثلاث، ج خامس، ص۱۳، نمبر ۲۳۲۵) اس اثر میں دوسال کے لئے پھل پیچا اور ہرمیسے کی قسط متعین نہیں کی۔

افت قسط: هرماه اجرت دينے كاتخمينداور حصه

عاشیہ : (الف ) حفرت اسید بن حفیر کا انقال ہو ، "ن پر قرض تھا تو حفرت عمر فے اس کی زمین کے پھل دوسال کے لئے جج دیا۔

# [٢٠٥] (٥٠) ويجوز اخذ اجرة الحمام والحجام [٢٠١] (٥١) ولا يجوز اخذ اجرة

[۲۰۵] (۵۰) جائز ہے حمام اور پچھنالگانے کی اجرت لینا۔

سرت ایورپ میں حمام یعنی مخصوص شم کاننسل خانداور سویمنگ بول ہوتا ہے۔ جس میں کچھلوگ ننگے نہاتے ہیں کیکن اجرت متعین ہے اور پر دہ

ك ساته نبانا مكن باس لئاس كى اجرت ليناجا زب

[۱) چونکه بدن دُها نک کرنها ناممکن باس کے نها نے کی اجرت دینا بھی جائز ہوگا (۲) صدیث میں ہے عن عبد الله بن عمر قال قال دسول الله تفتح لکم ارض الاعاجم وستجدون فیھا بیوتا یقال لھا الحمامات فلا ید خلنھا الوجال الا بالازار و امنعو ھا النساء ید خلھا الا مریضة او نفساء (الف) (ابوداؤدشریف، باب الدخول فی الحمام من ۲۰۰ نمبراا ۲۰۸ برزندی شریف، باب ماجاء فی دخول الحمام جائی ص ۱۰ نمبرا ۲۸ برای باجرشریف، باب دخول الحمام من ۲۳۸ میروسکتے ہیں، تو پھرا جرت لینے اورد یئے گی مخوائش بھی ہوگ۔

اور پچپنالگانے کی اجرت لے سکتا ہے اس کے لئے بیصدیث موجود ہے۔ عن ابن عباس قال احتجم النبی مَلَّلِيُّ و اعطی الحجام اجره (ب) (بخاری شریف، باب خل اجرة الحجام ص۲۲ مسلم شریف، باب حل اجرة الحجام ص۲۲ نمبر ۱۲۰۲ مسلم شریف، باب حل اجرة الحجام ص۲۲ نمبر ۱۲۰۲ مسلم شریف، باب حل اجرت الحجام ص۲۲ نمبر ۱۲۰۲ مسلم شریف، باب حل اجرت الحجام ص۲۲ مسلم عن میں دی اس کے بچھنے کی اجرت لینا اور دینا جائز ہے۔

و البتہ چونکہ اس سے خون مند میں جاتا ہے اس لئے بیکام اتنا اچھانہیں ہے۔ اس لئے بعض حدیث میں آپ نے منع فرمایا ہے۔ حدیث الوں ہے۔ عن رافع بن خدیج ان رسول الله عَربِی قال کسب المحجام خبیث (ابودا وَدشریف، باب کسب المحجام می نمبر ۳۳۲۱) [۲۰۷۱] (۵۱) اور نہیں جائز ہے نرکو مادہ پرکودانے کی اجرت لینا۔

من نڈکو مادہ سے جفتی کروانے کی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔

حدیث میں اس کی اجرت لینے سے منع فرمایا ہے۔ عن ابن عمو قال نھی النبی مَلَنظِیّه عن عسب الفحل (ج) (بخاری شریف،
باب عسب الفحل ص ۳۵ نبر ۲۲۸ رسلم شریف، باب تحریم بیخ فعنل الماء... وتحریم بیغ ضراب الفحل ص ۸۱ نبر ۲۲۸ رسلم شریف، باب فی عسب الفحل ص ۳۲۱ رسلم شریف، باب فی عسب الفحل ص ۱۳۸۹ نبیر کوئی بیتی نبیر عسب الفحل ص ۱۳۹۰ نبیر کوئی بیتی نبیر بوااس کے بھی نفع مجهول رہااس کئے بھی اجرت لینا جائز نبین (۳) جفتی کی اجرت معاشرے کے اعتبار سے بھی ناپندیدہ ہے۔

ون والے وعزت واحر ام کے لئے کچھ دید ہے واس کی گنجائش ہے۔ حدیث میں ہے عن انسس بن مالک ان رجلا من

عاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا تمہارے لئے مجیوں کی زمین فتح ہوگی اورتم اس میں گھریا ئے جن کوجمام کہتے ہیں۔ مردان بسن ندواخل ہوں مگراز ار کے ساتھ ۔ اور مورتوں کوان میں داخل ہونے سے روکو مگر کوئی مریض نفاس والی ہوتو ملاخ کے لئے داخل ، ہو تکتی ہے (ب) آپ نے پچھیالگوایا اور پچھیالگانے والے کواس کی اجرت دی (ج) حضور کے ساتڈ کو دانے کی اجرت سے منع فرمایا۔

# عسب التيس [٢٠٤] [٥٢) ولا يجوز الاستيجار على الاذان والاقامة وتعليم القرآن

كلاب سأل رسول المله عَلَيْكَ عن عسب الفحل فنهاه فقال يا رسول الله انا نطرق الفحل فنكرم فرخص له فى المكر الله انا نطرق الفحل في المكر الله انا نطرق الفحل في المكر المكر

افت عسب اليس: نركاماده يرچر هنايه

[40-1] (۵۲) نبیس جائز ہے اجرت لینااذان اورا قامت پراورقر آن کی تعلیم دینے پراورج کرنے ہر۔

افران دیکراجرت لے،نماز کی تکبیر کہدکراجرت لے ،قر آن کی تعلیم دے کراجرت لےاور حج کر کے اجرت لے بید جائز نہیں ہیں تکروہ میں ۔

ور صدیت میں ہے۔ عن عباد ةبن صامت قبال علمت ناسا من اهل الصفة القرآن والکتاب فاهدی الی رجل منهم قوسا فقلت لیست بمال وارمی علیها فی سبیل الله الآتین رسول الله علی الله علی الله تعالی قال ان کنت اهدی الی قوسا مسمن کنت اعلمه الکتاب والقرآن ولیسټ بمال وارمی عنها فی سبیل الله تعالی قال ان کنت تحب ان تطوق طوقا من الناد فاقبلها (ب) (ابوداو و ثریف، باب فی کب المحلم ج نافی ص ۱۸ انمبر ۱۳۸۲ ۱۸ بر ۱۳۸۲ ۱۸ بر این ابوداو و ثریف، باب الا جمعل تعلیم القرآن م ۱۳۸۰ نیز ماروی نیز مانی کی بالیم الا جمعل تعلیم القرآن م ۱۳۰ نمبر ۱۳۵۷ اس مدیث میں راوی نیز مانی کی حدیث بی الا جمعل تعلیم القرآن کی الموت پیننا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کر آن پڑھانے کی اجرت لینا جا ترزئیس ہے۔ اورا ذان پر اجرت نہ لینے کی صدیث بی اجرت لینا آگ کا طوق پیننا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کر آن پڑھانے کی اجرت لینا جا ترزئیس ہے۔ اورا ذان پر اجرت نہ لینے کی صدیث بی مو ذاند باضعفهم و اقتد باضعفهم و اتخذ مو ذان لا یا خذ علی اذانه اجرا (ج) (ابوداو و شریف، باب اخذ الا جمعلی الناذین س ۲۸ نمبر ۱۳۵۷ ترفیس ہے۔ اورای پر تکبیر اور ج کو تھی ان یا خذ المؤذن علی الاذان اجراص ۱۵ نمبر ۲۰۰۹) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ اذان پر اجرت لینا جا ترزئیس ہے۔ اورای پر تکبیر اور ج کو تھی قال ان پر اجرت لینا جا ترزئیس ہے۔ اورای پر تکبیر اور ج کو تھی قال کان پر اجرت لینا جا ترزئیس ہے۔ اورای پر تکبیر اور ج کو تھی قال کان پر اجرت لینا جا ترزئیس ہے۔ اورای پر تکبیر اور ج کو تھی قال کان پر اجرت لینا جا ترزئیس ہے۔

اصول جوعبادت خودانسان پرضروری ہےاس کے کرنے پراجرت لینا جائز نہیں ہے۔

فائد بعد كے علاء نے تعليم قرآن پر اجرت لينے كي تنجائش دى ہے۔

وشیہ: (الف)حضور سے مانڈ کودانے کی اجرت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے منع فرمایا۔ کہنے گئے اے اللہ کے رسول! ہم لوگ مانڈ کوداتے ہیں پھر سانڈ والے کی عزت کے طور پر بچھ دیتے ہیں تو عزت کے طور پر دینے کے بارے میں رخصت وی (ب) عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ میں نے اہل صفہ میں سے بچھ لوگوں کو تر آن اور کمناب اللہ سکھایا تو بچھان لوگوں میں سے ایک نے کمان ہدید یا ۔ ہمل نے کہا ہیال نہیں ہے اللہ کے داستہ ہیں تیر پھیکلوں گا۔ چلوحضور سے پوچھاوں ۔ میں آیا اور کہا اے اللہ کے رسول! ایک آدی نے بچھے کمان ہدید یا ہے جس کو میں کتاب اللہ اور قرآن سکھایا کرتا تھا اور مان نہیں ہے۔ اللہ کے راستہ میں تیر پھیکا کروں گا۔ آپ نے فرمایا گر پندکرتے ہوکہ آگ کا طوق ڈالا جائے تو قبول کر لورج) میں نے کہا اے اللہ نے رسول! بچھے تو م کا امام بناد بجت ۔ آپ نے فرمایا آپ ان کے امام ہیں۔ اور کمزوروں کی رعایت کر کے چلنا ۔ اور ایسامؤ دن فتنب کرو جواذان پر اجرت نہ لے۔

## والحج [٢٠٨] (٥٣) ولا يجوز الاستيجار على الغناء والنوح.

[1) نوحد كرنااورگانا گاناحرام بهاس لئے ان كى اجرت بھى جائز نہيں به (٢) صديث ميں ہے۔ عن عبد الله عن النبى عَلَيْتُ قال ليس منا من ضرب المخدود وشق المجيوب و دعا بدعوى المجاهلية (بخارى شريف، باب ما ينهى من الويل ووكى الجالمية عند المصية ص١٤٦١ نهر ١٢٩٨) اس حدیث معلوم بواكنوحد كرنامنوع به قواس كى اجرت لينا بھى جائز نہيں (٣) اثر ميں ہے۔ عسن ابسى قاسم عن ابر اهيم اہ كوہ اجر النواحة و المغنية (ج) (مصنف عبد الرزاق، باب الاجمائي تعليم الفلمان وقسمة الاحوال ج عامن ص ١١٤ نهر ١٢٥٠) اس اثر ميں ہے كہ حضرت ابرائيم نوحد اورگانا گانے كى اجرت كومروه بجھتے تھے (٣) و مسن السنساس من يشتىرى لهو

حاشیہ: (الف) ابوسعید فرماتے ہیں کہ حضور کے مجموعا بی سفر میں محتے ... محانی نے فرمایا تمہارے لئے میجو جھاڑی پھونک کرنے والانہیں ہوں یہاں تک کہ ہمارے لئے میجو ہھاڑی پھونک کروت و گاؤں والوں نے سلے کیا بکری کے دیوڑ پر۔ پس محانی مریض پر پھونکتے رہے اور الحمد لللہ پڑھتے رہے ... آپ نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا اور تمہارے ساتھ میر ابھی حصد لگاؤاور حضور ہنے (ب) آپ نے فرمایا سب سے زیادہ حقد ارجس پرتم اجرت لووہ کتاب اللہ ہے۔حضرت تھم نے فرمایا معلم کی اجرت محروہ سمجھے ایسائسی سے نہیں سا۔ اور حضرت حسن نے دی درہم ماہا نہ معلم کو اجرت دی (ج حضرت ابر اجیم نوحہ کرنے والی اور گانے والی کی اجرت مکروہ سمجھے ایسائسی سے نہیں سا۔ اور حضرت حسن نے دی درہم ماہا نہ معلم کو اجرت دی (ج حضرت ابر اجیم نوحہ کرنے والی اور گانے والی کی اجرت مکروہ سمجھے ایسائسی سے نہیں سا۔ اور حضرت حسن نے دی درہم ماہا نہ معلم کو اجرت دی (ج حضرت ابر اجیم نوحہ کرنے والی اور گانے والی کی اجرت مکروہ سمجھے ایسائسی

[ 9 + ۲ ا ] (۵۲) ولا يجوز اجارة المشاع عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا رحمهما الله

اجارة المشاع جائزة [ ٠ ١ ١ ] (٥٥) و يجوز استيجار الظرء باجرة معلومة.

الحديث (آيت ٢ سوره لقمان ٣١) اس آيت كي تفير بي كان كوخريدنا، جس معلوم مواكد كان كاجرت دينا جائز نبيس بـ

اصول کھیل کو داور حرام کا موں کی اجرت لینا جا کرنہیں ہے۔

الغية الغنا: كاناكانا النوح: زورزوري جلاكربلا وجدرونا

[۹۴۹] (۵۴ ) نہیں جائز ہے مشترک چیز کا اجرت پر رکھنا امام ابو صنیفہ کے نزدیک اور فرمایا صاحبینؓ نے مشترک چیز کا اجارہ جائز ہے۔

شری مثلا زیداور عمر کے درمیان ایک گھر مشترک ہے حصہ نہیں ہوا ہے۔اب صرف زیدا پنے جھے کوا جرت پر رکھنا چا ہتا ہے اور عمر نہیں رکھنا

جا ہتا ہے توامام ابو حنیفہ کے نز دیک بیرجا ئرنہیں ہے۔

ج عمرکا حصہ جب ساتھ ہی ہے تو زید کممل طور پر اجیر کواپنا گھر سپر ذہیں کر سکے گا۔ جس کی وجہ سے اجیر فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ اس لئے مشتر ک چیز کواجرت پر رکھنا جائز نہیں ہے۔اور باری باری گھر سپر دکرنے ہے کمل سپر دکر نانہیں ہوگا۔

اصول المام ابو منیفه کانظریه بیه به که مشترک چیز کونکمل سپر دکر ناممکن نبیس اس کئے اس کا اجارہ درست نبیس ۔

صاحبین فرماتے ہیں کہ شترک چیز کواجرت پر رکھنا جائز ہے۔

ہے عمر کا حصہ بھی نفع کی چیز ہے اس لئے نفع کی چیزا جرت پر رکھ سکتا ہے (۲) جب جب زید کی باری آئے گی اس وقت اجیر کے سپر دکرے گا

اوراجارہ کے لئے اتنا کافی ہے۔اس لئے مشترک چیز کواجرت پر رکھنا جائز ہے۔

نوٹ اگردونوں شریک ملکرا جرت پرر کھے تو جائز ہے۔ کیونکہ اب اجیر کومکمل حوالہ کرناممکن ہے۔

اصول صاحبین کا نظریدیہ ہے کہ مشترک چیز کسی ند کسی انداز سے اجیر کوحوالد کرسکتا ہے اس کلئے اس کا جارہ درست ہے۔

[١٢١٠] (٥٥) جائز بدوده بلان والى كواجرت يرلينا اجرت معلومد كساتهد

تری دودھ پلانے کے لئے عورت کوا جرت پر لےا در تعین اجرت دی تو جائز ہے۔اصل میں اشکال بیہے کہ ہرروز کتنا دودھ بچہ پینے گا بیہ معاد ونہیں معاد ونہ

معلوم نہیں ہےاس لئے منافع مجہول ہے۔اس لئے اجرت صحیح ہوگی پانہیں؟اس لئے ماتنؓ نے فرمایا اجرت صحیح ہے۔

آیت میں اس کا ثبوت ہے۔فان ارضعن لکم فاتو هن اجور هن (الف) (آیت ۲ سورة الطلاق ۲۵) اس آیت میں ہے کداگر عورت نے نیچ کو دودھ پلایا تو اس کو اس کی اجرت دو۔اس سے معلوم ہوا کہ دودھ پلانے والی کو اس کی اجرت دیاجائز ہے (۲) حضور کو حضرت سعدید نے اجرت کے بدلے دودھ پلایا تھا۔

افت الظرء: دوده بلانے كى اجرت.

حاشیہ : (الف) اگرانہوں نے تمہارے لئے دودھ پلایاتوتم ان کی اجرت دو۔

[ ۱ ۲ ۱ ] (۵۲) ويجوز بطعامها وكسوتها عند ابي حنيفة [ ۲ ۱ ۲ ا ] (۵۷) وليس للمستأجر ان يسمنع زوجها من وطئها [ ۲ ۱ ۲ ا ] (۵۸) فان حبلت كان لهم ان يفسخوا

[ا۲۱](۵۲)اورجائز ہے انا کے لئے کھانے کے بدلے اور اس کے کپڑے کے بدلے امام ابو صنیفد کے زدیک۔

شری دودہ پلانے والی عورت کو کھانے اور کپڑے کے بدلے اجرت پرلے تو جائز ہے۔اس صورت میں اشکال بیہ ہے کہ کھانا اور کپڑ امتعین چیز نہیں ہے۔کھانا مجھی کم ہوگا مجھی زیادہ تو اجرت مجبول ہوگی اس لئے کھانے اور کپڑے کے بدلے اجرت لینا سیحے نہیں ہونا جاہے۔

الجارا) یہاں طے ہونے میں کی بیشی ہے اس لئے معاشرے کا بالمعروف طریقدرائے ہوگا کہ معاشرے میں جومعروف ہے وہی کھانا کپڑا دینا ہوگا۔ اور پہلے گزر چکا ہے کہ تھوڑی بہت جہالت کے وقت بالمعروف طریقدرائے ہوتا ہے۔ اور تعامل ناس کی وجہ سے جائز قرار دے دیتے ہیں (۲) دیہات میں درہم دونا نیرکی کی ہوتی ہے اس لئے وہاں کھانے اور کپڑے ہی کا رواج ہوتا ہے اس لئے اس پر فیصلہ کیا جائے گا (۳) حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہر پرہ کھانے اور کپڑے پر بکری چرایا کرتے تھے۔ سمعت اب ھریر قیقول نشات یتیما و ھاجرت مسکینا و کنت اجیرا لابنة غزوان بطعام بطنی و عقبة رجلی (الف) (ابن ماجیشریف، باب اجارة الاجیم علی طعام بطند سے معلوم ہوا کہ دوسری حدیث میں ہے۔ ان موسسی علیه السلام اجر نفسه ثمانی سنین او عشرا علی عفة فرجه و طعام بطنه (ب) (ابن ماجیشریف، باب اجارة الاجیم علی طعام بطند سے معلوم ہوا کہ دورہ پرا جرت پر رکھ سکت ہے۔

فائدة صاحبین فرماتے ہیں کہ اجرت مجہول ہے اس لئے جائز نہیں۔ ہاں! اجرت میں درہم مقرر کرےاور درہم کے بدلے کھانا اور کپڑا دی تو جائز ہوجائے گی۔ یا کپڑے اور کھانے کی جنس، نوع اور مقدار متعین کردی تو اجرت معلوم ہونے کی وجہ سے جائز ہوگی۔

لى كسوة : كيثراب

[۱۲۱۲] (۵۷) اورمت اجرك لئے جائز نبيل بكداس كے شو بركووطى سےروك

ولی کرنا شو ہر کاحق ہے اور فطری حق ہے اس لئے صرف اس لئے کہ عورت کوحمل تھہر جائے گا تو دودھ خراب ہوگا اس لئے شوہر کو دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ وطی کرنے سے رو کے اس کی تنجائش نہیں ہے۔

[۱۲۱۳] (۵۸) پس اگرانا حاملہ ہوگئی تو متاجر کے لئے جائز ہے کہ اجارہ فنخ کردے اگر بچے پرانا کے دورھ سے خوف ہو۔

اگردود ھیلانے والی عورت حاملہ ہوگئی اورا جیر کوخوف ہو گیا کہ بچہ بیددود ھینے گا تواس کی صحت خراب ہو گی تواس کوخل ہے کہ اجارہ

ِ توڑ دے اور کی دوسری اناکا نظام کرے۔

یع دصول کرنے میں خامی ہوتو اجارہ تو رُسکتا ہے۔اثر میں ہے کہ نقع حاصل کرنے میں پریشانی ہوتی ہوتو زمین اجرت پر رکھنے ہے منع

حاشیہ : (الف) حضرت ابو ہر پر ہ فرماتے ہیں کہ میں پتیم ہونے کی حالت میں پرورش پایا اور سکین ہجرت کی اور ابن غزوان کا پیٹ بھر کر کھانے کے بدلے اجیر تھا (ب) حضرت موی علیہ السلام نے اپنے آپ کوآٹھ سال یا دس سال اجرت پر کھا شرمگاہ کی پاکدامنی اور پیٹ بھر کھانے کے بدلے۔ الاجارة اذا خافوا على الصبى من لبنها [ ٢ ١ ٢ ١] ( ٥٩) وعليها ان تصلح طعام الصبى [ ٢ ١ ٢ ١] ( ٢ ١ ١) وان ارضعته في المدة بلبن شاة فلا اجرة لها.

فرایا۔ سالت رافع بن حدیج عن کراء الارض بالذهب والورق؟ فقال لا باس به انما کان الناس یؤ اجرون علی عهد رسول الله علی السماذیانات و اقبال الجداول و اشیاء من الزرع فیهلک هذا ویسلم هذا ویسلم هذا ویهلک هذافلم یکن للناس کراء الا هذا فلذلک زجر عنه فاما شیء معلوم مضمون فلا باس به (الف) (مسلم شریف، باب کراء الارض بالذهب والورق ج فانی ص اانمبر ۲۹۵۲/۱۵۲۸) اس اثر میں ہے کہلوگ تالی کے کنارے والے جھے کواپنے لئے کا شکاری کا حصہ متعین کرتے تھے۔ اس لئے آپ نے ایک اجرت سے معلوم ہوا کرمنافع وصول کرنے میں مشکلات ہوں تو اجارہ تو رسکتا ہے۔

[١٢١٣] (٥٩) انا پر لازم ہے بیچے کے کھانے کودرست کرنا۔

تشرق دودھ پلانے والی اٹا اجرت کی وجہ سے دودھ تو پلائے گی ہی ، بچے کو کھانے کی ضرورت ہوگی تو اس کا کھانا بنانا اور کھلا ناانا ہی کے ذیے ہیں۔عرف میں دودھ پلانے کے ساتھ بیدونوں کا م اجرت میں شامل ہیں۔

نوں پیاس دفت ہے جب کام کی تصریح نہ ہوا درعرف میں کھانا بنانا اور کھلانا اجرت میں شامل ہوں لیکن اگر کام کی تصریح ہوجائے کہ صرف دودھ پلانا اجرت میں شامل ہے۔ یا عرف میں کھانا بنانا اور کھلانا شامل نہ ہوں توبید دونوں کام اجرت میں شامل نہیں ہوں گے۔

السول کام کی تقریح نه ہوتے وقت عرف کا اعتبار ہوگا۔ و متعوهن علی الموسع قدرہ و علی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حفا علی المحسنین (ب) (آیت ۲۳۲ سورة البقرة ۲) اس آیت میں عرف عام کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اس طرح انا کے کام کے بارے میں بھی تقریح نہ ہوتے وقت عرف عام کا اعتبار کیا جائے گا۔

الخصص المسلح: اصلاح كرنا، يهال مراد ب كهانا بنانا ـ

[110] (۲۰) اورا گر بچ کواس مدت میں بکری کا دودھ پلایا تو انا کے لئے اجرت نہیں ہے۔

تشری مثلا سال بھر کے لئے انا کو دودھ پلانے کے لئے اجرت پرلیا اور انانے اپنا دودھ پلانے کے بجائے بکری کا دودھ پلاتی رہی تو اس کو دودھ پلانے کی اجرت نہیں ملے گی۔ دودھ پلانے کی اجرت نہیں ملے گی۔

ج اجرت ا پنادودھ پلانے کی تھی بکری کا دودھ پلانے کی نہیں۔ یہ تو بچے کے والدین بھی کر سکتے تھے اس لئے اس کودودھ پلانے کی اجرت

حاشیہ: (الف)رافع بن خدت کوسونے اور چاہدی کے بدلے زمین کوکرایہ پر لینے کے بارے میں پوچھا، فربایا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لوگ حضور کے زبانے میں اجرت پر لینے تھا و بڑی جگہ اور نالی کے کنارے اور کا شکاری میں سے خاص جھے کی شرط پر ۔ پس ہلاک ہوتا تھا یہ اور کھو ظر بہتا تھا یہ اور کھو ظر بہتا تھا یہ اور ہلاک ہوتا تھا اور کھو ظر بہتا تھا یہ اور ہلاک ہوتا تھا اور کھو ظر بہتا تھا یہ اور کھو ہلاک ہوتا تھا اور کول کے لئے کرایہ گریہ۔ اس لئے حضور گنے اس سے منع فر مایا، بہر حال معلوم چیز کے بدلے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے (ب) فائدہ دوعور توں کو مالدار پراس کے مناسب اور غریب پراس کے مناسب فائدہ اٹھ نے دیتا ہے معروف طریقے پر، بیتی ہے اچھے کام کرنے والوں پر۔

نہیں ملے گی۔البتہ جوفدمت کی ہے اس کی اجرت مل جائے گی۔

ا المسلمون عند شروط کی محالفت کرے تو اجرت نہیں ملے گی۔ حدیث میں ہے المسلمون عند شروط ہم (الف) (بخاری شریف نہر ۲۲۷) [۱۲۱۷] (۲۱) ہروہ کاریگر جس کے مل کا اثر عین میں ہو جیسے دھو بی اورزگریز تو اس کو حق ہے کہ عین کوروک رکھے مل سے فارغ ہونے کے بعد یہاں تک کدا جرت لے لیے۔

جن جن جن کار مگر کاعمل عین ٹی میں اثر انداز ہوتا ہوجیے رنگر ہر کاعمل کہ کپڑے کواپنے رنگ سے زنگ دیتا ہے اور کپڑ ارنگین ہوجا تا ہے یا دھو بی کاعمل کہ اپنے موتا ہے۔ ایسے کار مگر وں کوت ہے کہ دھو بی کاعمل کہ اپنے سوڈے اورصابین سے کپڑے کوصاف کرتا ہے اور ان کے عمل کا اثر کپڑ وں میں ظاہر ہوتا ہے۔ ایسے کار مگر وں کوت ہے کہ کام پورا کرنے کے بعدا جرت لینے کے لئے اس چیز کواپنے پاس روک لے اور جب تک اجرت وصول نہ کرے کپڑ اوالیس نہ دے۔

وج مثلارگریز کا رنگ اپناہے، دھو بی کا صابن اور سوڈ ااپناہے اس لئے اپنی چیز رو کنے کاحق ہے۔ اور چونکہ یہ چیزیں کپڑے کے ساتھ چپکی ہوئی ہیں اس لئے کپڑ ابھی روک لے گا۔ تا کہ پوری اجرت وصول ہوجائے۔

اصول بیمسکداس اصول پر ہے کداپی چیز کوروک سکتا ہے اس لئے جس چیز کے ساتھ چیکی ہوئی ہے اس کوبھی روک سکتا ہے۔

[۱۲۱۷] (۲۲) اورجس کے ممل کا اثر نہیں ہے عین ٹی میں تو اس کے لئے حق نہیں ہے کہ کہ رو کے عین ٹی کو اجرت کے لئے جیسے بوجھ اٹھانے مالان مادع

جس کاعمل اور نفع ایسا ہے کہ اس کے عمل کا اثر عین ثی میں نہیں ہوتا۔ جیسے بو جھ اٹھانے والے کے عمل کا اثر سامان میں نہیں ہوتا، وہ تو صرف سامان کواٹھا کرادھرسے ادھر کر دیا۔ اس کے اٹھانے کا کوئی اثر سامان پرنہیں پڑتا ہے۔ اس لئے وہ اپنی اجرت وصول کرنے کے لئے سامان کواپنے پاس قانونی طور پنہیں رکھ سکتا۔

سامان کواپنے پاس قانونی طور پڑئیں رکھ ساتا۔ چ چونکہ بوجھ اٹھانے والے کی اپنی کوئی چیز سامان کے ساتھ محبوس نہیں ہے اس لئے دوسرے کے سامان کورو کئے کاحق اس کونہیں ہوگا۔ ویک اگر اجرت نہ دیتو قاضی کے پاس مقدمہ دائر کر سکتا ہے۔البتہ اس دور میس چونکہ قاضی آسانی سے دستیاب نہی ہے اس لئے سامان

جانے کے بعد اجرت ملنے کی امید نہ ہوتو سامان روک لے تاکد اجرت بآسانی مل سکے۔

[۱۲۱۸] (۱۳۳) اگرشرط لگائی کار مگر پرید کده ه خودکرے گا تواس کے لئے جائز نہیں ہے کہ استعمال کرے دوسرے کو۔

ترت کام کرانے والے نے شرط لگائی کہ مثلازید ہی اس کام کوانجام دے گا تواب زید کے لئے بیتی نہیں ہے کہ عمرے کام کروا کردے

(ب)مسلمان اپنی شرطوں کے پاسبان ہیں۔

الصانع ان يعمل بنفسه فليس له ان يستعمل غيره [1719] (٢٣) وان اطلق له العمل فله ان يستأجر من يعمله [ ٢٢٠] واذا اختلف الخياط والصباغ و صاحب الثوب فقال صاحب الثوب للخياط امرتك ان تعمله قباء وقال الخياط قميصا او قال صاحب الثوب

کام کرے گا تو دوسرے کواس کے لئے استعال نہیں کرسکتا (۲) اڑ میں اس کا ثبوت ہے۔ عن الشعبی قال هو ضامن کام کرے گا تو دوسرے کواس کے لئے استعال نہیں کرسکتا (۲) اڑ میں اس کا ثبوت ہے۔ عن الشعبی قال هو ضامن فیصا خالف ولیس علیه کواء (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب الکری یتعدی برج ٹامن ص۲۲۲ نمبر ۱۲۹۳) اس اثر میں ہے کہ شرط کی مخالفت کرنے سے اجیرضام من ہوگا۔ اور حدیث پہلے گزر چکی ہے المسلمون عند شروطهم (ب) (بخاری شریف نمبر ۲۲۷) اس لئے دوسرے سے کام نہیں کرواسکتا۔

السول كاريكركاريكريس مهارت اورتجربه كافرق موتاب اس كالمتباركيا جائے گا۔

﴿ ١٢١٩] (٦٣) اوراگرا جیرے لئے عمل مطلق چھوڑا تو اس کے لئے جائز ہے کہ نو کر پرر کھے اس کو جووہ کا م کرے۔

تشرق اگریوں شرطنبیں لگائی کہ مثلازیدہی کوکام کرناہے تواجیرے لئے جائزے کہ کسی اور سے کام کروا کرمتا جرکو نفع سپر دکردے۔

ہے کسی کام کرنے والے کوخاص نہیں کیا تو اس کا مطلب میہوا کہ متنا جرکو کام اچھا چاہئے چاہے کوئی بھی اس کام کوکر دے۔اس لئے اجیرخود بھی اس کام کوکرے تب بھی ٹھیک ہےاور دوسرں سے کروا کر دے تب بھی ٹھیک ہے۔وہ سپر دکرنے پراجرت کامستحق ہوگا۔

ا صول صرف کام مقصود ہوتو کسی آ دی ہے بھی وہ کام کر واسکتا ہے۔

الغت اطلق: مطلق جيوزا، قيدنبين لگائي۔

[۱۲۲۰] (۲۵) اگرا ختلاف ہوجائے درزی اورزگریز اور کپڑے والے کے درمیان ، پس کپڑے والے نے کہا درزی سے میں نے آپ کو تھم دیا تھا کہ اس کی قبابنا ئیں اور درزی نے کہا کہ قیص کا کہا تھا۔ یا کپڑے والے نے رنگریز سے کہا میں آپ کو تھم دیا تھا کہ اس کوسرخ رنگیں ، پس آپ نے اس کوزر درزگا تو کپڑے والے کے قول کا عتبار ہوگا اس کی تھم کے ساتھ ۔ پس اگر تھم کھالی تو درزی ضامن ہوگا۔

تری درزی اور کپڑے والے میں اختلاف ہوجائے مثلا کپڑے والا کہے کہ میں نے آپ کوتبا سینے کہا تھا اور آپ نے قیص ی دیا۔ اور درزی کے کہ آپ نے کہ کہ آپ نے کہ کہ آپ نے کہ کہ تا ہے کہ کہ آپ نے کہ کہ آپ نے کہ کہ تا ہے کہ کہ آپ نے کہ کہ آپ نے کہ کہ اس کو اور درزی کے پاس گواہ نہیں ہے اور نہ کسی کی بات کی تھد بق کے لئے کوئی علامت یا قرید نہیں ہے تو کس کی بات میں کہ بات میں کہ کہ اس طرح کپڑے والے اور دنگریز میں اختما نے باور نگریز کہتا ہے کہ آپ نے زرور نگنے کے لئے کہا تھا لیکن تم نے زرورنگ دیا اور دنگریز کہتا ہے کہ آپ نے زرور نگنے کے لئے کہا تھا۔ اور دنگریز کے پاس گواہ نہیں ہے تو کپڑے والے کی بات قتم کے ساتھ مانی تھا۔ اور دنگریز کے پاس گواہ نہیں ہے تو کپڑے والے کی بات قتم کے ساتھ مانی

حاشیہ : (الف) حضرت شعمی نے فرمایا اجر ضامن ہے اگر مخالفت کی اور متاجر پر کرارینیں ہے (ب)مسلمان اپنے شرطوں کے پاسبان ہیں۔

للصباغ امرتك ان تصبغه احمر فصبغته اصفر فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه فان حلف فالخياط ضامن[ ٢٢١] (٢٢)وان قال صاحب الثوب عملته لى بغير اجرة وقال الصانع باجرة فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه عند ابى حنيفة رحمه الله.

جا ئیگی۔

کیڑا سینے کا اجازت اور رنگنے کی اجازت کیڑے والے کی جانب ہے ہوتی ہے اس لئے وہی جانا ہے کہ کس کام کی اجازت وی جائے اس لئے ای کی بات مانی جائے گی۔ اثر میں ہے عن الفوری فی رجل دفع الی آخر مالا مضاربة فقال صاحب، المال بالثلث وقال الآخر بالنصف قال القول صاحب المال الا ان یأتی الآخر بینة (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب اختلاف المضاربین ادامرب برم ق ج خامن من ۲۵۲ نمبر ۱۵۱۳ اس اثر میں صاحب ال کی بات مانی گئی ہے اس لئے اجارہ میں بھی صاحب ال کی بات مانی عبار کی اس مانی اجازہ میں بھی صاحب ال کی بات مانی جائے گ (۲) درزی اورزگریز مدی ہے۔ وہ دعوی کرر ہا ہے کہ میرا کا صحیح ہے اس لئے بھی اجرت ملنی چاہے اور کیڑے والا اجرت دینے سے انکار کرر ہا ہے اس لئے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی بات مانی ان النبی غلاقی جائے گ ۔ پس اگر وہ تم کھالے تو درزی اورزگریز نقصان کے ضامن ہوں گے۔ حدیث میں ہے کتب ابن عباس الی ان النبی غلاقی صحیح بالی باب الیمین علی المدعی علیہ (ب) (بخاری شریف، باب الیمین علی المدعی علیہ (ب) (بخاری شریف، باب الیمین علی المدعی علیہ (ب) کی جہ سے اس کی بات مانی جائے گ۔

[۱۲۲] (۲۷) اگر کپڑے والے نے کہا کہتم نے اس کومیرے لئے بغیراجرت کے کیا ہے اور کاریگر نے کہا کہ اجرت کے ساتھ تو کپڑے والے کے قول کا اعتبار ہوگائتم کے ساتھ۔

کٹرے والا کہتا ہے کہ آپ نے یہ کام میرے لئے بغیرا جرت کے کیا ہے اور کام کرنے والا کہتا ہے کہ اجرت کے لئے کیا ہول مفت نہیں کیا ہوں۔ اوراجیر کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے اور نہ کوئی علامت ہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک کٹرے والے کی بات مانی جائے گئتم کے ساتھ اوراجیر کواجرت نہیں ملے گی۔

اجیرکام کرکے اجرت کا دعوی کررہا ہے اس لئے وہ مدی ہے اور کیڑے والا اس کا انکار کررہا ہے اس لئے وہ مکر ہے اور قاعدہ گزرگیا کہ مدی کے پاس گواہ نہ ہوتو منکر کی بات قتم کے ساتھ مانی جائے گی (۲) او پر کی مدیث بخاری کے ساتھ مانی جائے گی (۲) او پر کی صدیث بخاری کے ساتھ میں جدیث بخاری کے ساتھ میں الله عُلَیْتِیْ قال البینة علی من انکو الا فی القسامة (ج) (وارقطنی ، کتاب الحدود والدیات ج نالث ۸۸ نبر ۳۱۲۲)

حاشیہ: (الف) حضرت توریؒ نے فرمایا کوئی آ دمی دوسر ہے کومضار بت کے طور پرمال دے، لیں مال والے نے کہا کہ تہائی پر دیا ہوں اور مضارب نے کہا کہ آ دھے پر پتو مال والے کا اعتبار ہے گرید کہ دوسرا آ دمی گواہ پیش کرے (ب) حضرت ابن عباسؓ نے جھے لکھا کہ حضورؓ نے مدعی علیہ پرقتم کھانے کا فیصلہ فرمایا (ج) آپ نے فرمایا بینداس پر ہے جس نے انکار کیا گرقسامت میں۔

[۲۲۲] ا (۲۲) وقال ابو يوسف رحمه الله تعالى ان كان حريفا فله الاجرة وان لم يكن حريفا له الاجرة وان لم يكن حريفا له فلا اجرة له [۲۲۳] (۲۸) وقال محمد رحمه الله تعالى ان كان الصانع مبتذلا لهذه الصنعة بالاجرة والواجب في لهذه الصنعة بالاجرة والواجب في

[۱۲۲۲] (۲۷) اورامام ابو یوسف ؒ نے فرمایا اگراس کا پیشہ ہی ہے ہوتو اس کے لئے اجرت ہوگی اور اگر اس کا پیشہ بینیں ہے تو اس کے لئے اجرت نہیں ہے۔

تشری اس کے لئے پیشدکامطلب میہ ہے کہ وہ یہی کام کرتا ہے۔اورایک مطلب میہ ہے کہ کپڑے والے کو پہلے بھی ایک مرتبہ اجرت پریہی کام کر کے دیا تھااس لئے اجرت والاسمجھتا تھا کہ پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی اجرت ملے گی۔

رہے پیشہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دہ اجرت پر ہی کام کرتا ہے۔ یا پہلے ایک مرتبہ اجرت پر کر کے دینادلیل ہے کہ وہ اجرت پر ہی کیا ہوگا۔ اس لئے اس ظاہری دلیل کی وجہ سے اس کو اجرت ملے گی۔

اصول پیشہ ہونا اجرت کی علامت طاہرہ ہے۔

لغت حريفا : پيشه والا مونا ـ

[۱۲۲۳] (۸۸) امام محد فرمایا اگر کاریگرا جرت کے ساتھ بیکام کرنے مین مشہور ہوتو کاریگر کی بات مانی جائے گی تتم کے ساتھ کہ اس نے کام کیا ہے اجرت کے بدلے۔

شرت ام محمر کے زدیک کاریگر کا اجرت برکام کرنے میں شہرت ہوتب اس کی بات قتم کے ساتھ مانی جائے گی کہ اس نے اجرت سے ہی وہ کام کیا ہے۔

وج مشہور ہونا علامت ہے کہ اجرت کے بدلے ہی کام کیا ہوگا،مفت نہیں اس لئے اس کی بات قتم کے ساتھ مانی جائے گی۔

اصول پیشه بین شهرت ہونا اجرت پر کام کرنے کی علامت ہے۔

[۱۲۲۳] (۲۹) واجب اجاره فاسدين اجرت مثل بيكين متعين كرده اجرت سے تجاوز نه كر بے۔

شری کی وجہ سے اجارہ فاسد ہو گیا تو اب بازار میں اس کام کی جواجرت ہو کتی ہے وہ اجرت اجیر کو ملے گی۔ای اجرت کواجرت مثل کہتے ہیں۔ ہیں۔

جب جب اجارہ فاسد ہوگیا تو گویا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی عقد اجارہ ہوائی نہیں ہے۔ اس لئے اب بازار کے عرف پراجرت طے ہوگ۔
اورا جرت مثل لازم ہوگی۔ کیکن چونکہ اجر پہلے ایک متعین اجرت پر راضی ہوگیا ہے اس لئے اجرت مثل اگر متعین کردہ اجرت مثل کی دیاں اجرت مثل نہ دی جائے بلکہ متعین کردہ اجرت مثل کی دلیل اجرت مثل نہ دی جائے بلکہ متعین کردہ اجرت دی جائے گی۔ کیونکہ اجرت پر راضی ہوگیا ہے۔ اجارہ فاسد کے وقت اجرت مثل کی دلیل وہی حدیث ہے جو بار بارگزرگئ۔ واکنسری السحسن من عبد اللہ بن موداس حمارا فقال بکم ؟ قال بدانقین فرکبہ ٹم جاء

الاجارة الفاسدة اجرة المثل لا يتجاوز به المسمى [٢٢٥] ا ] (٠٠) واذا قبض المستأجر الدار فعليه الاجرة وان لم يسكنها فان غصبها غاصب من يده سقطت الاجرة

مرة اخرى فقال الحمار الحمار فركبه ولم يشارطه فبعث اليه بنصف درهم (الف) (بخارى شريف، باب من اجرى امرة الامصاريلي ايتعارفون ينظم في البيوع والاجارة ص ٢٦٦ نمبر ٢٢١) اورآيت بين بيدومن كنان فقيرا فليأكل بالمعروف (آيت ٢ سورة النساء م) اس معلوم بواكه جهال جهال آپس بين اجرت طينه بوتو جومعروف طريقه به وي اجرت لازم بوگي جس كواجرت مثل كمتريس -

نا کرد امام شافعی فرماتے ہیں کدا جارہ فاسد ہوجائے تواجرت مثل لازم ہوگی چاہے متعین کردہ اجرت سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔

کیونکہ جب اجرت مثل اصل تھہری تو جتنی ہودی جائے گا۔

[۱۲۲۵](۵۰) اگرمتا جرنے گھر قبضہ کیا تواس پر اجرت ہے جا ہے اس بیں ندر جتا ہو۔ پس اگر اس گھر کو کسی غاصب نے اس کے ہاتھ سے غصب کرلیا تواجرت ساقط ہوجائے گی۔

گریس متاجرے یاندے صرف اجرت کے گریر قبنہ کرلیا تواس پراجرت لازم ہوجائے گی۔ کیونکہ مالک مکان اب اس سے فائدہ نہیں اٹھار ہاہے اس لئے متاجر پراجرت لازم ہوگی (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابن طاؤس قال کان ابی یوجب الکواء افدا خوج المرجال لئے متاجر پراجرت لازم ہوگی (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابن طاؤس قال کان ابی یوجب الکواء افدا خوج المرجل اللہ مکہ وان مات قبل ان يبلغ (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب الرجل کیری الدابۃ فیموت فی بعض الطریق ج ٹامن صلاح اللہ میں اس الرجل کیری الدابۃ فیموت فی بعض الطریق ج ٹامن میں اس المربی ہے کہ مکہ مرمہ کے لئے جانور کرابہ پرلیا اور پہلے مرکبا پھر بھی پورا کرابہ لازم ہونا شروع ہوجائے گا۔

اوراگر درمیان میں کی نے خصب کرلیا تو چونکہ متاجر کے بقنہ میں وہ چیز نہیں رہی اس لئے اتنی اجرت ما قط ہوجائے گی۔ اثر میں ہے عن الشوری فی دجل اکتری فیمات المکتری فی بعض الطریق قال ہو بالحساب (ج) (مصنف عبدالرزاق، باب الرجل مکری الشوری فی دجل اکتری فیمات المکتری فی بعض الطریق جامن ص ۲۱۳ نمبر ۱۳۹۳) اس اثر میں ہے کہ درمیان میں آ دی مرجائے تواس کے صاب سے کرایدلازم ہوگا۔ اس طرح اگر کسی نے کراید دارسے گر غصب کرلیا تو جتنی دیر تک غصب کئے رہاتی دیرکا کراید ماقط ہوجائے گا۔

اصول صرف بصنه سے كرايدلازم بوناشروع بوتا ہے۔

عاشیہ: (الف) حضرت حسن نے عبداللہ بن مرداس سے گدھا کرایہ پرلیا۔ پس کہا کتنے میں ہے ہے؟ کہادووائق میں۔ پس اس پرسوارہوئے۔ پھردوسری مرتبہ آئے تو فر مایا گدھادیں گدھادیں کی سوارہوئے اور کرائے کی شرطنیس کی۔ پس عبداللہ بن مرداس کو آ دھادرہم بھجا (ب) حضرت این طاؤی فرمائے ہیں کہ میرے والد کرایہ واجب کرتے تھے جب کوئی کمہ کے لئے نکلے اور وہاں چنچنے سے پہلے مرجائے (ج) حضرت ثوری نے فرمایا آدی کرایہ پر لیے ۔ اور کرایہ پر لینے والا رائے میں مرجائے تو حساب کے ساتھ کرایہ واجب ہوگا۔

[٢٢٦] [ ١٦) وان وجد بها عيبا يضر بالسكنى فله الفسخ [٢٢٥] وإذا خربت

الداراو انقطع شرب الضيعة او انقطع الماءعن الرحى انفسخت الاجارة

[۱۲۲۷] (۱۷) اورا گر هم میں الیاعیب پایاجورہے کے لئے نقصان دہ ہے تواجیر کے لئے فنخ کاحق ہے۔

مانساء الله ان يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه الى النبى عُلَظِين فرده عليه فقال الرجل يا رسول الله! قد استغل غلامى
فقال رسول الله عُلْظِين الخواج بالضمان (الف) (ابوداؤدشريف، باب فيمن اشترى عبدافاستعمله ثم وجد برعياص ١٣٩ أنمبر ١٣٥١)
ال حديث مل بح كه غلام مين عيب پاياتو آپ نے باكع كو واپس كرديا۔ اى طرح شي متاجر مين عيب بوجس سے فقع المحانا مشكل بوتو اجاره فنح كرسكتا ہے۔ حديث سے يہ جمی معلوم ہوا كہ جتنى ديرفائدہ المحایا ہے اس كاكرايد دينا ہوگا۔ كيونكه غلام والے نے كہا كه مير سے غلام كوكام ميں ليا ہے تو آپ نے فرمايا المنحواج بالمضمان يعنى جتناكام ليا ہے اتناكرا يد بلنا چاہئے۔

معل عیب کثیرے اجارہ فاسد کرسکتا ہے۔

نوے بیاس وقت ہے کہ متا جراس عیب سے راضی نہ ہو۔ اگر عیب و کیمتے ہوئے کرایہ پرلیا تھایا عیب پیدا ہونے کے بعد اس سے رضا مندی کا اظہار کرنے کے بعد اجارہ فنخ کرنا چاہے تونہیں کرسکتا۔

[١٢٣٤] (٢٢) اگر گھروريان موجائے ياز مين كا ياني منقطع موجائے يا بن چكى سے ياني منقطع موجائے تواجارہ فنخ موجائے گا۔

آخری او پر کے مسئلے میں بیر تھا کہ ٹی مستاجر موجود ہے لیکن اس میں ایسا عیب پیدا ہو گیا ہے کہ اس سے استفاد و مشکل ہو گیا ہے۔ اور اس مسئلے میں بیر کا مسئلے میں بیر تھا کہ ٹی عمل ہو گیا ہے کہ اس مسئلے میں اس منقطع ہو گیا یا مسئلے میں ہوگئا۔ مسئلے مسئلے مسئلے میں بیر بھی سے پانی آتا تھا وہ بالکل بند ہو گیا جس سے اب کا شنکاری نہیں ہو کتی۔ اس لئے اجارہ خود بخود فنح ہوجائے گا۔

جے جب منافع حاصل ہوہی نہیں سکتے تواجارہ باتی رہ کر کمیا ہوگا؟اں لئے اجارہ نٹنج ہوجائے گا(۲)او پرابوداؤد کی حدیث نمبر ۱۳۵۰ میں تھا کہ عیب کی وجہ سے اجارہ نٹنج کرسکتا ہے تو یہاں بالکل شی مستاجزمتم ہوگئی اس لئے اجارہ خود بخو دننخ ہوجائے گا۔

فائد بعض ائمكى رائے ہے كداجاره خود بخو دفئخ نہيں ہوگا۔البتدايي صورت ميں اجاره فنخ كرنے كاحقدار موجائے گا۔

ن خربت : وریان ہونا۔ شرب : پانی کاحق ۔ ضیعۃ : کاشٹکاری کی زین ۔ رحی : بین چکی۔

حاشیہ: (الف) ایک آ دی نے غلام بیچا ۔ پس غلام اس کے پاس کچھ دن تک تفہرار ہا پھراس میں مشتری نے عیب پایا۔ پس جھگڑ احضور کے پاس لے مجئے ۔ پس حضور گ نے بالکع پرغلام او ، دیا ، بالکع نے کہایارسول اللہ!میرے غلام کو دین مین بھسادیا تو آپ نے فر مایا خراج صمان کے بدلے میں ہوتا ہے۔ [٣٢٨] ا](٣٣) واذا مات احد المتعاقدين وقد عقد الاجارة لنفسه انفسخت الاجارة وان كان عقدها لغيره لم ينفسخ [٢٢٩] (٣٤) ويصح شرط الخيار في الاجارة كما في

[۱۲۹۸] (۷۳) اگرمتعاقدین میں سے کوئی ایک مرجائے اور حال بیتھا کہ اجارہ اپنے لئے کیا تما تو اجارہ فنج ہوجائے گا اور اگر عقد کیا تھا اس کا غیر کے لئے توضح نہیں ہوگا۔

شری متاجرنے اپنے لئے عقدا جارہ کیا تھا۔ وکیل بکریاوسی بنکر کسی اور کے لئے نہیں کیا تھااور خودمتا جرکا انقال ہو گیا تو ا چارہ فنخ ہوجائے گا۔اس طرح اجیرنے اپنے لئے اجارہ کیا تھا۔ وکیل بکریاوسی بن کر کسی اور کے لئے عقدا جارہ نہیں کیا تھااور اجیر کا انقال ہو گیا تو اجارہ فنخ ہو جائے گا۔

(۱) متاجرنے اپنے کے منعت لیا تھا اور اب متاجری و نیا میں نہیں رہا تو منعت کون لیگا ؟ اس لئے اجارہ فنے ہوجائے گا۔ ابی طرح اچر مزدور نے کہا تھا کہ میں خود مزدوری کروں گا اور وہ دنیا میں نہیں رہا تو اب کون مزدوری کرے گا؟ دوسرا آ دمی مزدوری کرنے کا حقد ارتہیں ہے۔ اس لئے اجارہ فنے ہوجائے گا (۲) حدیث میں اس کا اشارہ ہے۔ عن ابھی هویو آ ان رمسول الله علیہ فال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الامن ثلاثة الا من صدقة جاریة او علم ہنتھ به او ولد صالح ید عوله (الف) (مسلم شریف، باب ما پلی الانسان من الثوب بعد وفات من الاس نام المال تاب الوصیة ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان مرجائے تو اس کے ذاتی معاملات ختم ہوجائے ہیں۔ اس لئے اجارہ فنخ ہوجائے گا۔

اورا گروکیل یادسی یا امیرالمؤمنین بنکر دوسرے کے لئے اجارہ کیا اوروہ لوگ باتی ہیں البتہ خود وکیل ،وسی یا امیرامؤمنین کا انتقال ہوگیا تواجارہ باتی رہےگا۔

(۱) كيونكد جس كے لئے اجارہ كيا تھا وہ موجود بين اس لئے وہ اجارہ كوؤيل كرسكتے بيں۔ اس لئے اجارہ باتى رہے كا (۲) حديث بيں ہے كر حضور نے اہل خير سے امير ہونے كى حيثيت سے اجارہ كيا تھا اس لئے آپ كے وصال كے بعد بھى حضرت عمر كى زندگى تك اجارہ باقى رہا۔ حضرت عمر كا المن عدم و اعطى النبى مَالَيْكُ خيبو بالشطو و لها حضرت عمر في النبى مَالَيْكُ خيبو بالشطو في كان ذلك على عهد النبى عَلَيْكُ وابى بكو وصدرا من حلافة عمر ولم يذكر ان ابا بكو جدد الاجارة بعد ما قبص السنبى عَلَيْكُ وابى بكو وصدرا من حلافة عمر ولم يذكر ان ابا بكو جدد الاجارة بعد ما قبص السنبى عَلَيْكُ (ب) بخارى شريف، باب اذااستاجرارضا فمات احدهاص ٢٠٥٥ منبر ٢٢٨٥) اس اثر ميں ہے كہ حضوركى وفات كے بعد بھى الل خيبر كا اجارہ باقى رہا۔ كيونكم آپ نے امير الكومنين ہونے كى حيثيت سے اجارہ كيا تھا۔

[۱۲۲۹] (۷۴) اور میچے ہے خیار شرط اجارہ میں جیسے کہ میچے ہے بیچے میں۔

حاشیہ: (الف) جب انسان مرجائے تو اس کے اعمال منقطع ہوجاتے ہیں مرتبن اعمال منقطع نہیں ہوتے ہیں۔ مگر صدقہ جاریہ یاعلم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے یا نیک اولا و جواس کے لئے دعا کرے (ب) حضور کے خیبر کوآ دھے بٹائی پر دیا تھا تو پہ حضور ، ابو یکر اور خلافت عمر مکے شروع زمانے تک رہااور کسی نے ایسا تذکر ہنیس کیا کہ ابو یکر نے حضور کی و فات کے بعدا جارہ کی تجدید کی ہو۔ البيع [ ٢٣٠ ] (20) وتنفسخ الاجارة بالاعذار [ ٢٣١ ] (٢٧) كمن استأجر دكانا في السوق ليتجر فيه فذهب ماله.

تشری عقدا جاره کرلیا پھرکہا کہ جھے تین دن کا اختیار دو، جھے سوچنے دو کہ بیا جارہ قائم رکھوں پانہیں توابیا خیار شرط لے سکتا ہے۔

ی ویل بیعدیت ہے۔ عن ابن عسر عن المنبی علیہ قال ان المتبایعین بالنجیاد فی بیعهما مالم یتفوقا (الف) (بخاری کی دلیل بیعدیث ہے۔ عن ابن عسر عن المنبی علیہ قال ان المتبایعین بالنجیاد فی بیعهما مالم یتفوقا (الف) (بخاری شریف، باب ثم یجوز الخیار سلمتر بند مسلم شریف، باب ثبوت خیار المجلس للمتبایعین ج ٹانی س ۲ نمبر ۱۵۳۱) اور دارقطنی میں ہے ۔ عن ابن عسمو عن المنبی علیہ قال المخیار ثلاثة ایام (ب) (دارقطنی، کتاب البیوع ج ٹالٹ س ۲۹۹ نمبر ۲۹۹۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بائع اور مشتری کو تین دن کے خیار شرط لینے کا اختیار ہوگا۔ معلوم ہوا کہ بائع اور مشتری کو تین دن کے خیار شرط لینے کا اختیار ہوگا۔ [۱۲۳۰] (۲۵) اور اجارہ فنخ ہوجائے گاعذروں کی وجہ ہے۔

شری متاجر نے مثلاد و کان اجرت پر لی اور دو کان برقر ارر کھنے کی رقم ختم ہوگئ اب اگر دو کان کرایہ پر رکھتا ہے تو مشقت شدیدہ کا خطرہ ہے۔ ۔الیم مشقت شدیدہ کے وقت اجارہ ختم ہوجائے گاتا کہ انسان کو مشقت شدیدہ سے بچایا جا سکے۔

حدیث میں ہے۔ عن اہی سعید الحدری ان رسول الله عَلَیْ قال لا ضور ولا ضرار من ضار ضرہ الله ومن شاق شق الله علیه (ج) (داقطنی، کتاب البوع ج فالش ۱۳۳۷ نبر ۱۳۰۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بلاوج آ دی کو فرنقصان دینا چاہے اور شق الله علیه (ج) (داقطنی، کتاب البوع ع فرنگر اید کی وجہ سے نا گہائی مشقت میں پھنس گیا ہے اس لئے اجارہ فنخ ہوجائے گا (۲) دوسری حدیث میں ہے۔ عن اہی هویو ق قال قال رسول الله علیہ من اقال مسلما اقاله الله عثر ته (د) (ابوداؤدشریف، باب فی فضل الاقالة ص ۱۳۳۲ نمبر ۱۳۲۹) اس حدیث میں ہے کہ تی کرنے کے بعداس کووائیس لے لے اور اقالہ کر لیواللہ تعالی اس کے کناہ کومعاف کر دیں گے۔ اس طرح مجبوری کے وقت اجارہ فنخ کرنے کی مخبائش دے تو اللہ تعالی اس کے گناہ کومعاف فرمائیں گے۔

[۱۲۳۱] (۷۷) جیسے اجرت پرلنیاد کان کو بازار میں تا کہ اس میں تجارت کرے پھراس کا مال ضائع ہو گیا۔

ن بازار میں دکان کرایہ پرلیا تا کہ اس میں تجارت کرے لیکن بعد میں تجارت کرنے کا مال ضائع ہوگیا۔اب تجارت کرنے ہے مجبور ہے۔ پس اگراہمی بھی دکان کرائے پررکھے گا تو خواہ تخواہ متا جر پر کرایہ چڑھے گا۔اس لئے اجارہ فنخ کرسکتا ہے۔

وے اگر عذر پوشیدہ ہواورلوگوں کواس کاعلم نہ ہوتو قاضی کے ذریعہ اجارہ توڑوائے خودا جارہ نہیں تو ڈسکتا ہے۔اورا گرعذر ظاہر ہے اور بھی د کیورہے ہیں کہ متاجر مجبور ہوگیا تو خود بھی اجارہ تو ڑسکتا ہے۔ (وجہاو پر گزرگی)

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایابائع اور مشتری کوئی میں خیار شرط ہے جب تک دونوں الگ ندہوں (ب) آپ نے فرمایا خیار شرط تین دن تک ہوتا ہے (ج) آپ نے فرمایا نیات اللہ اس کو مشقت میں ڈالے گا (د) جس نے فرمایا نیفتصان دواور نہ نقصان افعا و بس نے کسی کو نقصان دیا اللہ اس کو نقصان دیا گا دی ہے۔ نے کسی مسلمان سے اقالہ کیا اللہ اس کے گنا ہوں کو معاف کر دیں گے۔ [ ۲۳۲ ] ( 22 ) و كمن آجر دارا او دكانا ثم افلس فلزمته ديون لا يقدر على قضائها الا من ثمن ما آجر فسخ القاضى العقد و باعها في الدين[ ۲۳۳ ] ( 2 ) ومن استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا من السفر فهو عذر [ ۲۳۳ ] ( 2 ) وان بدا للمكارى من السفر فليس ذلك عذر.

**TI**\_

[۱۲۳۲] (۷۷) یا کسی نے گھریاد کان اجرت پر دی پھر مفلس ہو گیا اور اس کو اتنادین لازم ہو گیا کہ اس کو اداکر نے پر قادر نہیں ہے گرجس چیز کو اجرت پر رکھا ہے اس کی قیت ہے تو قاضی تنخ کردے گاعقد کو اور نیج دے گااس کودین میں۔

مثلان یدنے دکان کرایہ پرکسی کودی۔ بعد میں زید مفلس ہو گیا اور اس پرلوگوں کا قرض آگیا۔ اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ اجرت پردی ہوئی دکان یجے اور اس کی قیمت سے قرض اوا کرے تو ایسی صورت میں قاضی عقد اجارہ کو فنٹح کرے گا اور زید کی دکان کو بیجے گا اور اس کی قیمت سے لوگوں کا قرض اوا کرے گا۔ اس کی قیمت سے لوگوں کا قرض اوا کرے گا۔

اصول عذرشدیدے اجارہ فنخ کیا جاسکتا ہے۔

[۱۲۳۳] (۷۸) کی نے اجرت پرچو یا بیلیا تا کداس پرسفر کرے پھرارادہ ملتوی ہوگیاتو بیعذر ہے۔

سفر پرجانے کے لئے اجرت پرچو پابدلیا پھر بعد میں خیال ہوا کہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔اور سفر پرجانے کا ارادہ ملتوی کردیا تو یہ بھی عذرہے جسکی وجہ سے اجارہ فنخ کرسکتا ہے۔

علاج پرجانا تھااور ج کاوتت نکل گیایا قرض وصول کرنے جانا تھااور گھر پر ہی قرض دے گیا اب اس کے باوجود سفر کرے گا تو مشقت شدیدہ ہوگی اس لئے بیعذر ہے اور اس کی وجہ سے اجارہ فنخ کرسکتا ہے۔

لغت بدا: ظاهر موا، اراده ملتوی موگیا۔

[۱۲۳۴] (29) اورا گر کرایه بردینه والے کا اراده ملتوی بوگیا سفرسے توبی عذر نہیں ہے۔

تشریق مثلا زیدنے کہاتھا کہ میں عمر کواپنے چوپائے پر بٹھا کرسفر پرلے جاؤں گا اور اتنی اجرت لوں گا۔ بعد میں زید کا اراد ، ہی ہو گیا یا کوئی عذر پیش آگیا توبیعذر نہیں ہے۔اس کی وجہ سے اجارہ فٹنے نہیں کرسکتا۔

ج خودنہ جاسکے تو کسی شاگردکویا کسی مزدور کو چو پاید دے کرزید کے ساتھ بھیج سکتا ہے۔ اس لئے زید کے ارادہ کا ملتوی ہونا کوئی عذر نہیں ہے نوٹ یہاں سے سرت میں ہے کہ زید بہت مجبور نہ ہو جائے۔ پس اگر نوٹ یہاں سے کہ زید بہت مجبور نہ ہو جائے۔ پس اگر نید جانے سے بجبور ہو مثلا بیار ہوگیا اور مزدور بھی جانے کے لئے نہ ملتا ہو یا مزدور کے ہاتھ میں دینے سے گاڑی یا چو پاین خراب ہونے کا خطرہ ہو یہ عذر ہے جس کی وجہ سے زید کمری اجارہ فنح کرسکتا ہے۔

الكارى : كرايه پرديخ والاآ دى ـ

### ﴿ كتاب الشفعة ﴾

# [٢٣٥] ا (١) الشفعة واجبة للخليط في نفس المبيع ثم للخليط في حق المبيع كالشرب

#### ﴿ كتاب الشفعة ﴾

فشروری نوت شفعہ کے معنی ہیں ملانا، چونکہ اپنی زمین کے ساتھ دوسر ہے کی زمین کو ملانا ہوتا ہے اس کو تی شفعہ کہتے ہیں۔ کسی کی زمین یا غیر منقول جا کداد بک رہی ہواور دوسروں کو نہ خرید نے دے اورشر یک یا پڑوس خود خرید لے اس کو حق شفعہ کہتے ہیں۔ اس حق کا ثبوت اس حدیث میں ہے۔ سسمع اب رافع سسمع النبی علیہ ہے تھول المجاد احق بسقبه (الف) (ابودا کو دشریف، باب فی الشفعة ص ۱۳۵۴ منبر ۱۳۵۸ منز فری شریف، باب ماجاء فی الشفعة علی صاحبے اقبل البیع ص ۳۰۰ نمبر ۲۲۵۸ مز فدی شریف، باب ماجاء فی الشفعة للغائب س ۲۵۳ نمبر ۱۳۵۹ مندی شریف، باب ماجاء فی الشفعة للغائب ۲۵۳ منبر ۱۳۵۹ مندی شریف، باب ماجاء فی الشفعة للغائب ۲۵۳ مندی السبح

[۱۲۳۵](۱) شفعہ واجب ہے نفس مجھ میں شریک کے لئے ، پھر فق مبیع مثلا پانی اور راستے میں شریک کے لئے ، پھر پڑوں کے لئے۔

تر میں اور جا کداد کے ساتھ تیں شم کے لوگ ہوتے ہیں۔ایک تو وہ جوخو در میں میں شریک ہوکہ مثلا آ دھی اس کی زمین ہا اور آ دھی اس کی زمین ہے۔اس کو مبع میں شریک کہتے ہیں۔ زمین بجاتو اس کوخرید نے کا زیادہ حق ہے ور ند دوسر اکوئی خراب شریک آ کے گا تو اس کو نقصان ہوگا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جوخو در مین میں تو شریک نہیں ہیں لیکن زمین کا جوحی ہے مثلا زمین پر آ نے کا راستہ یاز مین میں پائی آ نے کی نائی اس میں لوگ شریک ہیں ان کو حق میں شریک کہتے ہیں۔ان کو دوسر نہر ہر حق شفعہ ملتا ہے کہ مجھ میں شریک نہ لوتو حق مجھ میں شریک کوشفعہ کاحق ہوگا۔ ہیں جو نہ مجھ میں شریک ہیں اور نہ مجھ کے راستے یا پائی میں شریک ہیں۔البتہ مجھ سے ٹی ہوئی اس کی نرمین ہے جس کو پڑوں کہتے ہیں ان کو تیسر نے نہر پر حق شفعہ کے بڑوی والوں کو زمین ہے جس کو پڑوں کہتے ہیں ان کو تیسر نے نہر پر حق شفعہ کے ماتھ تخریدیں۔اور میہ تیوں قسم کے لوگ نہ خریدیں تب ہا ہر کے لوگوں کو خرید نے کا خت خریدیں۔اور میہ تیوں قسم کے لوگ نہ خریدیں تب ہا ہر کے لوگوں کو خرید نے کا خت ہوگا۔

ان او گول کو کی اس کے شریعت نے من سب قیمت میں اور دو مر اوگ ہے میں آجا کیں تو ان او گول کو تکلیف ہوگی اس کے شریعت نے من سب قیمت میں ان کو گول کو کہلے خرید نے کا حقد یا ہے۔ تر تیب کی دلیل یہ صدیث مرسل ہے۔ سب معت الشعبی یقول قال رسول الله علی الشفیع اولی من المجار والمحار والمحار والمحار اولی من المحنب (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب الشفعة بالجوازاد المخليط احق من المحنب عمن میں میں می المحنب کے ہوئکہ المحسن این الی هید من میں مان میں میں المحنف کا رہ جرالع ہی المحن میں میں المحن میں شفیع سے مرادشریک ہے کیونکہ دوسرے اثرین المحنب طاحق من المشفیع والمشفیع احق من سواہ (ج) (مصنف عبدالرزاق ج، تامن ہی میں کی میں المحسل کی عبارت ہے کا اور آسراتی پروی کا ہے۔ اور المسلم کی عبارت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلاتی شریک فی نفس المج کا ، دوسراحی شریک فی حق المج کا اور آسراحی کی حول کا دوسراحی کی میں المحسل کی عبارت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلاتی شریک فی نفس المج کا ، دوسراحی شریک فی حق المج کا اور آسراحی کی خول کی دوسراحی کی میں المحسل کی عبارت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلاتی شریک فی نفس المج کا ، دوسراحی شریک فی حق المج کا اور آسراحی کی دوسراحی کی میں المحسل کی عبارت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلاتی شریک فی نفس المج کا ، دوسراحی شریک فی حق المج کا اور آسراحی کی دوسراحی کی حقوم ہوا کہ پہلاتی شریک فی نفس المج کا ، دوسراحی کی حقوم ہوا کہ پہلاتی شریک فی نفس المج کا ، دوسراحی شریک فی حق المج کی دوسراحی کی المور کی کی دوسراحی کی دوسر

جائیہ : (الف) آپ نے فرمایا پروس شفعہ کا زیادہ حقدار ہے (ب) آپ نے فرمایا شفع لیعن شریک زیادہ حقدار سے پروس سے اور پروس زیادہ حقدار ہے قریب اور سے سے اور شفیع زیادہ حقدار ہے اس کے علاوہ ہے۔

# والطريق ثم للجار [٢٣٦] ا ](٢) وليس للشريك في الطريق والشرب والجارشفعة مع

قائد المام شافعی کے نزدیک صرف شریک فی المهیم اور شریک فی حق المهیم لینی میچ کے راستے اور پانی پلانے کے حق میں شریک ہیں صرف ان کو حق شفعہ ملتا ہے۔ جو صرف پڑوی میں ہیں ان کوت شفعہ نہیں ملتا ہے۔

ان کا دلیل بیره بیث ہے۔ عن جابس بن عبد الله قبال قبضی النبی عُلَیْ بالشفعة فی کل مالم بقسم فاذا وقعت المحدود وصوفت المعلوق فلا شفعة (ح) (بخاری شریف، باب الشفعة فیمالم یقسم فاذاوتعت الحدود وقلاشفعة ص ۲۲۵۸ ابو داود شریف، باب ماجاء اذ حدت الحدود ووقعت السمام فلا شفعة ص ۲۵۳ نمبر ۱۳۷۵) اس حدیث سے معلوم ہوا کی شرکت فتم ہو جائے اور دونوں کے راستے الگ الگ ہو جا کیں لین جی شریک نہ ہوتواب شفعہ نیں ہوگا۔ ہماری دلیل اوپر کی حدیث ہے۔

### لغت الخليط : شريك

[۱۲۳۷](۲)راستے میں اور پانی پلانے میں شریک کے لئے اور پڑوس کے لئے حق شفد نہیں ہے میچ میں شریک کے ہوتے ہوئے۔ پس اگر شریک چھوڑ دیتو راستے میں شریک کے لئے ہوگا، پس اگروہ بھی چھوڑ دیتو اس کو پڑوس لے گا۔

۲۰۰۸ من كان يقطى بالشفعة للجار، ج رابع، ص ٢٢٤١) اس مديث سے اس ترتيب كا پنة چلا (٢) يوں بھى بنج ميں شريك زيادہ توى به اور حق ميں شريك اس سے كم اور پروس ان سے بھى كم ہے اس لئے اس ترتيب سے حق شفعہ لمنا چاہئے ۔ ايك اور اثر ہے ۔ عــــــن شعبہ لمانا چاہئے ۔ ايك اور اثر ہے ۔ عـــــن شعبہ ١٠٥٠ من سواہ (الف) مصنف ابن الى شيبة ٢٠٠٧ من شعبہ ١٠٥٠ كان يقضى بالشفعة للجارج فامس ٣٢٣) اس اثر سے بھی ترتيب كا پنة چلا۔

الت سلم : سپروكرديا، چهور ديار شرب : زمين مين ياني پلانے كاحق ، نالى

[۱۲۳۷] (۳) شفعہ ثابت ہوتا ہے عقد تیج کے بعد اور پختہ ہوجاتا ہے گواہ بنانے سے اور مالک ہوجاتا ہے لینے سے جب مشتری شفیع کو دیدے یا حاکم کردے۔

اس عبارت میں تین باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی ہے کہ حق شفعہ اس وقت ہوتا ہے جب بائع اس زمین کو نی رہا ہواور اپنی ملکیت سے نکال رہا ہوتب شفیع کوحق شفعہ کے ذریعہ سے اس کو لینے کاحق ہوتا ہے۔

(۱) اگرزیمن تی نیس رہا ہوتو تی شفتہ کیے ہوگا؟ (۲) صدیث میں ہے۔عن جابو قال قال رسول الله منتیج نیس رہا ہوتو تی شفتہ کوی شفتہ ہوگا؟ (۲) صدیث ہے معلوم ہوا کہ جب بیج بشفیح کوی شفتہ ہوگا احتی بیہ حتی یو ذنه (ب) (ابوداور فرٹریف، باب فی الشفعة صبی یقع البیع فان شاء احذ و ان شاء توک (ب) (س) (مصنف عبر الرزاق، باب الشفیج یا ذن قبل البیح و کم وتتھا، بی تامن می ۲۸ منم کے کری واقع ہوت تی شفتہ ہوگا ور دنہیں ۔ دومری کا فیصلہ جو کر وانا ہے اس لئے اس بات پر گواہ نیا کہ بال میں نظم ہوتے ہی کہاتھا کہ اس زمین کولوں گا تو تی شفتہ سا قط ہوجا کے گا۔

و دسرے کی زمین اپنے گئے کرنا ہے اس لئے علم ہونے کے بعد ذراسا بھی اعراض کرے گا تو حی شفتہ سا قط ہوجا کے گا (۲) حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابن عنمو قال قال رسول الله منتیج الشفعة کحل العقال (د) (ابن ماج شریف، باب طلب الشفعة صل اس کی مسائل الشفعة ، بی سادس می ۱۸ میں ہے۔ عن ابن عنمو قال قال رسول الله منتیج مسائل الشفعة ، بی سادس می ۱۸ میں ہے میں الشفعة کی مسائل الشفعة بی مسائل الشفعة کی سادس می ۱۸ میں ہے۔ عن الشعبی قال من معاملہ ایسا ہے جیسے اورٹ کی ری کو کھولنا یعنی اس کوجلدی سے طلب کر دور درختی ساقط ہوجا کے گا (۳) اثر میں ہے۔ عن الشعبی قال من معاملہ ایسا ہے جیسے اورٹ کی ری کو کھولنا یعنی اس کوجلدی سے طلب کر دور درختی ساقط ہوجا کے گا (۳) اثر میں ہے۔ عن الشعبی قال من

حاشیہ: (الف) حضرت شریح نے فرمایا شریک فی المهیع زیادہ حقدار ہے شیخ ہے اور شخیع زیادہ حقدار ہے بڑوی ہے اور بڑوی زیادہ حقدار ہے اس کے علاوہ سے نوث: یہاں شفع سے مراوراستے میں شریک ہے (ب) آپ نے فرمایا ۔ پس اگر زمین بچی توشفیع زیادہ حقدار ہے یہاں تک ۔ دواس کواطلاع دے (بچ) حضرت این افی لیکی نے فرمایا شفعے کے لئے حق شفعہ نہیں ہوگا یہاں تک کہ تھے واقع ہو۔ پس اگر چاہتو کے اور چاہتو تچیوز دے (د) آپ نے فرمایا شفعہ ری کھو لئے کی طرح ہے۔

المشترى او حكم بها حاكم  $(^{\alpha})$  و اذا علم الشفيع بالبيع اشهد في مجلسه ذلك على المطالبة ثم ينهض منه فبشهد على البائع ان كان المبيع في يده او على

بیعت شفعته و هو-شاهد لا ینکوها فقد ذهبت شفعته (الف) (بخاری شریف، باب عرض الشفعة علی صاحبها قبل البیع ص ۲۲۵۸ بر ۲۲۵۸ بر ۱۲۲۵۸ بر ۱۲۲۵۸ بر ۱۲۲۵۸ بر ۱۲۲۵۸ بر ۱۲۲۵۸ بر ۱۲۵۸ بر ۱۲۵۸ بر ۱۲۵۸ بر ۱۲۲۵۸ بر ۱۲۵۸ بر ۱۲۵۸ بر ۱۲۵۸ بر ۱۳۵۸ بر ۱۳۸۸ بر ۱۳۸۹ بر ۱۳۸۸ بر

ہے۔ ایک جانے اور بیچ کی بات طے ہوجانے کی وجہ سے رہیج مشتری کی ہو چکی ہے اس لئے مشتری اس مبیعے سے دست بردار ہوجائے یا پھر قاضی اس کے لئے فیصلہ کردی تو پیر چشفیع کی ملکیت ہوجائے گی۔

ن تستقر : پخته موجانا، مضبوط موجانا ـ

[۱۲۳۸] ( م) جب شفیع کوئی کاعلم ہواتو گواہ بنالے اس مجلس میں مطالبے پر، پھروہاں سے اٹھ کر گواہ بنائے بالغ پر اگرمیتے اس کے ہاتھ میں ہو یامشتری پریاز مین پر، پس جبکہ یہ کرلیا تو اس کاحق شفعہ پنتہ ہوگیا۔

حق شفعہ ثابت کرنے کے لئے چار کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا ہے کہ جیسے ہی بجنے کاعلم ہوتو فورا کے کہ ہیں اس زمین کوخرید نا چاہتا ہوں۔ دوسرا کام بیرکر تا پڑتا ہے کہ بال ورمشتری کے ہاتھ ہی ہی ہوتے ہیں براورمشتری کے ہاتھ ہی ہوتے ہیں ہوں۔ دوسرا کام بیرکر تا ہوں۔ دوسرا کام بیرکر تا ہوں۔ اور چوتھا کام بیرکر تا ہوتا ہوں۔ اور چوتھا کام بیرکر تا ہوتا ہوں۔ اور چوتھا کام بیرکر تا پڑتا ہے کہ بلاتا خیر قاضی کے پاس جا کردوی کرے کہ ہیں اس زمین کوحق شفعہ کے ماتحت لینا چاہتا ہوں۔ اور گواہی پیش کر کے اپنا حق ثابت کرے تا کہ قاضی اس کے لئے زمین لینے کا فیصلہ کرسکے۔

چ چونکددوسرے کی زمین صرف ایک حق کے ماتحت لینی ہے اس لئے ذرا سے اعراض کرنے سے حق ساقط ہوجائے گا (۲) او پر مدیث گزری الشفعة کحل العقال (ج) (ابن ماجیشریف، باب طلب الشفعة ص ۲۵۹ نمبر ۲۵۰۰) کیشفعدری کھو لئے کی طرح ہے کہ جوں ہی اعراض کیا توحق شفعہ ساقط ہوجائے گا (۳) قاضی شریح کا قول گزرا انسا الشفعة لمن واثبها (د) (مصنف عبدالرزاق، باب الشفیع

عاشیہ: (الف)حضرت قعمی نے فرمایا جس کے سامنے شفعہ کی چیز بک رہی ہواوروہ دیکھ رہا ہواوراس کا انکارنہیں کرتا تواس کا شفعہ ختم ہوگیا (ب)حضرت شرح فرماتے ہیں کہ حق شفعہ اس کو ہے جواس کوکودکر لے لے۔

المبتاع او عند العقار فاذا فعل ذلك استقرت شفعته [ ٢٣٩ ] (٥) ولم تستقط بالتاخير عند ابى حنيفة رحمه الله وقال محمد ان تركها من غير عذر شهرا بعد الاشهاد بطلت شفعته [ ٢ ٢٠ ] (٢) والشفعة واجبة في العقار وان كان مما لا يقسم كالحمام والرحى

یا و نقبل البیع و کم و تھا؟ ج نامن ۱۳۲۰ کمبر ۱۳۲۰) کم حق شفعه اس کو ملے گا جود وڑ کر لے۔ اس لئے اس دوڑ نے پر اور مطالبے پر دوموقع پر گواہ بنانا ہوگا۔ اایک معلوم ہونے کی مجلس میں اور دوسرا بالغ کے پاس اگر اس کے پاس بیجے ہو یامشتری کے پاس یا پھر زمین کے اوپر۔
[۱۳۳۹] (۵) امام ابوطنیف کے نزدیک تا خیر کرنے سے حق شفعہ ساقط نہیں ہوگا۔ اور فر مایا امام محمد نے اگر جھوڑ دیا بغیر عذر کے ایک ماہ گواہ بنانے کے بعد تو اس کا شفعہ باطل ہوجائے گا۔

شری مجلس علم میں بھی گواہ بنالیا اور بائع کے پاس بھی حق شفعہ کے ماتحت لینے پر گواہ بنالیالیکن بغیر کی عذر کے قاضی کے پاس مطالبے کے لیے نہیں گیا توامام ابو حنیفہ کے نز دیک اس کاحق شفعہ ساقط نہیں ہوگا۔

وجا دوجگہ گواہ بنانے کے بعد حق شفعہ مضبوط ہو گیااس لئے مضبوط ہونے کے بعد قاضی کے پاس جانے میں تاخیر ہونے سے حق ساقط نہیں ہوگا۔ جب تک کہ زبان سے حق لینے کا انکار نہ کرے۔

اسول حق شفعه مضبوط ہونے کے بعدسا قطنبیں ہوگا۔

ا م محمہ نے فرمایا کہ بغیر عذر کے قاضی کے پاس جانے میں زیادہ تا خیر کرنے سے مشتری کونقصان ہوگا۔وہ بلا وجدا نظار میں رہے گا۔اس لئے تا خیر کی حد متعین کر دی جائے کہ بغیر عذر کے ایک ماہ سے زیادہ تا خیر کرے توحق شفعہ ساقط ہوجائے گا۔

ج ایک ماہ کو قریب کی مدت کہتے ہیں اور ایک ماہ سے زیادہ کو دیر کی مدت کہتے ہیں ،اس لئے ایک ماہ سے زیادہ تا خیر کرے گا تو حق شفعہ ساقط ہوجائے گا۔

[ ۱۲۴۰] (۲) شفعه نابت ہوتا ہے جا کدا دیس اگر چہ وہ ایسی ہو جوتقسیم نہ ہو مکتی ہوجیسے جمام، بن چکی ، کنواں اور چھوٹے مکان ۔

تشری جوز مین ہویاز مین کی جنس سے ہواس میں جن شفعہ ہوتا ہے۔ اب جاہے وہ تقسیم ہو علی ہویاتقسیم نہ ہو علی ہو ہر حال میں جن شفعہ ہوتا ہے۔ جب جاہد وہ بکت ہویات میں جہ میں ہوئے اور کھڑے ہونے سے کی کام کے نہیں رہیں گے۔ پھر بھی اگروہ بک رہے ہونے وہ کان دو رہے ہوں تو پڑوں کو حق شفعہ ہوگا۔ یا بن چکی اور اس کی زمین کہ اس کو تقسیم کرنے سے کسی کام کی نہیں رہے گی۔ یا کنواں اور چھوٹے مکان دو ککڑ نہیں ہو سکتے۔ لین یہ بک رہے ہوں تو ان میں حق شفعہ ہوگا۔

ج حق شفعہ پڑوسیت کے نقصان کو دور کرنے کے لئے ہوتا ہے۔اور زمین کے علاوہ منقول جا کداد ایس ہے کہ وہ ایک جگر نہیں رہتی کہ پڑوسیت کا نقصان ہو۔ البتہ زمین اور اس پر بننے والی عمارتیں ایس ہیں جو ہمیشہ ایک جگہ رہیں گی۔ جس کی وجہ سے پڑوسیوں کا نقصان ہوگا اس لئے زمین اور زمین پر بننے والی عمارتوں میں حق شفعہ ہوگا (۲) حدیث میں ہے۔ عن جابو قال قضی رسول الله مُلائين بالشفعة فی

والبئر والدور الصغار [ ١ ٢٣ ١ ] (٤) ولا شفعة في البناء والنخل اذا بيع بدون العرصة [ ٢٣٢ ] (٨) ولا شفعة في العروض والسفن.

کل شو کة لم تقسم ربعة او حانط (الف) (مسلم شریف، باب الشفعة ج انی ص ۳۲ نمبر ۱۲۰۸ را بودا و دشریف، باب فی الشفعة بص ۱۲۰ نمبر ۱۳۵ می اس می تشفید به اس کے زمین اوراس کی بنس میں تق شفید به وگا (۳) عسن ابسی هریوة قال قال رسول الله علی لا شفعة الا فی دار او عقار (ب) (سنن لیسمتی ، باب لا شفعة فیما ینقل و یحوی ، ج سادس بص ۱۸۰ نمبر ۱۱۵۹ ) اس مدیث میں توصراحت بے کر مین ادر گھر کے علاوہ کسی چیز میں تق شفعه نمیں ہے۔

اوردونوں حدیثوں میں کل کا لفظ لگا ہوا ہے جس سے معلوم ہوا کہ چاہوہ چیز تقسیم اور تکڑا ہو سکتی ہوت بھی حق شفعہ ہے اور تقسیم وکڑا نہ ہو سکتی ہو تب بھی حق شفعہ ہے۔ بخاری میں ہے۔ عن جاہر بین عبد المله قال قضی النبی بالمشفعة فی کل مالم یقسم (ج) ( بخاری شریف، باب الشفعة فی کل مالم یقسم (ج) ( بخاری شریف، باب الشفعة فی کل مالم یقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة ص ۱۳۰۰ مربودا وَدشریف، باب فی الشفعة ص ۱۳۵۱ مربودا و دشریف، باب فی الشفعة ص ۱۳۵۱ مربودا و دسریف، باب فی الشفعة ص ۱۳۵۱ مربودا و دسریف میں ہے کہ وہ چیز تقسیم نہ ہو کھر بھی اس میں حق شفعہ ہے۔

فالرد امام شافعی کی رائے ہے کہ جو چیز تقسیم ہونے سے قابل استعال ندرہتی ہواس میں حق شفعہ میں ہے۔

الحمام: خاص متم كاغسلغانه- الرحى: بن چک به البئر: كنوال

[١٢٨١] (٤) اورق شفعتريس معمارت مي اورباغ مين جب بغيرز مين كفروخت مول-

عمارت کی دیوار بک رہی ہے لیکن اس کی زمین نہیں فروخت ہورہی ہے، اسی طرح باغ فروخت ہور ہا ہے لیکن اس کی زمین فروخت نہیں کرر ہاہے توحق شفعہ نہیں ہوگا۔

شفعهٰ بیں ملے گا۔ حدیث او پر گزر گئی۔

افت العرصة : ميدان، زمين-

[۱۲۴۲] (۸) سامان میں اور کشتیوں میں حق شفعہ نہیں ہے۔

تشرق سامان واسباب فروخت مورہے ہوں یا کشتی فروخت مور ہی ہوتوان میں حق شفعہ ہیں ہوگا۔

اوپرگزر چکاہے کہ بنتقل ہوتی رہتی ہیں اس لئے ان میں پڑوسیت کا نقصان نہیں ہے(۲) یہ بھی گزری کہ عن ابسی هريوة قال قال رسول الله عَلَيْتِ لا شفعة الا فی دار او عقار (و) (سنن ليمقی ،بابلاشفعة فيما ينقل و يحول ، جسادس م ١٨، نمبر ١١٥٩٤) اس حدیث معلوم ہوا کہ گھر اور زمين کے علاوہ میں شفعہ نہیں ہے اس لئے اسباب اور کشتيوں ميں حق شفعہ نہيں ہوگا۔

حاشیہ : (الف) آپ نے شفعہ کا فیصلہ کیا ہرشرکت کی چیز میں جو تقسیم نہ ہوئی ہوز مین یا باغ (ب) آپ نے فر مایا نہیں شفعہ ہے مگر کھر میں یاز مین میں (ج) آپ نے شفعہ کا فیصلہ فرمایا ہراس چیز میں جو تقسیم نہ ہوئی ہو( د ) آپ نے فرمایا نہیں شفعہ کر کھر میں یاز مین میں۔ [ ۲۳۳ ] ( 9 ) والمسلم والذمي في الشفعة سواء [ ۲۳۳ ] ( • 1 ) واذا ملك العقار بعوض هو مال وجبت فيه الشفعة [ ۲۳۵ ] ( ١ ١ ) ولا شفعة في الدار التي يتزوج الرجل

فالكر امام مالك كنزويك أكرشركت موتوسامان مين بهي حق شفعه موكا\_

لغت السفن: جمع بيسفينة كي كشتى \_

[۱۲۴۳] (۹) مسلمان اور ذمی شفعه میں برابر ہیں۔

ترك لينى جس طرح مسلمان كوحق شفعه موكا اگر ذمى مسلمان كے بردس ميں بيتواس كو بھى حق شفعه موكا۔

دارالاسلام میں ٹیکس دینے کے بعد ذی کاحق بھی ان چیزوں میں سلمان کی طرح ہوگیااس لئے ذی کو بھی حق شفعہ طے گا (۲) اثر میں ہے۔ کتب عمد ابن عبد العزیز ان للیہو دی شفعة (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب هل للکافر شفعة ولاا عرائي ج نامن ص ۸ منبر ۱۳۳۱) اس اثر میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہودی کوحق شفعہ دیا ہے جو کا فرکے درجے میں ہے۔ اس لئے کافر کو بھی حق شفعہ ہوگا۔ [۱۲۳۲] (۱۰) جب مالک ہوجا کداد کا ایسے وض کے بدلے جو مال ہوتو اس میں حق شفعہ نابت ہوگا۔

اصل قاعدہ بہے کہ مشتری ایسی چیز کے بدلے زمین لے جو خود شفیع بھی دے سکتا ہو مثلا درہم ، دنا نیر، چاول اور گیہوں کے بدلے میں زمین خریدے جوشفیع بھی دے سکتا تو حق شفعہ کیسے ہوگا۔ مثلا یوی کومہر میں خریدے جوشفیع نہیں دے سکتا تو حق شفعہ کیسے ہوگا۔ مثلا یوی کومہر میں خیع نہیں دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیوی یضعہ کے بدلے زمین لے رہی ہے اور شفیع یضعہ نہیں دے سکتا اس لئے ایسی صورت میں شفیع کو حق شفعہ نہیں ہوگا۔

[۱۲۴۵] (۱۱) اورنہیں شفعہ ہے اس گھر ہیں کہ شادی کرے آ دمی اس پر۔

شری آ دی گھر کے بدلے میں شادی کر ہے یعنی گھر مہر میں دیتواس گھر میں شفیع کوحی شفعہ نہیں ہے۔

وج مہر ہوتا ہے بضع کے بدلے میں اور شفیع بضع نہیں دے سکتا اس لئے اس صورت میں حق شفعہ نہیں ہوگا (۲) مہر مال نہیں ہے۔ حق شفعہ اس وقت ہوتا ہے جب مال کے بدلے زمین فروخت ہو۔

عاشیہ : (الف) آپ نے فیصلہ فرمایا شفعہ کا ہر چیز میں (ب) حضرت عمرا بن عبد العزیز نے لکھا کہ یہودی کے لئے بھی حق شفعہ ہے۔

عليها  $[ ۲ ^ { 7 } ] ( 1 )$  او تخالع المرأة بها او يستاجر بها دارا او يصالح من دم عمد او يعتق عليها عبدا $[ 2 ^ { 7 } ] ( 1 )$  او يصالح بانكار او سكوت  $[ 2 ^ { 7 } ] ( 1 )$  فان صالح عنها باقرار وجبت فيه الشفعة.

[۱۲۳۷](۱۲) یاعورت فلع کرے گھر کے بدلے یا جرت پر لے اس کے بدلے کسی گھر کو یاصلح کرے دم عدکے بدلے یا آزاد کرے گھر کے بدلے غلام کو۔ بدلے غلام کو۔

عورت گھر کو خلع میں شوہر کود ہے تواس گھر میں کی کوئی شفعہ نہیں ہے۔ کیونکہ خلع مال نہیں ہے۔ نیز خلع میں بضعہ چھڑا نا ہوتا ہے جوشفیج خہیں دے سکتا۔ اس عبارت میں دوسرامسکلہ بہہ کہ گھر کے بدلے میں کی دوسرے کواجرت پرلے تواجرت پرلینا مال نہیں ہے جب تک کہ اس کو عقد کرکے مال کی حیثیت نہ دے۔ اس لئے اس گھر میں بھی حتی شفعہ نہیں ہے۔ اس میں تیسرامسکلہ بہہ کہ آدی نے عمدا اور جان بوجھ کرتی کر دیا تھا اس تی کہ دے کھر دے کرسلح کی تواس گھر میں حتی شفعہ نہیں ہے۔ کیونکہ دم عمد مال نہیں ہے۔ گھر شفیج دم عمد میں نہیں دے سکتا۔ چوتھا مسکلہ بہہ کہ خلام آزاد کرنا مال نہیں ہے اور شفیح گھر کے بدلے آزاد کرنا نہیں دے سکتا اس میں حق شفعہ نہیں ہوگا۔

[۱۲۲۷](۱۳))یاصلی کرے کھر کے بدلے انکاریاسکوت کے بدلے۔

تشری مثلازید نے عمر پردعوی کیا کہتم پرمیرے ایک ہزار درہم ہیں عمر نے انکار کیا یا عمر چپ رہا۔ بعد میں عمر نے مجبوری کی وجہ ہے گھر کے بدلے زیدے ملے کرلی تو اس صورت میں کسی کوئی شفونہیں ہوگا۔

ج انکارکرنے کے بعدیا حیپ رہنے کے بعد جوسلے ہوتی ہے وہ مال کے بدلے میں نہیں ہوتی ہے بلکہ زید کے دباؤاور مجبوری کی وجہ سے سلح کی ہے۔ تو چونکہ مال کے بدلے میں صلح نہیں ہے اس لیج حق شفعہ نہیں ہوگا۔

[۱۲۳۸] (۱۴) اگر کسلے کی گھر کے بدلے اقرار کے ساتھوتو اس میں شفعہ ثابت ہے۔

شرت مثلازید نے عمر پرایک ہزار درہم کا دعوی کیا۔عمر نے اقرار کیا کہ ہاں! مجھ پرآپ کے ایک ہزار درہم ہیں۔البتداس کے بدلے صلح کے طور پر میرا گھرلے لیجئے تواس صورت میں شفعہ ثابت ہوگا۔

ج اس صورت میں ایک ہزار قرض ہونے کا اقرار کیا ہے۔اس لئے اس کھر میں حق شفعہ ہوگا۔

اسول جہاں مبادلہ کام بالمال پایاجائے اور بھے کی صورت ہووہاں حق شفعہ ہوگا۔ اس اصول کے لئے اس مدیث میں اشارہ ہے۔ عن ابن عبساس عن النبی مَالَئِلُ قال من کانت له ارض فاراد بیعها فلیعرضها علی جارہ (الف) (ابن ماجیشریف، باب من باع رباعا فلیغ دن شریکے سے کہ جو بیچے کا ارادہ کرے وہ پڑوں کو بتائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں جہاں بیچے کی فلیخ دن شریکے سے معلوم ہوا کہ جہاں جہاں بیچے کی

حاشيه : (الف) آپ نفراياجس كى زين مواوراس كو ييخ كاراده كري واس كوايز وس پرپيش كرنا جائيد

[ ٢٣٩] [ ( ٥ ) واذا تقدم الشفيع الى القاضى فادعى الشراء وطلب الشفعة سأل القاضى المدعى عليه عنها فان اعترف بملكه الذى يشفع به والا كلفه باقامة الهينة فان عجز عن البينة استحلف المشترى بالله ما يعلم انه مالك للذى ذكره مما يشفع به فان نكل عن اليمين او قامت للشفيع بينة سأله القاضى هل ابتاع ام لا فان انكر الابتياع قيل للشفيع اقم البينة فان عجز عنها استحلف المشترى بالله ما ابتاع او بالله ما يستحق على هذه الدار شفعة [ ٢٥٠ ا ] (١ ١) و تجوز المنازعة في الشفعة وان لم يحضر الشفيع الثمن

صورت نہ ہود ہاں جق شفعہ نہیں ہوگا۔اس کے علاوہ بھی کئی حدیثیں اوراثر بہلے گزر گئے۔

اس لمی عبارت میں یہ ذکر کیا ہے کہ شغیج قاضی کے پاس جا کر شفعہ کا مطالبہ کر ہے قاضی کس طرح مقد ہے کی کاروائی کر ہے اور کس سے پہلے بو چھے۔ اس کاروائی میں دوبا تیں قابل ذکر ہیں۔ ایک یہ کہ مدعی علیہ سے بو چھا جائے گا کہ مدعی جس بات کا دعوی کررہا ہے کیا واقعی وہ بات صحیح ہے۔ اگر وہ اعتراف کر لے تو فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور اگر وہ اعتراف نہ کر ہے تو مدعی سے گواہ طلب کیا جائے گا۔ اور وہ گواہ نہ پیش کر سکے تو مدعی علیہ یعنی مشتری سے تسم لی جائے گی کہ مدعی جس بات کا دعوی کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اور اگر وہ تم کھانے سے انکار کر دی تو مدعی علیہ یعنی مشتری سے کہ مدعی کا دعوی صحیح ہے اس لئے پھراس کے دعوی کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس پوری عبارت کا حاصل یہی ہے۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ مدعی کا دعوی صحیح ہے اس لئے پھراس کے دعوی کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس پوری عبارت کا حاصل یہی ہے۔ قطنی نمبر ۲۱۹ میں انکو الا فی القسامة (الف) (دار قطنی نمبر ۲۱۹۷)

[۱۲۵۰] (۱۲) شفعہ کا جھگڑاا ٹھانا جائز ہے جاہے شفیع مجلس قضاء میں قیمت حاضر نہ کیا ہو۔اور جب قاضی اس کے لئے شفعہ کا فیصلہ کردے تو اس کوشن حاضر کرنالا زم ہے۔

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا گواہ اس پر ہے جس نے دعوی کیا اور تسم اس پر ہے جس نے اٹکار کیا محرفسامت میں۔

الى مجلس القاضى واذا قضى القاضى له بالشفعة لزمه احضار الثمن[ ١٢٥١](١٥) وللشفيع ان يرد الدار بخيار العيب والرؤية [٢٥٢](١٨) وان احضر الشفيع البائع والمبيع في يده فله ان يخاصمه في الشفعة ولا يسمع القاضى البينة حتى يحضر

شری قاضی نے ابھی شفعہ کا فیصلنہیں کیا ہے صرف مطالبہ شفعہ کا جھڑا اٹھانا ہے تو جا ہے ساتھ جا کداد کی قیت نہ لے گیا ہو پھر بھی جھڑا اٹھانا جا کزے۔البتہ جب قاضی شفعہ کا فیصلہ کردے تو جا کداد کی قیمت حاضر کرنا ضروری ہے۔

💂 شفعہ کا فیصلہ ہونے کے بعد جاکداد کو لینا ہے اس کے اس کی قیمت حاضر کرنا ضروری ہے۔ ورنہ جاکداد کیسے لے گا؟

فائد ام محمد فرماتے ہیں کہ پہلے قیت حاضر کرے تب قاضی شفعہ کا فیصلہ کرے۔ کیونکہ ہوسکتا ہے کشفیع مفلس ہواس کے پاس جا کداد کی قیمت نہ ہوتو اس کے باس جا کداد کی قیمت نہ ہوتو اس کے لیاس جا کداد کی تیمت نہ ہوتو اس کے لیام کی داس لئے پہلے مجلس قضامیں قیمت حاضر کرے بعد میں قاضی شفعہ کا فیصلہ کرے۔ [۱۲۵۱] (۱۷) شفیع کے لئے جائز ہے کہ گھر کو خیار عیب اور خیار دویت کے ماتحت واپس کردے۔

حق شفعہ کے ماتحت گھر لینے کے بعداس میں عیب دیکھا تو خیار عیب کے ماتحت گھر ما لک کووالیں کرسکتا ہے۔ای طرح گھر کو دیکھا نہیں تھااور حق شفعہ کے ماتحت خرید لیااور بعد میں پیندنہیں آیا تو خیار رویت کے ماتحت اس کووالیس کرسکتا ہے۔

🚅 حق شفعہ کے ماتحت لینا بھی خریدنا ہے اس لئے جو خیار عام ہیوع میں ملتے ہیں وہ حق شفعہ کے ماتحت خرید نے سے بھی ملیں گے۔اور عام بیوع میں خیار عیب اور خیار رویت ملتے ہیں اس لئے حق شفعہ میں بھی ملیں گے۔

[۱۲۵۲] (۱۸) اگرشفیج نے بائع کوحاضر کیااور مبیع ای کے ہاتھ میں ہوتوشفیع کے لئے جائز ہے کہ شفعہ کی بابت میں بائع سے جھڑا کرے۔اور قاضی بینہ کونہیں سنے گا یہاں تک کہ شتری حاضر ہوجائے۔ پس نیج فنخ کرے مشتری کی موجودگی میں۔اور شفعہ کا فیصلہ کرے بائع پراور خرچہ مجمی اسی برڈا لے۔

تعدی ہونے کے بعد میں مشتری کی ہوجاتی ہے۔اوراس پرمشتری کا قبضہ ہوجائے تو بائع ایک اعتبار ہے اجنبی سا ہوجاتا ہے اس لئے شفعہ کا مقدمہ مشتری پر چاتا ہے۔اور فیصلہ بھی کو یا مشتری کے خلاف ہوتا ہے۔اور شفیع مشتری ہی سے جا کداد لیتا ہے۔اس صورت میں مقدمہ اور لین دین کے تمام امور مشتری اور شفیع کے درمیان طے ہوتے ہیں۔لیکن اگر ہی پرمشتری کا ابھی قبضہ نہ ہوا ہوا در جا کداد بائع کے ہاتھ مین ہو اور شفیع بائع کو مجلس تضامیں حاضر کرے تو مقدمہ بائع پر چاتا ہے اور لین دین کے سارے امور بائع اور شفیع کے درمیان طے ہوتے ہیں۔لیکن چونکہ تنج کی وجہ سے بہتے مشتری کی ہوچکی ہے اس لئے قاضی کو دوکا م کرنا ہوں گے۔ایک تو یہ کہ مشتری کی موجودگی کے بغیر شفیع کے گواہ کی گواہ ی نہیں سیس کے۔اور دوسرا یہ کہ مشتری کی ہوچکی تھا میں حاضر کرے۔اور پہلے بائع اور مشتری کے درمیان ہونے والی تنج کو تو ڈ دے۔اس تنج کو تو ڈ نے کے بعد پھر مقدمہ اور لین دین کے سارے امور بائع اور شفیع کے درمیان طے کرے۔اور شفعہ کا فیصلہ بھی بائع پر کرے۔و بصب علا العمدہ کا کی مطلب ہے۔

المشترى فيفسخ البيع بمشهد منه ويقضى بالشفعة على البائع ويجعل العهدة عليه [٢٥٣] (١٩) واذا ترك الشفيع الاشهاد حين علم بالبيع وهو يقدر على ذلك بطلت شفعته [٢٥٣] (٢٠) وكذلك ان اشهد في المجلس ولم يشهد على احد المتعاقدين ولا عند العقار [٢٥٥] (٢١) وان صالح من شفعته على عوض اخذه بطلت الشفعة

میع بالع کے قبضے میں ہونے کی وجہ سے شفعہ کا ذمہ دار بالع ہوگا۔لیکن چونکہ بھے ہوچکی ہے اور میع مشتری کی ہوچکی ہے اس لئے اس کو بھی حاضر ہونا ہوگا۔اور پہلی بھے کوقاضی فنخ کرےگا۔

اصول چیزجس کے قبضے میں ہوتی ہے مقدمہ کارخ ای کی طرف ہوتا ہے۔

نغت العهدة: نع وشراء مين بونے والے امور

[۱۲۵۳] (۱۹) اگرچپوژ دیاشفیع نے گواہ بنانا جب بھے کاعلم ہوا حالانکہ وہ گواہ بنانے پر قادرتھا تواس کا شفعہ باطل ہوجائے گا۔

شفیع کومعلوم ہوا کہ فلاں جائداد فروخت ہور ہی ہے اور اوہ اس وفت حق شفعہ کے طور پر لینے کے لئے گواہ بنانے پر قدرت رکھتا تھا۔ پھر بھی گواہ نہیں بنایا تو اس کاحق شفعہ باطل ہوجائے گا۔

و گواہ نہ بنا نا لینے سے اعراض کی دلیل ہے۔ اس لئے اعراض سے حق شفعہ باطل ہوجائے گا (۲) اس نے طلب کے لئے مواشبت اور کود نے کا انداز اختیار نہیں کیا جواثر اور حدیث کی روسے ضروری تھا۔ اس لئے حق شفعہ باطل ہوجائے گا (۳) حدیث اوپر گزرگئی۔ ایک اثریہ بھی ہے۔ قال المشعبی من بیعت شفعته و هو شاهد لا یغیر ها فلا شفعة له (الف) (بخاری شریف، باب عرض الشفعة علی صاحبها قبل البیع ص ۲۰۰۰ نہیں کرتا ہے اور نہ قبل البیع ص ۲۲۵۸ ) اس اثر میں ہے کہ فروخت ہوتے دی کے رہا ہواور شفیع کے حرکت نہیں کرتا ہے یعنی نہ طلب مواثبت کرتا ہے اور نہ اس پر گواہ بنا تا ہے تو اس کاحق شفعہ باطل ہوجائے گا۔

نوے مجبوری کی وجہ سے گواہ نہ بناسکا تو حق شفعہ سا قطنبیں ہوگا۔

[۱۲۵۴] (۲۰) ایسے ہی اگر مجلس میں گواہ بنایا اور نہیں گواہ بنایا اِنع اور مشتری میں سے سی ایک پراور ندز مین کے پاس۔

شفیع کودومقامات پرگواہ بنانا چاہیے تھا(۱) جسمجلس میں فروخت ہونے کاعلم ہوااس میں۔اوردوسری مرتبہان تمام جگہوں میں سے کسی ایک کے پاس، یابائع کے پاس یامشتری کے پاس یا کم از کم زمین کے پاس جا کر لیکن شفیع نے مجلس عم میں گواہ بنایا لیکن بائع یامشتری یا زمین کے پاس گواہ نہیں بنایا اس لئے اس کاحق شفعہ باطل ہوجائے گا۔

ج گواہ نہ بنانے سے اعراض کا پتہ چلتا ہے۔ اور طلب مواثبت کی کی ہوگئ اس لئے حق شفعہ باطل ہوجائے گا۔ [1۲۵۵] (۲۱) اگر صلح کرلی اینے شفعہ سے کسی عوض کے بدلے تو اس کا شفعہ باطل ہوجائے گا اور عوض لوٹا دیاجائے گا۔

حاشیہ : (الف) حضرت معنی نے فر مایا جس کے شفعہ کی چیز بیجی جار ہی ہواوروہ ود کھے رہا ہواوراس کو بدلتا نہیں ہے ا

ويرد العوض [٢٥٦] (٢٢) واذا مات الشفيع بطلت شفعته [٢٥٧] واذا مات المشترى لم تسقط الشفعة [٢٥٨] واذا مات المشترى لم تسقط الشفعة [٢٥٨] وان باع الشفيع ما يشفع به قبل ان يقضى له

شرق مثلا زیدکون شفعہ تھالیکن زمین لینے کے بجائے حق شفعہ کے بدلےمشتری ہے کچھ مال لے لیا تا کہ حق شفعہ چھوڑ دے تواس عوض ایک جیت شدید طلا میں میں جب بین صلحہ انتقامی کھ شفایی جیسا میں

لینے کی وجہ سے حق شفعہ باطل ہوجائے گا۔اورجس عوض پرسلے ہوئی تھی وہ بھی شفیع کوئیں ملے گا۔

على شفيح كونت شفعه ملاتھا زمين لينے كے لئے ليكن اس نے عوض لے كرزمين چھوڑ دى تو معلوم ہوا كه زمين لينے سے اعراض كررہا ہے۔اور جوں بى اعراض كا پہتہ چلے گا تو حق شفعہ باطل ہوجائے گا۔اور جب حق شفعہ بى نہيں رہا تو اس كے بدلے ميں عوض كيے لے گا؟ (٢) حق شفعہ كوئى مال نہيں ہے كہ اس كے بدلے ميں عوض جوليا تھاوہ بھى واپس كرنا موئى مال نہيں ہے كہ اس كے بدلے ميں عوض لے۔وہ تو صرف ايك معنوى حق ہے۔ جب وہ باطل ہو گيا تو عوض جوليا تھاوہ بھى واپس كرنا ہوگا

[١٢٥٦] (٢٢) جب مرجائشفية تواس كاشفعه باطل موجائے گا۔

شری مجل علم میں گواہ بنایا، پھرمشتری پر گواہ بنایا، پھرقاضی کے یہاں حق شفعہ کا دعوی کیا کیکن شفعہ کے فیصلے سے پہلے پہلے شفیع کا انتقال ہو گیا تواس کا شفعہ باطل ہوجائے گا۔اب اس بنیاد پر شفیع کے در شہ کوخق شفعہ کے دعوی کرنے کاحق نہیں ہوگا۔

یا یک قتم کا معنوی حق ہے۔ اور معنوی حقوق ور شکی طرف نتقل نہیں ہوتے۔ اس لئے حق شفحہ ورشک طرف نتقل نہیں ہوگا (۲) قاضی کے فیصلے کے وقت حق شفعہ بحال ہونا چا ہے تب وہ شفعہ کا فیصلہ کر سکیس گے۔ اور شفع کی موت کی وجہ سے حق شفعہ بحال ندرہ سکا اس لئے وہ اب شفعہ کا فیصلہ ہو چا ہے شفعہ کا فیصلہ ہو گا ہو گا فیصلہ ہو چا ہے سفعہ کا فیصلہ ہو گا ہوں اور جا کہ اور کی تیت لانے سے پہلے شفیع کا انتقال ہوگیا تو چونکہ فیصلہ ہو چکا ہے صرف تیت ماضر کرنا باقی ہے اس لئے شفیع کے ورشاس چیز کو قیت و کر لیس گے (۲) اثر میں ہے۔ قال الفوری سمعنا ان الشفعة لا تباع و لا تو هب و لا تو رث و لا تعادو هی لصاحبها الذی وقعت له (الف) (مصنف عبد الرزاق ، باب الشفیع یا ذن قبل البیع و کمور پر نتقل نہیں ہوتا۔ بلکہ جس کے لئے حق شفعہ واقع ہوا ہوائی کے لئے رہے گا۔ اور اس کے انتقال کے بعد حق شفعہ وراثت کے طور پر نتقل نہیں ہوتا۔ بلکہ جس کے لئے حق شفعہ واقع ہوا ہوائی کے لئے رہے گا۔ اور اس کے انتقال کے بعد حق شفعہ ختم ہوجائے گا۔

فاكره امام شافعیؓ نے فرمایا كہوارث كونق شفعہ ملے گا۔

[۱۲۵۷] (۲۳ ) اگرمشتری مرجائے تو شفعه سا قطنبیں ہوگا۔

وج بھی ہو چکی ہے۔اس کے بعد مشتری مراہے اس لئے بیرجا کداد مشتری کی ہو چکی ہے۔اس لئے اس کے مرنے سے حق شفعہ باطل نہیں ہوگا ۔ کیونکہ حق شفعہ دالا یعنی شفیع موجود ہے۔اور بیع ہو چکی ہے جس کی دجہ سے حق شفعہ ملتا ہے۔

[۱۲۵۸] (۲۴۷) اگر شفیع چود اس زمین کوجس کے ذریعہ اس کوحق شفعہ تھا اس کے لئے شفعہ کے فیصلے سے پہلے تو اس کا شفعہ باطل ہو جائیگا۔

حاثیہ: (الف) حضرت ثوری نے فرمایا کہیں نے سنا کہ شفعہ نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ بہ کیا جا سکتا ہے، نہ وارث شفیع کے لئے ہے جس کے لئے شفعہ واقع ہوا۔ بالشفعة بطلت شفعته [٢٥٩] [٢٥٩) ووكيل البائع اذا باع وهو الشفيع فلا شفعة له [٢٢٠] (٢٦) ووكيل له المشترى اذا ابتاع وهو الشفيع فله الشفعة.

جس زمین کی وجد سے شفیع کوت شفعہ ملا تھا شفعہ کے نیسلے سے پہلے وہ زمین چی دی تواس کاحق شفعہ باطل ہو جائے گا۔

ہیں زمین کی بناپر حق شفعہ ملاقعاوہ زمین ہی شفیع کے پاس نہیں رہی تو حق شفعہ کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ فیصلہ ہونے تک زمین شفیع کے پاس دبنی چاہئے تب قاضی حق شفعہ کا فیصلہ کرسکے گا۔

اسول فیصله تک حق شفعه کا سبب بحال ر مناضروری ہے۔

[129](20) بائع كاوكيل اگرينجاوروبي شفيع موتواس كے لئے شفدنيس ہے۔

تر مثلا زیدنے عمر کواپنا گھر بیچنے کاوکیل بنایا اور عمر پڑوی ہونے کی وجہ سے اس گھر کاشفیج تھا۔اب عمر نے گھر بیچا تو عمر کواس گھر کاحق شفعہ نہیں ہوگا۔

وکیل بیچنے کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ جب اس نے پیچا اور بیچے وقت خود خرید نے کا اظہار نہیں کیا تو گویا کہ اس نے لینے سے اعراض کیا اور طلب مواثبت نہیں کی اس لئے اس کوحق شفہ نہیں ملے گا (۲) اثر گزر چکا ہے۔ وقبال المشعبی من بیعت شفعته و هو شاهد لا یغیر ها طلب مواثبت نہیں کی اس لئے اس کوحق شفہ نہیں کرتا ہوتو اس کوحق فسلا شفعة لمه (الف) (بخاری شریف، نہر ۲۲۵۸) اس اثر سے معلوم ہوا کہ فروخت ہوتے دیکھر ہا ہواور کوئی حرکت نہیں کرتا ہوتو اس کوحق شفہ نہیں مطلع ہوا کہ فروخت ہوئے دیکھر ہا ہواور کوئی حرکت نہیں کرتا ہوتو اس کوحق شفہ نہیں ملے گا۔

[۱۲۲۰] (۲۲) اورایسے ہی اگرشفیع ضامن بن جائے عوارض کابائع کی طرف ہے۔

شرت بائع نے زمین بیمی اور جوشفیع بنے والا تھا اس نے مشتری سے کہا کہ اگر اس زمین میں کسی کاحق وغیرہ نکلاتو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔اس زمین میں کسی کاحق نہیں ہے آپ بے فکر ہو کرخرید لیجئے تواب اس شفیع کوحق شفعہ نہیں ملے گا۔

جب خود ہی کہا کہاس زمین میں کسی کاحق وغیرہ نہیں ہے تو اب خودحق شفعہ کا دعوی کیسے کرے گا؟ میر گویا کہ حق شفعہ سے اعراض کرر ہ ہے ۔اس لئے اس کاحق شفعہ باطل ہوجائے گا۔اصول اور دلائل اویر کئی بارگز رہکے ہیں۔

انت الدرك: بإنا، زمين وجائداد من كسى كاحق ثابت بونا\_

[۱۲۹۱] (۲۷) مشتری کاوکیل جب خریدے اوروہ شفیع بھی ہوتواس کے لئے حق شفعہ ہوگا۔

مشتری کے وکیل نے مشتری کے لئے خریدائی اس لئے کہ بیڑج ہوگی تو مجھے تی شفعہ کا دعوی کرنے کا موقع ملے گا۔اس لئے اس کے خرید نے ساتھ مشتری کے وکیل کوتی شفعہ ہوگا۔ خرید نے سے شفعہ سے اعراض کا پینٹہیں چلتا۔ بلکہ ایک گونہ طلب مواثبت کا پنتہ چلتا ہے۔اس لئے مشتری کے وکیل کوتی شفعہ ہوگا۔

حاشیہ : (الف)حضرت فعمی نے فرمایا جس کے سامنے شفعہ کی چیز نیجی جارہی ہواور وہ اس کود کیچہر ہاہواوراس کو بدلتانہ ہوتواس کوحق شفعہ نیس ملے گا۔

[۲۲۲] (۲۸) ومن باع بشرط الخيار فلا شفعة للشفيع [۲۲۳] (۲۹) فان اسقط البائع الخيار وجبت الشفعة [۲۲۳] وان اشترى بشرط الخيار وجبت الشفعة [۲۲۳] وان اشترى بشرط الخيار وجبت الشفعة [۲۲۳] ولكل الشفعة فيها [۲۲۲] ولكل

[۱۲۹۲] (۲۸) اگر بچاشرط خیار کے ساتھ توشفیع کے لیے حق شفعہ نہیں ہے۔

بائع نے نین بچی لیکن ابھی خیار شرط لیا ہے کہ تین دن تک سوچنے دیں کہ اس زمین کو بچوں گایانہیں ۔ تو ابھی شفحہ کوئی شفعہ کا دعوی کرنے کا حق نہیں ہے۔ کرنے کا حق نہیں ہے۔

علی تو ہوگی ہے لیکن بائع کے خیار شرط کی وجہ سے ندیج کمل ہوئی ہا وہ ندان کی ملیت سے میج نگلی ہے۔ اس لئے ابھی شفیع کوئی شفعہ کے دعوی کا دعوی کرنے کاحت نہیں ہوگا۔ ہاں! جب خیار شرط ختم کر کے بیچ کمل کردے اور میچ مشتری کی ملیت میں چلی جائے گی تب حق شفعہ کے دعوی کا حق ہوگا۔

[١٢٦٣] (٢٩) ليس اكر بائع خيار شرط كوسا قط كرد يوشفعه ثابت موجائ كا

خیار شرط ساقط کرنے کی وجہ سے بیج کمل ہوگئ اور مبیع مشتری کی ملکیت میں چلی گئی۔اس لئے اب شفیع کوئی شفعہ ہوگا (۲) اثر میں ہے۔قال ابن ابی لیلی لایقع له شفعة حتی یقع المبیع (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب الشفیع یا ذن بل البیع وکم وقتها ؟ ج ثامن صسم ۸نمبر، ۱۳۴۰) اس اثر میں ہے کہ بیچ کمل ہونے کے بعد شفیع کوئی شفعہ ہوگا۔

[١٢٦٨] (٣٠) اورا گرشرط خيار كے ساتھ خريدا توشفعه ثابت ہے۔

شری نے زمین خریدی اور تین دن تک سوچنے کے لئے خیار شرطی اور بائع نے خیار شرط نہیں کی بلکہ اس نے اپنی جانب سے تھے کھمل کردی توشفیع کوخی شفعہ ہوگا۔

وج جاہم شتری کی ملکیت میں مبع واطل نہیں ہوئی ہولیکن بائع کے تیج مکمل کرنے کی وجہ سے اس کی ملکیت سے بیع نکل چک ہے۔اوراس کی جانب سے بیع مکمل ہوچک ہے۔اوراس کی جانب سے بیع مکمل ہوچک ہے اس میں جوشفعہ ابھی سے ثابت ہوجائے گا۔

[۱۲۷۵] (۳۱) کسی نے گھر بھے فاسد کے ماتحت خریدا تواس میں شفعہ نہیں ہے۔

ﷺ نے فاسد کوتی الامکان توڑدینا چاہئے۔اس لئے مشتری کے قبضے سے پہلے تو بائع کی ملکیت سے میج نکلی بی نہین ۔اس لئے حق شفعہ نہیں ہوگا۔اور مشتری کا قبضہ ہوگیا ہو پھر بھی نیچ توڑد سے کا امکان ہے اس لئے ابھی حق شفعہ نہیں ہوگا۔ ہاں! نیچ بالکل مکمل ہی کردے اور توڑنے کا کوئی امکان باتی ندر ہے تب حق شفعہ ہوجائے گا۔

[۱۲۲۱] (۳۲) اور بالع اور مشترى ميس سے ہرايك كون بيج فنخ كرنے كا۔

حاشیہ : (الف) حضرت ابن الج لیلی نے فرمایا شفیع کے لئے شفعہ واقع نہیں ہوگا جب تک کہ تی واقع نہ ہوجا ہے۔

واحد من المتعاقدين الفسخ [٢٢٧] (٣٣) فان سقط الفسخ وجبت الشفعة [٢٢٨] واحد من المتعاقدين الفسخ وجبت الشفعة والمر وقيمة (٣٣) واذا اشترى الذمى دارا بخمر او خنزير وشفيعها ذمى اخذها بمثل الخمر وقيمة المخنزير [٢٢٩] وان كان شفيعها مسلما اخذها بقيمة الخمر والخنزير [٢٢٩] ولا شفعة في الهبة الا ان تكون بعوض مشروط.

💂 نیج فاسداچھی نیج نہیں ہےاس لئے بائع اور مشتری دونوں کوحق ہے کہاس کوتو ڑ دے۔

[١٢٦٤] (٣٣) اگرفنخ ساقط كردينوشفعه واجب بـ

تشرح أن فاسد كوبحال بى ركھااورتو ڑنے كاام كان ختم ہوگيا تواب شفعه ہوگا۔

يج كونكداب كمل طور رميع بائع كى ملكيت دنكل أى بداس لئے اباس كون شفعه وگا-

[۱۲۹۸] (۳۳) اگرذی نے گھرشراب ماسور کے بدلے میں خریدااوراس کاشفیج ذی ہے تو گھر کو لے گا شراب کی مثل اور سور کی قیمت کے عوض۔

تشری فی نے کسی ذمی سے شراب کے بدلے پاسور کے بدلے گھر پیچا۔ اور اس گھر کاشفیج ذمی ہے تو جینے شراب میں گھر فروخت ہوا ہے اتی شراب دے کر گھر لے لے۔ شراب دے کر گھر لے لے۔

ﷺ شراب مثلی چیز ہے اس لئے جتنی شراب میں گھر فروخت ہوا ہے اتنی شراب میں گھر لے لے۔اور ذی کے لئے شراب جائز ہے اس لئے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔اورسور کے بدلے گھر بکا ہے تو سور ذوات القیم ہے۔اس لئے اس سور کی قیمت جتنی ہو سکتی ہے اتنی رقم دے کر گھر لے لے۔

[۱۲۷۹] (۳۵) اوراگراس کاشفیع مسلمان ہے تو لے گا گھر کوشراب اورسور کی قیت کے بدیے۔

💂 شفیع مسلمان ہےاس لئے میہ نہ شراب دے سکتا ہےاور نہ سور دے سکتا ہے ۔اس لئے دونوں کی جتنی جتنی قیت ہوگی اتنی رقم دے کر گھر لے لے۔

[ • ١٢٤] (٣٦) اور بهديس شفدنبيس بيمريد كموض كي شرط لكاني مني مو

تشرت مثلاز يدنع عمر كوزيين مبه كى تواس زيين مين كسى كوحق شفعة نبيس ملي كار

ج ببديس مفت دينا ہوتا ہے۔اس لئے اس ميں نه ربع كى صورت پائى گئي اور نه مبادلة المال بالمال پايا گيا جوشفعه ثابت ہونے كے لئے ضرورى تھى۔اس لئے ببديس حق شفعہ نہيں ہوگا۔البته اگر ببدكرتے وقت ما لك زمين نے شرط لگائى كماتنى رقم دوتب ببدكروں كا تواس صورت ميں حق شفعہ ہوگا۔

🚚 اس صورت میں ظاہری طور پر ہبہ ہے لیکن حقیقت میں ہے ہے۔ کیونکہ ایک طرف سے زمین دینا اور دوسری طرف سے رقم لینا ہے جو

[ 1721 ] (72) واذا اختلف الشفيع والمشترى في الثمن فالقول قول المشترى [ 721 ] (74) فإن اقاما البينة فالبينة بينة الشفيع عند ابى حنيفة و محمد رحمهما الله [ 721 ] (74) وقال ابو يوسف رحمه الله البينة بينة المشترى [721 ] (74) واذا ادعى المشترى ثمنا اكثر وادعى البائع اقل منه ولم يقبض الثمن اخدها الشفيع بما قال

مبادلة المال بالمال كي شكل ب-اس لئة اس صورت ميس حق شفعه وال

[ا ۱۲۷] ( ۳۷) اگرشفیج اور مشتری اختلاف کر جائے تمن میں تو مشتری کے قول کا اعتبار ہوگا۔

شری مثلامشتری کہتا ہے کہ اس زمین کو میں نے بائع سے ایک ہزار درہم میں خریدی ہے۔ اور شفیع کہتا ہے کہتم نے آٹھ سو درہم میں خریدا ہے۔ اور مجھ کوتم سے آٹھ سو میں زمین لینے کا حق ہے۔ اور شفیع کے پاس آٹھ سو پر بدینہیں ہے تو تشم کے ساتھ مشتری کی بات مان کی جا در شفیع آٹھ سو درہم دے کرزمین لینے کا مدی ہے اور مشتری اس کا مشکر ہے۔ اور مدی کے پاس بدینہیں ہے اس لئے مشتری مشکر کی بات قشم کے ساتھ مان کی جا کے گا۔

[۱۲۷۲] (۳۸) پس اگرشفیج اورمشتری دونوں نے بینہ قائم کر دیا توشفیج کا بینہ معتبر ہوگا امام ابوحنیفہ اورا مام مجمہ کے نز دیک۔

شفیع نے اس بات پر بینہ قائم کیا کہ مشتری نے اس زمین کوآٹھ سویس خریدا ہے۔اور مشتری نے اس بات پر بینہ قائم کیا کہ میں نے ایک ہزار میں خریدی ہے۔ تو طرفین فرماتے ہیں کشفیع کا بینہ قابل قبول ہوگا ہمشتری کانہیں۔

شفیع مدی ہے کم قیمت سے خرید نے کا اور مشتری منکر ہے۔ اور حدیث کے اعتبار سے مدی کی گواہی قابل قبول ہے۔ اس لئے شفیع کی گواہی معتبر ہوگی۔ گواہی معتبر ہوگی۔

[112] (٣٩) اور فرما يا ام ابويوسف في مشترى كابينه معتر موكار

و وہ فرماتے ہیں کہ مشتری زیادہ رقم میں خرید نے کا دعویدار ہے۔ اس لئے اس مسئلے میں وہ مدی ہو گیا اس لئے اس کی گواہی قبول کی جائیگ۔ اصول اس مسئلے میں اصل بات سے ہے کہ مدعی کون ہے اور مشکر کون ہے؟ جس امام کے یہاں جو مدعی تھہرا اس کی گواہی معتبر ہوئی اور جو مشکر تھہرا اس کی بات قتم کے ساتھ مانی گئی۔

[۱۲۷] (۲۰) اگردموی کرے مشتری زیادہ ثمن کا اور بائع دعوی کرے اس سے کم کا اور بائع نے ثمن پر قبضہ نہیں کیا ہے توشفیع اس کو لے گااس قیت میں جو بائع نے کھی۔ اور بیمشتری کے ذمہ سے قیت کم کرنا ہوگا۔

مثلا عمر مشتری نے کہا کہ اس زمین کوزید سے ایک ہزار درہم میں خریدا ہوں۔جس کا مطلب یہ ہوا کہ فالد شفیع کو بھی ایک ہزار میں یہ زمین دوں گا۔اورزید بائع نے ابھی تک زمین کی تیمت عمر مشتری سے زمین دوں گا۔اورزید بائع نے ابھی تک زمین کی تیمت عمر مشتری سے خہیں لی ہو فالد شفیع اس زمین کو عمر مشتری سے آٹھ سودرہم میں لے گا۔اوریوں سجھا جائے گا کہ زید بائع نے مشتری کے لئے دوسودرہم معد

البائع وكان ذلك حطاعن المشترى[1740] (١٦) وان كان قبض الثمن اخذها بما قال المشترى ولم يلتفت الى قول البائع[٢٧٦] (٢٦) واذا حط البائع عن المشترى بعض الشمن يسقط ذلك عن الشفيع [٢٧٦] (٣٣) وان حط جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع [٢٧٤] المشترى للبائع فى الثمن لم تلزم الزيادة للشفيع عن الشفيع [٢٧٨]

میں کم کردیئے۔اوراب زید بائع بھی عمر مشتری سے آٹھ سودرہم ہی لےگا۔ کیونکہ اس نے خود ہی اقرار کیا کہ میں نے آٹھ سودرہم میں بیجی ہے۔

لغت ط : کم کرنا۔

اسول اجنبی کی بات پر توجه نبیس دی جائے گی۔

انت لم يلتفت: توجيس دى جائك.

[۲۷۱] (۳۲) اگر بائع نے مشتری سے بعض قیمت کم کردی تو اتنی مقدار شفیع سے کم ہوجائے گی۔

شری مثلا بائع نے پہلے ایک ہزار میں زمین بیچی تھی، بعد میں مشتری سے دوسو کم کر دی اور آٹھ سو میں دی تو شفیع سے بھی دوسو کم ہو جائیں گے۔اوردہ اب آٹھ سومیں زمین لےگا۔

ہے جس قیت میں مشتری نے خریدی ہے قاعدہ رہے کہاسی قیمت میں شفیع بھی خرید نے کا حقدار ہے۔

اصول جس قیمت میں فروخت ہوئی ہے اس قیمت میں شفیع خریدے گا۔

[ ۱۳۷۷] ( ۲۳ ) اورا گرتمام قیمت کم کرد به توشفیج سے پچھرسا قطنبیں ہوگ \_

ترت مثلاایک ہزار میں زمین بیم، بعد میں بائع نے سب معاف کردی توشفیع سے پھرسا قطنہیں ہوگی۔

ی کچھ معاف کرتا تو اصل عقد کے ساتھ لاحق ہوتا اور شفیع ہے بھی کم ہوجا تا لیکن پوری قیت معاف کر دی تو اصل عقد کے ساتھ لاحق نہیں ہوگی۔ بلکہ الگ سے بعد میں معاف کرنا ہوا۔اس لیشفیع کواب پوری قیت ہی دینی ہوگی۔

[ ۱۳۷۸] ( ۴۴ ) اگر مشتری با کع کے لئے زیادہ کردیثمن میں توشفیع کو بیزیادتی لاز منہیں ہوگی۔

شرت مثلاایک ہزار میں زمین بیچی، بعد میں مشتری نے اپن خوش سے بارہ سودے دیئے توید دوسوشفیع کولازم نہیں ہوں گے شفیع پہلی قیت

[429] اعرام واذا اجتمع الشفعاء فالشفعة بينهم على عدد رؤسهم ولا يعتبر باختلاف الاملاك (40 مراء) ومن اشترى دارا بعرض اخذها الشفيع بقيمته.

ایک ہزار میں ہی زیدسے لےگا۔

ی بیب بہت ممکن ہے کہ مشتری نے زیادہ دے کرشفیٰ کو دوسو درہم کے نقصان دینے کا ارادہ کیا ہوگا۔اس لئے شریعت اس نقصان کی تلافی کرے گی اور بھی جو پہلی قیمت طے ہوئی ہے شفیع کو وہی لازم ہوگی (۲) لا ضور و لا ضوار ،المحدیث.

[921] (۳۵) اگر کی شفیع جمع ہو جائیں تو حق شفعہ ان کے درمیان ان کی تعداد کے مطابق ہوگااورملکیتوں کے اختلاف کا اعتبار نہیں کیا جائےگا۔

شری مثلا ایک زمین فروخت ہوئی اس کے چاروں طرف چار پڑوی تھے یا چار جھے دار تھے کسی کا حصہ زیادہ تھا کسی کا کم یو چاروں کو برابر حق شفعہ ملے گا۔ جھے کی کی زیادتی سے حق شفعہ میں کم زیادہ نہیں ہوگا۔

حق شفعه اتصال کی وجہ سے ملتا ہے یا شرکت کی وجہ سے ملتا ہے۔ اور اتصال اور شرکت میں سب شفیع براً ہر ہیں۔ حصیس کی زیادتی اور چیز ہے۔ اس فیلے حق شفعہ کی وجہ سے جوز مین لیے گی وہ سب کو ہرا ہرز مین لیے گی (۲) اثر میں اس کا شوحت ہے۔ عن المشعب قبال المشفعة علمی دؤوس السو جال و کذلک قال ابو اهیم (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب الشفعة بالحصص اوعلی الرؤوس، ج ثامن، میں ۵۸، نمبر ۱۳۵۳ کی اس اثر سے پتہ چلا کہ شفعہ نمبر ۱۳۳۵ کی اس اثر سے پتہ چلا کہ شفعہ تعداد شفعے کے اعتبار سے ہوگا۔

فالمرامام شافعي كزدكيجس شفيع كاجتناحصه باس حصى كى زيادتى كى وجه سے زين بھى كم زياده ملے گ ..

اثریس ہے۔ عن عطاء قبال الشفعة بالحصص (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب الشفعة بالحصص اوعلى الرؤوس، ج المن من من اثریس ہے۔ عن عطاء قبال الشفعة على رؤوس الرجال، جرابع، ص۳۰، نمبر ۲۲۵۲۸) اس اثر سے معلوم ہوا كہ حصوں كے اعتبار سے شفعہ كى زمين تقسيم ہوگى۔ جس كا حصہ زيادہ ہوگا اس كوزمين زيادہ ليے گى اور جس كا حصہ كم ہوگا اس كوزمين كم ملے گى اور قيمت بھى كم دينى ہوگى۔

[۱۲۸۰] (۳۲ ) کی نے گھر سامان کے بدلے خریدا توشفیج اس کواس کی قیت ہے لےگا۔

شری نے سامان کے بدلے زمین خریدی توشفیج اس سامان کی قیمت دے کرز ٹین خریدے گا۔اس سامان کی جو قیمت ہوگی وہ دے کرمشتری ہے نہیں لےگا۔

 [ ۱۲۸۱] ( $^{\alpha}$ ) وان اشتراها بمكيل او موزون اخذها بمثله [ $^{\alpha}$ 1 ا $^{\alpha}$ 1 وان باع عقارا بعقار اخذ الشفيع كل واحد منهما بقيمة الآخر [ $^{\alpha}$ 1 ا $^{\alpha}$ 9 واذا بلغ الشفيع انها بيعت بالف فسلم الشفعة ثم علم انها بيعت باقل من ذلك او بحنطة او شعير قيمتها

[1181] (27) اورا گر گھر كوكىلى ياوزنى چيزول كے بدلے ليا ہے تواس كواس كے مثل لے لے۔

شری مثلا دوسوکیلوگیہوں کے بدلے گھرخریدا ہے توشفیع گیہوں کے مثل دوسوکیلوگیہوں دے کر گھرمشتری سے لیگا۔

💂 گيهوں كيلي چيز باور شلى ب-اس لئے اس كامش دے كر شفيع لے گا۔

[۱۲۸۲] ( ۲۸ ) اگر پیچاز مین کوز مین کے بدلے تو ان دونوں میں سے ہرایک کے شفیج لیس گے دوسر کے کی قیت کے بدلے۔

شرق مثلا زید نے عمر کی خرمین اپنی زمین کے بدلے خریدی جس کی بنا پر زید کی زمین کے شفیع کھڑے ہوئے اور عمر کی زمین کے شفیع بھی کھڑے ہوئے اسے نے بدکی زمین کے جوشفیع ہیں وہ عمر کھڑے ہوئے۔ اب نے زید کی زمین کے جوشفیع ہیں وہ عمر کی زمین کی قیمت ایک ہزار تھی اس کے درخین کے جوشفیع ہیں وہ زید کی زمین کی جو قیمت ایک ہزار ہے اس کے بدلے میں لیس گے۔ اور عمر کی زمین کے جوشفیع ہیں وہ زید کی زمین کی جو قیمت ایک ہزار ہے اس کے بدلے میں لیس گے۔ اور عمر کی زمین کے جوشفیع ہیں وہ زید کی زمین کی جو قیمت ایک ہزار ہے اس کے بدلے میں لیس گے۔

نید کی زمین کی قیمت عمر کی زمین ہے۔اس لئے زید کے شفیع کے لئے عمر کی زمین کی قیمت لگے گی۔اورعمر کی زمین کے شفیع کے لئے زید کی اور عمر کی زمین کے شفیع کے لئے زید کی اور عمر کی زمین کے شفیع کے لئے زید کی اور عمر کی زمین کے قفیع کے لئے زید کی اور عمر کی ذمین کے قفیع کے لئے زید کی اور عمر کی ذمین کے شفیع کے لئے زید کی اور عمر کی ذمین کے اس کے ذمین کی اور عمر کی ذمین کے اس کے ذمین کے اس کے ذمین کے شفیع کے لئے زید کی اور عمر کی ذمین کے شفیع کے لئے زید کی اور عمر کی ذمین کے شفیع کے لئے زید کی اور عمر کی ذمین کے اس کے ذمین کے شفیع کے لئے زید کی اور عمر کی ذمین کے شفیع کے لئے زید کی اور عمر کی ذمین کے شفیع کے لئے ذمین کی تعرب کی اور عمر کی ذمین کے شفیع کے لئے ذمین کے شفیع کے لئے ذمین کے تعرب کی اور عمر کی ذمین کے تعرب کی اس کے تعرب کی اس کے تعرب کے اس کے تعرب کی تعرب کی تعرب کی اور عمر کی ذمین کے تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کے تعرب کی تعرب کے تعرب کی تعرب کے تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کے تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کے تعرب کے تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کے تعرب کے تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کے تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کے تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کے تعرب کی تعرب کے تعرب کی تعرب کے تعرب کی تعرب کے تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کے تعرب کے تعرب کی تعرب کے تعرب کی تعرب کے تعرب کی تعرب کی تعرب کے تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کے تعرب کے تعرب کی تعرب کے تعرب کی تعرب کے تعرب کی تعرب کے تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کے تعرب کی تعرب کے تعرب کی تعرب کے تعرب کے تعرب کی تعرب کے تعرب کے تعرب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کے

الغت عقار : زمين\_

[۱۲۸۳] (۳۹) اگرشفیج کوخبر لمی کے گھر ایک ہزار میں فروخت ہوا ہے اس لئے شفعہ چھوڑ دیا۔ پھرمعلوم ہوا کہ اس سے کم میں فروخت ہوا ہے۔ یا گیہوں کے بدلے میں یا جو کے بدلے میں فروخت ہوا ہے جس کی قیمت ایک ہزار ہے یااس سے زیادہ ہے تو اس کا چھوڑ نا باطل ہے اور اس کوحق شفعہ ہوگا۔

شفیح کوخبرلی کد گھر ایک ہزار میں فروخت ہوا ہے اس وقت اس نے حق شفعہ چھوڑ دیا۔ بعد میں علم ہوا کہ اس سے کم میں فروخت ہوا ہے۔ تو پہلا چھوڑ ناباطل ہوگا اور دوبارہ اس کوحق شفعہ ملے گا۔

تھے شفتے نے کثرت شن کی وجہ سے حق شفحہ چھوڑا تھا۔ اس لئے اس کواعراض نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور بعد میں قیمت کی کی وجہ سے شفعہ کا دعویٰ کیا ہے۔ اس طرح بعد میں معلوم ہوا کہ گیہوں کے دعویٰ کیا ہے۔ اس طرح بعد میں معلوم ہوا کہ گیہوں کے بدلے بار کے بدلے میں بکا ہے اس لئے حق شفعہ ملے گا۔
بدلے بکا ہے جس کی قیمت ایک ہزار ہے کے بدلے فروخت ہوا ہے تواس کو دوبارہ حق شفعہ ملے گا۔

بعض مرتبالیا ہوتا ہے کہ دیہاتی کے لئے ہزار درہم ادا کرنامشکل ہوتا ہے لین گیہوں کا ادا کرنا آسان ہوتا ہے اس لئے جب گیہوں کی خبر لی تو رغبت پیدا ہوگئ اس لئے پہلاا نکاراعراض پردلیل نہیں ہے۔اس لئے اس کودوبارہ جن شفعہ ملے گا۔ یہی حال ہراس صورت میں ہے

الف او اكثر فتسليمه باطل وله الشفعة [۲۸۴ ا] (۵۰) وان بان انها بيعت بدنانير قيمتها الف فيلا شفعة له [۲۸۵ ا] (۱۵) واذا قيل له ان المشترى فلان فسلم الشفعة ثم علم انه غيره فيله الشفعة [۲۸۲ ا] (۵۲) ومن اشترى دارا لغيره فهو الخصم في الشفعة الا ان

جب پہلے خبر ملے کہ اور جنس سے فروخت ہوا ہے جس پر شفیع نے اٹکار کر دیا اور بعد میں خبر ملے کے دوسری جنس سے فروخت ہوا ہے تو اس کو دو بارہ حق شفعہ ملے گا۔ کیونکہ پہلاا ٹکاراعراض پر دلیل نہیں ہے۔

اصول خلاف جنس كي خبر ملي توحق شفعه ساقط نبيس مولاً .

[۴۸۴](۵۰)اوراگرظاہر ہوا کہ فروخت ہوا ہے دینار کے بدلے جس کی قیت ایک ہزار درہم تھی توشفیع کوشفعہ نہیں ملے گا۔

تشری شفع کوخبر ملی کہ گھر دینار کے بدیے فروخت ہوا ہے جس کی قیمت ایک ہزار درہم ہے۔اس پر شفعہ کا انکار کر دیا۔ بعد میں خبر ملی کہ ایک زیر ہیمری سے افریخت میں میں اس میں جو تشنہ سروع کی تاب تریس کی حقہ شنہ نہیں۔ ماعل

ہزار درہم کے بدلے فروخت ہوا ہے اور اب دوبارہ حق شفعہ کا دعوی کرتا ہے تواس کواب حق شفعہ نہیں ملے گا۔

ہے کیونکہ درہم اور دینار دونوں ثمن ہیں اور دونوں گویا ایک ہی جنس ہیں اس لئے پہلے ایک ہزار کی خبر ملی جس پرا نکار کر دیا تو دوبارہ ایک ہزار کی خبر طنے پر کیسے شفعہ کا دعوی کرسکتا ہے۔اس لئے اس کو دوبارہ حق شفعہ نہیں ملے گا۔

🗖 بان : خلاہرہوا۔

[۵۱/۱۲۸۵] اورا گرشفیع سے کہا گیا کہ خریدارفلاں ہے ہی شفعہ چھوڑ دیا مجرجانا کہاس کے علاوہ ہے تواس کوحق شفعہ ہوگا۔

شفیع کوخبر کمی که فلال زمین کاخریدار مثلازید ہے اس لئے حق شفعہ چھوڑ دیا۔ بعد میں اطلاع کمی کہ خریدار عمر ہے تواس کو دوبارہ حق شفعہ اللہ

ملےگا۔

ج حق شفعہ ضرر جوار سے بچانے کے لئے ہوتا ہے۔اس لئے شفیع کو جب معلوم ہوا کہ زید خرید آب ہوشریف آ دمی ہے۔اس کی پڑوسیت سے نقصان ہوگا اس سے نقصان ہوگا اس کے حق شفعہ چھوڑ دیا۔ پھر معلوم ہوا کہ عمر خرید رہا ہے جوخطرنا ک آ دمی ہے۔اس کی پڑوسیت سے نقصان ہوگا اس لئے حق شفعہ کا دعوی کیاتو کرسکتا ہے۔ کیونکہ پہلاا نکاراع راض پردلالت نہیں کرتا ہے۔

اصول ان مسائل میں یہی اصول کا رفر ماہے کہ جو ترکت اعراض پر دلالت کرتی ہواس ہے حق شفعہ باطل ہوجائے گا۔اور جو ترکت اعراض پر

دلالت نه کرتی ہواس ہے تن شفعہ بحال رہے گا۔

شری مثلا زید نے عمر کا وکیل بن کرعمر کے لئے گھر خریدا توشفیع حق شفعہ کے لئے زید ہی کومدی علیہ بنائے گا اور اس پر مقدمہ دائر کرے گا۔ ابھی عمر کونیس - ہاں! اگر زید نے گھر عمر موکل کومپر دکر دیا تواب شفیع عمر موکل کومدی علیہ بنائے گا۔

وج جوگھر خریدتا ہے مشتری وہی مانا جاتا ہے۔ چاہے دوسرے کے لئے خریدا ہو۔ اور دعوی وغیرہ کے سارے حقوق خریدنے والے ہی ہر لاوا

يسلمها الى الموكل[٢٨٧] (٥٣) واذا باع دارا الا مقدار ذراع في طول الحد الذي يلى الشفيع فلا شفعة له [٢٨٨] (٥٣) وان ابتاع منها سهما بثمن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السهم الاول دون الثاني [٢٨٩] (٥٥) واذا ابتاعها بثمن ثم دفع اليه

جا تا ہے۔ تواس صورت میں زیدوکیل نے ظاہری طور پرخریدا ہے اس لئے وہی مدعی علیہ بنیں گے۔اورمؤکل کے ہاتھ میں جانے کے بعداب وہ گویا کہ اصل خریدارین گئے اس لئے وہ مدعی علیہ بنیں گے۔

اصول تمام حقوق وکیل پرعائد ہوتے ہیں۔

اغت الخصم: مدمقابل،مدى عليهـ

[۱۲۸۷] (۵۳) اگر کھر پیچا مگرایک ہاتھ چھوڑ کراس طرف کی لمبائی سے جوشفیج سے مصل ہے تواس کے لئے شفعہ نہیں ہے۔

شفیع کونددینے کا حیلہ کرنا ہے اس لئے پورا گھر پیچا مگر جس طرف شفیع کی زمین پڑتی ہے اوراس کی پڑوسیت لگتی ہے اس طرف ایک ایک ہاتھ پوری لیبا کی میں چھوڑ دیانہیں بیچا۔اب پڑوس شفیع کوحق شفعہ کا دعوی کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔

ج پڑوسیت کی وجہ سے حق شفعہ کا دعوی اس وقت کرسکتا تھا جب اس کے پڑوس کی متصل زمین فروخت ہو۔اوریہاں ایسا ہوا کہ پڑوسیت کی

ز مین ایک ایک ہاتھ کی ہی نہیں اس لئے شفعہ کاحق نہیں ہوگا۔اس نقشہ میں ن کا حصہ نہیں بیچااس لئے شفیع کوحق شفعہ نہیں ہوگا۔

لغت : ملى : متصل ہے۔

شفیع کی زمین بیشنده گھر ایست شده گھر ایست

[۱۲۸۸] (۵۴) اگرخریدا گھریں سے ایک حصہ کچھ قیت میں، پھرخریدااس کاباتی حصہ تو پڑوں کے لئے شفعہ پہلے حصہ میں ہوگا۔

آشری مثلا ایک گھر ہے جس کی قیمت آٹھ ہزار درہم ہے۔ بائع نے اس کے آٹھ جھے بنائے اور ایک حصہ نے کرمشتری کو گھر میں شریک بنا لیا۔ بعد میں باتی سات جھے ای مشتری کے ہاتھ بیچے۔ اب جو پڑوں شفیع تھا اس کو پہلی مرتبہ جو ایک حصہ فروخت ہوا تھا اس میں حق شفعہ ملے گا۔ دوسری مرتبہ جوسات جھے فروخت ہوئے ان میں اس کو شفعہ کاحق نہیں ملے گا۔ وہ سات جھے شریک کے ہی ہوں گے۔

بہلے مین میں شریک کوشفعہ کاحق ملتا ہے، پھرراستے میں شریک کواور تیسرے درجے میں پڑوں کوشفعہ کاحق ملتا ہے۔اس قاعدہ سے پہلی مرتبہ جبسات مرتبہ جبسات مرتبہ جبسات کے پڑوں کوحق شفعہ ل گیا۔ لیکن دوسری مرتبہ جبسات حصفر وخت ہور ہاتھا اس وقت اس گھریل شریک ہو چکا تھا اس لئے شریک کوحق شفعہ ہوگا۔ پڑوں کوشفعہ کاحق نہیں ملے گا۔

نوت بیجی پڑوی شفیج کوشفعہ سے محروم کرنے کا حیلہ ہے۔

[۱۲۸۹] (۵۵) اگرخریدا گھرکوایک قیمت نے پھر بائع کواس کے بدلے میں کپڑے دیئے توشفعہ قیمت میں ہے نہ کہ کپڑے میں۔

تشری مثلان ید نے عمر سے ایک ہزار درہم کے بدلے زمین خریدی، بعد میں ایک ہزار درہم کے بجائے کپڑا دے دیا توشق مشتری ہے ایک

ثوبا عوضا عنه فالشفعة بالثمن دون الثوب [ • ٢٩ ا ] (٥٦) ولا تكره الحيلة في اسقاط الشفعة عند ابي يوسف رحمه الله وقال محمد رحمه الله تكره [ ١ ٢٩ ا ] (٥٤) واذا بني المشترى او غرس ثم قضى للشفيع بالشفعة فهو بالخيار ان شاء اخذها بالثمن وقيمة

ہزار درہم کے بدلے زمین لےگا، کیڑے کے بدلے زمین نہیں لےگا۔

جے زمین کی اصل قیمت شروع میں ایک ہزار درہم ہیں نہ کہ کپڑا۔ اس لئے ایک ہزار درہم کے بدلے زمین لےگا۔ اور اس میں شفیع سے جان چھڑا نے کا حیلہ بیہ ہے کہ تھوڑی میں زمین کی قیمت دو گئے، تین گئے دراہم رکھ دیئے جائیں اور بعد میں اس درہم کے بدلے تھوڑے سے کپڑے درے کا حیلہ بیہ ہے کہ تھوڑی تین گئی قیمت دے کرخریدےگا۔ جس سے بائع اور مشتری کی جان چھوٹ جائے گی۔ [۱۲۹۰] (۵۲) حیلہ کمروہ نہیں ہے شفعہ کے ساقط کرنے میں امام ابو یوسف کے زدیک ، امام مجمہ نے فرما یا کمروہ ہے۔

وج امام ابو بوسف فرماتے ہیں کشفیج کاحق ابھی ثابت نہیں ہوا ہے اس لئے اس کے ضرد کو دفع کرنے کے لئے حیلہ کرسکتا ہے۔حضرت کی نگاہ بائع اور مشتری کے نقصان کی طرف گئی ہے۔ اور امام محمد نے فرمایا کہ اس طرح حیلوں کا دروازہ کھول دیا جائے تو حق شفعہ کا تھم ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لئے ایسا حیلہ کرنا کمروہ ہے۔ ان کی نگاہ شفیع کے ضرر کی طرف گئی ہے۔

[۱۲۹۱] (۵۷) اگرمشتری نے مکان بنالیا یا باغ لگایا پھر شفیع کے لئے شفعہ کا فیصلہ کیا گیا تو اس کو الے قبت سے اورا کھڑے ہوئے مکان اور کئے باغ کی قبت دیکر اور چاہے تو مشتری کو اکھاڑنے پر مجبور کرے۔

شری مشتری نے زمین خریدی اس کے بعد اس پر مکان بنالیا یا باغ لگالیا۔ اس کے بعد اس زمین کا فیصلہ شفیع کے لئے ہوا توشفیع زمین کی قیمت دے گا۔ اور ٹوٹے ہوئے مکان کی قیمت اور اکھڑے ہوئے درختوں کی قیمت دے گا۔ اور زمین اور مکان اور باغ کو لے گا۔ یا پھر مشتری کومجود کرے۔ مشتری کومجود کرے۔

مشتری نے زمین بائع ہے خریدی ہے۔ حق شفعہ کے فیصلے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ حقیقت میں شفیع کی زمین تھی جس کو مشتری نے لی مشتری ہے۔ اور شفیع کی اجازت کے بغیر مشتری نے مکان بنایا تھا اور باغ لگایا تھا اس کئے مشتری پر مکان تو ڑنا اور باغ کو کا ٹنا لازم ہے۔ عب عبد الملہ بن عمر قال من بنی فی ادض قوم بغیر اذبھم فلہ نقضہ و ان بنی باذنهم فلہ قیمتہ (سنن بیصقی، باب من بی اوغرس فی ارض غیرہ جسادس ما اس اثر میں ہے کہ بغیرا جازت کے مکان بنایا تو اس کو تو ڑنا ضروری ہے۔ اس لئے یا تو ٹو نے ہوئے مکان اور کئے ہوئے باغ کی قیمت کیرز فیع کے حوالے کرے۔ جو کم قیمت بہت کم ہوگی۔ یا مشتری باضا بطرمکان تو ڑے اور باغ کا نے۔

نائدہ امام ابو یوسف اورامام شافعی فرماتے ہیں کہ مشتری کو مکان توڑنے اور باغ کاشنے کا تھم نہیں دیا جائے گا۔ بلکہ شفیع چاہے تو زمین کی قیت اور موجودہ حالت میں مکان اور باغ کی قیت دے کراس کوخریدے۔

اس لئے کہ بیز مین پہلے بائع کی تھی اور اس سے خریدی ہے۔اور گویا کہ شتری نے اپنی زمین میں مکان بنایا اور باغ لگایا ہے۔ شفع کاحق تو

البناء والغرس مقلوعين وان شاء كلف المشترى بقلعه [۲۹۲] (۵۸) وان اخذها الشفيع فبنى او غرس ثم استحقت رجع بالثمن ولا يرجع بقيمة البناء والغرس[۲۹۳] (۵۹) واذا انهدمت الدار او احترقت بناؤها او جف شجر البستان بغير عمل احد

بہت بعد میں ظاہر ہوا۔اس لئے مکان بنانے اور باغ لگانے میں مشتری حق بجانب ہے۔اس لئے اس کو مکان توڑنے اور باغ کا شخ کا تھم نہیں دیاجائے گا۔

افت غرس: باغ لگایا، درخت بویار المقلوع: اکھڑا ہواقلع ہے مشتق ہے۔

[۱۲۹۲] (۵۸) اگرشفیع نے زمین کی پھرمکان بنایا یا باغ لگایا پھرز مین کسی کی مستحق نکل گئ تو قیمت واپس لیگا۔اور نہیں واپس لےسکتا مکان اور باغ کی قیمت۔

شری شفیج نے خالی زمین مشتری سے لی پھراس میں مکان بنایا یا باغ لگایا۔ بعد میں کسی نے دعوی کر کے اس زمین میں اپناحق ثابت کر دیا اور کے لیا تو شفیع نے مشتری کوزمین کی قیمت وصول کر ہے گا۔ بعد میں جو پچھ مکان بنایا یا باغ لگایا اس کی قیمت مشتری سے وصول نہیں کرے گا۔

مشتری نے شفیج کوز مین لینے پر مجبور نہیں کیا تھا اور نہاس نے زمین میں مکان بنانے اور باغ لگانے کہا تھا۔ بلکہ شفیع نے خود مشتری کو مجبور کرکے زمین لی ہے اور اپنی مرضی سے مکان بنایا یاباغ لگایا۔ اس لئے مکان اور باغ کی قیت مشتری سے وصول نہیں کر پائے گا۔ البتہ زمین کی قیت مشتری سے وصول کر سکے گا۔
قیمت مشتری نے لیتھی اور ابھی مستحق نے شفیع سے مفت زمین لی ہے اس لئے صرف زمین کی قیمت شفیع مشتری سے وصول کر سکے گا۔

ا چی مرضی ہے دھو کہ کھایا ہے واس کی قیمت دوسروں سے دصول نہیں کر سکے گا۔

[۱۲۹۳] (۵۹) اگر گھر منہدم ہوگیا، یاس کی دیوار جل گئ یاباغ کا درخت خشک ہوگیا کسی کے پچھ کئے بغیر توشفیج کو اختیار ہے جا ہے تواس کو لے درخت خشک ہوگیا کسی کے پچھ کئے بغیر توشفیج کو اختیار ہے جا ہے تواس کو لے درخت خشک ہوگیا کسی کے پچھ کئے بغیر توشفیج کو اختیار ہے جا ہے تواس کو لے درخت خشک ہوگیا کہ کا درخت خشک ہوگیا کہ اور دے۔

مشتری نے بائع سے مثلا ایک ہزار درہم میں زمین ،اس پر مکان اور باغ خریدا تھا۔اس درمیاں آفت سادی سے مکان جل گیایا باغ اجزا گیا جس کی دجہ سے چارسو درہم تھیت کم ہوگی۔اب شفیع مشتری سے زمین لینا چاہے تو ایک ہزار ہی میں لے گا۔ چارسو درہم کم نہیں ہول گے۔

وج زمین اصل ہے۔مکان اور باغ اس کے تابع ہیں۔اور آفت ساوی سے مکان جلا ہے یا باغ اجرا ہے۔کسی نے کوئی حرکت نہیں کی ہے۔اس لئے زمین کواصل مان کر پوری قیمت اسی پر کے گی۔اور شفیع کوایک ہزار درہم دے کر لینے کاحق ہوگا۔اور نہ لینا چا ہے تو چھوڑ وے۔ اصول بیمسکداس پر ہے کہ تابع کی قیمت نہیں گے گی ،سارا مداراصل پر ہوگا۔

افت انهدم: گرگیا، منهدم ہوگیا۔ جف: خشک ہوگیا۔

فالشفيع بالخيار ان شاء اخذها بجميع الثمن وان شاء ترك [٢٩٣] (٢٠) وان نقض المشترى البناء قيل للشفيع ان شئت فخذ العرصة بحصتها وان شئت فدع [٢٩٥] المشترى البناء قيل للشفيع ان شئت فخذ العرصة بحصتها وان شئت فدع [٢٩٥] (٢١) وليس له ان يأخذ النقص [٢٩٦] (٢٢) ومن ابتاع ارضا وعلى نخلها ثمر اخذها

[۱۲۹۳] (۲۰) اگر مشتری نے ممارت تو ژدی توشفیع ہے کہا جائے گا کہ خالی زمین اس کے جصے سے لیے اور چاہے تو جھوڑ دے۔

شری نے مثلا ایک ہزار درہم میں زمین، اس پر مکان سمیت خریدا تھا۔ بعد میں مشتری نے خود مکان توڑ دیا جس کی وجہ سے چارسو درہم کم قیت ہوگئی۔اب شفیع لینا چاہے تو صرف زمین کی جو قیت ہے چھ سودرہم وہ دے کر صرف خالی زمین لے لے اور نہ لینا چاہے تو چھوڑ دے۔

ج مشتری نے مکان خود توڑا ہے اس لئے اس کے توڑنے کی وجہ سے مکان اصل ہوگیا۔اب زمین کے تابع نہیں رہااس لئے مکان کے ٹوٹنے کی وجہ سے جتنی قیمت کم ہوئی ہے وہ کم ہوجائے گی اور زمین کی قیمت جواب ہے وہ دے کرشفیج لے گا۔

ا صول ید مسئله اس اصول پر ہے کہ جان کرمشتری نے تابع کونقصان کیا ہے تو وہ اصل بن جائے گا اور اس کی قیمت شفیع ہے کم ہوجائے گی۔ [۱۲۹۵] (۲۱) اور شفیع کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ ٹوٹ پھوٹ لے۔

شری کے مکان توڑنے کے بعد اینٹ نکڑی وغیرہ جوزین سے الگ ہو گئے اس میں شفیع کاحق شفعہ نہیں ہے۔ اس کوحق شفعہ کے ما ماتحت نہیں لے سکتا۔

جے زین اور زمین سے متصل چیزوں میں حق شفعہ ہوتا ہے۔اور اینٹ اور لکڑی وغیرہ زمین اور مکان سے الگ ہو چکے ہیں۔اب وہ زمین کے تابع نہیں رہے۔اس لئے اس کوحق شفعہ کے ماتحت نہیں لے سکتا۔ الگ سے قیمت دے کرمشتری کی خوشی سے لینا چاہے تو لے سکتا ہے اصول زمین سے الگ ہونے کے بعدوہ چیز زمین کے تالع نہیں رہتی۔اس لئے اس میں حق شفعہ نہیں ہے۔

لغت النقض : تونى موكى چيز-

[۱۲۹۷] (۲۲) اگر مشتری نے زمین خریدی اور اس کے درخت بر پھل ہیں تو شفیع اس کو پھل کے ساتھ لے گا۔

شری نے الی زمین خریدی جس میں ہاغ ہے اور باغ میں پھل بھی لگے ہو بھین توشفیع َ و بَت ہے کہ پھل سمیت مشتری سے باغ ل

جے درخت کی بیج میں پھل شامل نہیں ہوتا ہے۔لیکن یہاں مشتری نے بائع سے پھل بھی خریدا ہے اس لئے پھل زمین کے تابع ہو گیا۔اس لئے زمین کے حق شفعہ کے ساتھ پھل میں بھی حق شفعہ ہوگا۔اور پھل کو بھی اسی قیمت میں خرید نے کا حقدار ہوگا۔

اصول بیمسئلداس اصول پرہے کہ زمین کے ساتھ کوئی چیز متصل ہواوراس کے تابع ہوتو زمین کے ساتھ اس میں حق شفعہ ہوگا۔

انت ابتاع : خریداباع سے مشتق ہے۔ ارضا : سے مراد باغ والی زمین ہے۔

( ۲۳۲ )

الشفيع بثمر [ ٢٩٧] ( ٢٣) فان جده المشترى سقط عن الشفيع حصته [ ٢٩٨] ( ٢٣) واذا قضى للشفيع بالدار ولم يكن رآها فله خيار الرؤية فان وجدبها عيبا فله ان يردها به

[1792] (۱۳) اورا گرمشتری نے پھل توڑا تو ساقط ہوجائے گااس کے جھے کے مطابق۔

شری مشتری نے پھل کے ساتھ باغ خریدا تھا جس کی وجہ سے شفیع کو پھل کے ساتھ اتن قیمت میں لینے کاحق تھا۔لیکن مشتری نے پھل تو ڑ لیاتو پھل کی جتنی قیمت ہو کتی ہے اتن قیمت کم کر کے شفیع مشتری ہے باغ لے گا۔

وج پوری قیمت پھل کے ساتھ تھی اس لئے پھل توڑلیا تو پھل کے برابر قیمت کم ہوجائے گی (۲) مشتری نے خودتوڑا ہے، آفت ساوی کی وجہ سے نہیں ٹوٹا ہے اس لئے پھل تا بعنہیں رہا بلکہ باغ کی طرح اصل ہو گیا۔اس لئے اس کی قیمت کم ہوگی۔

[۱۲۹۸] ( ۱۲۳) اگر فیصله کردے شفیع کے لئے گھر کا اور اس کودیکھانہ ہوتو اس کے لئے خیار رویت ہے، پس اگر اس میں عیب پائے توشفیع کے لئے حق ہے کہ اس کولوٹا دے عیب کی وجہ سے اگر چیمشتری نے اس عیب سے برائت کی شرط کر لی ہو۔

شری شفیع نے گھر دیکھانہیں تھااوراس کے لئے حق شفعہ کی وجہ سے گھر کا فیصلہ ہو گیا تو اس کودیکھنے کے بعد خیار رویت ملے گا۔ای طرح اگر مبع میں عیب نکلے تو خیار عیب کے ماتحت شفیع اس کومشتری کی طرف واپس کرسکتا ہے۔ چہمشتری نے جب خریدا تھا تو بالع کواس عیب سے بری کردیا تھا۔لیکن شفیع کواس عیب کے ماتحت واپس کرنے کاحق ہوگا۔

وے مشتری نے بائع کوعیب ہے بری کردیا تھاوہ اس کی مرضی تھی۔ کیکن شفیع مشتری سے نئے سرے سے خریدر ہا ہے اس لئے اس کو اختیار ہوگا کہ مشتری کوعیب سے بری کرے یا بیتے واپس کرے۔

اصول یمسلداس اصول پر ہے کہ شتری سے شفیع کاخرید نابیج جدید ہاس لئے ان کو بھی کے خیار ملیس گے۔

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا کی نے کوئی چر بغیرد کیھے خریدی تواس کواختیار ہے جب اس کود کھے لے (ب) ایک آدی نے غلام خریداوہ غلام اس کے پاس جتنی بدت ہوسکا تھیرا پھراس غلام میں عیب پایا تو حضور کے سامنے شکایت لے گیا تو آپ نے اس غلام کو بائع پرواپس کردیا۔

وان كان المشترى شرط البراء قمنه[٩٩٩] (٢٥) واذا ابتاع بثمن مؤجل فالشفيع بالخيار ان شاء اخذها بثمن حال وان شاء صبر حتى ينقضى الاجل ثم يأخذها[٠٠٣٠] (٢٢) واذا اقتسم الشركاء العقار فلا شفعة لجارهم بالقسمة[١٠٣١] (٢٢) واذا اشترى دارا فسلم الشفيع الشفعة ثم ردها المشترى بخيار رؤية وشرط او بعيب بقضاء

[۱۲۹۹] (۱۵ )اگرمشتری نے ادھار قیمت سے خریدا توشفیع کوا ختیار ہے اگر چاہے تو اس کونقد قیمت سے لے لے اور اگر چاہے تو صبر کرے پیل تک کہ مدت ختم ہوجائے پھر گھر کو لے۔

شرت مثلامشتری نے بائع سے گھرخریدااور قبت بعد میں دینے کی شرط کی۔اب شفیج اس گھر کوخریدنا جا ہتا ہے تو اس کو گھر کی قمیت نقد دینی موگی۔مشتری کوادھار کی سہولت نہیں ملے گی۔یا پھرابھی شفعہ کا دعوی کرےاورادھار کی مدت ختم ہو جائے تو اس وقت نقتہ قیمت دے کرمشتری سے خرید ہے۔

جے مشتری کے مانگنے کی وجہ سے بائع نے مشتری پراعتا دکر کے ادھار کی سہولت دی تھی۔اس لئے اس کا تعلق بھے سے ہیں ہے بلکہ اس کا تعلق بائع کے مشتری اور شفیع کے درمیان ہور ہی ہے اس لئے یہاں تھے کے عام بائع کے عام قاعدہ نقذ ہی اداکرنے کا ہے۔اور بینی تھے مشتری اور شفیع کے درمیان ہور ہی ہے اس لئے یہاں تھے کے عام قاعدے سے نقذ قیمت ہی دینا ہوگا۔ ورکن میں ہے کہ مشتری بھی شفیع پر اعتماد کرے اور ادھار دے۔اس لئے شفیع پر نقذ قیمت دینا واجب ہوگا۔

وف مشتری اپنی مرضی سے شفیع کوادهارد باو دے سکتا ہے۔

السول بید ستلداس اصول پر ہے کہ ادھار لینے یا دینے کا معاملہ بائع اور مشتری کے اعتاد اور رضامندی پر ہے۔اصل تیج میں شامل نہیں ہے۔اصل بیج تو نفذ قیت پر بی واقع ہوگی۔ایک ہاتھ سے نواور دوسرے ہاتھ سے دو۔اس پر دلائل گزر چکے ہیں۔

افت ينقضى: مت ختم موجائه الاجل: مت.

[ ١٠٠٠] اگرشر كاءز مين تقسيم كرين تو تقشيم كرين و تقشيم كرين كا وجه سان كي پروى كوحل شفعه نبيل موگا۔

حق شفعہ ہوتا ہے زمین فروخت ہونے کی وجہ سے اور مبادلة المال بالمال پائے جائے کی وجہ سے۔ اور یہاں بھے نہیں پائی گئی ہے بلکہ اپنا اپنا حصرالگ الگ کیا گیا ہے۔ اس لئے پڑوی کوئن شفعہ نہیں ہوگا (۲) حدیث اور آثار گزر چکے ہیں۔

[۱۳۰۱] (۲۷) اگرگھر خریدا، پس شفیع نے شفعہ چھوڑ دیا۔ پھر گھر کو مشتری نے خیار رویت یا خیار شرط یا خیار عیب کے ماتحت تضاء قاضی سے واپس کیا تو شفیع کو دوبارہ شفعہ نہیں ہے۔

شری نے گھر خریدا، اس وقت شفیع نے حق شفعہ چھوڑ دیا۔ مشتری نے قضاء قاضی کے ذریعہ خیاررویت ، یا خیار شرط یا خیار عیب کے ماتحت گھروا پس کیا تواس واپس کرنے کی وجہ سے دوسری مرتبہ تفیع کوتی شفعہ نہیں ملے گا۔

قاض فلا شفعة للشفيع [٢٠٠٢](٢٨) وان ردها بغير قضاء قاض او تقايلا فللشفيع الشفعة.

جے قاضی نے جب مبیع واپس کرنے کا فیصلہ کیا تو پہلی بیع کومنسوخ کیا۔کوئی نئی بیع نہیں ہوئی۔اس لئے شفیع کودوبارہ حق شفعہ نہیں معے گا۔اگر نئی بچے ہوتی تو شفیع کودوبارہ حق شفعہ ملتا۔

[۱۳۰۲] (۲۸) اورا گر کووالی کیا بغیر قضاء قاضی کے بابائع اور مشتری نے اقالہ کیا توشفیج کے لئے دوبارہ حق شفعہ وگا۔

دی بغیرقاضی کے فیصلے کے مشتری نے بائع کی طرف گھروا پس کیا تواگر چان دونوں کے قت میں پہلی بھے کوتو ژنا ہے لیکن تیسرا آ دی دیکھ رہا ہے کہ مشتری کی جانب سے بہتے بائع کی طرف منتقل ہورہی ہے۔اور مبادلة المال بالمال بھی ہے اس لئے شفیع کے قت میں بھے جدید ہے اس لئے شفیع کودوبارہ حق شفعہ سلے گا۔

المسول بیمسکداس اصول پرہے کہ جب جب بی بیج ہوتو شفیع کوحق شفعہ ملے گا۔اور جب جب پہلی بیع کوفتح کرنا ہوتو شفیع کوحق شفعہ نہیں ملیگا. افت تقایلا: اقالة سے مشتق ہے،رضا مندی سے بیچ کووالیس کرنا،اقالہ کرنا۔

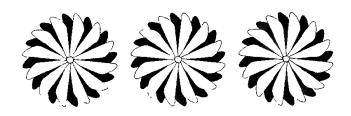

### ﴿ كتاب الشركة ﴾

[۳۰۳] (۱) الشركة على ضربين شركة املاك و شركة عقود فشركة الاملاك العين يرثها رجلان او يشتريانها.

#### ﴿ كتاب الشركة ﴾

شروری و کی چیز میں چندآ دمیوں کے شریک ہونے کوشرکت کہتے ہیں۔ شرکت کا جُوت اس آیت میں ہے۔ ف ان کا نوا اکثر من ذلک فہم شرکاء فی الثلث (الف) (آیت ۱۱ سورة النساء ۴) اس آیت میں زیادہ وارثین کوتہائی وراثت میں شریک کیا گیا ہے۔ جس سے شرکت کا پیتا چاتا ہے (۲) حدیث میں ہے۔ عن ابی هریو قرفعه قبال ان البله تعالی یقول انا ثالث الشویکین مالم یعن احدهما صاحبه فاذا خانه خوجت من بینهم (ب) (ابوداؤ دشریف، باب فی الشرکة ص۱۲۸ نبر ۳۳۸۳) اس ہے بھی شرکت کا پت چاتا ہے اس کئیشرکت و بائز ہے۔

[۱۳۰۳] (۱) شرکت دوطرح کی میں (۱) شرکت املاک (۲) اورشرکت عقود \_ پس شرکت املاک بیہ ہے کہ ایک چیز کے دووارث موں جا کیں پادونوں ملکرا کیک چیز خریدیں ۔

شرکت دوطرح کی ہوتی ہیں۔ایک کوشرکت اطاک کہتے ہیں اور دوسری کوشرکت عقود کہتے ہیں۔شرکت اطاک کا مطلب یہ ہے کہ با ضابطہ بیجاب اور قبول کر کے کسی چیز میں شریک نہ ہوئے ہوں ، بلکہ نا گہانی طور پر دونوں ایک چیز میں شریک ہوگئے ۔مثلا والد کا انقال ہوا اور ایک چیز دو بیٹوں کے درمیان ورا ثبت میں آگئی۔اور دونوں بیٹے اس چیز میں ورا ثبت کے طور پرشریک ہوگئے تو دونوں ایجاب وقبول کر کے شریک نہیں ہوئے ہیں بلکہ ورا ثبت کے طور پرشریک ہوئے ہیں۔ چونکہ دونوں ملکیت کے طور پرشریک ہوئے اس لئے اس کوشرکت اطاک کہتے ہیں۔ یادوآ دمیوں نے ایک چیز کوشرید لیا اور دونوں ایک چیز کے مالک بن گئے تو چونکہ ملکیت کے اعتبارے شرکت ہوئی اس لئے اس کو شرکت اطاک کہتے ہیں۔

ترکت وراشت کا ثبوت او پرکی آیت ہے۔فان کا نوا اکرمن ژلک تھم شرکاء فی اللّف (آیت ۱۲ سورۃ النساء ۳) اورخرید نے بیل شرکت کی دلیل بیرصدیث ہے۔عن زھرۃ بن معبد انه کان یخوج به جدہ عبد الله بن هشام المی السوق فیشتری الطعام فیلقاہ ابن عمر وابن الزبیر فیقو لان له اشرکنا فان النبی علیہ قد دعا لک بالبرکۃ فیشرکھم (ج) (بخاری شریف،باب الشرکۃ فی المبع، جسادی مصرہ بنبر ۱۲۲۱) اس اثر میں خریدی ہوئی چیز میں صحافی شریک ہوئی چیز میں صحافی شریک ہوئی چیز میں شریک کرنا جا تزہے۔

حاشیہ: (الف) اگراس سے زیادہ بھائی ہوں تو وہ تہائی ہیں شریک ہوں گے (ب) ہیں دوشریکوں ہیں تیسرا ہوتا ہوں جب تک ان میں سے ایک ساتھی کے ساتھ خیانت نہ کرے۔ پس جب خیانت کی تو میں ان کے درمیان سے نگل جاتا ہوں (ج) عبداللہ بن ہشام بازار جاتے اور غلہ خریدتے تو ان سے ابن عمر اور ابن زبیر فرماتے بھے بھی بچے میں شریک کر لیجئے۔ اس لئے کہ حضور گئے آپ کے لئے برکت کی دعا کی ہے تو وہ ان کوئٹے میں شریک کر لیتے۔  $[m \cdot m]$  فلا يجوز لاحدهما ان يتصرف في نصيب الآخر الا باذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالاجنبي  $[m \cdot m]$  والضرب الثاني شركة العقود وهي على اربعة اوجه مفاوضة و عنان وشركة الصنائع و شركة الوجوه  $[m \cdot m]$  فاما شركة

[۴۰۳](۲) پس نبیں جائز ہے دونوں میں سے ایک کے لئے کہ تصرف کرے دوسرے کے جھے میں مگراس کی اجازت سے۔اور دونون میں سے ہرایک دوسرے کے جھے میں اجنبی کی طرح ہے۔

اگر چاکی بی چیز میں دونوں شریک ہیں لیکن دونوں کے جھے الگ الگ ہیں اس لئے دوسرے کے جھے میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے لئے باری مقرر کروے اور باری باری استعال کرے (۲) صدیث میں اس کی تاکید ہے۔ عن عصو بن یشو بسی قال سہدت رسول اللہ علیہ فی حجة الوداع بمنی فسمعته یقول لا یحل لاموا من مال اخیہ شیء الا ما طابت به نفسه (الف) (دار قطنی ، کتاب الہوع ، ج ثالث ، ۱۳۵۳ ، نمبر ۲۸۱۹) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ کی کی اجازت کے بغیراس کی چیز کو استعال کرنا جائز نہیں ہے۔ چا ہے وہ شریک ہی کیول نہ ہو۔

[۱۳۰۵] (۳) اور دوسری قتم شرکت عقو د ہے۔اوراس کی چارتشمیں ہیں(ا) شرکت مفاوضہ(۲) شرکت عنان (۳) شرکت صنائع (۴) اور شرکت وجوہ۔

تشری شرکت عقود کوعقوداس کئے کہتے ہیں کہ اس شرکت میں باضابطہ عقد کرتے ہیں اور ایجاب اور قبول کے ذریعہ شرکت اور منفعت طے ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ اس کئے اس کوشر کت عقود کہتے ہیں۔ اس کی جارتھ مول کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

[۱۳۰۱] (۳) بہر حال شرکت مفاوضہ وہ یہ ہے کہ دوآ دی شریک ہوجا ئیں، پس دونوں برابر ہوں مال میں، تصرف میں اور قرض میں۔

مفاوضہ کے معنی ہیں برابری، اس لئے دونوں شریک برابر مال جمع کریں۔ دونوں شریک خرید نے اور بیچنے میں برابراختیار رکھتے ہوں
اور تجارت کی تسبت سے جوقرض سر پرآئے وہ دونوں کے سر پرآئے اور دونوں اس کوا داکر نے کے برابر طریقے پر ذمہ دار ہوں تو اس کو شرکت

البركة البيع الى اجل و المفاوضة و اختلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع (ب) (ابن ماجة شريف، باب الشركة والمضاربة، مل البيركة البيع الى اجل و المفاوضة و اختلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع (ب) (ابن ماجة شريف، باب الشركة والمضاربة، مل ٢٢٨، نمبر ٢٢٨) اس حديث مين اكثر روايت المقارضة قرض بيب اوردوسرى مين المفاوضة و فاصة سيرب عام روايت من مقارضة بين مقارضة بين مقارضة بين مقارضة بين مقارضة بين موالد مفاوضة والى روايت سي متصدحاصل نبين موالد البير مفاوضة والى روايت سي شركت مفاوضة كن فضيلت فا برمولى (٢) الرمين بين المن والمناوضة و المناوضة و المن

عاشیہ: (الف)حضورکوئی میں کہتے سنا کہ کی انسان کے لئے اپنے بھائی کا مال حلال نہیں ہے گراس کی خوشد لی سے (ب) آپ نے فر مایا تین چیزوں میں برکت ہے۔ادھار بچے ،شرکت مفاوضہ اور گھر میں گیہوں کو جو کے ساتھ ملا کر استعال کرنا ، نیچنے کے لئے ملانانہیں۔ المفاوضة فهى ان يشرك الرجلان فيتساويان في مالهما وتصرفهما ودينهما [ ٢٠٠ ] (٥) فيجوز بين الحرو المملوك.

سیرین قال السفاوضة فی السمال اجمع (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب المفاوضين ...احدها اورث مالاهل یکون بینهما، ج فامن، م ۲۵۹، نمبر ۱۵۱۳۸) اس اثر سے شرکت مفاوضه کے جواز کا پنة چلا۔ اور دونوں شریکوں کے مال برابر بوں اس کے لئے بیاثر ہے۔ اخبر نا سفیان قال لا تکون المفاوضة حتی تکون سواء فی المال وحتی یخلطا اموالهما ولا تکون المفاوضة والمشرکة بالعروض ۔ اس اثر سے معلوم ہوتا ہے والمشرکة بالعروض ۔ اس اثر سے معلوم ہوتا ہے معاوم ہوا کیشرکت مفاوضہ میں دونوں کے مال برابر ہوں۔ اس اثر کا اگا کا اس اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں جس کے دین میں جس کے دین میں جس کے دین میں جسل مات احدهما اخذ الآخر و وان شاء الغریم یا خذ ابھما باع سلعته اخذ المبتاع ابھما شاء (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب المفاوضين ، ج فامن، م ۲۵۹، نمبر ۱۵۱۳ اس اثر میں ہے کہ ایک کا بیچنا ، خریدنا اور اقالہ کرنا دوسرے کے لئے ہوں گے۔ اس سے تصرف میں برابر ہونے کا پنہ چلا۔

[۷۰۳۱] (۵) پس جائز ہے شرکت مفاوضہ دوآ زا دہمسلمان ، بالغ ، عاقل کے درمیان اور نہیں جائز ہے آ زا داورمملوک کے درمیان ۔

تشریخ دونوں آ دمی آ زاد ہوں، دونوں مسلمان ہوں، دونوں عاقل اور بالغ ہوں تو ان دونوں کے درمیان شرکت مفاوضہ جائز ہے۔ کیکن ایک آزاداور دوسراغلام ہوتوان کے درمیان شرکت مفاوضہ جائز نہیں ہے۔

اسل میں شرکت مفاوضہ میں دونوں شریک ایک دوسر ہے کو کیل بھی ہوتے ہیں اور فیل بھی ہوتے ہیں۔ لینی کھی ترید ہو آ دھا اپ لئے ترید تے ہیں اور آ دھا وکیل کے طور پر شریک کے لئے ترید تے ہیں۔ اور کسی پر کوئی دین اور قرض ہوجائے تو آ دھا اس پر ہوتا ہے اور دونوں آ ذا دوسر ہے کے وکیل اور فیل اس وقت بن سکتے ہیں جب دونوں آ زاد کھیل اور ذمددار کے طور پر دوسر سے شریک پر ہوتا ہے۔ اور دونوں آ یک دوسر ہے کے وکیل اور فیل اس مقالی اس سکتے ہیں جب دونوں آ زاد ہوں۔ اگر آ پر ایک ملوک اور فلام ہوتو وہ نہ وکیل بن سکتا ہے اور نہ فیل ۔ اس لئے وہ شرکت مفاوضہ کر ہی نہیں سکتا ۔ اس لئے آ زاداور مملوک کے درمیان شرکت مفاوضہ کی واحد جائز علی صاحبہ فی البیع درمیان شرکت مفاوضہ کی واحد جائز علی صاحبہ فی البیع والمنسو ا و والا قالم (ح) (مصنف عبدالرزات ، باب المفاوضین الخ ، ص ۳۵۹ ، نمبر ۱۵۱۳) کی شرکت مفاوضہ میں تیج ، شراء اور ا قالہ میں ہر ایک دوسر ہے کشریک ہوتے ہیں۔

حاشیہ: (الف) حضرت ابن سیرین نے فرمایا شرکت مفاوضہ تمام ہی مال میں ہو کتی ہے (ب) جو پھھایک نے قرض لیا شرکت مفاوضہ میں اور کہا کہ میں نے الیا قرض لیا تو اس کے ساتھی پر بھی اس کی تقدیق کی جائے گی۔اورا گر دونوں میں سے ایک مرگیا تو دوسرے سے لےگا۔اورا گرقرض خواہ جن سے چاہے لے چاہے جس سے سامان بچا ہو۔اور مشتری چاہے جس سے تیت لے (ج) ابن سیرین سے منقول ہے کیا گرشرکت مفاوضہ ہوتو ہرایک کا معاملہ اس کے شریک پر بھی ہوگا تھے، شراء اورا قالہ میں۔

[ ٢ - ١٣] (٢) ولا بين الصبى والبالغ ولا بين المسلم والكافر [ ٩ - ١٣] (٢) فتنعقد على الموكالة والكفالة [ • ١٣١] (٨) وما يشتريه كل واحد منهما يكون على الشركة الاطعام

[۱۳۰۸] (۲) اورنہیں جائز ہے شرکت مفاوضہ بچاور بالغ کے درمیان اور ندمسلمان اور کا فرے درمیان ۔

اوپر گزرگیا کہ شرکت مفاوضہ میں ہرایک شریک دوسرے کے فیل بھی ہوتے ہیں اور وکیل بھی ہوتے ہیں۔اور بچہ نہ فیل بن سکتا ہے اور نہ وکیل ۔اس لئے بچہ اور بالغ کے درمیان شرکت مفاوضہ نہیں ہوگی ۔

اور مسلمان اور کافر کے درمیان اس لئے نہیں ہوگی کہ مثلا کافر شراب اور سور خرید ہے تو وہ مسلمان کی وکالت میں نہیں خرید سکتا اور ایسا کرسکتا کہ آوگی شراب اور آ دھا سور ایپ لئے ہواور آ دھی شراب اور آ دھا سور اسلمان کے لئے ہو۔ یا وہ سود کا کارو بار کرے تو گفیل ہونے کے ماتحت آ دھا سود ایپ لئے اور آ دھا سود سلمان کے لئے ہو۔ ایسانہیں کرسکتا۔ کیونکہ شراب، سور اور سود مسلمان کے وکئے حرام ہیں تو چونکہ بہت سے مقامات پر کافر مسلمان کی وکالت اور گفالت نہیں کرسکتا جو شرکت مفاوضہ میں ضروری ہیں۔ اس لئے مسلمان اور کافر کے درمیان شرکت مفاوضہ ہیں ہوسکتی۔ شرکت عنان ، شرکت صنائع اور شرکت وجوہ ہوسکتی ہیں (۲) اثر میں اس کی ممانعت ہے۔ قسلت لاب عبداس ان ابھ مفاوضہ ہیں ہوسکتی۔ شرکت عنان ، شرکت صنائع اور شرکت وجوہ ہوسکتی ہیں (۲) اثر میں اس کی ممانعت ہے۔ قسلت لاب عبداس ان ابھی حدلاب المعنسم و انسہ مشار ک المیہ و دی و النصر انبی قال لا تشار ک یہو دیا و لا نصر انبیا و لا محبوسیا قلت لم ؟ قال لا نہر سار کوئی اور ہوگ کی اس اس ان ابھی میں وہ المیں اس ان ابھی میں وہ المیں اس ان ابھی میں وہ اللہ کا ساز کہ المیں اس ان ابھی میں اس کے مشارکت الیہو دی والنصر انی ، ج رائع ، ص ۲۲ کا بمبر ۱۹۹۲) اس اثر میں یہودی۔ نفر انی اور بوک کوئی کوئی کرنے سے منع فر مایا ہے۔ کوئکہ وہ سود کا کاروبارکرتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ شرکت مفاوضہ میں وہ شرکت میں میں کا میک کوئی کوئی کوئی کوئیں میں کا کہ میں کا مفاوضہ میں وہ شرکت میں میں کا کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کیں کوئیل کیں کائیل کوئیل کوئ

فالمده امام ابولوسف کے نزدیک کا فر کے ساتھ شرکت مفاوضہ جائز ہے۔ البتہ مکروہ ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہ کا فرعاقل بالغ ہے اس لئے وہ وکیل اور کفیل بننے کا اصل ہے۔اس لئے اس کے ساتھ شرکت مفاوضہ ہو سکتی ہے۔ [۱۳۰۹] (۷) شرکت مفاوضہ منعقد ہوتی ہے وکالت اور کفالت پر۔

لین دونوں شریکوں میں سے ہرایک دوسرے کے وکیل ہیں کہ جو پچھٹریدیں گےان میں آ دھاا پنا ہوگا اور آ دھاو کالت کے ماتحت شریک کا ہوگا۔اور جوقرض سر پرآئے گااس میں سے آ دھااپنے سر ہوگا اور آ دھا کفیل ہونے کے ماتحت شریک کے ذمے ہوگا۔

ار گزرچکا ہے۔ (مصنف عبدالرزاق، نمبر ۱۵۱۲۸ ۱۵۱۸)

[ • ام ا ] ( ٨ ) دونون شريكون مين سے ہرايك جو كھٹريدے كا وہ شركت پر ہوگى سوائے بيوى بچون كے كھانے اور كيڑے كے۔

وونوں شریکوں میں سے ہرایک تجارت کے متعلقات خریدے گااس میں سے آ دھااپنے لئے ہوگا اور آ دھاوکالت کے ماتحت شریک کے لئے ہوگا۔ البتہ بال بچوں کے کھانے اور کپڑے اور ان کی ضروریات زندگی کے سامان متعلقات تجارت میں سے نہیں ہیں اس لئے وہ

 اهله وكسوتهم [ ١ ٣١] (٩) وما يلزم كل واحد من الديون بدلا عما يصح فيه الاشتراك فالآخر ضامن له [٢ ١٣١] (٠ ١) فان ورث احدهما مالا مما تصح فيه

جب بھی خریدے گا تو ہ صرف اپنے لئے ہول گے۔ شریک کے لئے نہیں ہول گے۔

یج کیونکدان میں ندشرکت ہے اور ندان میں کفالت ہے (۲) اثر میں گزر چکا ہے کہ صرف متعلقات تجارت میں کفالت ہوگی۔ عسن ابسن سیسرین ... فاذا کانت شرکة مفاوضة فامر کل واحد جائز علی صاحبه فی البیع والشواء والاقالة (الف) مصنف عبر الرزاق ، باب المفاوضین ص ۲۵۹ نمبر ۱۵۱۲) اس اثر میں ہے کہ خرید وفروخت اورا قالہ دوسرے شریک پر ہوگا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ متعلقات تجارت دوسرے شریک پر ہول گے اور اہل وعیال کی ضروریات متعلقات تجارت میں نہیں ہیں اس لئے وہ کفالت میں شامل نہیں ہول گے۔

اصول شرکت مفاوضہ میں متعلقات تجارت وکالت اور کفالت میں شامل ہوں گے باقی نہیں۔

نت كسوة : كپرُ اوغيره ـ

[۱۳۱۱] (۹) اور جو کچھ دونوں میں سے ہرا کیک کوقرض لازم ہواس کے بدلے میں جس میں شرکت صحیح ہے تو دوسرا شریک اس کا ضامن ہوگا شرق تجارت اوراس کے متعلقات کی وجہ سے دونوں شریکوں میں سے کسی ایک پرقرض لازم ہو گیا تو دوسرا شریک بھی اس کا ضامن ہوگا اور اس کوادا کرنا ہوگا۔

برجو پہر ہی قرض آئے دوسرا شریک اس کا گفیل ہے۔ اس کے کفالت کی وجہ سے وہ بھی ادا کرنے کا ذمہ دار ہے (۲) اثر میں گزر چکا ہے۔ اخبر نیا سفیدان ... و میا ادان و احد من المتفاوضین فقال قد ادنت کذا و کذا فہو مصدق علی صاحبہ و ان چکا ہے۔ اخبر نیا سفیدان ... و میا ادان و احد من المتفاوضین فقال قد ادنت کذا و کذا فہو مصدق علی صاحبہ و ان میات احد ہما اخذ الآخر و ان شاء الغریم یا خذ ایھما باع سلعته اخذ المبتاع ایھما شاء (ب) مصنف عبدالرزات، باب المفاوضین ج نامن ص ۲۵۹ نبر ۱۵۱۹ این اثر میں ہے کہ قرض دینے والا اپنا قرض شریک مفاوضہ میں سے کسی صول کرسکتا ہے۔ [۱۳۱۲] (۱۰) پس اگر وارث ہوا دونوں شریک میں سے ایک ایس میں شرکت سے جے یاس کو جہر کردیا گیا اور بین میان ہوجائے گی۔

تک قوشرکت مفاوضہ باطل ہوجائے گی اور بدل کرشرکت عنان ہوجائے گی۔

تشری آ گے آرہا ہے کہ شرکت مفاوضہ صرف درہم ، دنا نیراور رائج سکوں میں ہوتی ہے ان کے علاوہ میں نہیں ۔ پس اگر دونوں شریک فیل میں سے ایک درہم ، دنا نیریارائج سکوں کا وارث بن گیایا کسی نے اس کو ہبہ کر دیا اور شریک نے ان پر قبضہ بھی کرلیا تو شرکت مفاوضہ باطل ہوجائے

(الف) حضرت ابن سیرین نے فرمایا اگر شرکت مفاوضہ ہوقو ہر ایک کا معالمہ جائز ہے اس کے شریک پر تئی بشراء اور اقالہ میں (ب) حضرت سفیان نے فرمایا... شریک مفاوضہ میں ہے کہ کی جائے گی (لیمن ساتھی پر بھی اس فرمایا.. شریک مفاوضہ میں ہے کہ کی خرداری ہوگی) اور اگر دونوں میں سے ایک مرگیا تو دوسرے سے لےگا۔اور قرضنواہ چاہے تو تیت لے جس سے بھی اپناسامان بیچا ہواور مشتری سے بھی چاہے کے ذمہ داری ہوگی) اور اگر دونوں میں سے ایک مرگیا تو دوسرے سے لےگا۔اور قرضنواہ چاہے تو تیت لے جس سے بھی اپناسامان بیچا ہواور مشتری سے بھی جاہد لے اس سے بھی اپناسامان بیچا ہواور مشتری سے بھی جاہد کے اس سے بھی اپناسامان بیچا ہواور مشتری سے بھی جاہد کی خدراری ہوگی۔

الشركة او وهب له ووصل الى يده بطلت المفاوضة وصارت الشركة عنانا[١٣١٣] (١١) ولا تنعقد الشركة الا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة.

گی اورشر کت عنان بن جائے گی۔

نج شرکت مفاوضہ میں تجارت کے متعلقات تمام ہی چیزوں میں شرکت ہوتی ہے۔ اور اوپر گزرا کہ دونوں شریکوں کے مال برابر ہونے چاہئے ۔ اور یہال ورافت اور بہہ کے ذریعہ ما لک ہونے کی وجہ سے دونوں کے مال برابر شدر ہے بلکہ ایک کا زیادہ ہوگیا اس لئے شرکت مفاوضہ باطل ہو جائے گی۔ البتہ چونکہ شرکت عنان میں مال کا برابر ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ مال کم زیادہ ہوتب بھی شرکت عنان جائز ہے۔ اس لئے وہ شرکت عنان بن جائز گی (۲) اثر میں ہے اخبر نا سفیان قال لاتکون المفاوضة حتی تکون سواء فی الممال وحتی یہ خلطا امو المهما (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب المفاوضين ج عامن م ۲۵ من مفاوضہ باطل ہوجائے گی۔ عن الشعبی برابر ہونے چاہئے اور دونوں کو ملانا بھی چاہئے۔ اور یہاں ایک کا مال زیادہ ہوگیا اس لئے شرکت مفاوضہ باطل ہوجائے گی۔ عن الشعبی برابر ہونے چاہئے اور دونوں کو ملانا بھی جائے ۔ اور یہاں ایک کا مال زیادہ ہوگیا اس لئے شرکت مفاوضہ باطل ہوجائے گی۔ عن الشعبی قسل کل شویک بیعی جائے فی شوکۃ الا شویک الممیواث (مصنف عبدالرزاق، باب المفاوضین ج نامن م ۲۵ میں ہوگی۔

نون ایسے مال کا دارث بنا جس میں شرکت مفاوضہ درست نہیں جیسے سامان دغیرہ کا مالک بنا تواس سے شرکت مفاوضہ باطل نہیں ہوگ۔اس لئے کہ دہاں دونوں شریکوں کے مال میں کمی زیادتی کامعاملہ نہیں ہوا۔

ن وصل الی یدہ: ہبد کی چیز پرشریک کا قبضہ ہواس کی شرط اس لئے لگائی کہ ہبہ میں قبضہ سے پہلے آ دی اس چیز کا مالک ہی نہیں ہوتا۔اس لئے بیقیدلگائی کہ ہبہ ہوا ہوا دراس پر قبضہ بھی ہو گیا ہوتب شرکت مفاوضہ باطل ہوگی۔

[۱۳۱۳] (۱۱) اورشر کت مفاوضهٔ نبیس منعقد ہوگی مگر درہم ، دینار اور را پیج سکوں ہے۔

تشریکا جوشمن ہیں ان میں شرکت مفاوضہ ہوگی ، سامان میں شرکت مفاوضہ نہیں ہوگی۔ ہاں سامان نیج کر پھر برابر برابر ورہم یادینار ملائے اور شرکت کرے تو ہوگی۔

(۱) اثریس ہے۔ اخبون اسفیان قال لاتکون المفاوضة حتی تکون سواء فی المال وحتی یخلطا امو الهما و لا تکون المفاوضة و المسفاوضة و الشری ہے۔ اخبون السفیان باب المفاوضین ج تکون السمفاوضة و الشرکة بالمفاوضین ج تکون السمفاوضة و الشرکت مفاوضتیں ہوگی (۲) اوپر اثر میں آیا کہ کہ دونوں کے مال برابر ہوں لیکن سامان بیچا اور کسی کی قیت زیادہ آئی اور کسی کی کم تو مال میں برابری نہیں ہوئی اس لئے سامان میں شرکت مفاوضتیں ہوگی۔

حاشیہ: (الف) حضرت سفیان نے فرہ یا شرکت مند وضد میں نہیں ہوگی یہاں تک کہ مال میں برابر ہواور بہاں تک کہ وزر سے مال ملائے جائیں (ب) حضرت سفیان نے فرمایا مفاوضہ اور شرکت نہیں ہوگ سفیان نے فرمایا مفاوضہ اور شرکت نہیں ہوگ سفیان نے فرمایا مفاوضہ اور شرکت نہیں ہوگ سامان کے ذریعہ کہ میں مامان کے ذریعہ کہ میں مامان کے کرآئے۔

[717] الناس به كالتبر والنقرة فتصح الا ان يتعامل الناس به كالتبر والنقرة فتصح الشركة بهما [717] وان اراد الشركة بالعروض باع كل واحد منهما نصف مال الآخر ثم عقد الشركة [717] واما شركة العنان فتنعقد على مال الآخر ثم عقد الشركة [717]

فانگدد امام ما لک فرماتے ہیں کہ کیلی اور وزنی چیز ہواور وونوں شریک کی ایک جنس ہومثلا دونوں گیہوں ملا کرشرکت کرے تو جائز ہے۔

وج ان کی دلیل بیار ہے۔ عن ابن سیرین قبال المفاوضة فی المال اجمع (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب المفاوضین ج عامن می المال میں شرکت مفاوضہ کرسکتے ہیں۔

[۱۳۱۳](۱۲) اور نہیں جائز ہے شرکت مفاوضه ان کے علاوہ میں گمریہ کہلوگ اس سے معاملہ کرنے لگیں، جیسے سونے چاندی کی ڈلی، پس سیح ہے شرکت ان دونوں ہے۔

شرت درہم ، دینار اور رائج سکوں کے علاوہ میں شرکت مفاوضہ جائز نہیں ہے۔البتہ اگر لوگ کسی خاص چیز مثلا جاندی اور سونے کی ڈلی میں شرکت مفاوضہ کرنے لگیں تو پھر جائز ہوجائے گی۔

دج چا ندی اور سونے کی ڈلی بھی درہم اور دینار کے حکم میں ہیں۔ کہ وہ بھی متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتی ہیں۔

الح التمر : سونے کی ڈلی۔ القرة : جاندی کا تجھلا موائلزا۔

[۱۳۱۵](۱۳)اورا گرسامان کے ذریعہ شرکت کرنے کا ارادہ کرے تو دونوں میں سے ہرایک اپنا آ دھا مال دوسرے کے آ دھے مال کے بدلے بیچے پھرعقد شرکت کرے۔

تھری چونکہ دونوں کے مالوں کا برابر ہونا ضروری ہے اس لئے سامان میں شرکت کرنا جا ہے تو یہی صورت ہے کہ اپنا آ دھا سامان دوسرے

کے آ دھے مال کے بدلے بنچے پھرشرکت ملک کر کے شرکت مفاوضہ کرے۔

براه راست سامان ملاكرشركت مفاوضه كرنافيح نبيل بهاس كى دليل بياثر ب عن محمد ابن سيرين قال لا يكون الشوكة والمصطاربة بالدين والوديعة والعروض، جرائع، من المستف ابن افي شيبة ٣٢٨ في الشركة بالعروض، جرائع، من ١٨٨، نمبر٢٢٣٢٢) اس اثر بيس فرمايا كرمامان كذريع شركت كرنافيح نبيل ب -

[۱۳۱۷] (۱۴) بېرحال شركت عنان تو ده د كالت پرمنعقد بوتى ہےنه كه كفالت پر۔

شری عنان کے معنی اعراض کرنا ہے۔ چونکہ اس شرکت میں کفالت سے اعراض کرنا ہے اس لئے اس کوشرکت عنان کہتے ہیں۔اس شرکت میں ہرا یک شریک سامان خریدنے میں دوسرے کا دکیل بنتا ہے کہ مال تجارت میں سے جو چھی خریدے اس میں سے آ دھا اپنے لئے ہوگا اور

حاشیہ : (الف) حضرت ابن سیرین نے فرمایا شرکت مفاوضہ تمام مالوں میں ہو کتی ہے (ب) محمد ابن سیرین نے فرمایا شرکت اور مضاربت نہیں ہوگی دین ہے، امانت کے مال سے اور سامان سے اور غائب کے مال ہے۔ الوكالة دون الكفالة[2 1 1 1 ] (10 ) ويصح التفاضل في المال و يصح ان يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح[1 1 1 ] (1 1 ) ويجوز ان يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون بعض[1 1 1 ] (1 2 ) ولا تصح الا بما بينا ان المفاوضة تصح به.

آ دھاشریک کے لئے ہوگا۔البتہ فیل نہیں ہوتا لیعنی شریک پر جوقرض آئے گااس کا آ دھادوسرے شریک پرنہیں ڈالے گا۔ بلکہ پورا قرض ای کے ذمہ ہوگا جس نے قرض لیا۔

[ ١٣١٤] (١٥) اورضيح ہے كى بيشى مال ميں ،اورضيح ہے كه برابر ہوں مال ميں اور كى بيشى ہونغ ميں \_

تشری شرکت عنان میں شرکت مفاوضہ کی طرح مال اور نفع میں برابر ہونا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ بیمکن ہے کہا کیے شرکے کا مال کم ہواورا کیے کا مال زیادہ ہو۔اور نفع بھی کم وہیش ہو۔اور رہی بھی ممکن ہے کہ دونوں کے مال برابر ہوں کیکن نفع میں کسی کو کم ملنے کی شرط ہواور کسی کوزیادہ ملنے کی شرط ہو۔

کوئی آ دمی زیادہ عظمند ہوتا ہے اور کوئی کم عظمند ہوتا ہے اس لئے مال کم ڈالنے کے باوجودا پنی عظمندی اور مہارت کی وجہ سے زیادہ نفع کا مستحق ہوتا ہے۔ اس لئے اگر شرط کرلے کہ میں زیادہ نفع لول گا اور دوسرا شریک اس پرراضی ہوجائے تو شرکت عنان میں بیجائز ہے (۲) اثر میں ہوجائے عن جابو بن زید قالوا الوبع علی ما اصلحوا علیہ والوضیعة علی الممال هذا فی الشریکین فان هذا ہمائة و هذا بمائتین (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب نفقة المصنارب وضیعتہ ص ۲۲۸ نمبر ۱۵۰۸ مصرت علی سے منقول ہے۔ والموب علی ما اصلحوا علیہ والو میں جو طے ہوجائے برابر اصلحوا علیہ والو میں جو طے ہوجائے برابر مصنف عبدالرزاق، ص ۲۲۸ نمبر ۱۵۰۸ ان دونوں اثر دن سے معلوم ہوا کہ نفع آپس میں جو طے ہوجائے برابر مرابریا کم زیادہ وہ جائز ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک شریک ایک سوجھ کرے اور دوسرا دوسوجھ کرے یعنی مال میں کی زیادتی ہوتہ بھی جائز ہے۔

[۱۳۱۸] (۱۲) جائز ہے کہ دونوں شریکوں میں سے ہرایک اپنے بعض مال سے عقد شرکت کرے نہ کہ کل ہے۔

شری مثلا زید کے پاس چیسودرہم ہیں ان میں سے تین سودرہم سے شرکت کریں اور تین سودرہم سے شرکت عنان نہ کرے بیرجا ئز ہے۔ اوپر بتایا کہ دونوں شریکوں کا برابر برابر مال ہونا ضروری نہیں ہے۔اس لئے جتنا مال شرکت میں لگانا چاہے لگا سکتا ہے اور جتنا مال نہیں لگانا جاہے نہ لگائے۔

[۱۳۱۹] (۱۷) اورشرکت عنان سیح نہیں ہوگی مگراس نقدوں کے ذریعہ جس کومیں نے بیان کیا کہ شرکت مفاوضہ ان سے سیح ہے۔

تشري او پربيان كياتها كه درجم ، دينار اور دانج سكول كي ذريعيشركت مفاوضة يح بـ اور چاندى اورسوني كى دلى سے لوگ شركت مفاوضه

حاشیہ : (الف) جابر بن زید نے فرویا نفع اس کے مطابق ہوگا جس برسلے ہوئی ہواوراخراجات مال پر ہوں گے، بید دنوں شریک ہوں گے، بیا یک سوجمع کرے اور نیہ دوسوجمع کرے (ب) نفع اس پر ہوگا جس برصلے ہوجائے لینی جو طے ہوجائے۔

[ ۱۳۲۰] (۱۸) ويجوز ان يشتركا ومن جهة احدهما دنانير ومن جهة الآخر دراهم [ ۱۳۲۰] (۱۹) وما اشتراه كل واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون الآخر ويرجع على شريكه بحصته منه [ ۱۳۲۲] (۲۰) واذا اهلك مال الشركة او احد المالين قبل ان

کرنا شروع کردیں توان سے بھی صحیح ہے۔ای طرح شرکت عنان بھی درہم ، دیناراوررائج سکوں کے ذریعے ہوگی ۔سامان کے ذریعی شرکت عنان صحیح نہیں ہوگی۔

ارگزرچکا ہے۔عن محمد قبال لایکون الشرکة والمضادبة بالدین والودیعة والعروض والمال الغائب (الف) (مصنف ابن الب شبیة ۳۲۸ فی الشرکة بالعروض، جرابع جس ۴۸۸ نمبر ۲۲۳۲۳ رمصنف عبدالرزاق، باب المفاوضین، ج ثامن جس ۴۵۹ نمبر ۱۵۱۳) اس اثر سے معلوم ہوا کہ سمامان کے ذریعیشر کت عنان جائز نہیں ہے۔

[۱۳۲۰] (۱۸) اور جائز ہے کہ دونوں شریک ہوجائیں اور ایک جانب سے دینار ہوں اور دوسری جانب سے دراہم ہوں۔

جہ چونکہ دونوں تمن ہیں اور تقریبا ایک جنس مانے جاتے ہین اس لئے ایک شریک کی جانب سے درہم ہوں اور دوسرے شریک کی جانب سے دینار ہوں اور شرکت کرینو جائز ہے۔

نائدہ امام شافعیؒ کے نزدیک اس شرکت میں بھی خلط ملط کرنا ضروری ہے۔اور درہم ، دینار دوجنس ہونے کی وجہ سے خلط ملط نہیں ہو سکتے اس لئے ان کے یہاں درست نہیں ہے۔

[۱۳۲۱] (۱۹) جو پچھ خریدادونوں میں سے ہرایک نے اس کی قیمت اس سے طلب کی جائے گی نہ کہ دوسر سے سے ،اور رجوع کرے گااس کے شریک سے اس کا حصہ۔

ایک شریک نے شرکت کے لئے مال خریدا تو اس کی قیت خرید نے والے شریک پر ہی ہوگی۔البتہ جتنی قیت شریک پر ہو علی ہے وہ اس سے وصول کرے۔

اس شرکت میں شریک دوسرے کا صرف وکیل ہوتا ہے اس لئے جو بھی خریدے گا اس کا آ دھا دوسرے شریک کا ہوگا۔لیکن چونکہ فیل نہیں ہوتا اس لئے بائع آدھا مال شریک کے لئے ہے اس لئے اس کا حصہ اس سے موتا اس لئے بائع آدھا مال شریک کے لئے ہے اس لئے اس کا حصہ اس سے وصول کرے گا۔

[۱۳۲۲](۲۰) اگرشرکت کاکل مال ہلاک ہوجائے یا کسی چیز کے خرید نے سے پہلے ایک کا مال ہلاک ہوجائے تو شرکت باطل ہوجائے گی ۔ وسری شکل شرکت کا سارامال ہلاک ہوگیا تو ظاہر ہے کہ مال ہی نہیں رہا تو شرکت کس چیز ہے ہوگی؟اس لئے شرکت ختم ہوجائے گی۔وسری شکل سیہ ہے کہ دونوں نے ابھی مال خلط ملط نہیں کیا تھا اور کوئی چیز خریدی بھی نہیں تھی کہ ایک شریک کا مال ہلاک ہوگیا تہ بھی شرکت ختم ہوجائے گ

حاشیہ : (الف) حضرت محمد بن سیرین نے فرمایا شرکت اورمضار بت نہیں ہوگی دین ہے،امانت کے مال سے،سامان سے اورغائب کے مال ہے۔

يشتريا شيئا بطلت الشركة [١٣٢٣] (٢١) وان اشترى احدهما بماله شيئا وهلك مال الآخر قبل الشراء فالمشترى بينهما على ما شرطا ويرجع على شريكه بحصته من ثمنه [٢٣٢٨] (٢٢) ويحوز الشركة وان لم يخلطا المال [١٣٢٥] (٢٣) ولا يصح الشركة

[۱۳۲۳](۲۱)اوراگر دونوں میں سے ایک نے اپنے مال کے ذر لعِہ کچھ خرید لیا اور دوسرے کا مال خریدنے سے پہلے ہلاک ہو گیا تو خریدی ہوئی چیز دونوں کے درمیان ہوگی شرط کے مطابق ۔اورخریدنے والاشریک سے اس کے جھے کے مطابق ثمن دصول کرےگا۔

دوشر یکوں میں سے ایک نے اپنے مال کے ذریعہ کھی خریدا، دوسرے شریک نے ابھی کچھ خریدانہیں تھا کہ اس کا مال ہلاک ہوگیا تو خریدی ہوئی چیز شرط کے مطابق دونوں کے درمیان مشترک ہوگی۔اور جتنا حصہ دوسرے شریک کا ہوتا ہے اسنے حصے کی قیمت اس سے وصول کرےگا۔

ج چونکہ شرکت میں مال خریدا جا چکا ہے اس لئے وہ مال شرکت کا ہی ہوگا۔اورخریدنے والا دوسرے شریک کا وکیل ہوگا۔اور چونکہ خریدنے والے نے اپنامال دیا تھااس لئے اپنے شریک سے اس کے جھے کی قیت وصول کرےگا۔

اصول بیمسکداس اصول برہے کہ شریک نے وکالت کے طور پرخریدلیا تو دوسرے شریک کا بھی شرط کے مطابق حصہ ہوگا۔

[١٣٢٨] (٢٢) اورشركت عنان جائز باكر چدونول في مال خلط ملط ندكيا مو

تشری دونوں شریوں کو اپنا اپنامال دوسرے کے ساتھ خلط ملط کردینا جا ہے کیکن شرکت عنان میں بیٹنجائش ہے کہ خلط ملط نہ کیا پھر بھی شرکت صبحے ہوجائے گی۔

ج یہاں شرکت کا مدارتصرف پر ہے۔اور جو بھی خریدے گاتو آ دھامال اپنے لئے ہوگا اور آ دھامال وکالت کے طور پر شریک کے لئے ہوگا۔ اور جب اس کو بیچیں گے تو شرط کے مطابق اسی مناسبت سے نفع بھی دونوں کے لئے ہوگا۔اس لئے ملانے کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ ایک امام شافع گان دام فرق کرنز دی سامی شرکہ عدم بھی لا کہ ان اضرب کی ہیں۔

فاسمة امام شافق اورامام زفر كنز ديك اس شركت مين بهي مال كوملا ناضروري بــ

وج ان کی دلیل او پر کا اثر ہے جو شر کت مفاوضه میں گزرا۔

[۱۳۲۵] (۲۳) اورنہیں میچ ہے شرکت اگر شرط لگا لے کسی ایک کے لئے نفع مین سے متعین درہم۔

شرک جائز نہیں ہے۔ شرکت جائز نہیں ہے۔ اذا اشترط لاحدهما دراهم مسماة من الربح [۱۳۲۹] (۲۳) ولكل واحد من المفاوضين وشريكي العنان ان يبضع المال ويدفعه مضاربة ويوكل من يتصرف فيه ويرهن ويسترهن ويستأجر الاجنبي عليه ويبيع بالنقد والنسيئة [۱۳۲۷] (۲۵) ويله في المال يد امانة

الی ان لیاجائے کہ کی موقع پر صرف پچاس درہم ہی نفع ہوا تو وہ صرف ایک کوئل جائے گا اور دوسرا منہ تکتا رہ جائے گا جس سے اس کو ضرف ہوگا۔ اس لئے متعین درہم ایک کے لئے مخصوص ہواس شرط کے ساتھ شرکت جائز نہیں ہے (۲) حدیث میں اس تئم کے خصص کو منع فرما یا ہے۔ عن رافع بن خدیج قال حدثنی عمی انہم کانوا یکرون الارض علی عہد النبی عَلَیْتُ ہما بنبت علی الارباع او بشیء یست نیه صاحب الارض فنہی النبی عَلَیْتُ عن ذلک (الف) (بخاری شریف، باب کراء الارض بالذھب والفضة ص ۱۳۳ بنہر ۲۳۳۷) اس حدیث میں ہے کہ زمین کی بٹائی میں پچھ کھوص تر راعت کو ستنی کر لینے کو آپ نے منع فرمایا ہے۔ اس لئے شرکت میں پچھ خاص نفع کو ستنی کر لین بھی جائز نہیں ہے (۳) عن ابن المسیب قال یکرہ ان یبیع النحل ویستنی منه کیلا معلوما (ب) عن راسف عبدالرزاق، باب پیج الثر ہو ویشتر طمنھا کیلاج ٹامن ۲۲۲ نبر ۱۵۱۵)

[۱۳۲۱] (۲۲) مفاوضہ اورعنان کے ہر شریک کے لئے جائز ہے کہ وہ کمی کو مال دید ہے بھناعت کے طور پر اور مضار بت کے طور پر اور و کیل بنائے ایسے آ دی کو جو مال شرکت میں تقرف کر ہے اور بہن کو دے یا رہ بن پر رکھ لے اور کی اجنبی کو نو کر رکھ لے اور نی دے اور نی مون سے نفع حاصل ہوسکتا ہے وہ کام شرکت مفاوضہ اور شرکت عنان کے دونوں شریک کرسکتے ہیں۔ مثلا مال بضاعت پر کسی کو دید ہے یعنی کسی کو مال دے کہ تم اس میں کام کرو اور اس کا نفع بردھاؤ کہ بچھا جرت دے دیں گے اس کو بسناعت پر دینا کہتے ہیں۔ یا کسی کو مال دے کہ تم اس میں کام کرواور نفع میں دونوں شریک ہوں گے اس کو مال دے کہ تم اس میں کام کرواور نفع میں دونوں شریک ہوں گے اس کو مضار بت پر دینا کہتے ہیں۔ یا کسی کو مال دے کہتم اس میں کام کرواور نفع میں دونوں شریک ہوں گے اس کو مضار بت پر دینا کہتے ہیں۔ یا کسی کو مال دے کہتم اس میں تقرف کر سے یعنی خریدو فروخت کر سے یا کسی کو قرکت کا مال دیا جس کی وجہ سے اس کی کوئی چیز اپنے پاس رہن رکھ نے جس سے کام کسی کسی کسی کوئی کر کھایا۔ اس طرح شرکت کا مال نفتہ میں بیا کسی کوئی چیز اپنے پاس رہن رکھ نے جس سے کام کسی کسی کسی کسی کسی کسی کسی کے جس کے کسی اجنبی آ دی کوئو کر رکھ لیا۔ اس طرح شرکت کا مال نفتہ میں بھی بھی سکتا ہے اور ادھار بھی بھی سکتا ہے دیا رہ سے بیاں دیا جسی کسی میں دورہ ہی ہیں۔ یا کسی کوئی کر سکتے ہیں۔

اسول شریک تجارت کے فوائد کے سارے کام کر سکتے ہیں۔ [۱۳۲۷] (۲۵) اور شریک کا قبضہ مال میں امانت کا قبضہ ہے۔

عاشیہ : (الف) میرے بچانے مجھے بیان کیا کہ لوگ حضور کے زمانے میں زمین کو کرایہ پر دیتے تھے جوا گنا تھااو نچی جگہ پریا کوئی خاص چیز مستفنی کر لیتاز مین والا ۔ تو حضور ًنے اس مے منع فرمایا (ب) ابن مسیب کروہ سجھتے تھے ریہ کدر دنت ہیجے اور معلوم کیل مستفی کرے۔

[٣٢٨] [٢٦) واما شركة الصنائع فالخياطان والصباغان يشتركان على ان يتقبلا الاعمال ويكون الكسب بينهما فيجوز ذلك وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزم

سین شریک کے ہاتھ میں شریک کا جو مال ہے وہ امانت کے طور پر ہے۔ اور بغیر زیادتی کے ہلاک ہو جائے تو اس پر ضان لا زم نہیں ہوگا۔

جوگا۔

جوگا۔

جوگا۔

جوگا۔

جوگا۔

جوگا۔

جو (۱) شریک کی اجازت سے اس کا قبضہ ہے۔ اور کسی بدلے کے بغیر قبضہ ہے اس لئے امانت کا قبضہ ہوگا (۲) ان کا استدلال اس اثر سے بھی ہے۔ عین صالح بین دینار ان علیا گان لا یضمن الاجیر المشترک (الف) (مصنف ابن ابی شیبة ۵۳ فی الاجیر یضمن ام لاجی والع بھی ۱۳۱۲، نمبر ۲۰۲۸ اس اثر میں اجیر مشترک نے مالک کی اجازت سے قبضہ کیا ہے اس لئے اس پر حضرت علی نے ضان لازم نہیں کیا۔ ای طرح شریک نے مالک کی اجازت سے قبضہ کیا ہے اس لئے اس کے اس کے اس کا قبضہ ہوگا (۲) اثر میں ہے۔ عسن صالح حسن قبال السمضاد ب مؤتمن وان تعدی اموک (مصنف عبد الرزاق، باب ضان المقارض اذا تعدی ولن الرخ ، ج شامن بھی امین ہوگا اور جو مال اس کے ہاتھ میں ہے وہ امانت کا مال ہے۔

[۱۳۲۸] (۲۲) اورشرکت صنائع بیہ ہے کہ دو درزی یا دورنگریز شریک ہوجائیں اس بات پر کہ دونوں کام لیں گے اور کمائی دونوں میں تقسیم ہوگی، پس بیجائز ہے۔اور دونوں جوکام قبول کریں گے تو اس کوبھی لازم ہوگا اوراس کے شریک کوبھی لازم ہوگا۔

تشری دوکار مگرشریک ہوجائیں کہ ہم دونوں کام لیں گےاور کام کر کے دیں گےاور جونفع ہوگا اس میں دونوں آ دھا آ دھالے لیں گے یاشرط کے مطابق لیس گے۔ چونکہ کاریگری مین شرکت کی ہے اس لئے اس کوشر کت صنائع کہتے ہیں۔اس صورت میں ایک شریک جو کام لے گاوہ دوسرے پرلازم ہوگا۔اوردوسراشریک بھی اس کام کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔

المركت منائع كاثبوت الم صديث مين ہے۔ عن عبد الله قال اشتركت انا و عمار و سعد فيما نصيب يوم بدر قال في جاء سعد باسيوين ولم اجئ انا و عمار بشىء (ب)(۲)(ابوداورشريف،باب فى الشركة على غيرراً سمال ١٢٢٨ بنبر ١٣٨٨ انبر ١٣٨٨ المنبر ١٣٨٨ المن شريف، باب الشركة والمضاربة ص ١٣٢٧ نمبر ٢٢٨٨) اس حديث ميں تين نمائى شريف، باب الشركة والمضاربة ص ١٢٢٨ نمبر ٢٢٨٨) اس حديث ميں تين آدميوں نے كام كرنے اورقيدى لانے پرشركت كى جس سے معلوم ہوا كرشركت صنائع جائز ہے۔ اورنفع كے سلسله ميں اثر گزر چكا ہے۔ عن على فى المضاربة والربح على ما اصطلحوا عليه (ج) (مصنف عبدالرزاق نمبر ١٨٥٥) كرجس پربات طے ہوجائے وہ نفع ہوگا على فى المضاربة والربح على ما اصطلحوا عليه (ج) (مصنف عبدالرزاق نمبر ١٨٥٥) كرجس پربات طے ہوجائے وہ نفع ہوگا (٢) يہ نفع اس بنياد پر ہے كما يك وروسرے كام كاذم ددار ہے اوركام كربھى رہا ہے۔ اس لئے شركت بھى شيح ہے اورنفع لينا بھى شيح ہے۔ امام شافعى اورامام زفر كرزد يك شركت صنائع شيح نبيں ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہ نفع اور شرکت کا مدار رأس المال ہے اور یہاں رأس المال نہیں ہے۔ اس لئے شرکت سیح نہیں ہے۔

حاشیہ: (الف) صالح بن دینارفرماتے ہیں کہ حضرت علی اجیم مشترک کوضامن نہیں بناتے تھے (ب) عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں اور محمار اور سعد شریک ہوئے اس بارے میں کہ جنگ بدر کے دن جو پھے حاصل ہواں میں ۔ پس حضرت سعد دوقیدی اور میں اور محمار پھے بھی نہیں لائے (ج) مضار بت کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ نفع اس کے مطابق ہوگا جس مصلح ہوگی۔ شريكه [ ١٣٢٩] (٢٧) فان عمل احدهما دون الآخر فالكسب بينهما نصفان [ ١٣٣٠] (٢٨) واما شركة الوجوه فالرجلان يشتركان ولا مال لهما على ان يشتريا بوجوههما ويبيعا فتصح الشركة على هذا [ ١٣٣١] (٢٩) وكل واحد منهما وكيل الآخر فيما

و کسی کا کام زیادہ ہواور نفع کم لے تب بھی جائز ہے۔

او پراثر گزر چکا ہے کہ جوشرط کرے اس کے مطابق نفع لے سکتا ہے (۲) بعض مرتبہ نفع کا مدار کام پرنہیں ہوتا بلکہ مہارت اور چالا کی پر ہوتا ہے جبکہ دہ کام کم کرتا ہے کیکن چالا کی کی وجہ ہے دہ نفع زیادہ لے جاتا ہے۔اس لئے کام کم جواور نفع زیادہ ہوتب بھی جائز ہے۔ [۱۳۲۹] (۲۷) پس اگر دونوں میں سے ایک نے کام کیا اور دوسرے نے نہیں کیا پھر بھی کمائی آدھی آدھی ہوگی۔

جونکہ ایک نے کام لیا تو وکالت کے طور پر آ دھا کام دوسرے کے ذمے بھی ہو گیا تو گویا کہ اس نے بھی کام کیا (۲) کام نہ کرے تو کام کرنے کامطالبہ کیا جاسکتا ہے۔ لیکن شرط آ دھے آ دھے نفع کی طے ہوئی ہے اس لئے شرط کے مطابق نفع آ دھا آ دھا ہی ہوگا۔

اصول بیمسکداس اصول پرہے کنفع کی تقسیم کا مدار شرط طے ہونے کے مطابق ہے۔

[ ۱۳۳۰] (۲۸) شرکت وجوہ بیہ کے دوآ دمی شریک ہوجا کیں اوران دونوں کے پاس مال نہ ہواس بات پر کے دونوں اپنے اپنے تعلقات سے خریدیں گے اور بیچیں گے تواس طرح شرکت صحح ہے۔

شرکت وجوہ کی صورت یہ ہے کہ دونوں شریکوں کے پاس مال نہ ہوں بلکہ اپنے انعلقات سے دوسروں کے مال ادھار خریدیں اور بیجیں اور نفع کما ئیں۔اس طرح دوآ دمی شرکت کر لے تو جائز ہے۔اوراس شرکت کو وجوہ اس لئے کہتے ہیں کہ چرہ اور رعب سے مال خریداور بیجیں اور نفع کما ئیں۔اس لئے اس شرکت کوشرکت وجوہ کہتے ہیں۔

ابی شرکت کے جواز کا ثبوت اس کے اڑیں ہے۔ قال اخبرنی ابی قال کنت ابیع البز فی زمان عمر بن الخطاب وان عمر قال لا یبیعه فی سوقنا اعجمی فانهم لم یفقهوا فی الدین ولم یقیموا فی المیزان والمکیال قال یعقوب فذهبت الی عشمان بن عفان فقلت له هل لک غنیمة باردة ؟ قال ماهی ؟ قلت بز قد علمت مکانه ببیعه صاحبه برخص الی عشمان بن عفان فقلت له هل لک غنیمة باردة ؟ قال ماهی ؟ قلت بز قد علمت مکانه ببیعه صاحبه برخص لا یستطیع بیعه اشتریه لک ثم ابیعه لک قال نعم الن (الف) (موطاام محر، باب الثرکة فی البیع ص ۳۵۷) اس الرئیس تعان سے کیڑ الیکرشرکت کی جس سے معلوم ہوا کہ شرکت وجوہ جا تزہے۔

[اسسا] (۲۹) دونوں میں سے ہرایک دوسرے کاوکیل ہوگاس چیز میں جوخریدا۔

حاشیہ: (الف) میرے باپ نے خبر دی کہ دہ فرماتے ہیں کہ میں کپڑے کی تجارت کرتا تھا حضرت عمر کے زمانے میں ۔حضرت عمر نے فرمایا میرے بازار میں کوئی عجمی تجارت نہ کرے۔ اس لئے کہ دہ دین کوئیں سیجھتے ہیں اور وزن سیجے نہیں کرتے ہیں۔حضرت یعقوب فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان کے پاس گیا اور پوچھا کیا آپ کے پاس فیمت باردہ ہے۔انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا کپڑا۔ میں اس کے بیجنے کی جگہ رخصت کے ساتھ جاتا ہوں جو اس کو جھٹی میں سکتے ہیں۔ آپ کے لئے بیچوں گا پھرآپ کے لئے فریدوں گا۔حضرت عثمان نے فرمایا ہاں۔

يشتريه [۱۳۳۲] (۳۰) فان شرطا ان يكون المشترى بينهما نصفان فالربح كذلك ولا يجوزان يتفاضلا فيه وان شرطا ان المشترى بينهما اثلاثا فالربح كذلك [۱۳۳۳] (۳۰) ولا يجوز الشركة في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وما اصطاده كل واحد منهما او

# تشرت ایک شریک جو پچیخریدے گااس میں سے آدھااس کا ہوگا اور آ دھاشریک کا ہوگا۔

ج اس شرکت میں بھی شریک دوسرے کا وکیل ہوتا ہے۔اس لئے جو پچھٹریدے گادوسرے کی وکالت کی وجہ ہے آ دھااس کا ہوگا۔

[۱۳۳۲] (۳۰) پس اگر دونوں نے شرط کی کہ خریدی ہوئی چیز دونوں کی آدھی آدھی ہوگی تو نفع بھی ایسا ہی ہوگا یعنی آدھا آدھا ہوگا۔اوراس سے کی زیادتی جائز نہیں ہے۔اورا گردونوں نے شرط کی کہ خریدی ہوئی چیز تین تہائی ہوگی تو نفع بھی اس طرح ہوگا۔

آشری اگردونوں کا خریدا ہوا مال آ دھا آ دھا ہے تو نفع بھی دونوں کا آ دھا آ دھا ہوگا۔اس سے کم زیادہ نفع لینا کسی شریک کے لئے جائز نہیں ہے۔اس طرح اگر بیشرط کی کہ ایک آ دمی کی خریدی ہوئی چیز ایک تہائی ہوگی اور دوسرے کی دوتہائی ہوگی تو نفع بھی ہرایک کواس مناسبت سے ہوگا۔یعن جس کی ایک تہائی نفع ملے گا اور جس کی دوتہائی ہے اس کو دوتہائی نفع ملے گا۔اس سے کم زیادہ نفع کی شرط کرنا جائز نہیں ہے۔

ا سیمسئله اس اصول پر ہے کہ اگر مال یاعمل نہ ہو بلکہ صرف ذمہ داری کی دجہ سے نفع کا حقدار ہوتو جتنی ذمہ داری ہوگی اینے ہی نفع کا حقدار ہوتا جتنی ذمہ داری ہوگی اینے ہی نفع کا حقدار ہوگا۔

[۱۳۳۳] (۳۱) نہیں جائز ہے شرکت ایندھن لانے میں ،گھاس جمع کرنے میں اور شکار کرنے میں \_اوران میں جوکوئی بھی شکار کرے گایا ایندھن لائے گاوہ ای کا ہوگانہ کہ دوسرے کا۔

حاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا اوھار بھی ہواور تھے بھی ہویہ جائز نہیں۔اورا کی تھے میں دوشرطیں ہوں سیجی جائز نہیں۔اورجس چیز کاذ مددار نہ ہواس کا نفع لینا بھی جائز نہیں ہے۔اور جو چیز تہمارے یاس نہ ہواس کی تھے بھی جائز نہیں ہے۔ احتطبه فهو له دون صاحبه [۱۳۳۸] (۳۲) واذا اشتركا ولاحدهما بغل وللآخر راوية يستقى عليها الماء والكسب بينهما لم تصح الشركة والكسب كله للذى استقى الماء وعليه اجر مثل الراوية وان كان العامل صاحب البغل وإن كان صاحب الراوية فعليه اجر

تشريح بيمسلداس قاعدے پرہے كہ جو چيزيں مباح بيں اوراس پر جو قبضه كرلےاسى كى مفت ہوجاتى بيں۔ان ميں شركت كى ضرورت نبيں اور

ندان میں و کالت درست ہے۔

یج کیونکہ جوں ہی اس پر بقضہ کرلیاوہ چیز اس کی ہوگئ تو دوسرے کی وکالت کی کیا ضرورت ہے؟ مثلا ایندھن کی کٹری جنگلوں میں مفت المتی ہے جواس کو چنے گا اس کی ہوجائے گی۔ یہی حال شکار کے جانور ہے جواس کو چنے گا اس کی ہوجائے گی۔ یہی حال شکار کے جانور کا ہے (۲) حدیث میں اس کا ثبوت ہے کہ جوان مباح چیز ول پر قبضہ کرے گا اس کی ہوجائے گی۔ عن ابیسض بسن جمال ... فقال رسول المله مناطب ہو منک صدقة و هو (الملح) مثل الماء العد من وردہ اخذہ (الف) (ابن الجیشریف، باب اقطاع النہاروالحق وی منک صدقة و هو الملح) اس حدیث میں ہے کہ کمک وغیرہ پر جوقبضہ کرے گا اس کا ہوجائے گا۔

نوے اگر دونوں نے ملکرلکڑی چنی تو دونوں کوآ دھی آ دھی لکڑی ملے گی۔اوراگرایک نے لکڑی جمع کی اور دوسرے نے اس کی مدد کی تو مدد کرنے

والے کواس کی اجرت ملے گی اور لکڑی تمام کی تمام جمع کرنے والے کی ہوگ۔

اصول مباح چیزوں میں شرکت سیح نہیں ہے۔

الاخطاب : طب سے مشتق ہے ، جمع کرنا۔ الاحتثاث : حشیث سے مشتق ہے ، گھاس کا ثنا۔ الاصطیاد : صید سے مشتق

ہے،شکارکرنا۔

[۱۳۳۳] (۳۲) اگر دوآ دمی شریک ہوجائے ان بین سے ایک کا خچر ہے ادر دوسر ہے کا مشک ہے کہ اس سے پانی تھیجی سے اور کمائی دونوں کی ہوگی تو یہ شرکت تھیج نہیں ہے۔ کمائی اس کی ہوگی جس نے پانی تھیج اس سے پانی تھیج دوالا ہے دوالا خچر دوالا ہے۔ اورا گرکام کرنے دالا مشک والا ہے تو اس پر خچر کی اجرت مثل داجب ہوگی۔

دوآ دی طے،ایک افچرہاوردوسرے کا مشک ہے کہ اس سے پانی تھنج کر پلائیں گے اور نفع کما کیں گے۔ تو اس صورت میں جس نے کام کیا ہے پوری اجرت اس کی ہوگی۔ اوردوسرے کواس کی چیز کی اجرت مل جائے گی۔ پس آگر خجروالے نے پانی پلایا تو نفع اس کا ہوگا اور

مثک والے کومشک کی اجرت واجب ہوگی۔اورمشک والے نے کام کیا ہے تو نقع مثک والے کا ہوگا اور خچروالے کو خچر کی اجرت ملے گی۔

پانی مباح ہےاس کے نکالنے میں شرکت کرنا شرکت فاسدہ ہےاس لئے شرکت فاسد ہوگی۔اس لئے جس آ دمی نے پانی پر قبضہ کیا پانی اس کا مدان نغیر بھی ماہ یکا مدار مدر سر کرایں کی جن کی اچر میں مار پر گل

موااور نفع مجی ای کا موا۔ اور دوسرے کواس کی چیز کی اجرت ال جائے گی۔

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایایتهاری جانب سے معدقد ہے اور نمک تیار کئے ہوئے پانی کی طرح ہے جواس پرآئے گا وہ اس کولے لیگا۔

( ۲۲+ )

مثل البغل[۱۳۳۵] (۳۳) وكل شركة فاسدة فالربح فيها على قدر رأس المال ويبطل شرط التفاضل[۱۳۳۵] (۳۳) واذا مات احد الشريكين او ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة.

ا المول بیمسکداس اصول پر ہے کہ شرکت فاسدہ میں مدد کرنے والے کو یا جس کا سامان استعال ہوا ہے ان کواس کی اجرت مثل مل جائیگی الغت استقی: یانی پلانا،سیراب کرنا۔ الرادیۃ: مثک، چیس۔

[۱۳۳۵] (۳۳) مرفاسدشرکت مین نفع اس مین اصل مال کے حساب سے تقسیم ہوگا اور کی بیشی کی شرط باطل ہوگی۔

جن جن موقعوں پرشرکت فاسد ہوجائے تو جس شریک کا جتنا مال ہوگا اس حساب سے نفع تقسیم کیا جائے گا۔اورا گر حصہ سے زیادہ نفع لینے کی شرط ہوتو وہ باطل ہوگی۔

شرکت فاسدہ میں نفع اصل مال کے تابع ہوتا ہے۔ جس طرح مزارعت فاسدہ میں غلہ ج کے تابع ہوکرتمام غلہ ج والے کوئل جاتا ہے۔ پس جب نفع اصل مال کے تابع ہونے کی دلیل بیاثر ہے۔ پس جب نفع اصل مال کے تابع ہونے کی دلیل بیاثر ہے۔ پس جب نفع اصل مال کے تابع ہونے کی دلیل بیاثر ہے۔ عن مجاهد قال استوک ادبعہ دھط علی عہد دسول الله عَلَیْ فی ذرع فقال احدهم قبلی الارض وقال الآخو قبلی المذر وقال الآخو علی العمل فلما استحصد الزرع تفاتو افیہ الی النبی عَلَیْ فی فی علل المذرع لما استحصد الزرع تفاتو افیہ الی النبی عَلَیْ فی فی المذرع لمصاحب البذر والغی صاحب الارض وجعل لصاحب الفدان شیئامعلوما و جعل لصاحب العمل درهما کل المذرع لمصاحب البذر والغی صاحب الارض وجعل لصاحب الفدان شیئامعلوما و جعل لصاحب العمل درهما کل المذرع لمصاحب البذر والغی صاحب الارض وجعل لصاحب الفدان شیئامعلوما و جعل لصاحب العمل درهما کل یہ سوم (الف) (مصنف ابن الم فید کے سام الم کی بیداور ہے اس لئے نفع مال کے والم دراعت بیدا ہونے کی اصل بڑنے تی ہے۔ ای پر قیاس کرتے ہوئے نفع اصل مال کی پیداوار ہے اس لئے نفع مال کی صاحب المال رہی کی مصنف عبدالرزات نمبرہ ااها میں حضرت ابوقلا بہا ہے جملہ ہے۔ عسن ابسی قبلا المضامان علی من تعدی والو بع لصاحب المال (ب) (مصنف عبدالرزات ، باب ضان المقارض اذا تعدی والو بع لصاحب المال (ب) (مصنف عبدالرزات ، باب ضان المقارض اذا تعدی والو بع لصاحب المال (ب) (مصنف عبدالرزات ، باب ضان المقارض اذا تعدی والو بع لصاحب المال (ب) (مصنف عبدالرزات ، باب ضان المقارض اذا تعدی والو بع لصاحب المال (ب) (مصنف عبدالرزات ، باب ضان المقارض اذا تعدی والو بع لصاحب المال (ب) (مصنف عبدالرزات ، باب ضان المقارض اذا تعدی والو بعد لصاحب المال (ب) (مصنف عبدالرزات ، باب ضان المقارض المناس المال المال (ب) المعنف عبدالرزات ، باب ضان المال المال (ب) المعنف عبدالرزات ، باب ضان المقارض المال المال (ب) المعنف عبدالرزات ، باب ضان المال (ب) المعنف عبدالرزات ، باب ضان المال المال

[١٣٣٦] (٣٨) اگرشريك ميس سےكوئى ايك مرجائے يامرتد ہوجائے اور دارالحرب چلاجائے توشركت باطل بوجائے گا۔

ج شرکت کے لئے شریک کا دکیل ہونا شرط ہے۔اور مرجانے سے دکالت ختم ہوجاتی ہے اس لئے شرکت ختم ہوجائے گ۔مرتد ہوکر دار الحرب چلے جانے سے بھی شرکت ختم ہوجائے گی۔ کیونکہ مرتد ہونے کی وجہ سے وہ دوبارہ دالی نہیں آئے گا تو گویا کہ مرنے کے حکم میں ہوگیا

ماشیہ: (الف) مجاہد نے فرمایا کر حضور کے زمانے میں چارا دی ایک کا شکاری میں شریک ہوئے۔ان میں سے ایک نے کہامیری جانب سے زمین ہے۔دوسرے نے کہامیری جانب سے نکل میں جانب سے نکل میں جانب سے نکل میری جانب سے نکل میں جانب سے نکل میری جانب سے نکل میں دوسلے کہ معلوم چیز دی۔اورکام والے کو ہرون کے لئے ایک ایک ایری کے معلوم چیز دی۔اورکام والے کو ہرون کے لئے ایک ایری کے موالے کے لئے ہوگا۔

كتاب الشركة

[۱۳۳4] (۳۵) وليس لواحد منهما لصاحبه ان يؤدى زكوة مال الآخر الا باذنه[۱۳۳۸] (۳۷) فان اذن كل واحد منهما لصاحبه ان يؤدى زكوته فادى كل واحد منهما فالثانى ضامن سواء علم باداء الاول او لم يعلم عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى وقالا رحمهما الله تعالى ان لم يعلم لم يضمن.

اس لئے وکالت ختم ہوگئے۔

[ ١٣٣٤] (٣٥) شريك ميس سے كسى ايك كے لئے جائز نبيس ہے كدومرے كے مال كى زكوة اداكر يكراس كى اجازت سے۔

تری دوسرے شریک کے حصے میں جو مال آتا ہے اگروہ نصاب زکوۃ کی مقدار ہے تو پہلے شریک کے لئے مبائز نہیں ہے کہ بغیراس کے عظم اور ا اجازت کے اس کی زکوۃ اداکرے، ہاں اگروہ زکوۃ اداکرنے کی اجازت دیتو زکوۃ اداکر سکتا ہے۔

💂 زکوۃ دینا تجارت کے اعمال میں سے نہیں ہے اس لئے اس کا اختیار نہیں رکھتا۔

[۱۳۳۸] (۳۲) پس اگران میں سے ہرایک نے دوسرے کواپنی زکوۃ اداکرنے کی اجازت دی، پھردونوں میں سے ہرایک نے زکوۃ اداکردی توبعد میں دینے والا ضامن ہوگا چاہے اس کو پہلے والے کے دینے کی خبر ہویا نہ ہوامام صاحب کے زدیک اور صاحبین فرماتے ہیں اگر اسے معلوم نہ ہوتو ضامن نہیں ہوگا۔

جرایک شریک نے دوسرے کوزکوۃ اداکرنے کی اجازت دی تھی۔ چردونوں اپنی اپی زکوۃ بھی اداکی اور شریک کی بھی اداکردی۔ توجس شریک نے بعد میں اپنی شریک نے بعد میں اپنی شریک نے بعد میں اور تریک ہے اور تریک ہے ہیں اداکردی تھی۔ اس لیے بعد والے کا نقلی صدقہ ہوا۔ اب بعد میں اداکر نے والا پہلے والے کا ضامن ہوگا یا نہیں؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ چاہد والے بعد والے کو پہلے والے کا ضامن ہوگا یا نہیں؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ چاہد والے بعد والے کے اداکر نے کی خرم ویانہ ہو ہر حال میں وہ ضامن ہوگا۔

پہلے شریک نے جوں ہی زکوۃ اداکی تو دوسرا شریک زکوۃ اداکرنے کی دکالت سے معزول ہوگیا۔ اور جب وہ معزول ہوگیا تواس کا اداکرنا بیکار ہوگیااس لئے جو پچھشرکت کے مال سے اداکیااس کا حصے دار کے لئے ضان ہوگا۔ چاہے اس کومعزول ہونے کی خبر نہ ہو۔ صاحبین فرماتے ہیں کداگر بعدوالے کو پہلے کے اداکرنے کی خبر ہوتو تب تو ضامن ہوگا اور اگر خبر نہ ہوتو ضامن نہیں ہوگا۔

بعد میں اداکرنے دالے شریک کوزکوۃ اداکرنے کی اجازت تھی۔جس کا مطلب یہ ہے کہ فقیر کو مالک بنانے کی اجازت تھی، چاہوہ داجب وہ داجب زکوۃ کے طور پرجویا نفلی زکوۃ کے طور پر۔اوراس کے تھم کے مطابق اس نے کی۔اوراس کو پہلے والے کی زکوۃ اداکر دینے کی خرنہیں تھی اس لئے دہ ضامین نہیں ہوگا۔اس لئے کہ اس لئے دہ ضامین نہیں ہوگا۔اس لئے کہ علم کے بغیرہ وہ ادائیگی زکوۃ سے معزول نہیں ہوگا۔اس لئے کہ علم کے بغیرہ وہ ادائیگی زکوۃ سے معزول نہیں ہوا۔

# ﴿ كتاب المضاربة ﴾

[ ۱۳۳۹] ( ۱ ) المضاربة عقد على الشركة في الربح بمال من احد الشريكين وعمل من الاسركة تصع به. الآخر [ ۲۳۴ ] (۲) و لا تصع المضاربة الا بالمال الذي بينا ان الشركة تصع به.

#### ﴿ كتاب المضاربة ﴾

فنروری نوئ مضار بت ضرب فی الارض سے مشتق ہے۔ چونکہ مضارب زمین میں سفر کرتا ہے اور تجارت کر کے نفع کما تا ہے اس لئے اس سے است و مضار بت کہتے ہیں۔ اس تجارت کی جانب سے مال ہوتا ہے جس کوراً س المال کہتے ہیں۔ اور دومرے کی جانب سے کام ہوتا ہے جس سے وہ نفع کما تا ہے اور نفع میں دونوں شریک ہوتے ہیں۔ اس تجارت کا ثبوت اس صدیث سے ہے۔ عن عروة یعنی ابن المجعد المبارقی قال اعطاہ الذہی ﷺ دیناوا یشتری به اضحیة او شاة فاشنوی شاتین فباع احداهما بدیناو فاتاہ بشاة و دیناو فدعا له بالبوکة فی بیعه فکان لو اشتری تو ابا لو بح فیه (الف) (ابوداوَ وشریف، باب فی المضارب یخالف س ۱۲۳ میں صدیث سے معلوم ہوا کہ مضار بت کی تجارت کرسکتا ہے۔

[۱۳۳۹](۱)مضار بت شركت كاعقد ب نفع ميں شريكين ميں سے ايك كے مال اور دوسرے كے مل كے ساتھ۔

مضاربت کی صورت بیہوتی ہے کہ ایک کی جانب ہے اللہ و عبید اللہ ابنا عمر بن الخطاب فی جیش الی العراق فلسما قفلا مرا علی ابی موسه الاشعری و هو امیر البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال لو اقدر لکما علی العراق فلسما قفلا مرا علی ابی موسه الاشعری و هو امیر البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال لو اقدر لکما علی امران فعکما به لفعلت ثم قال بلی ههنا مال من مال الله ارید ان ابعث به الی امیر المؤمنین فاسلفکماه فتبتاعان به متاعا حمن متاع العراق ثم تبیعانه بالمدینة فتؤ دیان رأس المال الی امیر المؤمنین فیکون لکما الربح فقال و ددنا فسعل من متاع العراق ثم تبیعانه بالمدینة فتؤ دیان رأس المال الی امیر المؤمنین فیکون لکما الربح فقال و ددنا فسعیل (ب) موطانام ما لک، کتاب القراض ماجاء فی القراض کا ۲ ردارقطنی ، کتاب البیوع ج ثالث م ۲۵ سام الی اس اثر ہے مفاریت جا دریہ محکوم ہوا کہ ایک جا نب ہے مال ہوا وردوسری جا نب علی ہو۔

[ ۱۳۳۰] (۲) اورئیس می مفاریت گراس مال ہے جن کویس نے شرکت میں بیان کیا کہ ان سے درست ہے۔

ھاشیہ: (الف) ابن جعدبار تی فرماتے ہیں کہ ان کو حضور کے قربانی کی بکری خرید نے کے لئے ایک دینار دیایا بکری خرید نے کے لئے دیا تو انہوں نے دوبکر یال خریدی ۔ پھر ان میں سے ایک کو ایک دینار میں نئے دی ۔ پس حضور کے پاس ایک بکری ادرایک دینار لے کرآئے ۔ پس آپ نے ان کو نئے میں برکت کی دعا دی ۔ پس اب اور بہت کی دعا دی ۔ پس اللہ اور بہت کے دونوں بیٹے عبداللہ اور عبداللہ ورعبداللہ ورعبداللہ عبرات کے جانس جب ابور موت دونوں کو مرحبا کہا اور بہولت دی ۔ پھر فرمایا کہ اگر میں تم دونوں کو نئے پہنچا سکتا تو ضرور پہنچا تا۔ پھر فرمایا ہاں! یہاں اللہ کا مال ہے میں چاہتا ہوں کہ امیر المؤمنین کوروانہ کروں ۔ پس تم دونوں کو دیتا ہوں بتم دونوں اس سے عراق کا سامان خرید لو پھراس کو مدیدہ میں پیچنا اور اصل مال امیر المؤمنین کو ادا کر دینا تو تم دونوں کو تھے ہیں، پس ایسا کیا ۔

## [ المها ] (٣) ومن شرطها ان يكون الربح بينهما مشاعا لا يستحق احدهما منه دراهم

شرکت میں بیان کیا کہ درہم ، دینار اور رائج سکول کے ذریعہ شرکت سیجے ہے۔ سامان کے ذریعہ نہیں۔ ای طرح مضار بت بھی درہم ، دینار اور رائج سکول کے ذریعے سے ، سامان کے ذریعہ نہیں۔

نوے سامان دے دے اور کیے کہ اس کو پیچ کر جو درہم یا دینار آئے اس میں مضار بت کریں تو درست ہے۔ کیونکہ وکالت کے طور پر پہلے

[۱۳۴۱] (۳) اور مضار بت کی شرط میں سے بیہ کہ نفع دونوں کے در میان مشترک ہو۔ان دونوں میں سے ایک متعین در ہم کامستی نہ ہو رہے جو کی نفع ہواس میں سے شرط کے مطابق دونوں کا ہو،ایبانہ ہو کہ مثلا نفع میں سے بچاس در ہم ایک شریک کو پہلے دے دیا جائے باقی جو

بيچاس ميں سے دونوں تقسيم كريں،اليي شرط نهو۔

مکن ہے کہ صرف پچاس درہم ہی نفع ہوتو وہ ایک کول جا کیں گے اور دوسرے شریک کو پھی ہیں ملے گا۔ اس لئے الی شرط فاسد ہے (۲)
کی مرتبہ صدیث گررچی ہے کہ تعین ورہم ستنی کرنا درست نہیں ہے۔ عن رافع بن حدیج قال حدثنی عمانی انہم کانوا یکرون
الارض علی عہد النبی عالیہ ہما ینبت علی الاربعاء او بشیء یستنیه صاحب الارض فنهی النبی عالیہ عن ذلک
(ح) (بخاری شریف، باب کراء الارض بالذھب والفضة ص ۲۱۳ نمبر ۲۳۳۲) اس صدیث میں مستنی کرنے کوئع فرمایا ہے۔ اثر میں ہے عن
قتادة فی رجل قبال لمه ابیعک ثمر حائطی ہمائة دینار الا حمسین فرقا فکر هه (د) (مصنف عبد الرزاق، باب بیج المثر
ویشترط منط کیلاج فامن ص ۲۲۱ نمبر ۱۵۱۳۸) اس اثر میں بھی متعین چیز کومستنے کرنے کو کروہ سمجھا ہے۔ اس لئے نفع میں سے متعین درہم کو

حاشیہ: (الف) حضرت ابراہیم نخفی کیڑے کومضار بت کے طور پردینے کو کردہ تجھتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ ایسامت کروسوائے سونے اور چاندی کے حضرت سفیان نے فرمایا ہم کہتے ہیں کہ مضارب کو اجرت مثل ملے گی اگر سامان کو مضاربت پر دیا (ب) حضرت ہما دفرماتے ہیں کہ ایک آدی نے مال مضاربت پر دیا اور سامان کی قیت ایک ہزار لگائی، مجراس کونوسو میں بچاتو مضاربت کا رائس المال نوسوی ہے (ج) رافع بن ضدیج فرماتے ہیں کہ میرے بچافرماتے تھے کہ حضور کے زمانے میں لوگ زمین کو کراہے اس سے منع فرمایا (د) حضرت تا دہ سے منع فرمایا (د) حضرت تا دہ سے کہا میں آپ سے باغ کا مچل سودینار میں بچتا ہوں کمر بچاس فرق قو حضرت تا دہ نے اس کونا پیندفرمایا۔

مسماة [۱۳۳۲] (م) ولا بد ان يكون المال مسلما الى المضارب ولا يد لرب المال فيه [۱۳۳۳] (۵) فاذا صحت المضاربة مطلقة جاز للمضارب ان يشترى ويبيع ويسافر ويبضع ويوكل [۱۳۳۳] (۲) وليس له ان يدفع المال مضاربة الا ان يأذن له رب المال

متثنی کرنے ہے مفاربت سیح نہیں ہوگی۔

[۱۳۴۲] (۴) اورضروری ہے کہ مال سپر دکیا ہوا ہومضارب کی طرف اور مال والے کا اس پر قبضہ نہ ہو۔

تشرق مضار بت کی شرط میں سے بیہ کہ مال مضارب کو کمل طور پر سپر دکر دے تا کہ وہ تجارت کر سکے اوراس پر مال والے کا کوئی قبضہ نہ ہو۔

اگر مال والے کا قبضہ ہوگا تو مضارب اپنی مرضی سے تجارت نہیں کر سکے گا اور کما حقہ نفع نہیں کما سکے گا۔ اس لئے مضارب کو کمل طور پر مال سپر دکر نا ضروری ہے۔ اور یہ بھی ہو کہ صاحب مال کا اس پر قبضہ نہ رہے (۲) ضروری نوٹ کی حدیث میں حضور نے عروۃ کو کمل طور پر وینار سپر دکر با تھا جس کی وجہ سے وہ دو بکری خریدے اور ایک بکری بچ کر ایک دینار نفع کیکر آئے جس سے معلوم ہوا کہ مال پورے طور پر سپر دکر نا ضروری ہے۔

[۱۳۳۳](۵) پس جب مضار بت مطلق تھہر جائے تو مضارب کے لئے جائز ہے کہ خریدے اور بینچے اور سفر کرے اور بیناعت پر دے اور وکیل بنائے۔

جب مضار بت سیح ہوجائے اوروہ بھی مطلق ہو،اس میں کسی قتم کی قیدنہ ہوتو وہ تمام کام کرسکتا ہے جو تجارت کے لئے مفید ہواور نفع بخش ہو۔ مثلا اس کے راُس المال سے کوئی چیز خرید سکتا ہے پھراس کو بچ سکتا ہے۔ اس مال کولیکر سفر کرسکتا ہے۔ کیونکہ ضرب مے معنی ہی سفر کرنا ہے۔ اوراس مال کو بضاعت پرد سے سکتا ہے۔ بعناعت کا مطلب ہے کہ کی کوکام کرنے کیلئے مال دے کہ اس پر پچھ مزدوری دے دیں گے۔ اوراس مال کو بصاحت فرماتے ہیں کہ مضاربت کے مال کولیکر ایباسفر نہیں کرسکتا جس سے مال کی ہلاکت کا خطرہ ہو۔

[۱۳۴۳] (۲) اور مضارب کے لئے جائز نہیں ہے کہ مال کو مضار بت پردے گرید کہ مال والا اس کی اجازت دے، یا کہد ہے کہ اپنی رائے مائید : (الف) صنور کے محانی علیم بن حزام آ دی پر شرط لگاتے جب مال مضار بت پردیتے کہ جب اس کولیکر سفر کر بے قریر امال کسی جاندار کے فرید نے میں نہ لگائیں اور نداس کولیکر سفر کر بے اور اس کولیکر کسی وا دی میں قیام نہ کریں، پس اگر آپ نے ایسا کیا تو میر بے مال کے ضام من ہوں گے (ب) حضور کے سامنے پیشرطیں رکھی تو آپ نے اس کی اجازت دی۔

فى ذلك او يقول له اعمل على رأيك[١٣٣٥](٤) وان خص له رب المال التصرف فى بلد بعينه او فى سلعة بعينها لم يجز له ان يتجاوز عن ذلك [١٣٣٦](٨) و كذلك

کےمطابق عمل کریں۔

تشری مسئله اس قاعدے پر ہے کہ جوعہدہ اس کو سپر دکیا ہے ای قسم کاعہدہ دوسرے کو اپنے اختیار سے نہیں دے سکتا۔ مثلا مال والے نے اس کو مضارب بنایا ہے تو بیا ہے تو بیار سے اس مال کاکسی کو مضارب نہیں بنا سکتا اور اس مال کو مضاربت پر نہیں دے سکتا۔ ہاں! اس کو مضارب بنانے کا اختیار دیا ہویا کہا ہوکہ اپنی رائے کے مطابق عمل کیا کریں تو اب اس مال کو دوسرے کو مضاربت پردے سکتا ہے۔

۔ صاحب مال نے مضاربت کے بارے میں مضارب پراعثاد کیا ہے، کسی دوسرے پرنہیں اس لئے بغیرا ختیار دیتے ہوئے دوسرے کو مضاربت پر مال نہیں دے سکتا (۲) مضاربت پر دینا تجارت کے حقوق میں ہے نہیں ہے۔اس لئے اس کے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ [۱۳۴۵] (۷) اگر مال والے نے تصرف کرنا کسی متعین شہر میں خاص کیا یا متعین سمامان میں خاص کیا تو مضارب کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس سرتھا ہی کر

تری مال والے نے شرط لگائی کہ صرف فلاں شہر میں تجارت کریں گے یا صرف فلاں چیز کی تجارت کریں گے۔مثلا کپڑے کی تجارت کریں گے تواپیا کرنا جائز ہے۔اورالی شرط کی مخالفت کرنامضارب کے لئے جائز نہیں ہے۔

یہ میشرطیں اس کے لگائی جاتی ہیں تا کہ مال ہلاک نہ ہو یا نفع زیادہ ہو، اس کئے الی شرط لگانا جائز ہے۔ اور چونکہ شرط ہوگی اس کئے مضارب کواس کی پاسداری کرنا ضروری ہے (۲) پہلے گزر چی ہے۔ وقال المنبی مُلَّلِثُ المسلمون عند شروطهم (الف) (بخاری شریف نمبر ۱۲۷۷) (۲) او پرداقطنی اور سن بہتی کی حدیث گزری کہ عیم بن حزام اور حضرت عباس مضارب کودیتے وقت شرط لگاتے تھے کہ میرے مال سے کوئی جانداز ہیں خریدنا۔ اس کولیکر سمندر کا سفر نہ کرنا، اس کولیکر کی وادی میں قیام نہ کرنا، اور تم نے ایسا کیا اور مال ہلاک ہوا تو تم اس کے ذمہ دار ہوگے (دارقطنی نمبر ۱۳۱۷ سن کہ بیستی ، کتاب القراض جسادس ۱۱۱) جس سے معلوم ہوا کہ ایسی شرط لگانا جائز ہے۔ اسولی مضاربت میں تعین شہراورتعین سامان جائز ہے۔

اخت سلعة : سامان۔

[۱۳۴۷](۸) ایسے ہی اگر مالک نے مضاربت کی مت متعین کر دی تو جائز ہے اور عقد اس وقت کے گزرنے سے باطل ہو جائے گا۔ مثلاما لک نے کہا کہ تین مہینے تک مضاربت پر مال لے سکتے ہواس کے بعد مضاربت فتم ، تو اس طرح مضاربت کے لئے وقت متعین کرنا جائز ہے۔اور جب معینہ وقت گزرجائے گا تو مضاربت خود بخو دفتم ہوجائے گی۔

مرط تعین کرنے کے لئے اور دار قطنی اور بین کی صدیث گزر چکی ہے (۲) مالک کا مال ہے اس لئے وہ اپنی سہولت کے لئے وقت متعین

کرسکتاہے۔

عاشیہ: (الف) نی ملکی الله علیه وسلم نے فر مایا که مسلمان ان کے شرطوں کے پاسبان ہیں۔

ان وقت المضاربة بعينها جاز وبطل العقد بمضيها [-1771](9) وليس للمضارب ان يشترى ابا رب المال ولا ابنه ولا من يعتق عليه فان اشتريهم كان مشتريا لنفسه دون المضاربة [-1771](1) وان كان في المال ربح فليس له ان يشترى من يعتق عليه وان اشتريهم ضمن مال المضاربة وان لم يكن في المال ربح جاز له ان يشتريهم.

[۱۳۴۷](۹) اورمضارب کے لئے جائز نہیں ہے کہ خریدے مال والے کے باپ کواور نداس کے بیٹے کواور ندایسے آ دمی کو جواس پر آزاد ہو جائے، پس اگران لوگوں کوخریدا تواپنے لئے خرید ناہوگانہ مضاربت کے بلئے۔

سیمستلداس قاعدے پرہے کہ مضارب کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے مال والے کو نقصان اٹھانا پڑے مشلا مال والے کے باپ کو خریدے گا تو وہ مال والے پر آزاد ہوجائے گا تو اس سے رب المال کو نقع کے بجائے نقصان ہوگا۔ای طرح اس کے بیٹے کوخریدے گا۔ یاا یسے آدمی کوخریدا جو مال والے پر آزاد ہو سکتے ہوں مثلا اس کے قریبی رشتہ دار کوخریدا تو ایسی صورت میں وہ مضاربت کے لئے نہیں ہوگا بلکہ خود مضارب کے لئے ہوگا۔

[۱) ایک تواوپردار قطنی اورسنن بیبی کی حدیث گزری که فائدے کی شرط لگاسکتا ہے (۲) اثر میں ہے۔ عسن ابسن سیسریسن قبال اذا خلف السمنصار ب صمن (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب ضمان المقارض اذا تعدی ولمن الرئے؟ ج ثامن ۲۵۲ نمبر ۱۵۱۵) اس سے معلوم ہوا کہ مضارب نے مخالفت کی تو وہ ضامن ہوجائے گا۔

[۱۳۴۸](۱۰)اگر مال میں نفع ہوا تو مضارب کے لئے جائز نہیں ہے کہ خریدےایے آدمی کوجومضارب پر آزاد ہوجائے اوراگراس کوخریدا تو مضار بت کے مال کا ضامن ہوجائے گا۔اوراگر مال میں نفع نہ ہوتواس کے لئے جائز ہے کہ اس کوخریدے۔

آگر مال میں نفع ہوتو مضارب کے لئے بیرجا ئزنہیں کہ مضارب اپنے ایسے دشتہ دار کوخریدے جومضارب پر آزاد ہوسکتا ہو، مثلا اپنے باپ یا بیٹے وغیرہ کو،البنتہ اگر نفع نہیں ہے تو ایسے دشتہ دار کوخرید سکتا ہے۔

آکر مال میں نفع ہے تو کچھ نہ کچھ نفع مضارب کا بھی ہوگا اس لئے جتنا حصہ مضارب کا ہوگا اتنا حصہ آزاد ہو جائے گا۔اب رب المال کو نقصان ہوگا کہ اس کو بھی آزاد کرنا ہوگا یاستی کروانا ہوگا۔اوریہ نقصان مضارب کے اپنے دشتہ دار کوخریدنے سے ہوااس لئے مضارب اس کے اپنے آزاد ہونے والے دشتہ دار کونہیں خرید سکتا۔البتہ آگر مال میں نفع نہیں ہے تو مضارب کا حصہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس لئے مضارب کا دشتہ دار تربیس ہوگا۔اس لئے ایس صورت میں مضارب اپنا آزاد ہونے والے دشتہ دار خرید سکتا ہے۔

اصول بیمسکلی اوپر کے اصول پر ہے کہ مضارب کوئی ایسا کا منہیں کرسکتا جس سے رب المال کونقصان ہو۔

[۱۳۴۹](۱۱) فيان زادت قيمتهم عتق نصيبه منهم ولم يضمن لرب المال شيئا ويسعى المعتق لرب المال في قيمة نصيبه منه [۱۳۵۰] (۱۲) واذا دفع المضارب المال مضاربة على غيره ولم يأذن له رب المال في ذلك لم يضمن بالدفع ولا بتصرف المضارب

[۱۳۳۹](۱۱) پس اگر غلام کی قیت زیادہ ہوگئ تو مضارب کا حصہ غلام سے آزاد ہو جائے گا اور مضارب رب المال کا پچھ ضامن نہیں ہوگا۔اورآ زاد ہونے والا غلام رب المال کے لئے اس کے حصے کی قیت میں سعی کرےگا۔

ال بین نفع نہیں تھا ایک صورت میں مضارب نے اپ آزاد ہونے والے رشتہ دار کوخر پدلیا جواس کے لئے جائز تھا، بعد میں اس غلام کی قیت بارہ سودرہم ہوگئ تو دوسودرہم میں سے ایک سونفع رب المال کا ہوا اور ایک سونفع مضارب کا جوایک سونفع ہے وہ حصہ آزاد ہو جائے گا لیکن چونکہ آزاد ہونے میں مضارب کی کوئی حرکت نہیں سونفع مضارب کا جوایک سونفع ہے وہ حصہ آزاد ہو جائے گا لیکن چونکہ آزاد ہونے میں مضارب کی کوئی حرکت نہیں ہے ،خود بخود آزاد ہوا ہے اس لئے مضارب رب المال کے لئے کسی چیز کا ضامن نہیں ہوگا۔ اب غلام کا چونکہ بارہ سومیں ایک سوآزاد ہوا ہے باقی گیارہ سورب المال کا حصہ ہے اور پھرغلام کممل آزاد ہوائے گا۔

ا سول ہے مسئلہ اس اصول پر ہے کہ حادثاتی طور پر مضارب کی بغیر کسی حرکت کے رب المال کونقصان ہوجائے تو مضارب اس کاذ مہدار نہیں ہوگا۔ اور دوسر ااصول بیہ کہ مضارب نے تمضارب نے آزاد نہیں کیا ہے بلکہ غلام خود آزاد ہوا ہے اس لئے مضارب سے غلام کی بقیہ قیمت وصول نہیں کی جائے گی بلکہ غلام رب المال کا حصہ می کر کے ادا کرےگا۔

انت يسعى : سعايت كرے كا علام مال كماكر مولى كواداكرے كاتا كمكمل آزاد موجائے۔

[• ۱۳۵] (۱۲) اگرمضارب نے مال دوسرے کومضار بت پر دیا حالانکہ رب المال نے اس کومضار بت پر دینے کی اجازت نہیں دی تقی تو صرف دینے سے ضامن نہیں ہوگا۔

رب المال نے مضارب کومضار بت پر مال دینے کی اجازت نہیں دی تھی اس کے باوجوداس نے دوسر سے کومضار بت پر مال دے دیا تو مضارب رب المال کے مال کا ضامن ہوگا۔ لیکن کب ہوگا اس بارے میں اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہ قرماتے ہیں کہ صرف مال حوالے کرفنے سے نہیں ہوگا۔ اس طرح مضارب ٹانی کے کام شروع کرنے سے ضامن نہیں ہوگا بلکہ جب مضارب ٹانی کام کر کے اس میں پچھ نفع کمالے گا تب مضارب اول رب المال کا ضامن ہوگا۔

ج وہ فرماتے ہیں کہ صرف مال حوالہ کرنے ہے ابھی مضار بت شروع نہیں ہوئی بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ ابھی امانت کے طور پرمضارب ٹانی کے پاس مال ہے۔اور جب کام شروع کرے گا تو کہا جاسکتا ہے کہ بضاعت کے طور پر کام کرر ہاہے بعنی اجرت لے کر کام کرر ہاہے۔لیکن جب نفع حاصل ہو گیا تو اب نفع میں شریک ہونے کی وجہ سے مضارب ٹانی حقیقت میں مضارب بن گیا۔جس کی رب المال کی جانب سے اجازت نہیں ، الشانى حتى يربح [ ١٣٥١] (١٣) فاذا ربح ضمن المضارب الاول المال لرب المال [ ١٣٥٢] (١٣) واذا دفع اليه مضاربة بالنصف فاذن له ان يدفعها مضاربة فدفعها بالثلث جاز [١٣٥٣] (١٥) فان كان رب المال قال له على ان ما رزق الله تعالى بيننا نصفين فلرب المال نصف الربح واللمضارب الثانى ثلث الربح وللاول السدس[١٣٥٣] (١٦) وان كان قال على ان ما رزقك الله بيننا نصفين فللمضارب الثانى الثلث وما بقى بين

تقى \_اس كئے ابمضارب اول رب المال كا ضامن ہوگا۔

اصول پیمسئلہ اس اصول پر ہے کہ مضاربت میں ضان کا معاملہ حقیقی مضاربت شروع ہونے کے بعد ہوگا۔

نا کمہ صاحبین فرماتے ہیں کہ جب مضارب ثانی نے کام شروع کر دیا تو مضار بت شروع ہوگئی۔اس لئے کام شروع کرنے پرمضارب اول رب المال کا ضامن ہوگا۔ جا ہے ابھی نفع حاصل کیا ہویا نہ کیا ہو۔

[اسما](۱۳) پس جب نفع مومضارب اول ما لک کے لئے مال کا ضامن موگا۔

شرت مال سپر دکردیا پھر مضارب ثانی نے کا مشروع کیا پھر جب نفع ہوا تب مضارب اول رب المال کے مال کا صان ہوگا۔

💂 كيونكهاب حقيقت مين مضارب ثاني مضارب بن گيااورنفع مين بھي شريك ہو گيا۔

[۱۳۵۲] (۱۸) اگر مالک نے مضارب کو آ دھے نفع پرمضار بت پردیا پھراس کواجازت دی کددوسرے کومضار بت پردے سکتا ہے۔ پس اس نے تہائی نفع پردیا توجائز ہے۔

ما لک نے مضارب کو مال دیا اور یہ بھی کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان نفع آدھا آدھا تھے ہوگا۔ البتہ آپ اس مال کو دوسروں کو بھی مضاربت کے طور پردے سکتے ہیں۔ اب اس نے دوسرے مضارب کو تہائی نفع پر مال دیا تو جائز ہے۔ اب آگے مالک نے س انداز سے تقسیم نفع کا حساب طے کیاائس کی تین صور تیں ہیں جوآگے آرہی ہیں۔

[۱۳۵۳] (۱۵) پس اگر مالک نے مضارب سے کہا ہو کہ جو پکھ اللہ دے اس کا ہم دونوں کے درمیان آ دھا آ دھا ہوگا تو مالک کا آ دھا نفع ہوگا۔ ادرمضارب ٹانی کی ایک تہائی ہوگی ادرمضارب اول کے لئے چھٹا حصہ ہوگا۔

چونکہ مالک نے یہ کہاتھا کہ جتنا نفع ہوگا اس میں آ دھا میرا ہوگا تو باقی آ دھا نفع رہا۔ اس میں سے ایک تہائی مضارب ٹانی کو دے دیا۔ مثلا چھدر ہم نفع ہوا، آ دھا یعنی تین درہم مالک کا ہو گیا اور ایک تہائی یعنی دو درہم مضارب ٹانی کے ہوگئے، باقی ایک درہم لیعنی چھٹا حصہ باقی رہا یہ مضارب اول کے مطی گا۔ اس دور کا کلکیو لیٹر والا حماب اس طرح ہوگا مالک کا سومیں سے 50% مضارب ٹانی کا 33.33% مضارب اول کا حصہ 16.66% ہوگا۔

[۱۳۵۴] (۱۲) افراگر ما لک نے کہا ہو جو کچھ آپ کو اللہ دے اس میں سے ہمارے اور آپ کے درمیان آ دھا آ دھا ہوگا تو مضارب ٹانی لئے

رب السمال والسمضارب الاول نصفان [۱۳۵۵] (۱۷) فان قال على ان ما رزق الله فلى فلى نصف فدفع السمال الى آخر مضاربة بالنصف فللثانى نصف الربح ولرب المال النصف ولا شىء للسمضارب الاول[۱۳۵۲] (۱۸) فان شرط للمضارب الثانى ثلثى الربح فلرب المال نصف الربح و للمضارب لثانى نصف الربح ويضمن المضارب الاول

تهائی اور جونفع باتی ر باوه ما لک اور مضارب اول کے درمیان آدھا آدھا ہوگا۔

تراہ پہلے قول اور اس قول میں فرق ہے۔ اس لئے نفع تقسیم ہونے میں فرق ہوگیا۔ پہلے میں مالک نے مضارب سے کہا تھا کہ جتنا نفع ہواس تمام میں سے جھے آ دھا چاہئے ، باق آپ جانیں۔ اور اس مسلے میں یہ ہے کہ مالک نے مضارب اول سے یہ کہا کہ جو بچھ آپ کو نفع ہوگا اس آپ کے نفع میں سے جھے آ دھا نفع دیں۔ اس صورت میں ایک تہائی مضارب ٹانی کے پاس چلا گیا۔ اب باقی دو تہائی رہے۔ اس دو تہائی میں سے آدھا آدھا یعنی ایک ایک تہائی مالک اور مضارب اول تقسیم کریں گے۔ کلکیو لیٹر والا حساب اس طرح ہوگا۔ مضارب ٹانی کے لئے سے آدھا آدھا یعنی ایک ایک تہائی مالک اور مضارب اول تقسیم کریں گے۔ کلکیو گیٹر والا حساب اس طرح ہوگا۔ مضارب ٹانی کے لئے ایک تہائی مل سے آدھا میں میں سے آدھا مالک کو ملے گا 33.33% اور مضارب اول کو ملے گا 33.33 گو یا کہ تیوں کو ایک تیائی مل جائے گی۔

[۱۳۵۵] (۱۷)اوراگر مالک نے کہا ہو کہ جو پچھاللہ دے اس میں سے میرا آ دھا ہوگا پھر بھی دوسرے کو مال مضاربت کے طور پرآ دھے پر دیا ہوتو مضارب ثانی کے لئے آ دھانفع ہوگا اورمضارب اول کے لئے پچھنہیں ہوگا۔

الک نے کہاتھا کہ جتنا نفع ہوسب میں سے آ دھامیرا ہوگا۔اس کے باوجود مضارب نے دوسرے کو آ دھے نفع کی شرط پر مضاربت پر دے دیا تو اس صورت میں آ دھا نفع مالک کو ملے گا 50 % اور آ دھا نفع مضارب ثانی کو ملے گا 50 % اب باقی کچھ نہیں رہا اس کے مضارب اول کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔

[۱۳۵۷](۱۸) اورا گرشرط کیا مضارب ٹانی کے لئے نفع کی دو تہائی تو ما لک کے لئے نفع کا آدھا ہوگا اور مضارب ٹانی کے لئے نفع کا آدھا ہوگا اور مضارب اول مضارب ٹانی کے لئے نفع کے چھٹے کی مقدار کا ضامن ہوگا اپنے مالی میں ہے۔

تشریخ ما لک نے کہاتھا کہ میں پور نے نفع کا آ دھالوں گا۔اورمضارباول نے دوسرےمضارب کو پورے نفع کی دوتہائی پردے دیاتو آ دھے۔ نفع میں سے بھی ایک چھٹا حصہ زیادہ نفع دے دیا تواس چھٹے جھے کاذمہ دارمضارب اول ہوگا۔

کے کیونکہ اس نے ہی دو تہائی نفع دینے کا وعدہ کیا ہے۔ کلکیو لیٹر والاحساب اس طرح ہوگا۔ مالک کا آ دھا ہوگا 50 % مضارب ثانی کا 66.66% دوتہائی اور مضارب اول اپنے مال میں سے اداکر ہے گا 16.66% ایک چھٹا حصہ۔

اصول بیسکے اس اصول پر ہیں کہ جیسی جیسی شرطیں آپس میں طے ہوئی ہیں نفع اس کے مطابق تقسیم کیا جائے گا(۲) السمسلمون عند شروطهم ( بخاری شریف نمبر ۲۲۷)

للمضارب الثانى مقدار سدس الربح من ماله [۱۳۵۷] (۱۹) واذا مات رب المال او المصارب بطلت المضاربة [۱۳۵۸] (۲۰) واذا ارتد رب المال عن الاسلام ولحق بدار المحرب بطلت المضاربة [۱۳۵۹] (۱۲) وان عزل رب المال المضارب ولم يعلم بعزله عرب بطلت المضاربة [۱۳۵۹] (۲۱) وان عزل رب المال المضارب ولم يعلم بعزله حتى اشترى او باع فتصرفه جائز [۲۳۱] (۲۲) وان علم بعزله والمال عروض في يده

[١٣٥٤] (١٩) اگر مالك يامضارب كاانقال موكيا تؤمضاربت باطل موجائكي ـ

مضاربت میں مضارب اللب کا وکیل ہوتا ہے اور انقال ہونے سے وکالت باطل ہوجاتی ہے اس لئے دونوں میں سے کی ایک کے انقال سے مضاربت باطل ہوجائے گی (۲) حدیث میں ہے۔ عن ابی هریرة ان رسول الله مُلْنِظِم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة اشیاء (ابوداو دشریف، باب ماجاء فی الصدقة عن المیت، ج ثانی مسلم، نمبر ۲۸۸۰) اس حدیث سے معلوم ہوا کے انقال سے مضاربت باطل ہوجائے گی۔

[١٣٥٨] (٢٠) أكرما لك اسلام سے مرتد موجائ اور دارالحرب چلاجائ تومضار بت باطل موجائ كى۔

اسلام سے مرتد ہوکر دارالحرب چلے جانے سے اندازہ ہے کہ بھی واپس نہیں آئے گا تو وہ مرنے کے درجے میں ہو گیا۔اس لئے اس سے مضاربت باطل ہوجائے گ

ـ 🌉 حديث او پرگزرگی اذا مات الانسان انقطع عنه عمله۔

[۱۳۵۹](۲۱) اگر ما لک نے مضارب کومعزول کر دیا اوراس کواپیے معزول ہونے کاعلم نہیں ہوایہاں تک کہ خریدایا بیچا تواس کا تصرف جائز ہے۔

سے سیکداس قاعدہ پر ہے کہ مالک اپنا اختیار سے معزول کرناچا ہے قواس وقت معزول ہوگا جب مضارب کواپنی معزولی کاعلم ہوجائے گا۔ اس سے قبل وہ مضارب بحال رہے گااس لئے معزول کرنے کے بعد علم ہونے سے پہلے مضارب نے جو پھے تصرف کیا بخریدایا پیچا تو وہ جائز ہے۔

اختیاری معزول میں دکیل کولم سے پہلے وہ معزول نہیں ہوگا۔

[۱۳۷۰] (۲۲) اورا گرمعزول کرنے کی اطلاع ہوئی اور مال اس کے ہاتھ میں سامان تھا تو اس کے لئے جائز ہے کہ اس کو بیچے اور معزول کرنا مضارب کو بیچنے سے نہیں روکے گا۔ پھراس کی قیت سے اور چیزخرید نا جائز نہیں ہے۔

تری ما لک نے مضارب کومعزول کردیااوراس کومعزولی کی اطلاع بھی ہوئی کیکن اس وقت اس کے پاس مضاربت کا سامان تھا تو وہ سامان کی اعظام جھے سکتا ہے۔ البتہ جب سامان کی قیت آ جائے تو اس قیت سے مزید کوئی چیز خفریدے۔

ج مضارب کے نفع کا حساب نفتہ مال یعنی درہم اور دینار میں ہوسکے گا،سامان میں نہیں ہوسکے گا اور مضارب کا نفع میں حق ہے اس لئے

فله ان يبعها ولا يمنعه العزل من ذلك ثم لا يجوز ان يشترى بثمنها شيئا آخرو ا ١٣١] (٢٣) وان عنزله ورأس المال دراهم او دنانيس قد نضت فليس له ان يتصرف فيها [١٣٢] (٢٣) واذا افترقا وفي المال ديون وقد ربح المضارب فيه اجبره الحاكم على اقتضاء الديون وان لم يكن في المال ربح لم يلزمه الاقتضاء ويقال له وكل رب

سامان نیج کرنفذ بناسکتا ہے تا کہ نفذہونے کے بعد نفع کا حساب کرسکے۔البتہ اس قیمت سے اب دوسری چیز ندخریدے تا کہ مضاربت کا معاملہ آگے نہ بوجے اور مالک کونقصان نہ ہو۔

اسول ید مسئله اس اصول پر ہے کہ چاہے مضارب کومعزول کردیا ہولیکن اگر اس کا نقصان ہور ہا ہوتو نقصان کی تلافی تک وہمعزول نہیں ہوگا۔ لا صور و لا ضوار.

[۱۳۷۱] (۲۳)اوراگرمضارب کومعز ول کیااس حال میں کہ راس المال نقذ درہم یا دینار ہوتو اس کے لئے جائز نہیں ہے کہاس میر ،تضرف کرے۔

دی سامان تھااس لئے بیچنے کی اجازت تھی کہ نفذورہم یادیناریاسکہ ہوجائے اور آسانی سے نفع کا حساب کرسکے لیکن پہلے سے نفذورہم ، دینار یاسکہ ہوں تواب اس کوتفرف کیوں کرے۔اس لئے کہ اب اس میں تصرف کرنے میں مالک کا نقصان ہوگا کہ بغیراس کی مرضی کے مضاربت کی میعاد پڑھتی جائے گی۔اس لئے اب اس میں تفرف کرنا جائز نہیں۔

#### انت نضت : سامان کے بعد نقد ہوا ہو۔

ا لک اورمضارب مضاربت سے جداجدا ہورہ ہیں۔اورصورت حال بیہ کہ کچھ مال مضاربت ادھار پر گیا ہواہے،اب اس کی قیمت کون وصول کرے؟ مالک یا مضارب؟ تو فرماتے ہیں کہ اگرمضارب اس مال سے نفع لے چکا ہے تو ادھار وصول کرنا مضارب کا کام ہے۔

جب مضارب نے نفع لیا تو گویا کہ وہ اجیر کے مانند ہوگیا۔ اس نے بیچنے ،خرید نے اور ادھار دصول کرنے کی اجرت لے لی۔ اس کئے ادھار دصول کرنا اس پر لازم ہوگا۔ اور اگر نفع نہیں لیا ہے تو مضارب تیم کا اور احسان کے طور پر بیچنے خرید نے کا وکیل بنا ہوا ہے۔ اور تیم کا اور احسان والے کو مزید کا وکیل بنا ہوا ہے۔ اور تیم کا اور احسان والے کو مزید کا مرنے پرمجبور نہیں کرے گا۔ البت مضارب اس ادھار کو دصول کرنے کو میں کہ کو بنادے تا کہ اس کی وکالت میں وہ ادھار وصول کرسکے اور اس کا مال ضائع نہ ہو۔

المال في الاقتضاء [7771](73) وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال [7771](73) فان زاد الهالك على الربح فلا ضمان على المضارب فيه.

و چونکہ مضارب نے عقد کیا تھااس لئے ادھار وصول کرنااس کے حقوق میں سے تھا۔اس لئے وہ مالک کو باضابطہ وکیل بنائے تا کہ وہ اس کی وکالت میں ادھار وصول کر سکے۔

اصول میمئلداس اصول پر ہے کہ تمرع اوراحسان میں کام کرنے پرمجوز نہیں کیا جاسکتا ہے۔

افت دیون : قرض،ادهار اقتضاء : وصول کرنا۔

[۱۳۷۳] (۲۵) جو پچھ ہلاک ہوجائے مضاربت کے مال سے تو وہ نفع سے ہوگا نہ کہاصلی پونجی ہے۔

سروع میں ہی ہلاکت اصل پونجی سے وضع نہیں کریں گے۔ اس لئے مال ہلاک ہوجائے تو پہلے نفع سے وضع کی جائے گی اصل پونجی سے گی۔ شروع میں ہی ہلاکت اصل پونجی سے فضع کی جائے گی اصل پونجی سے شروع میں ہی ہلاکت اصل پونجی سے فضع کی جائے گی اصل پونجی سے نہیں۔

[1) نفع تالع ہاور پوئی اصل ہے۔ اس لئے ہلاکت پہلے تابع ہے وضع کی جائے گی (۲) اثر میں ہے۔ عن ابن سیرین و ابو قلابه قالا فی رجل دفع الی رجل مالا مضاربة فضاع بعضه او وضع قالا ان کان صاحب المال لم یحاسبه حتی ضرب به اخری فربح فلا ربح للمقارض حتی یستوفی صاحب المال رأس ماله وان کان قد حاسبه او آجرہ ثم ضرب به مرة اخری اقتسما الربح بینهما و کان الوضیع الاول علی المال (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب اختلاف المضاربین اذاضرب بمرة اخری ج ثامن ما الاب میں الاب میں ہے کہ کھمال ہلاک ہوجائے اور پہلے نفع کا صاب نہ کیا ہوتو ہلاکت نفع میں ہوچکا ہو چکا ہو جکا ہو تعریب کی جو دوسرے عقد میں نفع ہوا ہوتو ہنے پہلی وخت میں وضع نہیں کیا جائے گا۔

[۱۳۷۴] (۲۷) پس اگر ہلاک ہونے والا مال نفع سے بڑھ جائے تو مضارب پراس میں صان نہیں ہے۔

شرق مثلاایک ہزار درہم پونجی تھی اور دوسو درہم نفع کمایا تھا۔ بعد میں تین سودرہم ہلاک ہو گئے تو دوسو درہم نفع میں سے وضع کئے جائیں گے۔ اور بعد میں ایک سودرہم اصل پونجی سے جائے گا۔اورمضارب اس کا ضامن نہیں ہوگا۔

(۱) مضارب امین ہے اور بغیر تعدی کے امین سے کوئی چیز ہلاک ہوجائے تو اس پرضان لازم نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے مضارب پرضان لازم نہیں ہوگا (۲) پہلے اثر میں گزرا و کان الموضیع الاول علی الممال (الف) (مصنف عبدالرزاق، نمبر ۹۹۰ ۱۵۰ (۳) حضرت علی کا

حاشیہ: (الف) ابن سیرین اور ابوقلاب نے فرمایا کوئی آدمی کسی کو مال مضاربت پردے، پس کچھ مال ضائع ہوگیا یا ہلاک ہوگیا تو فرمایا اگر مال والے نے حساب نہ کیا ہو یہاں تک کدومری مرتبہ سفر کیا اور نفع اٹھایا تو مضارب کے لئے نفع نہیں ہوگا یہاں تک کدما لک پونجی پوری کرلے۔ اور اگر حساب کرچکا ہے یا اجرت پردیا ہے پھردومری مرتبہ سفر کیا تو نفع آپس میں تقییم کریں گے اور پہلی ہلاکت مال میں شار ہوگا۔

[۱۳۲۵] (۲۷) وان كانا يقسمان الربح والمضاربة على حالها ثم هلك المال كله او بعضه تراد الربح حتى يستوفى رب المال رأس المال [۱۳۲۱] (۲۸) فان فضل شيء

ا ثر ہے۔ عن علی فی المصاربة ،الوضیعة علی المال والربح علی ما اصطلحوا علیه (الف)مصنف عبدالرزاق،باب نفقة المصارب وضیعة ج ثامن محمد ٢٢٨ نمبر ٢٨٨ نمبر ٢٨٨ نمبر ٢٨٨ نمبر ١٩٩٥) الرائح علی ما اصطلح علیه والوضیعة علی رأس المال، ج را لع ،ص المصارب وضیعته ج تامن المرائح علی ما المصارب المرائح علی ما المحمد المرائح علی مصارب المرائح علی المرائح علی علی علی المرائح علی مصارب المرائح علی المرائح علی المرائح علی مصارب المرائح علی المرائح علی المرائح علی المرائح علی المرائح علی المرائح علی علی المرائح علی المرائح

[۱۳۷۵](۲۷)اوراگر دونوں نفع تقتیم کر چکے ہوں اور مضاربت اپن حالت پر ہو، پھرکل پونجی ہلاک ہوجائے یا بعض ہلاک ہوجائے تو دونوں نفع واپس لوٹا ئیں گے یہاں تک کہ مالک اصل پونجی پوری کرلے۔

شری مضارب اور مالک نفع تقییم کر چکے تھے لیکن مضار بت کا عقد اپنی حالت پر بدستورتھا اس کوختم نہیں کیا تھا کہ اس دوران پوری اپنجی یا کچھ پونجی ہلاک ہوگئ تو قاعدہ میہ ہے کہ دونوں نے جونفع تقییم کیا تھاوہ واپس کرے اوراصل پونجی میں شامل کرے تا کہ مالک کی اصل رقم پوری ہو جائے۔

جب پوئی ہلاک ہوگئ تو معلوم ہوا کہ نفع تقیم کرنا صحح نہیں تھا۔ اس لئے کہ نفع اصل پوئی پوری ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ اور یہاں اصل پوئی میں کی واقع ہوگئ ۔ اس لئے نفع واپس کر کے اصل پوئی پوری کی جائے گی (۲) اصل پوئی نفع سے پوری نہ کریں تو ما لک کو بلا وجہ نقصان ہوگا جس سے بچانا ضروری ہے (۳) ابھی او پر گزرا ۔ عن ابن سیسرین و ابسی قبلابة قبالا فی رجل دفع الی رجل مالا مضاربة فضاع بعضه او وضع قالا ان کان صاحب الممال لم یحاسبه حتی ضرب به اخری فوبح فلا ربح للمقارض حتی فضاع بعضه او وضع قالا ان کان صاحب الممال لم یحاسبه حتی ضرب به اخری فوبح فلا ربح للمقارض حتی یستوفی صاحب الممال رأس ماله (ب) مصنف عبدالرزاق، باب اختلاف المضاریین اذا ضرب بمرة اخری تا من ص ا۲۵ نبر 100 میں اوقت تک نفع نہیں و یا جائے گا جب تک کہ اصل پوئی پوری نہ ہوجائے۔ اس لئے واپس لوٹا کر اصل پوئی پوری نہ ہوجائے۔ اس لئے واپس لوٹا کر اصل پوئی پوری کی جائے گا۔

[۱۳ ۱۷] (۲۸) پس اگر کچھ نفع نئے جائے تو دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا۔اور اگر پونٹی میں کچھ کم رہ جائے تو مضارب ضامن نہیں ہوگا۔
الشرق نفع دونوں نے واپس کیا پھر بھی ہلا کت اتن تھی کہ اصل پونٹی پوری نہیں ہو پائی تواب اس نقص کا ذمہ دارمضارب نہیں ہوگا۔مثلا ایک بڑار درہم اصل پونٹی تھی۔ پھر دوسو درہم نفع کمایا تھا۔لیکن ہلا کت تین سو درہم تھی اس لئے نفع کے دوسو درہم واپس کئے۔پھر بھی ایک سو درہم پونٹی میں سے باقی رہ گئے تواس ایک سودرہم کا ضان مضارب نہیں دےگا۔

پہلے گزرگیا ہے کہ مضارب امین ہے(۲) اڑ میں تھا الوصیعة علی المال (مصنف عبدالرزاق نمبر ۸۵ - ۱۵) اس لئے مضارب اس

حاشیہ :(الف)حضرت علی نے فرمایا کیمضار بت کے بارے میں ہلاکت مال پر ہوگی اور نفع صلح کے مطابق ہوگا (ب) ابن سیرین اور ابو قلابہ نے فرمایا کوئی آ دی کسی کو مال مضار بت پر دے پس کچھ مال ضائع ہو جائے؟ فرمایا اگر مال والے نے حساب نہیں کیا ہو یہاں تک کد دسری مضار بت ہوئی اور نفع اٹھایا تو مضارب کونفع نہیں ملے گایہاں تک کہ ماکٹ اپنی پونچی پوری کرلے۔ كان بينهما وان نقص من رأس المال لم يضمن المضارب [١٣٦٧] (٢٩) وان كانا اقتسما الربح وفسخا المضاربة ثم عقداها فهلك المال او بعضه لم يترادا الربح الاول [٣٦٨] (٣٠) ويبجوز للمضارب ان يبيع بالنقد والنسيئة [٣١٩] (٣١) ولا يزوج عبدا ولا امة من مال المضاربة.

نقص كا ذمه دارنېيس ہوگا۔

[۲۷ ا] (۲۹) اورا گردونوں نے نفع تقسیم کرلیا ہواور مضاربت تو ژدی ہو پھر دونوں نے عقد مضاربت کیا ہو پھرکل مال ہلاک ہوا تو پہلانفع نہیں لوٹا کیں گے۔

پہلاعقد بالکل ختم ہوگیا ہے۔ اور بید و سراعقد عقد جدید ہے۔ اس لئے اس کی پونجی کی ہلاکت پہلے میں شامل نہیں ہوگی۔ اور پہلانقع واپس کر کے اس پونجی کو پوری نہیں کی جائے گی (۲) اثر میں تھا۔ عس ابن سیوین وابی الابة ... وان کان قد حاسبہ او آجرہ ثم ضوب به مو قا احری اقتسما الوبح بینهما و کان الوضیع الاول علی المال (الف) (مصنف عبدالرزاق، نمبر ۱۵۰۹۹) اس اثر میں ہے کہ پہلے عقد کا حساب ہوگیا ہوتو دوسرے عقد کا اثر پہلے پڑئیں پڑے گا۔

[١٣٩٨] (٣٠) مضارب كے لئے جائزے كەنقدىيچ ياادھارىيچ

💂 چونکه تجارت میں نقذاورا دھار دونوں طرح بیچنے کا رواج ہےاس لئے مضارب کو دونوں طرح بیچنے کاحق ہوگا۔

[١٣٦٩] (٣١) اورمضارب نه شادى كرائے غلام كى ياباندى كى مضاربت كے مال \_\_\_

تشرق مضاربت کے مال سے غلام یاباندی خریدا ہواوراس کی شادی کروانا چاہے تو مالک کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کرواسکتا۔

اصول بیمسکداس اصول پرہے کہ مضارب متعلقات تجارت کا کام کرسکتا ہے اور جومتعلقات تجارت نہ ہوا یہا کام نہیں کرسکتا۔



### ﴿ كتاب الوكالة ﴾

[ • ١٣٧] ( ١) كل عقد جاز ان يعقده الانسان بنفسه جاز ان يوكل به غيره [ ١٣٧١] (٢) ويجوز التوكيل بالخصومة في سائر الحقوق وباثباتها ويجوز بالاستيفاء.

#### ﴿ كتاب الوكالة ﴾

شرت جوکام خود کرسکتا ہے اس کام کے کرنے کا دوسروں کو بھی وکیل بنا سکتا ہے۔

(۱) اوپرکی حدیث میں حضور نے حضرت علی کواونٹ ذی کرنے اور کھال صدقہ کرنے کا وکیل بنایا۔ اور بیکام حضور مخود بھی کرسکتے تھے(۲) بعض مرتبہ آومی خود ایک کامنہیں کرسکتا ہے تو مجبوری ہوتی ہے کہ دوسروں سے وہ کام کروائے (۳) اوپر کی آیت میں بھی کہف کے ساتھیوں نے دوسرے کو کھانا خریدنے کا وکیل بنایا ہے۔

[اسا](۲) اور جائز ہے ویل بنانا تمام حقوق میں جھگڑا کرنے کا اور ان کے ثابت کرنے کا اور جائز ہے حقوق حاصل کرنے کے لئے۔

تمام حقوق میں خصومت کرنے کا وکیل بنا سکتا ہے۔خصومت کا مطلب یہ ہے کہ قاضی کے سامنے اچھے انداز میں مقدمہ پیش

کرے، پھراس کو ثابت کرے، گواہ پیش کرے اور اپنے حق میں فیصلہ کے لئے زور لگائے۔ ان تمام کاروائیوں کو وکیل بالحضومت کہتے

ہیں۔ اس طرح حق کو ثابت کرنے اور حق کو وصول کرنے کے لئے بھی وکیل بناسکتا ہے۔

(۱) ہرآ دی قاضی کے سامنے ایکھے انداز میں مقدمہ پیش کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا ،اس کے خصومت کا وکیل بنانا جائز ہے(۲) حضور کے مسیلمہ کذاب کو جواب دینے کے سلسلے میں ثابت بن قیس کو وکیل بنایا ہے۔اس کمی حدیث کا نکڑا پیش خدمت ہے۔عن ابن عباس قال قدم مسیلمہ کذاب کو جواب دینے کے سلسلے میں ثابت بن قیس یعیب ک عنی ثم انصر ف عنه (ج) (بخاری شریف مسیلمہ الک فداب علی عہد النبی مُلِّنظِیْن ... و هذا ثابت بن قیس یعیب ک عنی ثم انصر ف عنه (ج) (بخاری شریف باب وفد بنی حدیث محدیث کرنے کے لئے عبد الرحمٰن بن ہم ل آگے باب وفد بنی حدیث ثمامة بن ا ثال ، کما ب المفازی ص ۱۲۷ نمبر ۲۳۷ س) (۳) مقدمہ پیش کرنے کے لئے عبد الرحمٰن بن ہم ل آگے حالیہ : (الف) تم میں سے ایک کوان سکول کو کیکر شریف تو وہ دیکھے کہ کون ساکھا نا پاک ہے تواس سے کھ کھانے کا لائے (ب) حضور کے بھے تکم دیا کہ اونٹ کی علی کو جواب دیں گے ، ٹھر آپ واپس چل آگے۔

(m) الا في الحدود والقصاص فإن الوكالة لا تصح باستيفائهمامع غيبة السوكل عن المجلس (m) وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز النوكيل

برسے جوان اوگوں میں سے چھوٹے تھے تو آپ نے بات کرنے کے لئے برے کو خصومت کا وکل بنایا۔ حدیث کا نکر ایہ ہے۔ قال انسطاق عبد اللہ بن سھال و محیصة بن مسعود بن زید الی خیبو ... فذھب عبد الرحمن یت کلم فقال عَلَیْتُ کبر کبو و ھو احدث القوم فسکت فت کلما (الف) (بخاری شریف، باب الموادعة والمصالحة مع الممرکین بالمال وغیره ص ۲۵۰ نمبر ۱۳۱۳) اس حدیث میں مقدمہ پیش کرنے کے لئے برے کودکیل بنایا جس معلوم ہوا کہ خصومت کے لئے وکیل بناسکتا ہے (سم) اثر میں ہے۔ عسن عبد اللہ بن جعفر قال کان علی بن ابی طالب یکرہ الخصومة فکان اذا گانت له خصومة و کل فیھا عقیل بن ابی طالب فلما کبر عقیل و کلنی (ب) (سنن لیم تھی ، باب التوکیل فی ابخضو مات مع الحضور والغیبة ، جسادی میں ۱۳۳۳، نمبر ۱۳۳۷) اس طالب فلما کبر عقیل و کلنی (ب) (سنن لیم تھی ، باب التوکیل فی ابخضو مات مع الحضور والغیبة ، جسادی میں اس کے کہ حضرت علی خود خصومت نہیں کرتے بلکہ حضرت علی خود خصومت نہیں کرتے بلکہ حضرت علی کو خصومت کا وکیل بنا تے۔

[۱۳۷۲] (۳) مگر حدود اور قصاص میں کہ ان کو حاصل کرنے کی وکالت صحیح نہیں ہے اس مجلس میں موکل کے موجود نہ ہونے کی حالت میں انٹری علی مجلس میں موکل موجود ہوتو حدود اور قصاص انٹری مجلس میں موکل موجود ہوتو حدود اور قصاص کو حاصل کرنے کی وکالت سیح نہیں ہے۔ ہاں! مجلس میں موکل موجود ہوتو حدود اور قصاص کو حاصل کرنے کا وکیل بنایا جاسکتا ہے۔

صدوداورتصاص شبه سے بھی ساقط ہوجاتے ہیں۔اورموکل موجود نہ ہوتو یہ شبہ ہے کہ موکل نے اخیر وقت میں صدود یا قصاص لینے سے معاف کرد یا ہو۔اس لئے اس کی موجود گی کے بغیر وکیل بنانا جائز نہیں (۲) صدیث میں ہے کہ جہاں تک ہو سکے صدوداور قصاص کو ساقط کرنے کی کوشش کرواوروکیل بنانے میں اس کو مفبوط کرنا ہوگا۔ حدیث میں ہے۔ عن عائشة قالت قال رسول الله سنجیت ادر ء واالحدود عن السمسل میں مااست طعتم ،فان کان له مخوج فحلوا سبیله فان الامام ان یخطی فی العفو خیر من ان یخطی فی العقو خیر من ان یخطی فی العقو بار من اور فع الحدود بالشبھات سالمقوبة (ج) (تر ذی شریف، باب ماجاء فی درءالحدود ص ۲۵۳۲ نمبر ۲۵۳۳ ارابن ماجیشریف، باب الستر علی المؤمن ودفع الحدود بالشبھات ص

[۱۳۷۳] (۲۷) امام ابوصنیفہ نے فرمایا خصومت کی وکالت جائز نہیں ہے مگر مقابل کی رضا مندی ہے ،مگریہ کہ موکل بیار ہویا غائب ہواس طرح کے متین دن یااس سے زیادہ کے سفر پر ہو۔

تشري امام ابوصنيفة فرماتے ہیں كدمه مقابل راضى جو يا پھر موكل كومجبورى ہومثلا بيار ہوكم مجلس قضا ميں نہيں آسكتا ہويا تين دن كےسفر پر ہوتو مد

حشیہ: (الف) حضرت عبدالرحمٰن بات کرنے لگے تو آپ نے فرمایا بوے بات کریں، بوے بات کریں۔ کیونکہ عبدالرحمٰن قوم میں سے چھوٹے تھے تو وہ چپ رہے اور بوے دونوں نے حضور سے بات کل برب احضرت علی مقدمہ موتا تو وہ اس میں عقیل بن ابی طالب کو وکیل بناتے ۔ پس جب حضرت عقیل بوڑھے ہو مجمئے تو مجھے وکیل بنانے لگے رہی آپ نے فرمایا جب تک ہو سکے مسلمانوں سے حدود کو دفع کیا کرو۔ پس اگران کے لئے نظنے کا کوئی راستہ ہوتو راستہ چھوڑ دو۔ اس لئے کہ امام معانی میں غلطی کرے بیزیا دہ بہتر ہے کہ مزاہلی غلطی کرے۔

بالخصومة الا برضا الخصم الا ان يكون الموكل مريضا او غائبا مسيرة ثلاثة ايام فصاعدا [٣٥٣] (٥) وقال ابو يوسف و محمد رحمهما الله يجوز التوكيل بغير رضا الخصم [٣٥٨] (٢) ومن شرط الوكالة ان يكون الموكل ممن يملك التصرف ويلزمه

مقابل کی رضامندی کے بغیر بھی وکیل بناسکا ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہ آ دی کی جالا کی میں فرق ہوتا ہے۔اس لئے میمکن ہے کہ دکیل اپنی جالا کی سے مدمقابل کوخواہ تخواہ نقصان دے اور حق فیصلہ کرانے میں دشواری بیدا کرے۔اس لئے مجبوری پارضامندی کے بغیرخصومت کاوکیل بنانا جائز نہیں ہے۔

وكل بنالاورفيعله بوجائة ورست بوجائكا

[ الم ١٣٤] (٥) اورامام بو يوسف اورامام محد في فرمايا بغير مقابل كي رضامندي كي وكيل بناناجا زُنهــ

او پراثر گزرا کے حفرت علی بغیر کی مجبوری کے حضرت عقیل کو خصومت کا وکیل بنایا کرتے تھے۔ عن عبد الله بن جعفو قال کان علی بین طالب بیکرہ النحصمة فکان اذا گانت له خصومة و کل فیها عقیل بن ابی طالب فلما کبر عقیل و کلنی (الف) استن لیجھتی ، باب التوکیل فی ایک خصومت کا کمی والغیبة ، جسادس ، صهران ، نم ۱۳۳۷ ، نمبر ۱۱۲۳۷ ) اس سے معلوم ہوا کے مجبوری نہ ہوا و خصم راضی نہ ہوت ہوت ہوت کے حاص کی رضامندی پرموقوف نہیں ہوگا بلکہ بغیراس کی رضامندی کے بھی خصومت میں وکیل بن سکتا ہے۔

ا میلی ایک اصول گزراچکا ہے کہ امام ابو صنیفہ کی نظر مدمقابل کے نقصان کی طرف جاتی ہے، جبکہ صاحبین کی نظر خود موکل کے نقصان کی طرف جاتی ہے۔ طرف جاتی ہے۔

[2018](٢)اور وكالت كى شرط ميں سے يہ ہے كه موكل ان ميں سے ہوجوتصرف كرنے كا مالك ہواوراس كواحكام لازم ہوتے ہوں۔ سرح وكالت كى شرطوں ميں ہے يہ ہے كہ خودوكيل بنانے والاجس چيز كاوكيل بنار ماہواس كام كوكرسكتا ہو۔

وہ خود خیس کرسکتا ہے تو وہ دوسروں کوکرنے کا حکم کیسے دےگا؟ اور دوسری شرط بیہے کہ شریعت کے احکام اس پرلازم ہوتے ہوں، یعنی وہ خود عاقل، بالغ اور آزاد ہو۔اگروہ عاقل، بالغ اور آزاد نہیں ہے تو اس پر شریعت کے احکام لازم نہیں ہوئے کے ۔ جب اس پرلازم نہیں ہوتے تو دوسرے کواحکام لازم کرنے کا حکم کیسے دے؟ یعنی اس کا مکوکرنے کا حکم کیسے دے سکتا ہے۔

وريث مين بنابالغ اورمجنون سناحة مستند ين كن بين على ان رسول الله على قال دفع القلم عن ثلاثة عن النسائم حتى يستيقط وعن الصور حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل (ب) (ترندى شريف، باب ماجاء فين لا يجب عليه الحد

عاشیہ ۔۔ احضرت علی مقد دیں ہے من سرت تھے۔ پس ان کے لئے کوئی مقدمہ موتا تو وہ اس میں عقیل بن ابی طالب کو کیل بناتے۔ پس جب حضرت عقیل بوڑھے ، ۔ ، بھے وکیل بنانے لگے (ب) پ نے فرمایا تین آ دمیوں سے قلم اٹھا دیا گیا ہے سونے است سے جب تک بیدار ندہ وجائے اور بیچ سے جب تک بالغ ندہ وجائے۔ ، ، ، متو ہ سے جب تک عقل والاند ، ، جائے۔

الاحكام [٣٤٦] (4) والوكيل ممن يعقل البيع ويقصده [٣٤٧] (٨) واذا وكل الحر البالغ او الماذون مثلهما جاز [٣٤٨] (٩) وان وكلا صبيا محجورا يعقل البيع والشراء

ص۲۲۳ نمبر ۲۹۳ نمبر ۱۹۲۳ نمبر او داو دشریف، باب فی المجمون بسرق اویصیب حدا ص۲۵۹ نمبر ۲۵۹ نمبر ۲۵۹ سکتا اگرموکل بچه یا مجنون به وتو و کیل نہیں بناسکے گا۔ یا جوکام موکل نہیں کرسکتا تو اس میں وکیل نہیں بناسکے گا۔ مثلا موکل اجنبہ عورت کوطلاق نہیں دے سکتا تو کسی کو احتبیہ عورت کوطلاق دینے کاوکیل بھی نہیں بناسکے گا۔

[۲ ۱۳۷] ( ۷ ) اوروکیل ان میں ہے ہوجو تیج کو بھتااوراس کا تصد کرتا ہو۔

اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ وکیل بھی عاقل بالغ ہو۔اور بھے وشراء کیا چیز ہےان کو سمجھتا ہواور قصد وارادہ سےان کاار تکاب کرتا ہو۔ ندات اور کھیل نہ سمجھتا ہو۔ تب وہ وکیل بن سکتا ہے۔

و پر حدیث گزری کہ بچے اور معتوہ کے معاملات کا اعتبار نہیں ہے اس لئے ان کو کیل کیسے بنایا جاسکتا ہے۔ اس لئے وکیل بھی عاقل و بالغ جو یا کم از کم بچے وشراء سجھتا ہو۔

[۱۳۷۷] (۸) اگرآ زاداور بالغ ماعبدماً ذون اپنے جیسوں کووکیل بنائے تو جائز ہے۔

ترت ما ذون غلام یاما ذون بچیان کو کہتے ہیں جن کومولی نے یاوالی نے خرید وفر وخت کرنے کی اجازت دی ہو۔ اس لئے اگر آزاداور بالغ آدی کسی کو وکیل بنائے یا تجارت کی اجازت دیا ہوا بچکسی کو خرید وفر وخت کا وکیل بنائے تو جائز ہے۔

غلام عاقل بالغ ہے تو صرف مولی کو نقصان نہ ہواس کی وجہ سے غلام کوخرید وفر وخت کرنے سے منع کیا ہے۔ لیکن اگر وہ ا جازت دید ہے تو غلام خود بھی خرید وفر وخت کرسکتا ہے اور خرید وفر وخت کا دکیل بھی بنا سکتا ہے۔ یہی حال ہے بجھدار بیچے کا کہ اس کا ولی اس کو تھوڑی بہت خرید وفر وخت کی اجازت دید ہے خود بھی خرید وفر وخت کرسکتا ہے اور خرید وفر وخت کرسکتا ہے اور خرید وفر وخت کا کہا سکتا ہے۔

چوں ٹے موٹے کام کی ضرورت پڑتی ہے کہ مجھدار نیچ کو بھیج دے تا کہ وہ دکان سے سوداخر بدلائے یا کی کو ہدیہ پنچادے اس لئے اس کو کیل بنا ناجا تزہ (۲) عبد ما ذون کے وکیل بنانے کا اشارہ اس صدیث میں ہے۔ عن ابن مالک قال حجم ابو طیبة رسول الله فامر له بصاع من تمر وامر اهله ان یخففوا من خواجه (الف) (بخاری شریف، بابذ کرالحجام ۱۸۳ نبر ۲۱۰۲) ابس صدیث میں ابوطیب غلام ہیں اوران کو تجارت کرنے کی اجازت ہے۔

َ [۱۳۷۸] (۹) ادرا گرمجور بچے کو دکیل بنایا جو بیچ د شراع سجھتا ہو یا مجور غلام کو دکیل بنایا تو جائز ہے اور حقوق ان دونوں سے متعلق نہیں ہوں گے۔ بلکہ ان کے موکلوں سے متعلق ہوں گے۔

آشن کسی نے ایسے بچے کودکیل بنایا جوا تنابراہے کہ ترید وفروخت کو جھتا ہے لیکن ہے بچہ اوراس کے ولی نے اس کو ترید وفروخت کرنے کی اجازت بھی نہیں دی ہے تو ایسے بچے کودکیل بنانا جا تزہے لیکن نیچے وشراع کے جینے حقوق لین دین کے ہیں وہ وکیل بنانے والے سے متعلق ہو

حاشيه : (الف) حضرت ابوطيبه نے حضور کو بچينالگايا تو آپ نے ان کوايک صاع محبور دينے کا تھم ديا وران کے اہل کو تھم ديا کہ ان کا فیکس کم کر دیں۔

او عبدا محجورا جاز ولا يتعلق بهما الحقوق ويتعلق بموكليهما [ ٩ ٢ ١ ] ( • ١ ) والعقود التي يعقد ها الوكلاء على ضربين كل عقد يضيفه الوكيل الى نفسه مثل البيع والشراء والاجارة فحقوق ذلك العقد يتعلق بالوكيل دون الموكل فيسلم المبيع ويقبض الثمن

جائمنگے بچے معتقل نہیں ہول گے۔اورند بچاس کے ذمددار ہول گے۔

کونکہ حدیث کی وجہ سے ان سے قلم اٹھادیا گیا ہے اور وہ مرفوع القلم ہیں۔اس طرح اگر مجور غلام سے حقق ق متعلق ہو جائیں تو اس کے مولی کا نقصان ہوگا اس لئے غلام وکالت میں کام تو کردے گا کیونکہ وہ عاقل بالغ ہے لیکن خرید وفروخت کے حقوق و کیل بنانے والے کے ساتھ متعلق ہوں گے، وہی لین دین اواکرے گا۔ غلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ فیل نہیں بن سکتا کیونکہ کفالت میں وکالت بھی ہوتی ہے۔ عین جابر عین عامر قبالا لا کفالة للعبد (الف) (مصنف ابن افی ہیں ہی العبد کا العبد کالم نہیں ہے۔ میں حکام کے کفالہ نہیں ہے۔

سے کو کیل بنانے کی دلیل بی حدیث ہے۔ امسلمۃ سے حضور نے زکاح کا پیغام بھیجاتوانہوں نے کی معذر تیل پیش کیں۔ آپ نے سب کاحل نے کو کیل بنانے کی دلیل بی حدیث ہے۔ امسلمۃ سے حضور نے زکاح کا پیغام بھیجاتوانہوں نے کی معذر تیل پیش کیں۔ آپ نے سب کاحل فرمایا پھر حضرت امسلمہ نے اپنے لا سے مربن انی سلمہ جو نابالغ تھے لیکن بجھدار تھان کو نکاح کا وکیل بنایا۔ عن ام سلمۃ لمسا انقضت عدتها ... فقالت لابنها یا عمر قم فزوج رسول الله فزوجه (نسائی شریف، باب نکاح الابن المدج فانی ص ۱۲ نمبر ۱۳۵۹) عدتها ... فقالت دو وکلاء کرتے ہیں دو تم کے ہیں۔ ہروہ عقد جس کو وکیل اپنی طرف منسوب کرتا ہے مثلا فریداور فروخت اورا جارہ تو ان عقد ول کے حقوق و کیل کے ساتھ متعلق ہوں گے نہ کے موکل ہے، پس وہی ہی کو سپر دکرے گا اور وہی قیمت پر قبعنہ کرے گا۔ اس سے قیمت کا مطالبہ کیا جائے گا جب وہ پھی خریدے اور وہی بھی پر قبضہ کرے گا دراس سے عیب بین جھڑ اہوگا۔

وکالت میں جوعقدا پی طرف منسوب کرتے ہیں اور موکل کی طرف منسوب ہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں مثلا میں تیج کرتا ہوں یا مین خریدتا ہوں یا بین اجارہ کرتا ہوں تو ان مین عقود کے تمام حقوق خود و کیل سے متعلق ہوتے ہیں موکل سے متعلق نہیں ہوتے۔ اس کی چندمثالیں متن میں بیان کی ہیں۔ مثلا و کیل ہی ہجے مشتری کو سپر دکرے گا، و کیل ہی ہجیے کی قیت پر قبضہ کرے گا۔ اگر و کیل نے بچھ خریدا ہے تو دکیل ہی سے اس کی قیمت کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اور اگر ہجے میں کوئی عیب نظر آیا تو دکیل ہی مقدمہ میں خصم ہوگا۔

(۱) وہی عاقد ہے اور اس نے اپی طرف عقد منسوب کیا ہے اس لئے وہی حقوق کا ذمہ دار ہوگا (۲) ایک کمی صدیث میں ہے کہ حضرت بلال ہی نے حضورت بلال ہی نے حضورت بلال ہی نے حضورت بلال ہی نے حضورت بلال ہی نے دیمن مطالبہ کیا اور بعد میں حضرت بلال ہی نے یہودی کوقرض اوا کیا۔ کمی صدیث کا نکر اسے سے حدث نے عبد الله المهو ذنی یعنی ابا عامر المهو ذنی قال لقیت بلالا مؤذن النبی

حاشیہ : (الف) حفرت جابراور حفرت عامر دونوں سے مروی ہے کہ غلام کے لئے کوئی کفالت نہیں ہے۔

ويطالب بالثمن اذا اشترى ويقبض المبيع ويخاصم فى العيب[ ١٣٨٠] (١١) وكل عقد يعلق يضيفه الوكيل الى موكله كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد فان حقوقه يتعلق منافسه وكيل الروج بالمهر ولا يلزم وكيل المرا ة تسليمها

علیظا ... فاذا المشرک فی عصابة من التجار فلما رآنی قال یا حبشی قلت یا لبیه فتجهمنی وقال قولا غلیظا ... فلذا المشرک فی عصابة من التجار فلما رآنی قال یا حبشی قلت یا لبیه فتجهمنی وقال قولا غلیظا ... قلت من کان یطلب رسول الله علی الله علی دینا فلیحضر فما زلت ابیع واقضی واعرض واقضی حتی لم یبق علی رسول الله دین فی الارض (الف) (سنن البیمقی ، باب التوکیل فی المال وطلب الحقوق وقفائها الح ج، سادس به ۱۳۳۵، نمبر ۱۱۳۳۵) اس مدیث میں یہودی نے حضرت بال ویل ہی سے قرض طلب کیا اور انہوں نے ہی حضور کے پاس آئے ہوئے ہدیہ سے قرض ادا کیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ وکیل ان حقوق کا ذرد ار ہوگا۔

[۱۳۸] (۱۱) اور ہروہ عقد جس کو دیل اپنے موکل کی طرف منسوب کرتا ہے جیسے نکاح، خلع ، دم عمد سے بلی ان کے حقوق موکل کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں نہ کہ وکیل ساتھ۔ اس لئے شوہر کے وکیل سے مہر کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا اور نہ حورت کے وکیل پر حورت کو سو نبخال ازم ہوگا وکیل متعلق ہوتے ہیں نہ کہ وکیل ساتھ۔ اس لئے شوہر کے وکیل سے مہر کا مطالبہ نہیں کرتا کہ میں کرر ہا ہوں بلکہ موکل کی طرف منسوب کرتا ہے۔ مثلا شادی میں وکیل بول نہیں کہتا ہے کہ میں آپ سے فلال کی شادی کروار ہاہوں ، یوں نہیں کہتا کہ میں خور شادی کرر ہا ہوں یا فلع میں وکیل بول نہیں کہتا کہ میں خور فلا کرر ہا ہوں یا فلع میں وکیل بول نہیں کہتا کہ میں خور فلا کرر ہا ہوں اور نہیں کہتا کہ میں خورشادی کرر ہا ہوں یا فلع میں وکیل بول نہیں کہتا کہ میں خور فلا کر ہا ہوں بلکہ یوں کہتا ہے کہ میں فلال کی جانب سے فلع کرر ہا ہوں اور البحق ہوں گے وکیل سے نہیں کر کے گا جو جائے گا۔ چنا نچیز نکاح میں کورت مہر کا مطالبہ وکیل سے نہیں کر کے گا بکہ شوہر ہے کہ کے اس کے عقد کو اپنی طرف نبست کر نے کے بجائے موکل کی بات مقابل کے ساتھ متعلق کے بجائے موکل کی طرف نبست کرتا ہے۔ ورنہ عقد کرنے والا حقیقت میں موکل ہی ہوتا ہے۔ اس لئے تما محقوق موکل کے ساتھ متعلق ہوں گے رہی کی طرف نبست کرتا ہے۔ ورنہ عقد کرنے والا حقیقت میں موکل ہی ہوتا ہے۔ اس لئے تما محقوق موکل کے ساتھ متعلق ہوں گے رہی کی مدیث ہے کہ ایک خورت نے اپنے تو چھا تہدارے پاس میں کہتے ہو ہے وہ انہوں نے فر مایا ہیں کا شاورہ ہے۔ بخاری شریف میں ایک کر واور بچتے تو آپ نے نو چھا تہدارے پاس آپ نے ان سے شاوہ کو اوری اوری اور مہر کی ذمہ داری آپ پڑئیس تھی۔ کہی صدیث کا گزا پیش خورت ہے۔ اس سے خدر ادری آپ پڑئیس تھی۔ کہی صدیث کا گزا پیش خورت ہے۔ سمعت فر مایا ہیں نہر کے کہا تھی فلے القوم عند روسول الله غلاقے ادفامت امر أہ فقالت امر أہ فقالت اس معت من ذمہ داری آپ پڑئیس تھی۔ ان سعد المساعدی یقول انبی لفی القوم عند روسول الله غلاقے ادفامت امر أہ فقالت امر أہ فقالت اس مول عمد من

عاشیہ: (الف) فرمایا ٹیں نے علب میں حضور کے مؤذن بلال سے ملاقات کی ...اس وقت ایک مشرک تجار کی جماعت میں تھا۔ پس جب مجھ کو دیکھا تو کہنے لگا اے عبثی! میں نے کہا جو حضور سے دین طلب کرتے ہوں وہ آبا کیں ۔ تو میں بیچنا رہااوراوا کرتا رہااور پیش حبثی! میں نے کہا کیا ہے؟ پھر مجھ کو برا بھلا کہاا ورسخت با تیں کہیں ... میں نے کہا جو حضور سے دین طلب کرتے ہوں وہ آبا کیں ۔ تو میں بیچنا رہااورا واکرتا رہااور پیش کرتار ہااورا واکرتار ہا بیال تک کرحضور کرز میں برکوئی قرض باقی تہیں رہا۔ [ ١٣٨١] (١٢) واذا طالب السموكل المشترى بالثمن فله ان يمنعه اياه [١٣٨٢] (١٣)

فان دفعه اليه جاز ولم يكن للوكيل ان يطالبه ثانيا[١٣٨٣](١٢) ومن وكل رجلا بشراء

القرآن شیء؟ قال معی سورة كذا وسورة كذا قال اذهب فقد انكحتك بهما معک من القرآن (الف) (بخارى شريف، باب التزوج على القرآن وبغيرصداق ص ۷۵ نبر ۵۱۳۹) اس حديث كه خير كلاك مين به كه مين نقرآن كي وجه سے شادى كروائى جس كامطلب بيه واكه مهروغيره دينے كي ذمه دارى خورتهارى به ميرى نہيں۔

ملعن دم عد: جان کول کیا ہوجس کی وجہ ہے قاتل پر قصاس لا زم تھا، کین اس کے بدلے میں پھھر قم پر صلح کر لی تو اس کوسلے عن دم عمد

[۱۳۸۱] (۱۲) اگرموکل نے مشتری سے قیمت کا مطالبہ کیا تو مشتری کے لئے جائز ہے کہ موکل کواس سے روک دے۔

تشت المنتف کاحق وکیل کوتھا موکل کونییں تھا اور نہ مشتری موکل کو جانتا ہے اس لئے اگر موکل مشتری سے چیز کی قیمت مانکے تو مشتری کو

حق ہے کہ موکل کونددے۔اور یوں کیے کہ میں ب کے وکیل کودوں گا۔

🚚 عقدوکیل نے کیا ہے۔اوراس کو قیت مانکنے کاحق ہے موکل کوئیں۔

تشری کووکیل کو قیمت دینی چاہئے کیکن اس نے موس کو مینے کی قیمت دیدی تب بھی جائز ہے۔اوراب وکیل کوحق نہیں ہے کددوبارہ

مشتری ہے قیت وصول کرے۔

ج حقیقت میں بیہ قیت موکل کی ہی تھی اوراس کو پہنچ گئی تو چیز اپنے مقام تک پہنچ گئی اس لئے جائز ہو گیا۔اور جو کام ہونا تھاوہ ہو گیااس لئے

وكيل كوشترى سے دوبارہ قيمت ماسكنے كاحق نبيں ہوگا۔

السول بدمسکداس اصول پرہے کہ جن حقدار کو پہنچ گیا تو کوئی بات نہیں۔

[۱۳۸۳](۱۴) کسی نے کسی آ دمی کوکوئی چیز خرید نے کا دکیل بنایا تو ضروری ہے اس کی جنس ادر اس کی صفت اور قیمت کی مقدار کا بتانا ، مگریہ کہ عام دکیل بنائے اور کیے کہ جومناسب سمجھیں میرے لئے خریدلیں۔

وکیل بنانے کے لئے بیضروری ہے کہ جس چیز کے خرید نے کا وکیل بنار ہا ہے یا جو کام کرنے کا وکیل بنار ہا ہے اس کی جنس متعین کر دے۔مثلا بکری خرید کے اوراس کی قیست کی مقدار تعین کرے مثلا ایک دینار کی کردے۔مثلا بکری خرید کرلاؤ۔اوراس کی قیست کی مقدار تعین کرے مثلا ایک دینار کی بحری خرید کرلاؤ۔تب و کالت بنانا درست ہوگا۔ ہاں!وکیل کو و کالت عامہ دیدے اُرریوں کہہ دے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق جو چاہیں خرید کرلائیں تو پھروکیل بنانا درست ہوگا۔

حاشیہ: (الف) حضرت سعد ساعدی فرماتے ہیں کہ قوم کے ساتھ میں حضور کی خدمت میں تھا کہ ایک عورت کھڑی ہوکر کہنے گی…آپ نے فرمایا کیا تہارے پاس کچھ قرآن کی سورتیں ہیں؟ فرمایا مجھے فلاں فلاں سورتیں یاد ہیں۔آپ نے فرمایا جا دجو کچھ قرآن ہے اس کی بعبہ سے شہارا ٹکاح کروا دیا۔ شىء فلا بد من تسمية جنسه وصفته ومبلغ ثمنه الا ان يوكله وكالة عامة فيقول ابتع لى مارأيت[١٣٨٣] (١٤) واذا اشترى الوكيل وقبض المبيع ثم اطلع على عيب فله ان يرده

سیستری بید اصد حید او شدة فاشتری شاتین (الف) (ابودا و ترشیب باب فی المعنارب یخالف ۱۳۸۸ مردی گریف، باب فی المعنارب یخالف ۱۳۸۸ مردی گریف، باب فی المعنارب یخالف ۱۳۸۸ مردی گریف، باب الشراء والیح الموتوفین ص نمبر ۱۲۵۸) اس مدین پی بری جوجش به اورایک و ینار قیمت و کیل کے لئے متعین کی ہے۔ اور قیمت سے بحری کی صفت بھی معلوم ہوگئی کہ کس می کی بری چاہئے۔ اس لئے جنس مفت اور قیمت متعین کر ناضروری ہے۔ اور وکالت عامد کی دلیل بی صدیث کا کلوا ہے۔ عین جا بسو بین عبد المله قال کنت مع النبی علین المحلق هی سفو ... فلما قدمنا المدینة قال یا بلال اقصه مدیث کا کلوا ہے۔ عین جا بسو بین عبد المله قال کنت مع النبی علین المحلق هی سفو ... فلما قدمنا المدینة قال یا بلال اقصه وزده فی عطوم ۱۳۹۵ اور بعد دانسر وزاده قیر اطال (ب) (بخاری شریف، باب اذاوکل رجل رجلاان یعظی هیا ولم یبن کی پعطی فاعطی علی ما میناد و بحد دنیان می ۱۳۰۹ کی سیستری معلوم بوا کرف کے علاوہ جوآپ مناسب جمیس وہ زیادہ دیں تو حضرت بلال نے عرف عام کے امتبارے ایک قیراط مناسب جمیس وہ زیادہ دیں تو حضرت بلال نے عرف عام کے امتبارے ایک قیراط مناسب جمیس وہ زیادہ دیں تو حضرت بلال نے عرف عام کے امتبارے ایک قیراط مناسب جمیس وہ زیادہ دیں تو حضرت بلال نے عرف عام کے امتبارے ایک قیراط مناسب جمیس وہ زیادہ دیں تو حضرت بلال نے عرف عام کے امتبارے ایک بینا درست ہے (۲) اگر ایک جنس بیان کی کداس مین کا فی جہالت میسرہ کے وکل سے درکا کا کر میں سے گا۔ جہالت میسرہ سے کو کی سے گا۔ جب تک میس کی وجہ سے والی کردے جب تک میج کی وجہ سے والی کردے جب تک میع کا وجہ سے والی کردے جب تک میع کی جہ سے تک میس کی وجہ سے والی کردے جب تک میع کی وجہ سے والی کردے جب تک میم کی وقیادہ درست کے مورکل کی اجازت ہے۔

وکیل نے میچ خریدا پھراس پر قبضہ کیا، پھر معلوم ہوا کہ اس میچ میں عیب ہے تو جب تک میچ اس کے ہاتھ میں ہے اس وقت تک اس کو عیب کے ماتحت عیب کے ماتحت عیب کے ماتحت عیب کے ماتحت ماتحت واپس کرسکتا ہے۔اور اگر میچ کوموکل کے حوالے کردیا تو اب موکل کی اجازت کے بغیر میچ کومیب کے ماتحت واپس نہیں کرسکتا۔

ی کونکہ جیسے ہی موکل کے حوالے کیا تواس کی وکالت ختم ہوگئی۔اس لئے وکالت ختم ہونے سے پہلے واپس کرسکتا تھا۔ وکالت ختم ہونے کے بعد موکل کی اجازت کے بغیر واپس نہیں کرسکتا ہے۔

ا سول بیمستلداس اصول پر ہے کہ وکالت ختم ہونے سے پہلے اختیار استعال کرسکتا ہے، وکالت ختم ہونے کے بعد اختیار استعال نہیں کرسکتا نت سلمہ: میرد کردیا، حوالہ کردیا۔

حاشیہ: (الف) ابن جعد بارتی کوحضور کے ایک دیناردیا تا کہ اس سے قربانی کا جانوریا کبری خرید ہے تو انہوں نے دو کیریاں خریدی (ب) حضرت جابر بن عبد الله فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔۔۔ جسبہم مرید آئے تو آپ نے فرمایا اے بلال! ان کوقرض دواور زیادہ بھی دوتو حضرت بلال نے حضرت جابر کوچا ددیناردیئے اورا یک قیرا طوزیادہ دیا۔

بالعيب مادام المبيع في يده فان سلمه الى موكل لم يرده الا باذنه [1700](11) ويجوز التوكيل بعقد الصرف والسلم[1701](21)فان فارق الوكيل صاحبه قبل القبض بطل العقدو لا يعتبر مفارقة الموكل [1701](11) واذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله وقبض المبيع فله ان يرجع به على الموكل [1701](11) فان هلك المبيع في يده قبل

[۱۳۸۵] (۱۲) عقد صرف یا عقد سلم کا بھی وکیل بنانا جائز ہے۔

تشرق جس طرح عام تجارت میں وکیل بنانا جائز ہے ای طرح تع صرف اور بیج سلم میں بھی وکیل بنانا جائز ہے۔

اثر میں ہے کہ حضرت عمر نے ابن عمر کو صرف میں وکیل بنایا تھا۔ وقد و کسل عمر ابن عمر فی الصرف (الف) (بخاری شریف، باب الوکالة فی الصرف والمیز ان ص ۳۰۸ نمبر۲۳۰۲) (۲) آدمی کو عام تجارت کی طرح بیچ صرف اور بیچ سلم کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لئے ان میں وکالت جائز ہوگی۔

[۱۳۸۱] (۱۷) پس آگر جدا ہو گیا وکیل معاملہ والے سے قبضہ سے پہلے تو عقد باطل ہوجائے گا۔اور نہیں اعتبار ہے موکل کے جدا ہونے کا۔

الشن پہلے گزر چکا ہے کہ بھ صرف میں ثمن اور مبیع پر قبضہ سے پہلے بائع یا مشتری جدا ہو گئے تو بھے فاسد ہوجائے گی لیکن یہاں چونکہ حقوق و کیل سے متعلق ہیں اور عقد بھی اس نے کیا ہے اس لئے وکیل کے جدا ہونے کا اعتبار ہوگا ، موکل کے جدا ہونے کا اعتبار نہیں ہوگا۔اس لئے اگر وکیل قبضہ سے پہلے جدا ہوئے تو تھے صرف یا تھے سلم فاسد ہوجائے گی۔موکل کے جدا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیونکہ وہ عاقد نہیں میں میں میں میں ہے۔

[۱۳۸۷] (۱۸) اگر خرید نے کے وکیل نے قیمت اپنے مال سے دی اور میچ پر قبضہ کیا تو اس کے لئے جائز ہے کہ موکل سے وہ قیمت وصول کرے۔

سر کی چیز کے خریدنے کا وکیل تھااس لئے اس نے وہ چیز خریدی اور قبت اپنے پاس سے دی اور مبھی پر قبضہ کیا تو اس کوئل ہے کہ موکل سے پہلے چیز کی قبمت وصول کرے پھروہ چیز حوالہ کرے۔

[۱) جب موکل نے وکیل بنایا تو گویا کہ وہ اس بات پر راضی ہوگیا کہ وکیل اپنے پاس سے قیمت دیں تو میں اس کوادا کردوں گا (۲) اب و کیل اور موکل گویا بائع ہے اور موکل مشتری ہے۔ اس لئے بائع مشتری سے قیمت وصول کرےگا۔ اس لئے اس کو قیمت وصول کرےگا۔ اس لئے اس کو قیمت وصول کرنے گا۔ اس لئے اس کو قیمت وصول کرنے کا حق ہے۔

السول بیسئلماس اصول پرہے کہ وکیل نے اپنی رقم موکل کے لئے بھسائی ہے تو وہ اس سے وصول کرنے کاحق رکھتا ہے۔

[۱۳۸۸] (۱۹) پس اگر میج بلاک ہوجائے وکیل کے ہاتھ میں اس کورو کئے سے پہلے تو موکل کے مال میں سے بلاک ہوااورشن سا قطانہیں ہوگا

حاشيه : (الف) حفرت عمر في الني عمر كوني صرف كاوكيل بنايا-

حبسه هلک من مال الموكل ولم يسقط الثمن وله ان يحبسه حتى يستوفى الثمن [ ١٣٨٩] (٢٠) فان حبسه فهلك في يده كان مضمونا ضمان الرهن عند ابي يوسف

اس عبارت میں دوباتیں ہیں۔ایک تو یہ کہ وکیل کوئی ہے کہ اپنے پاس ہے دی ہوئی قیمت کو وصول کرنے کے لئے مبیع روک لے اور جب تک موکل قیمت نددے تب تک وکیل ہوئی اس کے حوالہ نہ کرے۔ اس کی وجہ گزر چکی ہے کہ وکیل اور موکل اب بائع اور مشتری کے درج میں ہوگئے ہیں۔اور دوسری بات ہیہ کہ اگر وکیل دی ہوئی قیمت وصول کرنے کے لئے ابھی تک مبیع روکی نہیں تھی کہ مبیع وکیل کے ہاتھ سے ہلاک ہوگئی تو یہ موکل کے دوصول کر سکتا ہے۔

[ا) جب تک وکیل موکل کورو کے نہیں اس وقت تک میچ وکیل کے ہاتھ میں امانت کے طور پر ہے۔ اور امانت کا قاعدہ بہ ہے کہ بغیر تعدی کے ہلاک ہوجائے تو اس پر ضان نہیں ہے۔ اس لئے موکل کا مال وکیل کے ہاتھ میں امانت کے طور پر تھا اس لئے جو پچھ ہلاک ہوا وہ موکل کا ہلاک ہوا۔ اس لئے وکیل اپنی دی ہوئی قیمت موکل سے لے مکتا ہے (۲) بخاری شریف میں ایک کمی صدیث ہے کہ ابو ہر یہ کوزکوۃ کے مال کی حفاظ تعاوکیل بنایا۔ کیس شیطان تین دن تک اس سے چرایا۔ اور آپ نے ابو ہر یہ و پر اس ضائع ہونے پر ضان لازم نہیں کیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ وکالت کا مال وکیل کے ہاتھ میں امانت کے طور پر ہے۔ صدیث ہے عن ابعی ھریوۃ قال و کے لمنسی رسول الله عُلَيْتُ قال انبی محتاج و زکو۔ قدر صضان فی اتنانی آت فیجعل یحثو من الطعام فاحد ته و قلت لار فعنک الی رسول الله عُلِیْتُ قال انبی محتاج و علمی عیال ولی حاجۃ شدیدۃ قال فی خلیت عنه (الف) (بخاری شریف، باب اذاوکل رجلافترک الوکیل شیخا فاجازہ الموکل فھو جائز والن اقرض الی اجل سمی جازم ۱۳۰۰ کہ ہواں تعدی الموکل کے جانے کا منان حضرت ابو ہر یہ و پر از زم نہیں ہوا (۳) عسن قال المصنار ب مؤتمن و ان تعدی امرک (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب منان المقارض اذا تعدی و کمن الرخ ج نامن المصنار ب مؤتمن و ان تعدی الموکل بھی امین ہوں گے۔

[۱۳۸۹] (۲۰) پس اگر مبیع روک لیا پھر ہلاک ہوگئ وکیل کے ہاتھ میں تو مضمون ہوگی رہن کے ضان کی طرح امام ابو یوسف ؓ کے نزدیک اور مبیع کے ضان کی طرح امام محمدؓ کے نزدیک۔

آگروكيل نے قيمت لينے كے لئے موكل ميں اختلاف ہوئى تو اب ميں امانت نہيں رہى بلكہ مضمون ہوگى اس لئے اب ہلاك ہوئى تو يہ وكيل كے مال ميں سے ہلاك ہوگى اور ہن كا صان مام محرد كا صان وكيل كے مال ميں سے ہلاك ہوگى ۔ اب اس ميں اختلاف ہے كہ كس طرح كا صان وكيل پرآئے گا مبيع كا صان ہوگا۔ زد يك مبيع كا صان ہوگا۔

جب وکیل نے مال روکا تو وہ بائع کی طرح ہوگیا کہ بائع جب قیت لینے کے لئے مشتری کودینے سے روکتا ہے اور پھر میتے ہلاک ہوجائے تو

عاشیہ: (الف) حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جھے رمضان کی زکوۃ کی حفاظت کا وکیل بنایا، پس ایک آدمی آباور کھانے سے پو بجرنے نگا تو ہیں نے اس کو پکڑلیا، اور بیس نے کہا ہیں تم کو حضور کے پاس لے جاول گا۔ کہنے لگا ہیں جتاح ہوں اور بھھ پرعیال کا بوجھ ہے اور جھے سخت ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مضارب امانت دار ہے اگر چہ آپ کے معاملہ ہیں تعدی کیا ہو۔

رحمه الله وضمان المبيع عند محمد رحمه الله[ • ١٣٩] (٢١) واذا وكل رجل رجلين فليس لاحدهما ان يتصرف فيما وكلا فيه دون الآخر[ ١٣٩] (٢٢) الا ان يوكلهما بالخصومة او بطلاق زوجته بغير عوض او بعتق عبده بغير عوض او برد و ديعة عنده او

مینے کی جتنی قیت تھی سب ساقط ہوجائے گی ادر مشتری سے پھی تہیں لے سے گا۔ کیونکہ مشتری کو پھید یا بی تہیں کہ اس سے کوئی قیت لے۔
اورا مام ابو یوسف ؓ کے نزدیک رہن کا ضان ہوگا۔ اس کا مطلب سے ہے کہ رہ تن والے کے پاس شیء مر ہون ہلاک ہوجائے تو بید دیکھا جائے گا
کہ شیء مر ہون کی قیمت کتنی تھی اور قرض کتنا تھا۔ جتنا قرض تھا اتنا ساقط ہوجائے گا اور زیادہ کی قیمت ہووہ را بمن کی طرف واپس لوٹائے
گا۔ مثلا قرض ایک ہزار تھا اور شیء مر ہون کی قیمت بارہ سوتھی اور شیء مر ہون ہلاک ہوگئ تو ایک ہزار قیمت ایک ہزار قرض کے بدلے ساقط ہو
جائے گی۔ اور دوسودر ہم جوزیادہ تھے وہ واپس کرنالازم ہوگا۔ بہی صورت یہاں ہوگی کہ اگر میچے کی باز اربی قیمت دیئے ہوئے تمن سے کم ہوتو
ہوئے تمن سے کم ہوتو
ہوئے کی باز اربی قیمت ہوگی وہ ساقط ہوجائے گی اور اس سے زائد جو شن ہوگا وہ وکیل موکل سے وصول کرے گا۔ مثلا چیز کی باز اربی قیمت ایک
ہزار ہے اور شن جو وکیل نے اوا کیا ہے وہ بارہ سوتھا تو دوسووکیل موکل سے وصول کرے گا۔

رہ فرماتے ہیں کہ بیچ کورو کئے سے پہلے مضمون نہیں تھی۔ بیدو کئے کے بعد مضمون ہوئی تو یہی حال رہن میں ہوتا ہے کہ ثی ءمر ہون کے رو کئے سے پہلے امانت ہےاوررو کئے کے بعد بقدر قرض مضمون ہوتی ہے۔

اصول وکالت کی شی ورو کئے سے مضمون ہوتی ہے اس سے پہلے امانت کی ہوتی ہے۔

[۱۳۹۰] (۲۱) اگر کسی نے دوآ دمیوں کووکیل بنایا توان میں سے ایک کے لئے جائز نہیں ہے کہ دوسرے کوچھوڑ کراس میں تصرف کرے جس کا وکیل بنایا ہے۔

شری دوآ دمیوں کوئسی کام کاوکیل بنایا تو اس میں سے ایک کے لئے جائز نہیں ہے کہ دوسرے کوچھوڑ کرا کیلا وہ کام کرلے، بلکہ اس کام میں دونوں وکیلوں کوشریک ہونا ضروری ہے۔

ج موکل نے دونوں کی رائے پراعتاد کیا ہے ایک کی رائے پراعتاد نہیں کیا ہے اس لئے دونوں کی رائے شامل ہونا ضروری ہے۔البتہ جن کاموں میں رائے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف موکل کی بات کو پیش کرنا ہے وہاں دونوں وکیلوں میں سے ایک نے بھی کام کرلیا تو جائز ہوگا۔ اصول جہاں رائے مشورے کی ضرورت ہے وہاں دوآ دمیوں کووکیل بنایا تو دونوں کی رائے شامل ہونا ضروری ہے۔

[۱۳۹۱] (۲۲) مگریہ کہ دونوں کو وکیل بنائے مقدمہ کے لئے یا بغیرعوض کے اپنی بیوی کوطلاق دینے کے لئے یا بغیرعوض کے اپنے غلام کو آزاد کرنے کے لئے یااس کے پاس جوامانت تھی اس کووالیس کرنے کے لئے یااس پر جوقرض تھااس کوادا کرنے کے لئے۔

تشری یہاں پانچ مثالیں دی ہیں ان سب کا عاصل ہے ہے کہ جن کا موں ہیں رائے کی ضرورت نہیں ہے صرف موکل کی بات پیش کرنا ہے ان میں اگر دوآ دمیوں کو وکیل بنایا اور ایک وکیل نے کام کر ایا تب تھی درست ہوجائے گا۔مثلا اگر خصومت کے لئے دوآ دمیوں کو وکیل بنایا اور بقضاء دين عليه [١٣٩٢] (٢٣) وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل به الا ان يأذن له المموكل او يقول له اعمل برأيك [١٣٩٣] (٢٣) فان وكل بغير اذن موكله فعقد وكيله بحضرته جاز [٣٩٥] وان عقد بغير حضرته فاجازه الوكيل الاول جاز [٣٩٥]

دونوں مجلس تضاء میں بولنے گیس تو شور ہوگا اور آ داب مجلس کے ظاف ہے۔ اس لئے ایک و کیل کا بولنا کا فی ہے۔ اس طرح بغیر عوض کے بیوی کو طلاق وینا ہے تو چونکہ عوض نہیں لینا صرف شوہر کی بات کو نقل کرنا ہے جس سے طلاق واقع ہوجائے گی۔ اس لئے اس میں دوسرے وکیل کے مشورے کی چندال ضرورت نہیں اس لئے ایک می وکیل کام کر لے تو درست ہے۔ بغیر عوض کے غلام آ زاد کرنے میں بھی بہی حال ہے۔ اپنے مشورے کی چندال ضرورت نہیں۔ یا قرض اوا کرنا ہے جو بہر حال کرنا ہی بی کی امانت ہے اس کو واپس بہر حال کرنا ہے دوسرے وکیل کی رائے کی ضرورت نہیں۔ یا قرض اوا کرنا ہے جو بہر حال کرنا ہی ہے۔ اس لئے ایک وکیل کردی تو درست ہوجائے گا۔

وف اگریول کہا کہ اگر چاہوتو تم دونوں وکیل طلاق دیدوتو چونکہ یہاں رائے کی ضرورت ہے اس لئے دونوں وکیلوں کی ضرورت ہوگی۔ [۱۳۹۲] (۲۳) وکیل کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس کا م میں دوسرے کو وکیل بنائے جس میں اس کو وکیل بنایا ہے مگریہ کہ اجازت دیدے موکل یا اس کوموکل کہہ دے کہ اپنی صواب دید کے مطابق کریں۔

جس کام کاموکل نے وکیل بنایا ہے۔وکیل چاہے کہ اس کام کاوکیل کسی دوسرے کو بنادے ایبانہیں کرسکتا۔ ہاں! موکل دوسرے کووکیل بنانے کی اجازت دیدے یا یوں کہے کہ آپ اپنی صواب دیدے مطابق کام کرسکتے ہیں تو وہ دوسرے کووکیل بناسکتے ہیں۔

ور موکل نے وکیل کی رائے پراعتاد کیا ہے۔وکیل کے وکیل کی رائے پراعتاد نہیں کیا ہے اس لئے وہ وکیل نہیں بناسکتا (۲) قاعدہ یہ ہے کہ جو عہدہ آپ کو پیر دکیا ہے وہ بغیراجازت کے کسی اور کو پیر دنہیں کر سکتے۔ ہاں!اجازت دیدے تو وکیل بناسکتا ہے۔لیکن بعد میں وہ وکیل خوداصل موکل کا وکیل نہیں ہوگا۔

[۱۳۹۳] (۲۴) پس اگرموکل کی اجازت کے بغیروکیل بنایا، پس اس کے وکیل نے اس کے سامنے عقد کیا تو جائز ہے۔

وکیل نے موکل کی اجازت کے بغیر وکیل بنا دیا۔ پھر دوسرے وکیل نے پہلے وکیل کے سامنے وہ کا م کیا تو درست ہوجائے گا۔

و کیل بنانے میں اصل مقصودرائے ہے۔ پس جب دوسرے وکیل نے پہلے وکیل کی موجودگی میں کام کیا تو پہلے وکیل کی رائے اس کام میں شامل ہوگئی۔ اس لئے دوسرے وکیل کام کرنا درست ہے۔ گویا کہ پہلے ہی وکیل نے کام انجام دیا۔

اصول میسئلداس اصول پرہے کہ وکیل اول کی رائے شامل ہونا کافی ہے۔

[۱۳۹۴] (۲۵) اورا گروکیل کی غیرموجودگی میں کام کیا پھروکیل نے اجازت دیدی تو جائز ہوجائے گا۔

وکیل نے بغیر موکل کی اجازت کے وکیل بنایا تھا پھراس نے وکیل اول کی غیر موجود گی میں کام انجام دیا پھر وکیل اول نے اس کو پسند کیا اور اجازت دیدی تب بھی جائز ہو گیا۔ (٢٦) وللموكل ان يعزل الوكيل عن الوكالة فان لم يبلغه العزل فهو على وكالته وتصرفه جائز حتى يعلم [٢٩] (٢٧) وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنونا مطبقا

🚙 وکیل اول کی رائے شامل ہونااصل تھی وہ ہوگئی اس لئے اس کا کام کرنا جائز ہوگیا۔

موکل نے وکیل کو وکیل بنایا ہے اور اس کاحق بھی ہے اس لئے اس کوحق بھی ہے کہ وکیل کو وکالت سے معزول کردے۔ البنة معزول مونے کے لئے وکیل کو فیرنہ ہواس وقت تک وہ وکیل رہے گا۔ اور اس مونے کے خبر نہ ہواس وقت تک وہ وکیل رہے گا۔ اور اس درمیان اس کاخرید نا بیچنا جائز ہوگا۔

معزدل تواس کئے کرسکتا ہے کہ موکل کاحق ہے۔اور وکیل کوعلم ہونا اس کئے ضروری ہے کہ اگر اس کوعلم نہ ہوتو وہ کیے تصرف کرنے سے سے کا ،وہ توا ہے علم نے مطابق خرید و فروخت کرتا چلا جائے گا۔ پھر اس درمیان اگر اپنا روپید دے دیا ہوگا تو موکل سے بھی رقم واپس لینی ہے۔ پس اگر علم کے بغیر معزول ہوجائے تو وکیل کو بلا وجی ضرر و نقصان ہوگا۔

نوے معزول ہونے کے تین قتم کے حالات ہیں اور متنوں کے کھم الگ الگ ہیں۔ پہلا یہ کہموکل وکیل کومعزول کرنے وکیل کوخر ملے بغیر معزول نہیں ہوگا۔دوسر ایہ کہ قدرتی حالات سے وکیل معزول ہوجائے مثلاموکل کا انقال ہوگیا یا معین عورت سے شادی کرنے کا وکیل بنایا تھا اور وہ مرگئ تو ان قدرتی حادثات کی شکل میں وکیل خود بخو دمعزول ہوجائے گا۔ چاہے وکیل کومعزول ہونے کی اطلاع ہو یا نہ ہو۔اور تیسری شکل بیہ ہے کہ جس چیز کا وکیل بنایا موکل نے خودوہ کام کرلیا تو چاہے وکیل کو علم نہ ہو پھر بھی وہ معزول ہوجائے گا۔ کیونکہ جب وہ کام ہی نہیں رہا تو وکیل کو سیار کی مثلا موکل نے غلام بیچنے کا وکیل بنایا پھر اس نے خود ہی چے دیایا آزاد کردیا تو چاہے وکیل کو اس کاعلم نہ ہو وکا لت باطل ہو جائے گا۔ آگے۔ مسئلے میں اس کی تفصیل موجود ہے۔

اصول اختیاری طور پرمعزول کرے تووکیل کوملم ہونا ضروری ہے۔

[۱۳۹۱] (۲۷) وکالت باطل ہو جاتی ہے موکل کے مرنے ہے ،اس کے بالکل مجنون ہو جانے سے یا مرتد ہو کر دارالحرب چلے جانے سے موکل ایس حالت میں چلاگیا کہ وکیل بنانے کے قابل ہی نہیں رہااس سے بھی وکالت باطل ہو جائے گی۔اوراس صورت میں دکیل کو معزول ہو جائے گا۔مثلا وہ مرگیایا کلمل طور پر پاگل ہوگیا۔ کمل طور پر پاگل معزول ہو جائے گا۔مثلا وہ مرگیایا کمل طور پر پاگل ہوگیا۔ کمل طور پر پاگل ہوئیا۔ کا فیصلہ بھی کردیا تو بغیر ہونے کا مطلب سے ہے کہ وہ مہینہ بھر پاگل رہایا مرقد ہوگیا اور دارالحرب میں بھاگ گیا اور قاضی نے اس کے چلے جانے کا فیصلہ بھی کردیا تو بغیر خبر لئے بھی وکیل کی وکالت باطل ہو جائے گی۔

ج شروع میں اوپر کی صورت پیش آجائے تو وکیل نہیں بناسکتا تو اب وکالت بحال کیے رہے گی؟ (۲) موکل بی دنیا میں نہیں رہا تو اس کا وکیل کیے اللہ اسکا وکیل جو فرع ہے اس میں کام کرنے کی اہلیت باقی نہیں رہی تو وکیل جو فرع ہے اس میں کام کرنے کی

ولحاقه بدار الحرب مرتدا [۱۳۹۷] (۲۸) واذا وكل المكاتب رجلا ثم عجز او الماذون له فحجر عليه او الشريكان فافترقا فهذه الوجوه كلها تبطل الوكالة علم الوكيل او لم يعلم [۱۳۹۸] (۲۹) واذا مات الوكيل او جن جنونا مطبقا بطلت وكالته [۹۹۳]

اہلیت کیے باقی رہے گی؟

وسے پہلےمعلوم ہو چکا ہے کہ جنون سے اور دارالحرب چلے جانے سے آ دمی مین تصرف کرنے کی اہلیت باقی نہیں رہتی۔

ا قدرتی حادثہ ہے وکیل کوخبر نہ بھی ملے پھر بھی اس کی وکالت ختم ہوجاتی ہے۔

و ایک ما کم اورا میر کے جتنے وکیل ہیں ان کے مرنے سے وکیلوں کی وکالت ختم نہیں ہوگی وہ اپنی وکالت پر بحال رہیں گے۔

وہ اصل میں جاتم اورامیر کے وکیل نہیں ہیں بلکہ موام کے وکیل ہیں اور وہ زندہ ہیں اس لئے ان کی وکالت باطل نہیں ہوگی (۲) حضورٌ دنیا

ت تشریف لے گئے اور آپ کے متعین کردہ تمام وکیل اپنی اپن جگہ پر کام کرتے رہے، کوئی آپ کی وفات سے معزول نہیں ہوا۔

نوے مرتدا گراہمی دارالحربنہیں گیا ہے تو اس کا تصرف موتوف رہتا ہے اس لئے اس کا دکیل معزول نہیں ہوگا۔ صرف موکل کی طرح اس کا تصرف موتوف رہے گا۔

فت مطبق : عقل كودها تك لين والاجنون مكمل ياكل \_

[۱۳۹۷] (۲۸) اگر مکاتب نے کسی کو وکیل بنایا پھروہ عاجز ہوگیایا ما ذون غلام نے وکیل بنایا پھروہ مجور ہوگیایا دوشریکوں نے وکیل بنایا پھروہ دونوں جدا ہوگئے تو بیکل وجہیں وکالت کو باطل کردیتی ہیں، چاہے وکیل کالم ہویانہ ہو۔

آشری مکاتب نے کسی کو کیل بنایا پھر مکاتب اپنامال کتابت اداکر نے سے عاجز ہو گیا اور پھر سے غلام بن گیا تو اس کا جو وکیل تھا وہ خود بخو د معزول ہوجائے گا۔ چاہاں کواپنے موکل کے عاجز ہونے کی خبر ہو یا نہ ہو۔ اس طرح غلام کو تجارت کی اجازت تھی جس کی وجہ سے اس نے وکیل بنایا تھا۔ اب اس کے مولی نے اس کو تجارت سے روک دیا اور مجور کر دیا تو ایسا کرتے ہی غلام کے وکیل کی وکالت ختم ہوجائے گی۔ اس طرح دو شریک تھے جنہوں نے وکیل بنایا تھا اب دونوں جدا ہو گئے جس کی وجہ سے وکیل کی وکالت ختم ہوجائے گی۔ اس لئے کہ جب شرکت ہی نہیں رہی تو شرکت کے ماتحت عقد کیے کریں گے؟

بھ یہ سب قدرتی حادثات ہیں جن کی وجہ ہے موکل میں عقد کرنے کی الجیت باقی نہیں رہی اوراسی بنیاد پروکیل میں الجیت تصرف ختم ہوجائے گی اور وکا است ختم ہو جائے گی۔اور غیراضیاری طور پر قدرتی حادثات کی بناپروکیل کی وکا است ختم ہوتی ہوتو معزول ہونے کے لئے وکیل کو اطلاع ملناضروری نہیں ہے(۲)اس کی ایک دلیل آگے آرہی ہے جوعر کا فیصلہ ہے۔

> اصول وکیل بحال رکھنے کے لئے خودموکل میں اہلیت بحال رہناضروری ہے ورنہ دکا است ختم ہوجائے گ۔ [۱۳۹۸] (۲۹)اوراگر وکیل مرجائے پاکمل مجنون ہو گیا تواس کی وکالت باطل ہوگئی۔

(٣٠٠) وان لحق بدار الحرب مرتدا لم يجز له التصرف الا ان يعود مسلما [٠٠٠]

(٣١) ومن وكل رجلا بشيء ثم تصرف الموكل بنفسه فيما وكل به بطلت الوكالة.

وکالت بحال رہنے کے لئے وکیل میں اہلیت تصرف ہوتا ضروری ہے کہ وہ عاقل بالغ اور آزاد ہو لیکن جب کمل مجنون ہو گیا تو اہلیت تصرف ختم ہوگئی یامر گیا تو ختم ہوگئی اس لئے وکالت خود بخو د باطل ہوجائے گی۔

ا سول پیمسکداس اصول پر ہے کہ وکالت بحال رہنے کے لئے وکیل میں اہلیت تصرف برقر ارر بہنا ضروری ہے ورنہ وکالت باطل ہو جائیگی۔

و گفته دو گفته کے جنون سے وکالت باطل نہیں ہوگی۔ پہلے حدیث گزر چکی ہے۔اذا مات الانسان انقطع عنه عمله (الف) (ابو

داؤدشريف نمبر ۲۸۸۰)

ن گیرا ہوا ہو، کمل جنون ہو، کافی دیر تک افاقہ نہ ہوتا ہو۔ مدہ در سوری کیل تریک سال کے اس برتا ہوں کا مراب سرتا ہو نہ برنبیس کا سیاں سرتا ہو نہ سال مراب

[۱۳۹۹] (۳۰) اگروکیل مرتد ہوکر دارالحرب چلا جائے تواس کے لئے وکالت کا تصرف جائز نہیں ہے گرید کہ وہ مسلمان ہوکر واپس آ جائے۔ آخری وکیل مسلمان تھا مرتد ہوکر دارالحرب چلا گیا تواس کی اہلیت تصرف ختم ہوگئی اس لئے وہ وکیل نہیں رہے گا۔لیکن اگر مسلمان ہوکر واپس

وارالاسلام آجائے تو کیادوبارہ وکیل بحال ہوسکتائے؟ توامام محد نے فرمایا کہ ہاں! دوبارہ وکیل بحال ہوسکتا ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہوہ عاقل، بالغ اور آزاد ہے۔ اس لئے اس کی اہلیت تصرف کممل ختم نہیں ہوئی تقی صرف دارالحرب جانے کی وجہ سے عقد کرنے سے عاجز نہیں رہاس لئے عقد کرسکتا ہے اور وکالت بحال ہوجائے گی۔

السول بیمسئلہ اس اصول پرہے کہ مرتد کی وکالت موقوف رہے گی مسلمان ہوکرواپس آنے پر بحال ہوجائے گی۔

نائع امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ دار الحرب جانے کی وجہ سے گویا کہ وہ مردہ ہو گیا اس لئے واپس آنے سے اس کی وکالت بحال نہیں ہوگی۔البت موکل نے سرے سے وکیل بنانا چاہے و بناسکتا ہے۔

اصول ان کااصول میہ کے کہ دارالحرب جانے سے اہلیت مکمل ختم ہوگئ۔

[۱۴۰۰] (۳۱) کی نے کسی کوکام کاوکیل بنایا پھر موکل نے خودہی وہ کام کرلیا جس کاوکیل بنایا تھا تو وکالت باطل ہوجائے گ۔

تشرت جس کام کاوکیل بنایا موکل نے خود ہی وہ کام کرلیا تو دکیل کی وکالت ختم ہوجائے گ۔

[۱) جس خاص کام کاوکیل بنایا وه کام بی نہیں رہاتو وکیل کس چیز کار ہے گا۔ اس لئے وکالت ختم ہوجائے گی جاہے وکیل کواس کاعلم نہ ہو اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ قال قسضی عمر فی امة غزا مولاها و امر رجلا ببیعها ثم بدا لمولاها فاعتقها و اشهد علی ذلک وقد بیعت المجاریة فحسبوا فاذا عتقها قبل بیعها فقضی عمر ان یقضی بعتقها ویو د ثمنها ویو خذ صداقها لما کان قد وطنها (ب) (سنن للیمتی ، باب ماجاء فی الوکیل یعزل اذاعزل وان لم یعلم بہ جسادی میں ۱۳۲۱، نمبر ۱۳۸۵) اس اثر میں ہے کان قد وطنها (ب) (سنن کی باب ماجاء فی الوکیل یعزل اذاعزل وان لم یعلم بہ جسادی میں فیملد کیا، باندی کامولی (باتی اس کے سفے پر) عاشمہ در (الف) جب انسان مرجائے تواس کا میں منظم ہوجاتا ہے (ب) حضرت عمر نے ایک باندی کے بارے میں فیملد کیا، باندی کامولی (باتی اس کے سفے پر)

[ ۱ ۰ ۲ ۱ ] (۳۲) والوكيل بالبيع والشراء لايجوز له ان يعقد عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى مع ابيه وجده وولده وولد ولده وزوجته وعبده ومكاتبه [۲ ۰ ۲ ۱ ] (۳۳) وقال ابو يوسف و محمد رحمهما الله تعالى يجوز بيعه منهم بمثل القيمة الا فى عبده ومكاتبه.

کے مولی نے باندی کو بیچنے کاوکیل بنایا پھرخود ہی آزاد کر دیا۔اور حساب سے معلوم ہوا کہ آزاد کرنا بیچنے سے پہلے تھا تو حضرت عمر ؓ نے باندی کے آزاد ہونے کا فیصلہ کیااور گویا کے موکل کے تصرف کرنے کی وجہ سے جاہے دکیل کومعلوم نہ ہواس کی وکالت باطل ہوگئی۔

اصول بیمسئلداس اصول پرہے کہ جس کا م کاوکیل بنایاوہ کا م ہوگیا تواب و کالت کس چیز کی رہے گی۔

[۱۴۰۱] (۳۲) بیچنے اور خریدنے کے وکیل کے لئے جائز نہیں ہے کہ عقد کرے امام ابو حنیفہ ؓ کے نزدیک اپنے باپ ،اپنے وادا ، اپنے لڑکے،اینے پوتے ،اپنی بیوی ،اینے غلام اوراینے مکا تب غلام کے ساتھ۔

تشری امام ابوصنیف فرماتے ہیں کہ اس وکیل کے لئے جائز نہیں ہے کہ اپنے باپ، دادا، بیٹے، بوتے، یوی، غلام اور اپنے مکا تب کے ساتھ خرید وفروخت کرے۔

ج ان لوگوں کارشتہ بہت قریب کا ہے۔اس لئے موکل کو بیشبہ ہوسکتا ہے کہ ان لوگوں سے مہنگا خریدا ہے یاستا ہیچا ہے۔اس تہمت کی بٹیاد پر ان لوگوں سے خرید نابیجنا جا برنہیں ہے۔اتقو ۱ مواضع المتھم۔

اصول بيمسلداس اصول پرے كة تهت كى جگدے بجنا جائے۔

[۱۳۰۲] (۳۳ )اورامام ابویوسف اورامام محمد نے فرمایاان سے مثل قیت میں بیچنا جائز ہے، گرایئے غلام میں اور مکا تب میں۔

تشری امام صاحبینٌ فرماتے ہیں کہان رشتہ داروں ہے اتنی قیمت میں چھ سکتا ہے جتنی بازار میں اس کی قیمت ہے۔جس کومثل قیمت کہتے ہیں۔

جے موکل نے مطلق تھے کرنے کے لئے کہا ہے جس کا مطلب ہیہ کمثل قیمت میں کسی ہے بھی چے خرید سکتا ہے۔ اس لئے ان رشتہ داروں سے چے خرید سکتا ہے۔ البتہ اپنے غلام اور مکا تب سے چے یا خریز نہیں سکتا۔

على اس لئے كەغلام كامال اورمكاتب كامال خودوكيل كامال ہے تو گويا كەاپ بى مال سے بيچا جوجائز نہيں ہے۔ كيونكە اپ مال سے يتي ميں تہمت ہے۔اس لئے اپنے غلام اورمكاتب سے نہيں نچ سكتا۔

اصول بیمسکداس اصول پرہے کہ ملی قیمت سے بیچے میں تہمت نہیں ہے۔

حاشیہ : (پیچلے صفحہ سے آگے) غزوہ کرنے کیااورا کیہ آ دی کواس کے بیچنے کا تھم دیا پھر مولی کو خیال آیااوراس کو آزاد کر دیااوراس پر گواہ بنایا،اور ہاندی ووکیل نے فقا۔ پھرلوگوں نے حساب کیا تو معلوم ہوا کہ بیچنے سے پہلے آزاد کیا ہے۔ تو حضرت عرصے فیصلہ کیااس کے آزاد ہونے کااوراس کی قیمت واپس کرنے کا ۔ اس کا مہر لیا جائے کیوں کہ اس سے دلمی کئی ۔ اس کا مہر لیا جائے کیوں کہ اس سے دلمی کئی ۔

[۳۰۳] ا (۳۳) و الوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل و الكثير عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى وقالا لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس فى مثله (۳۵ م ا ] (۳۵) و الوكيل بالشراء يجوز عقده بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس فى مثلها ولا يجوز بما لا يتغابن

[۳۴۰۳] (۳۴ ) بیچنے کے وکیل کے لئے جائز ہے کہ ان کو بیچے کم میں اور زیادہ میں امام ابوصنیفہ کے نز دیک اور صاحبین فرماتے ہیں کٹبیں جائز ہے اس کا بیچنا تنی کی کے ساتھ جس کا لوگوں میں رواج نہ ہو۔

شری کسی کوکسی چیز کے بیچنے کا وکیل بنایا تو امام ابوصنیفه فر ماتے ہیں کہ اس کو اختیار ہے کہ کم قیمت میں بیچے یا زیادہ قیمت میں ، دونوں طرح بیچنادرست ہے۔ بیاس صورت میں ہے جب موکل نے کوئی قید نہ لگائی ہو بلکہ مطلق چھوڑ اہو۔

ج امام صاحب کی نظر مطلق لفظ کی طرف گئ ہے کہ دونوں طرح کے بیچنے کو بیچنا کہتے ہیں۔اور موکل نے مطلق بیچ کاوکیل بنایا ہے کوئی قید نہیں لگائی ہے اس لئے کی بیشی جیسے بھی بیچے گااس کو بیچنا کہیں گے اور بیچ درست ہوگی۔

ا مسلق بولا ہوتو اطلاق کی طرف جائےگا۔صاحبین فرماتے ہیں کہ اتن کی میں بیچنا درست نہیں ہوگا جتنی کی میں اس جیسی میچ کو بیچنے کا عام رواج ہزیر جو

جے ان کی نظراس بات کی طرف گئی ہے کہ مطلق ہے مراد عام عرف ہے کہ موکل نے اگر چہ مطلق کہا ہے کہ اس کو پیچو، مگراس کا مطلب میہ ہے کہ عام عرف میں جتنی اس کی قیمت ہے اس کے موض پیچو۔اتن کمی میں مت پیچو جتنے کا رواج نہیں ہے۔

السول بيمسكهاس اصول پرہے كه بين مطلق بولا موتواس كامدار عام عرف پر موگا۔ متاعا بالمعروف حقا على المتقين (الف)

ن الميغا بن الناس: جتنے ميں لوگ عام طور پر دھو كہ نہ كھاتے ہوں، حتنے كارواج نہ ہو۔

[۱۴۰۳] (۳۵) خرید نے کاوکیل جائز ہے اس کا عقد مثل قیت سے اور اتنی زیادتی کے ساتھ جس کالوگوں میں رواج ہواور نہیں جائز ہے اتن زیادتی کے ساتھ جس کالوگوں میں رواج نہ ہو۔

شرت خرید نے کا وکیل بنایا تھا تو اتنازیادہ قیت دے کرخریدنا جائز ہوگا جتنارواج ہے کہ اس جیسی چیز میں لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔کیک اس سے زیادہ قیمت دے کرخریدنا جائز نہیں ہوگا۔

ہے یہاں بیشبہ کہ وکیل نے وہ چیزا پنے لئے زیادہ قیت میں خریدی تھی پھراس کوموافق نہیں آئی تو وہ موکل کوحوالے کرنے لگاہے۔اس شبداورتہت کی وجہ سے ہاپیغابن الناس سے زیادہ سے خریدنے کی اجازت نہیں ہے۔

نوں موکل نے کوئی خاص چیز خرید نے کے لئے کہا ہوتو زیادہ قبت ہے بھی خرید سکتا ہے۔ کیونکہ دہ وکیل اپنے لئے نہیں خرید سکتا ہے۔ اس لئے اپنے لئے خرید نے کی تہمت نہیں ہے۔

حاشيه : (الف)فائده الهانائي معروف كے ساتھ ريق بے متقين پر

الناس في مثله [ $^{\alpha}$  +  $^{\alpha}$ ] ( $^{\alpha}$ ) والذي لا يتغابن الناس فيه مالا يدخل تحت تقويم المقومين [ $^{\alpha}$  +  $^{\alpha}$ ] ( $^{\alpha}$ ) واذا ضمن الوكيل بالبيع الثمن عن المبتاع فضمانه به طل [ $^{\alpha}$  +  $^{\alpha}$ ] ( $^{\alpha}$ ) فاذا وكله ببيع عبده فباع نصفه جاز عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى

[۱۳۰۵] (۳۱) جس کالوگوں میں رواج نہیں وہ قیمت ہے جو قیمت لگانے والوں کی قیمت لگانے مین داخل نہ ہو۔

تشری اس عبارت میں ما یت عاب الناس کی تشریح کررہے ہیں کہ جو قیمت لگانے کے ماہرین ہیں ان کی قیمت لگانا جبال تک پنچوہ ما یتغابن الناس ہے۔اوراس سے اوپر کی قیمت لا یتغابن الناس ہے۔ کیونکہ عمومالوگ اتنادھوکٹہیں کھاتے ہیں۔

[۱۳۰۷] ( ۳۷) اگریچنے کاوکیل مشتری کی جانب سے قیت ضامن ہوجائے تواس کا ضان باطل ہے۔

تشری کی چیز کے بیچنے کا وکیل تھااس کو بیچا اور مشتری کی جانب سے خود ہی قیمت کا ضامن بن گیا کہ میں خود قیمت دے دوں گا تو بیضامن بنتا باطل ہے۔

وکیل وصول کرنے کا ذمہ دارتھا اور بیخود قیمت دینے کا ذمہ دار بن گیا تو ایک ہی آ دمی دینے اور لینے کا ذمہ دار بنااس لئے یہ ذمہ داری باطل ہے(۲) وکیل کے پاس مبیج امانت کے طور پڑھی اور اس کی قیمت کا ذمہ دار بنا تو وہ ضانت کے طور پر ہوجائے گی اور امانت اور ضانت میں تضاوے اس لئے بیضانے باطل ہے۔

[٤-١٣] (٣٨) اگروكيل بنايا اپنے غلام كے پيچنے كا، پس اس كا آ دھا بيچا تو امام ابوصنيفة كے زو يك جائز ہے۔

نج بیچنے کے تکم میں آ دھا بیچنا اور پورا بیچنا دونوں شامل ہے۔اس لئے جب بیچنے کا تھم دیا تو آ دھا بھی پچ سکتا ہے۔ اصول اما ماعظم کے نزدیک مطلق لفظ دونوں کو شامل ہے۔

نائدہ صاحبین فرماتے ہیں کہ آ دھا بیچا اور جھڑا سے پہلے باقی آ دھا بیچا تو درست ہے۔اوراگر باقی آ دھانہ بی سکا آ دھا بیچنا درست نہیں۔
جو پہلا آ دھا بیچنا تو کہا جاسکتا ہے بیآ دھا بیچنا باقی آ دھا بیچنا کا وسلہ ہے۔اس لئے وہ آ دھا بیچنا درست ہے۔لیکن باقی آ دھا نہ کی سکا تو معلوم ہوا کہ پہلا آ دھا بیچنا باقی آ دھا بیچنا باقی آ دھا بیچنا ہوں مشتری کے ساتھ دھا بیچنا باقی آ دھا بیچنا باقی آ دھا بیچنا ہوں مشتری کے ساتھ دھا بیچنا باقی آ دھا بیچنا ہوں مورت میں موکل اور مشتری کے

ہے۔ درمیان شرکت ہوگئ۔اورصاحبین کا قاعدہ گز رچکا ہے کہ موکل کا حکم اگر چہ مطلق ہولیکن اس کا مدارمعروف پر ہوتا ہے۔اورمعروف بیہ ہے کہ اس طرح بیچیں کہ شرکت کا ضرر مجھے نہ ہو۔اوروکیل نے آ دھانچ کرشرکت کا ضرر کیااس لئے آ دھا بیچنا جائز نہیں ہے۔

اصول صاحبين كااصول گزر چكا ب كمطلق كلم مين معروف طريق كافكم مراد بوتا ب (٢) ان كااستدلال اس الرسي عن ابواهيم قال ياكل ويلس بالمعروف وقال الربيع عن الحسن ياكل بالمعروف (الف) (مصنف عبدالرزاق، بابنفقة المضارب

ووضیعتہ ج ٹامن ص ۲۲۷ نمبر۸۳ ۱۸ ربخاری شریف، باب الشروط نی الوقف ص۳۸۷ نمبر ۲۷۳۷)اس اثر میں اگر چے مضارب کے بارے

حاشيه : (الف) حفرت ابرائيم في فرمايا مفارب كهاسكتا باور كان سكتا بمعروف كرماتهدا ورحفرت حسن فرمايا كهاسكتا بمعروف كرماتهد

[ ۲ + ۱ ] ( ۲۹ ) وان و كله بشراء عبد واشترى نصفه فاشراء بموقوف فان اشترى باقيه لزم الموكل [ ۲ + ۱ ] ( ۲ ۹ ) واذا و كله بشراء عشرة ارطال لحم بدرهم فاشترى عشرين

میں ہے کہ دہ معروف انداز سے کھا سکتا ہے اور پہن سکتا ہے۔لیکن بیقاعدہ ہرجگہ جاری ہوگا کہ جہاں بھی مطلق ہوگا وہاں دیکھا جائے گا کہ معاشرے میں اس کا کیامطلب ہےاورای پر فیصلہ ہوگا جس کومعروف کہتے ہیں۔

[۱۴۰۸] (۳۹) اگر کسی غلام خرید نے کا وکیل بنایا اور اس کا آ دھا خریدا تو خرید نا موقوف ہوگا، پس اگر باقی آ دھا خریدا تو موکل کولازم ہوگا۔

تشری غلام خرید نے کا وکیل بنایالیکن وکیل نے پوراغلام خرید نے کے بجائے آ دھاغلام خریدا، پس اگر باقی آ دھا بھی خریدلیا تو موکل کو پیغلام لازم ہوگا۔اور باقی آ دھا نہ خرید سکا تو پیآ دھاموکل کولازم نہیں ہوگا۔ بلکہ پیآ دھاخود وکیل کے لئے ہوجائے گا۔

وج یہاں قوی شبہ ہے کہ آدھاوکیل نے اپنے لئے خریدا تھالیکن اس کو پسند نہ آیا تو موکل کے ماتھے پر ڈال دیا اور موکل کو شرکت کے ضرر میں مجسادیا۔اس لئے یہ آدھاخرید ناموکل کولاز منہیں ہوگا۔

ا مساله اس اصول پر ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پررہے گابشر طیکہ تہت کا شبہ ندہو، جہاں تہت کا شبہ ہووہاں مطلق نہیں رہے گا بلکہ مقید ہو جائے گا۔

[9 -17] ( مبر) اگر وکیل بنایا دس طل گوشت خریدنے کا ایک درہم کے بدلے، پس خرید لیا بیس رطل ایک درہم کے بدلے ایسا گوشت جو پیچا جاتا ہودس رطل ایک درہم کے بدلے تو موکل کواس سے دس رطل لازم ہوگا آ دھے درہم کے بدلے امام ابو حنیفہ کے نزد یک اور صاحبین نے فرما یالازم ہوگا موکل کوبیس رطل ۔

ایک درہم میں ہیں طلخ رید لایا تو بیدیں رطل گوشت خرید نے کا وکیل بنایا۔ اس نے ایبابی عمدہ گوشت جوا یک درہم میں دس رطل بگا ہو ایک درہم میں ہیں رطل خرید لایا تو بیدیں رطل موکل کو لازم ہوگا یا آ دھے درہم کے بدلے دس رطل لازم ہوگا؟ اس بارے میں اختلاف ہے۔ امام ابوصنیف کی نظر اس بات کی طرف گئ کہ موکل کو صرف دس رطل گوشت کی ضرورت ہے اگر چداس کا خیال بیتھا کہ دس رطل ایک درہم میں ملے گا اس لئے ایک درہم دے دیا۔ اب دس رطل آ دھے درہم میں ل گیا تو آ دھا درہم ہی لازم ہوگا اور دس رطل لینالازم ہوگا اس سے زیادہ نہیں۔ البت وہ اپنی خوثی سے لیے الواور بات ہے۔ ورند آ دھا گوشت یعنی دس رطل وکیل کولین پڑئے گا اور آ دھا درہم اپنی جیب سے دیعا

حاشیہ : (الف)جعد بارقی فرماتے ہیں کہ اس کو صنور نے ایک دینار دیا تاکتر بانی یا بحری فرید کرلائے، پس ان بیس سے ایک کوایک دینار جس بھا گرا گیک کو یک دینار جس بھا گرا گیک کو یک دینار جس بھا گرا گیک کو دینار کر آئے تو آپ نے اس کی بچے بیس برکت کی دعا ک۔

رطلا بدرهم من لحم يباع مثله عشرة ارطال بدرهم لزم الموكل منه عشرة ارطال بنصف  $(1^{n})$  درهم عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى وقالا رحمهما الله يلزمه العشرون  $(1^{n})$ وان وكله بشراء شيء بعينه فليس له ان يشتريه لنفسه [ ١ ١ ٣ ١ ] (٣٢) وان وكله بشراء عبد بغير عينه فاشترى عبدا فهو للوكيل الاان يقول نويت الشراء للموكل او يشتريه بـمال الـموكل[۲ ۱ م ۱ ] (مم) والوكيل بالخصومة وكيل بالقبض عند ابي حنيفة وابي

دینار میں ایک بکری خریدنے کے لئے کہا تو راوی نے دو بکریاں خریدی لیکن راوی کی نظراس بات کی طرف گئی کہ ضرورت ایک بکری کی ہے اس لئے ایک بری جے کرایک ویناراورایک بکری لے کرواپس آئے۔جس سے پند چلا کہ ضرورت کی طرف نظر جانی جا ہے۔

اورصاحبین کی نظر رقم خرچ کرنے کی طرف گئ ہے کدایک درہم خرچ کرنے کے لئے دیا ہے اس سے چاہے دس رطل گوشت آ جائے چاہیں رطل گوشت آ جائے \_موکل نے سمجھا کہا یک درہم میں دس رطل ہی گوشت آئے گا اس لئے اس نے دس رطل لانے کے لئے کہا۔اس لئے اگر میں رطل لے آیا تواس کے لئے خیر کا کام کیا۔اس لئے ایک درہم میں ہیں رطل گوشت موکل پرلازم ہوجائے گا۔

ا ان کا اصول ہے کہ پوری رقم خرچ کرنا ہے جائے جتنا گوشت آ جائے۔

انت رطل: ایک خاص قتم کاوزن جوآ دھا کیلوکا ہوتاہے جو 442.25 گرام کا ہوتاہے۔

[۱۳۱۰] (۲۸) اگر کسی متعین چیز کے خریدنے کاوکیل بنایا تواس کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس کوایے لئے خریدے۔

霎 موکل نے اس پراعتا دکیا ہے کہ میرے لئے خریدے گا اور وکیل نے اپنے لئے خرید لیا تو اس میں ایک قتم کا دھوکہ دینا ہوا۔اس لئے وکیل متعین چزکوایے لئے نہیں خرید سکتا۔

[۱۴۱۱] (۲۲) اورا گر سی غیر متعین غلام کوخرید نے کا وکیل بنایا، پس اس نے غلام خریدا تو وکیل کے لئے ہوگا ، مگرید کیے میں نے موکل کے لئے خریدنے کی نیت کی تھی یااس کوموکل کے مال سے خریدے۔

فشرت غیر متعین غلام خرید نے کا وکیل بنایا تھا۔ ایسی صورت میں ایک غلام خریدا تو جب کوئی ایسی علامت نہ ہو کہ بیموکل کے لئے خریدا ہے اس وقت تک وہ غلام وکیل کے لئے ہی شار کیا جائے گا۔ کیونکہ عموما آ دمی اپنے لئے ہی خرید تا ہے۔موکل کے لئے خریدنے کی علامت میں سے بیہ کہ خریدتے وقت موکل کی نیت کرے یا کم از کم موکل کے مال سے غلام خریدے تو وہ غلام موکل کے لئے ہوگا۔

اصول پیمسئلماس اصول پر ہے کہ موکل کے لئے خریدنے کی علامت ہوتو موکل کے لئے ہوگا ور ندایٹی ذات کے لئے ہوگا۔

[١٨١٢] ( ٣٣ ) مقد ہے کا وکیل بیضہ کا بھی وکیل ہے الم ابوحنیفی امام ابولیسف اورامام محد کے نزدیک۔

شری کی کومقدمہ اورخصومت کا وکیل بنایا تو نصلے کے بعددین اور چیز پر قبضہ بھی کرسکتا ہے۔

💂 کسی چیز کا وکیل بنایا تو اس کے پورے لواز مات کے ساتھ وکیل ہوگا۔اورخصومت کے لواز مات میں سے قبضہ کرنا بھی ہے۔اس لئے



يوسف و محمد رحمهم الله تعالى [۱۳ م] (۲۳ م) والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة فيه عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى [۲ م م م] (۲۵ م) واذا اقر الوكيل بالخصومة على موكله عند القاضى جاز اقراره ولا يجوز اقراره عليه عند غير القاضى

قبضه کرنے کا دکیل ہوگا۔

اصول میسکداس اصول پرہے کہ کسی چیز کاوکیل بنا ئیں تواس کے پورے لوازم کے ساتھ وکیل ہے گا۔

فائدہ امام زفر فرماتے ہیں کہ خصومت کاوکیل امانت دارنہیں ہوتا اس لئے اگر اس کودین پر قبضہ کرنے کی گنجائش دیں تو پھروہ دین موکل کو واپس ہی نہیں دےگا۔اس لئے خصومت کاوکیل قبضہ کاوکیل نہیں ہوگا۔اور خیانت عامہ کی وجہ ہے آج کل اس پرفتوی ہے۔

[۱۲۱۳] (۲۳ ) قرض پر قبضه کا وکیل مقدے کا بھی وکیل ہوگا امام ابوصنیف کے زو یک۔

شرت وجہ بیہ ہے کہ قرض پر قبضہ کرنے کے لئے بعض مرتبہ مقدمہ بھی کرنا پڑتا ہے۔اور پہلے قاعدہ گزر چکا ہے کہ سی کام کاوکیل بنا کیں تو اس کے پورے لواز مات کے ساتھ وکیل بنا نا پڑتا ہے۔اس لئے قرض کاوکیل مقدمہ اورخصومت کا بھی وکیل ہوگا۔

فاكده صاحبين فرماتے بيں كةرض پر قبضه كاوكيل مقدم كاوكيل نبيس موگار

جی دین پر قبضہ کرنا اور چیز ہے جوامانت دار کا کام ہے اور مقدمہ کرنا اور چیز ہے جو چالاک اور ماہرین قانون کا کام ہے۔اس لئے دونوں دو الگ الگ کام ہیں۔اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ جوامانت دار ہووہ قانون کا ماہر بھی ہو۔اور اس پر قانونی اعتاد بھی کیا جائے۔اس لئے قبضہ کا وکیل خصومت اور مقدمہ کا دکیل نہیں ہوگا۔

صول ہیں اصول پر گئے ہیں کہ قبضہ اور خصومت دوالگ الگ کام ہیں۔ایک پراعتاد کرنے سے دوسرے کام میں اعتاد کرنالا زم نہیں آتا۔ [۱۳۱۳] (۳۵) اگر مقدمے کا دکیل اپنے موکل پرا قرار کرے قاضی کے پاس تواس کا اقرار جائز ہے اور دکیل کا اقرار قاضی کے علاوہ کے پاس جائز نہیں ہے امام ابو حنیفہ اورامام مجمد کے نزدیک مگریہ کہ وہ مقدمہ سے نکل جائے گا۔

آی آدی کووکیل بنایا کہ میری جانب سے قاضی کے سامنے خصومت اور مقدے کے وکیل بنیں تو اس کے دومطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اس بات کے وکیل ہیں کہ آپ موکل کے جرم کا اقرار نہ کریں بلکہ ہمیشدا نکار ہی کرتے چلے جائیں یازیادہ سے زیادہ خاموش رہیں۔ اس لئے آپ کو خصومت کا وکیل مقرر کیا ہے۔ اگر اقرار کرنا ہوتا تو ہیں خودا قرار کرلیتا آپ کو وکیل خصومت بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہی مطلب امام زفراور ائمہ ثلاثلہ لیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ خصومت کا مطلب ہی جھڑا کرنا اور انکار کرنا ہے، اور اقرار کرنا اس کی ضد ہے۔ اس لئے وکیل ضد کا مالک کیے بے گا؟ اس لئے وکیل یا انکار کرے یاد کھے کہ میراموکل واقعی مجرم ہے تو خاموش رہے۔ البتہ اقرار نہ کرے۔ دوسرا مطلب ہیہ کہ وہ مطلق جواب کا وکیل ہے جس میں اقرار بھی شامل ہے اور انکار بھی شامل ہے اور انکار بھی شامل ہے اور انکار بھی شامل ہے اور خصومت ہوتی ہے قاضی کی مجلس طریقوں کا مالک ہے۔ کیونکہ مطلق خصومت میں تنوں طریقے شامل ہیں۔ البتہ چونکہ خصومت کا وکیل ہے اور خصومت ہوتی ہے قاضی کی مجلس

## عند ابي حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى الا انه يخرج من الخصومة.

میں اس لئے قاضی کی مجلس ہی میں اقر ار کا اعتبار ہوگا تا کہ خصومت ہو، اس سے باہر اقر ارکرنے کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ مطلب امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک ہے۔

البنة اگرغیرقاضی کے سامنے اقرار کیا اور گواہ سے اس کا ثبوت بل گیا کہ وکیل نے ایسا کیا ہے تو وہ وکالت سے نکل جائے گا۔ کیونکہ اس نے خلاف قاعدہ کیا ہے۔اوراب موکل کے دین پراس کوقیصنہیں دیا جائے گا یہی 'الا اندیعو جین المحصومة' کا مطلب ہے۔

اسول مطلق لفظ دونوں کوشامل ہے، ہاں کوبھی اورا نکارکوبھی ۔اس قاعدہ پر بیمسلہ جاری ہے . ـ

حاشیہ: (الف) جب ہوازن کا دفد سلمان بن کرآیا تو آپ کھڑے ہو گئے...آپ نے فرمایا مجھے معلونہ بین تم میں سے کس نے اجازت دیاور کس نے اجازت نہیں دی۔واپس جا کیہاں تک کے تمہارا معاملہ تمہارے سردار لے کرآئے ۔ پس لوگ لوٹے اوران کے سرداروں نے ان سے بات کی ۔ پھر حضور کے پاس آئے اور خبر دی کہ وہ خوشی سے اجازت دیتے ہیں (ب) آپ نے فرمایا کسی نے ظالم کے جھگڑے میں مدد کی توانلہ کے غصے کامشخص ہوگیا۔ [ r92 )

[ $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$ 

[۱۳۱۵] (۲۲) امام ابو یوسف نے فرمایا جائز ہے وکیل کا اقر ارکرنا موکل پر قاضی کے علاوہ کے پاس بھی۔

تشري وكيل نے قاضى كى مجلس كے علاوہ ميں موكل پر اقرار كرليا تب بھى اقرار ہوجائے گاامام ابو يوسف كے نزديك \_

وہ فرماتے ہیں کہ وکیل موکل کے درجے میں ہے اور موکل قاضی کی مجلس کے علاوہ میں کسی چیز کا اقر ار کری تو اقر ار ہوجا تا ہے تو وکیل بھی قاضی کی مجلس کے علاوہ میں اقر ار کریے تو اقر ار ہوجائے گا۔

[۱۳۱۱] ( ۲۲) کسی نے دعوی کیا کہ وہ غائب کاوکیل ہے اس کے قرض کے تبضہ کرنے میں، پس مقروض نے اس کی تصدیق کر دی تو مقروض کو تصمر وش اسلامی تعملہ دیا جائے گا قرض سپر دکرنے کا، پس اگر غائب حاضر ہوگیا اور اس نے وکیل کی تصدیق کر دی تو جائز ہوگیا ورنہ تو مقروض موکل کی طرف دین دوبارہ ادا کرے گا اور دین لے گا دکیل سے اگر اس کے ہاتھ میں باقی ہو۔

شر مثلا زیدنے دعوی کیا کہ وہ عمر کا وکیل ہے اس بات کا کہ اس نے کہا ہے کہ فالد سے قرض وصول کرلو۔ اور فالد مقروض نے تصدیق کر دی کہ واقعی تم عمر کے وکیل ہوتو فالد نے چونکہ تصدیق کردی کہ زید کا عمر وکیل ہواور مال فالد کا ذاتی ہے ، وہ اپنے مال میں تصرف کرسکتا ہے اس کے فالد کو تھم ویا جائے گا کہ عمر کا قرض زید کے حوالے کر دے۔ پھر عمر ہا ہر سے واپس آیا اور تصدیق کردی کہ زید میر اوکیل ہے تو بات بن گئی اور خالد کا اداکیا ہوا قرض عمر کو ادا ہوگیا۔ اور آگر عمر موکل نے کہا کہ زید میر اوکیل نہیں ہے تو خالد کو کہا جائے گا کہ تم دو بارہ عمر کا قرض عمر کو ادا

کونکہ عمر نے خالد کو با ضابط نہیں کہا تھا کہ زید میرے دین پر بہنہ کرنے کا وکیل ہے۔ بلکہ بیتو زید اور خالد کی ملی بھٹت تھی کہ خالد نے تصدیق کردی کتم عمرے وکیل ہو۔ اس لئے خالد کو دوبارہ قرض عمر کی طرف اداکر تا ہوگا۔ اور زید کے ہاتھ میں دی ہوئی رقم موجود ہوتواس سے خالد واپس لے گاور دور قم ہلاک ہوگئ تواس سے قانونی طور پرواپس نہیں لے سکے گا۔

وہ مال زید کے ہاتھ میں امانت کا تھااس لئے اس کے ہاتھ میں ہلاک ہوجائے تو واپس نہیں لے سکے گا۔

اصول بيستلداس اصول پر ب كدائي مال مين كسى كودكيل تتليم كرسكتا بادراس كواپنامال حوال كرسكتا ب

[۱۳۲](۳۸)اورا گرکہا کہ میں امانت کے قبضہ کرنے کاوکیل ہوں اور امانت رکھنے والے نے اس کی تقیدیتی کردی تو اس کوحوالہ کرنے کا تھم نہیں دیا جائے گا۔

تشرت مثلاز يدخالد سے كہتا ہے كەعمر كى جوامانت ہے اس پر قبضة كرنے كامين عمر كى جانب سے وكيل ہوں اور عمر غائب تھا اور خالد نے تقعد بق

## المودع لم يؤمر بالتسليم اليه.

کر دی کتم عمر کے دکیل ہوتو خالد کو حکم نہیں دیا جائے گا کہ امانت کی چیز اس کو دیدو۔

ا مانت کی چیز میں وہی چیز دی جاتی ہے جوامانت رکھی گئی ہے۔ امانت رکھنے والا اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں دے سکے گا۔ اس لئے خالد نے تصدیق کردی کہ زیدوکیل ہے تو عمر کی امانت شدہ چیز زید کے حوالے کرنے کے لئے نہیں کہا جائے گا۔ کیونکہ عمر نے نہیں کہا ہے کہ زید میرا وکیل ہے۔ وہ اب تک غائب ہے اس لئے امانت کی چیز وکیل کے حوالے کرنے نہیں کہا جائے گا۔

نوے اوپر کے مسلے میں تو قرض کی رقم خود خالد کی رقم تھی اس لئے دینے کو کہا گیا، یہاں امانت کی رقم عمر کی ہے خالد کی نہیں ہے۔

اصول بیستلداس پر ہے کہ دوسرے کی چیز وکالت کی تصدیق کے باوجود حوالے کرنے نہیں کہا جائے گا۔

افت مودع: امانت پرر کھنے والا آدی، ودع سے شتق ہے۔



799

## ﴿ كتاب الكفالة ﴾

# [١٨١٨] (١) الكفالة ضربان كفالة بالنفس وكفالة بالمال [١٩١٩] (٢) فالكفالة بالنفس

#### ﴿ كتاب الكفالة ﴾

فروری نوٹ کالدکا مطلب ہے کہ مثلا زید پر قرض ہے تو ہیں اس کے قرض کا زمددار ہوں، وہ نہیں دے گا تو ہیں دوں گا۔ کفالت کی صورت میں دونوں آ دی قرض ادا کرنے کے ذمددار ہوتے ہیں۔اور قرض دینے والا دونوں ہیں ہے کی ایک سے قرض وصول کر سکتا ہے۔

اس کے قریب قریب حوالہ ہے۔اس میں ہے ہوتا ہے کہ اصل مدیون اب قرض ادا نہیں کرے گا۔اس کے بدلے اب صرف میں قرض ادا کروں گا۔اس صورت میں قرض دینے والا صرف ذمددار سے قرض وصول کر سکتا ہے۔ کفالت صحیح ہونے کی دلیل ہے آ ہے۔ قالموا نفقد صواع گا۔اس صورت میں قرض دینے والا صرف ذمددار سے قرض وصول کر سکتا ہے۔ کفالت صحیح ہونے کی دلیل ہے آ ہے۔ قالموا نفقد صواع المصلک و لمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم (الف) (آیت اس سے کہ ہونے کی اس کو ایک اونٹ کا بوجھ ملے گا اور میں اس کا کفیل ہوں۔اس سے دار اور کفیل کے ہیں۔ آیت کا مطلب ہے کہ جو بادشاہ کا پیالہ لا دے گا اس کو ایک اونٹ کا بوجھ ملے گا اور میں اس کا کفیل ہوں۔اس سے کفالت کا ثبوت ہوا۔ حضرت مربم کی کفالت کی۔اس سے کفالت کا ثبوت ہوا۔

کفالت میں چارالفاظ ہیں(۱) گفیل: جوخو وذمہ دار بنا، ضامن، اس کوزعیم اور ممیل بھی کہتے ہیں (۲) مکفول عنہ: مقروض جس کی جانب سے قرض اداکرنے کی ذمہ داری گفیل بے رہ ہے۔ وہ مال جس کے قرض اداکرنے کی ذمہ داری گفیل بن رہا ہے (۴) مکفول بہ: وہ مال جس کے اداکرنے کا گفیل بن رہا ہے، یا وہ آدمی جس کو مجلس قضاء میں حاضر کرنے کیڈ مداری لے رہا ہے کہ ابھی اس کوضائت پر چھوڑ دیں۔ وقت مقررہ براس کو میں حاضر کرنے کا ذمہ دار ہوں بشر طبیکہ وہ زندہ ہو۔

[۱۳۱۸](۱) كفاله كى دونتميس مين، كفاله بالنفس اور كفاله بالمال\_

تشری کفالت کی شمیں: کفالت کی دوشمیں ہیں۔ کفالہ بالنفس اور کفالہ بالمال۔ کفالہ بالنفس کامطلب بیہ کے فلاں آدمی مجلس قضاء میں مقدمہ کے لئے مطلوب ہے اس کو ایمی چھوڑ دیں، میں اس کو دفت مقررہ پرمجلس قضاء میں حاضر کرنے کا ذمہ دار ہوں۔ اس کو کفالہ بالنفس کہتے ہیں۔ کیونکہ ذات اور نفس حاضر کرنے کا کفیل بنا۔

دوسراہے کفالہ بالمال: اس کامطلب بیہے کہ فلاں آدمی پراتنا قرض ہے اس کوادا کرنے کا میں کفیل اور ذمہ دارہوں، وہ ادائیس کرے گاتو میں اس قرض کوادا کر دوں گا۔ اس کو کفالہ بالمال کہتے ہیں۔ کیونکہ مال ادا کرنے کی ذمہ داری لے رہاہے۔

[۱۳۱۹] (۲) پس كفاله بالنفس جائنسها دراس كى ذمددارى مكفول بكوحاضركرنا بـ

تشرق کفاله بالنفس کامطلب سیے کیمکفول مبیعنی جس کی ذمہ داری لیہ اس کومقررہ وقت میں مجلس قضاء میں حاضر کرنا ہے۔اس کا

. حاثیہ : (الف) ہم لوگ بادشاہ کا بیالہ کم پانتے ہیں۔اور جواس کولائے گااس کو ایک اونٹ مال ملے گااور میں اس کاکفیل ہوں (ب) حفزت ذکریا حفزت مریم کے کفیل ہے۔ جائز  $\ddot{s}$  والمضمون بها احضار المكفول به [-7] ا[-7] وتنعقد اذا قال تكفلت بنفس فلان او برقبته او بروحه او بجسده او برأسه او بنصفه او بثلثه.

مطلب پنہیں ہے کہ وہ مزانہیں بھگتے گا تو میں اس کے بدلے سزا بھگت لوں گا۔

[۱۳۲۰] (۳) کفالہ بالنفس منعقد ہوتا ہے اگر کہے میں فلال کی جان کا کفیل بنایا اس کی گردن کا یا اس کی روح یا اس کے جسم یا اس کے سریا اس کے آ دھے کا یا اس کی تہائی کا کفیل ہوں ۔

تشری یہاں سے بیذ کر ہے کہ س طرح کہنے سے یا کن کن الفاظ سے کفالہ بالنفس ثابت ہوجائے گا۔ تو قاعدہ بیہ ہے کہ ہروہ لفظ جس سے پوراانسان مرادہوتا ہے۔ اس طرح گردن بولنے سے پوراانسان مرادہوتا ہے۔ اس طرح گردن بولنے سے پوراانسان مراد لیتے ہیں۔ اور آ دھااور تہائی کالفظ پورے انسان میں شائع ہوتے ہیں اس لئے مراد لیتے ہیں۔ اور آ دھااور تہائی کالفظ پورے انسان میں شائع ہوتے ہیں اس لئے ان لفظوں سے بھی پوراانسان مرادہوگا اور کفالہ بالنفس ثابت ہوجائے گا۔

حاشیہ: (الف) آپ فرماتے تصعاریت پرلی ہوئی چیزادا کی جائے گی،عطیہ واپس کیا جائے گا اور دین اوا کیا جانا چاہے اورکفیل ضامن ہوتا ہے (ب) حضرت عمر کے جمزہ بن عمراسلمی کوصد قد وصول کرنے کے لئے بھیجا۔ پس ایک آ دی نے حضرت عمر کی بیوی کی باندی سے بدکاری کر لی تو حزہ نے اس آ دمی سے فیل بانفس لئے یہاں تک کہ حضرت عمر آ جائے۔ اور حضرت عمر نے اس کوسوکوڑے لگائے تھے۔ پس اس کی تصدیق کی۔ اور نہ جانے کی وجہ۔ اس کومعذو وقر اردیا۔ عبداللہ بن مسعود نے مرتدین سے قوبہ کروائی اور اس سے کفیل لیا۔ پس ان لوگوں نے تو بہ کی اور ان کے خاندان والوں نے کفیل بائنفس دیا۔ اور حماد نے فر مایا کوئی کفیل بائنفس بنا مجر ملفول لدمر گیا تو اس پر پھی نہیں ہے۔

[۱۳۲۱](۳) و كذالك ان قال ضمنته اوهو على او الى او انا به زعيم او قبيل به [۱۳۲۱] (۵) فان شرط في الكفالة تسليم المكفول به في وقت بعينه لزمه احضاره اذا طالبه به في ذلك الوقت فان احضره والاحبسه الحاكم.

کوتکہ یہالفاظ کفالت پردالات کرتے ہیں۔ لفظ علی بھی ذمداری قبول کرنے کے لئے آتا ہے۔ حدیث میں ہے۔ عن جابو قال کان المنبی عَلَیْ لا یصلی علی رجل علیہ دین ... قال انا اولی بکل مؤمن من نفسہ من ترک دین فعلی ومن ترک مالا فلو رثته (الف) (نیائی شریف، باب الصلوق من علیہ دین سے ۲۰۰۷ نمبر۱۹۲۳) اس حدیث میں فعلی کا لفظ استعال ہوا ہے جو کفالت کے معنی میں ہے کہ جس نے دین چھوڑا میں اس کا گفیل ہوں۔ اس لئے علی کی وجہ ہے بھی کفالت ہوجائے گی۔ اور اِلی کا لفظ بھی ذمدداری اور کفالت کے لئے استعال ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے۔ عن اب سے حریرة انہ قال من ترک مالا فللور ثة ومن ترک کلا فالینا (ب) (مسلم شریف، باب من ترک مالا فلور وقت ص ۳۵ نمبر ۱۹۲۱/۱۲۱۹) اس حدیث میں فیالینا گفیل بنے کے معنی میں ہے۔ المز عیم کالفظ کفیل کے لئے استعال ہوتا ہے۔ اس کے لئے قرآن کی آیت اور حدیث الزعیم عارم گزرگئ ہے۔ اور قبید ل کلفظ سے کفالہ ہوگا اس کو لیل یہ ہے کہ اس سے قبالہ تا ہے چیک کے معنی میں۔ اور قبالہ بھی کفالت کے معنی میں ہوتا ہے۔

[۱۳۲۲] (۵) پس اگر کفالہ میں شرط کی گئی ہومکفول بہ کوسپر دکرنے کی مقرر وقت میں تو کفیل کواس کا حاضر کرنالا زم ہے جب اس کواس وقت میں مطالبہ کرے، پس اگراس کوحاضر کر دیا تو ٹھیک ہے ور نہ ھا کم کفیل کوقید کر لےگا۔

کفالہ بالنفس میں بیشرط لگائی تھی کہ مکفول برکومتعین وقت میں حاضر کرے گا تو گفیل پرلازم ہے کہ جب مکفول برکوطلب کرے اس وقت اس کوحاضر کردے۔ پس اگراس نے مقررہ وقت میں مکفول برکوحاضر کردیا تو بہتر ہے۔ اور اگر حاضر نہ کرسکا اور کئی مرتبہ مطالبہ کے بعد بھی حاضر نہیں کیا اور مکفول برزندہ ہے اور دار الاسلام میں موجود ہے تواب فیل کوحاکم قید کرے گا۔

اس نے وعدہ خلافی کی اوردوسرے کاحق مارااس لئے اس کوقید کرے گا (۲) اثر میں اس کا ثبوت موجود ہے کہ فی اف وعدہ پر حضرت شریح نے خودا پنے بیٹے کوقید کیا۔ سسمعت حبیبا المذی کان یقدم المحصوم الی شریح قال خاصم رجل ابنا لشریح الی شریح کفیل له ہر جل علیه دین فحبسه شریح فلما کان اللیل قال اذھب الی عبد الله بفراش و طعام و کان ابنه یسمی عبد الله ہفراش و طعام و کان ابنه یسمی عبد الله (ج) (سنن لیسمتی ، باب ما جاء فی الکفالة بهدن من علید فی مرادی میں ۱۲۸ نمبر ۱۲۸ ارمصنف عبد الرزاق ، باب الکفلاء، ج فامن ،

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا میں ہرمؤمن کے نس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جس نے قرض چھوڑا دہ بھے پرہے۔ اور جس نے مال چھوڑا وہ اس کے ورشہ کے لئے ہے۔ اور قرض چھوڑا وہ ہمارے ذمہ ہے (ج) حضرت حبیب فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے شرتے کے پاس اس کے بیٹے کو جھڑ ہے کئے لئے ایک ایک ایک بیٹر انتحالیات کی باس اس کے بیٹے کو جھڑ ہے کئے لئے لیا جوایک آدمی پرقرض کا کفیل بنا تھا۔ تو قاضی شرتے نے اس کوقید کرلیا۔ پس رات ہوئی تو (باتی اسکلے سنجہ پر)

[۱۳۲۳] (۲) واذا احضره وسلمه في مكان يقدر المكفول له على محاكمته برئ الكفيل من الكفيل من الكفيل من الكفائد (۲۳ ما من الكفائد من الكفائد (۲۳ ما من الكفائد وان سلمه في مجلس القاضي فسلمه في السوق برئ وان سلمه في برية لم يبرأ (۸) واذا مات المكفول به برئ الكفيل

ص ۱۷۲ نمبر ۲۷ ۱۹۷۷) اس ہے معلوم ہوا کہ فیل کے دعدہ خلافی پراس کو قید کیا جاسکتا ہے۔

[۱۳۲۳] (٢) اگرمكفول به كوحاضر كر ديا اور سپر دكر ديا ايس جگه كه مكفول له اس سے جھرا كرسكتا ہے تو كفيل كفالت سے برى موجائے گا۔

شری کفالت کا مقصدہے کہ ایسی جگہ مکفول بہ کو حاضر کردے جس سے مکفول لہ اس سے جھٹر اکر سکے ، اور کفیل نے ایسا ہی کیا کہ ایسی جگہ حاضر کردیا جہاں مکفول لہ جھٹر اکر سکتا ہے اس لئے کفیل بری ہوجائے گا۔

[۱۳۲۳](۷) اگر گفیل بنااس بات کا که مکفول برگو قاضی کی مجلس میں سپر دکر ہے گا اور سپر دکیا اس کو بازار میں تو گفیل بری ہوجائے گا اورا گرسپر د کیا جنگل میں تو بری نہیں ہوگا۔

انٹری اگرمجلس قضاء میں سپر دکرنے کی شرط تھی لیکن اس نے اس کے بجائے بازار میں مکفول بہکوسپر دکیا تو بری ہوجائے گا۔اور جنگل میں سپر د کیا تو بری نہیں ہوگا۔

ج اس زمانے میں قاضی بازار میں بھی مجرم سے محاسبہ کرلیا کرتے تھاں لئے بازار میں سپر دکرنے سے بھی مکفول بدمحاسبہ کے قبل ہوگیا۔ اس لئے گفیل بری ہوجائے گا۔اور جنگل میں قاضی محاسبہ بیں کرسکتا بلکہ اس تتم سے بھگانے کی سازش ہے۔اس لئے جنگل میں سپر دکرنے سے کفیل بری نہیں ہوگا۔

اصول ایے مقام پرسپر دکرنا ضروری ہے جہاں مکفول بہے محاسبہ کیا جاسکے۔

نوٹ اس دور میں بازار میں محاسبہ کرناممکن نہیں اس لئے اب بازار میں سپر دکرنے سے کفیل کفالہ ہے بری نہیں ہوگا۔

لغت برية : صحرا، جنگل ـ

[١٣٢٥] (٨) ارمكفول برمرجائ توكفيل بالنفس كفاله عديري بوجائ كا-

تشريح كفيل نے مجرم كوحاضركرنے كى كفالت لى تقى كىكن خودمجرم كاانتقال ہو گيا تو كفيل سے كفاله ساقط ہوجائے گا۔

[۱) مرجانے کی وجہ سے اب حاضر کس کوکرے گا؟ اور مکفول بہ کا مال تو اس کام کے لئے نہیں ہے اس لئے کفالہ ساقط ہوجائے گا (۲) مرف کی وجہ سے اصیل بعنی مکفول بہ پر حاضر ہونا ساقط ہو گیا اس لئے تابع بعنی کفیل پر بھی ساقط ہوجائے گا (۳) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن السحکم و حساد انهما قالا فی رجل تکفل بنفس رجل فمات الرجل قال احدهما یضمن الدراهم وقال الآخر لیس علیہ شیء (الف) (سنن لیستی ، باب ماجاء فی الکفالة ببدن من علیم تن ، جسادس ، مرادس ، مردس ، مرد

بالنفس من الكفالة [٣٢٦] (٩) وان تكفل بنفسه على انه ان لم يواف به في وقت كذا فهو ضامن لما عليه وهو الف فلم يحضره في ذلك الوقت لزمه ضمان المال ولم يبرأ من الكفالة بالنفس [٣٢٤] (١٠) ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند ابي

کفالہ بانفس میں مکفول بمرجائے تو کفیل پر کچھ لازم نہیں ہوگا بلکہ وہ بری ہوجائے گا۔

اصول بیمسلداس اصول پر ہے کہ اصل سے ساقط ہوجائے تو کفیل جوفرع ہے اس سے بھی ساقط ہوجائے گا۔

[۱۳۲۶] (۹) اگر تفیل بالنفس بنااس طرح کداگر میں نے اس کوفلاں وقت میں حاضر نہ کیا تو میں ضامن ہوں اس مال کا جواس پر ہے اور وہ ایک ہزارتھا، پھراس وقت میں حاضر نہ کیا تو کفیل پر مال کا ضان لازم ہوجائے گا اور کفالہ بالنفس سے بری نہیں ہوگا۔

اس عبارت میں ای ساتھ دوقتم کا کفالہ ہے۔ کفالہ بالمال بھی اور کفالہ بالنفس بھی ہے۔ اور وہ بھی شرط کے ساتھ ہے کہ فلال وقت میں فلال کو حاضر نہ کر سکا تو چتنا اس پر قرض ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں تو حاضر نہ کر سکا سے کفالہ بالنفس ہوا اور جتنا اس پر قرض ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں سے کفالہ بالمال ہوگیا۔ اب وقت پر حاضر نہ کر سکا تو گفیل پر قرض لازم ہوجائے گا۔ اور کفالہ بالنفس جو حاضر کرنا تھا وہ بھی ساقط نہیں ہوگا۔ کیونکہ اصل تو اس کو حاضر کرنا تھ اوہ بھی ساتھ کفالہ کی دلیل میصدیت ہے۔ عین جابر قال کان النبی عَلَیْ الله الله علی علی رجل علیہ دین ... قال انا اولی بکل مؤمن من نفسه من توک دینا فعلی و من توک مالا فلو د ثته (الف) (نمائی شریف، باب الدین، کتاب الکفالہ ص ۲۲۹۸ ) اس حدیث میں اس شرط پر باب الصلو قعلی من علیہ دین ص ۲۲۹۸ ) اس حدیث میں اس شرط پر آپ نے ذمہ داری لی کہ اگر قرض چوڑ اتو میں ذمہ دار ہوں تو معلوم ہوا کہ شرطیہ فیل بننا جائز ہے۔

افت کم یواف : بورانہیں کیا، ونت برحاضرنہیں کیا۔

[١٠٢٤] (١٠) كفاله بالنفس جائز نبيس بحدوداور تصاص بين امام ابوحديدة كزديك

شری حدوداور قصاص میں کفالہ بالنفس دینے پرمجبور نہیں کیا جائے گا۔البتہ وہ دے دیتو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

اس لئے کہ صدوداور قصاص میں کوشش کی جاتی ہے کہ مجرم پر بیہ جاری نہ ہوں۔ اور کفالہ دینے کا مطلب بیہ ہے کہ چھوٹما بھی ہوتو اور مضبوط کیا جائے۔ اس لئے حددواور قصاص میں کفالہ باننفس دینے پر مجبور نہ کیا جائے (۲) صدیث میں ہے۔ حدثنی عمو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی عَلَیْتِ قال لا کفالۃ فی حد (ب) (سنن بیستی ، باب ماجاء فی الکفالۃ ببدن من علیہ تق ، جسادس ، مساوس ، مارا، نمبر عدہ ان النبی عَلَیْتِ قال لا کفالۃ فی حد (ب) (سنن بیستی ، باب ماجاء فی الکفالۃ ببدن من علیہ تق ، جسادس ، مساوس ، مساور ،

فائد صاحبین فرماتے ہیں کہ حدفذف میں چوتکہ بندے کے حقوق ہوتے ہیں اس لئے اس میں کفالہ بالنفس دینے پرمجبور کیا جائے گا۔

۔ حاشیہ : (الف)حضوراً س آدمی پرنماز جنازہ <mark>نہیں پڑھتے جس پردین ہو... آپ نے فر</mark> مایا میں ہرمومن کے نفس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جس نے قرض چھوڑاوہ جھھ پر ہےاور جس نے مال چھوڑا تو وہ اس کےورث کے لئے ہے (ب) آپ نے فر مایا صد میں کفالٹہیں ہے۔ حنيفة رحمه الله تعالى [٣٢٨] (١١) واما الكفالة بالمال فجائزة معلوما كان المكفول به او مجهولا اذا كان دينا صحيحا مثل ان يقول تكفلت عنه بالف درهم او بما لك عليه او بحما يدركك في هذا البيع [٣٢٩] (١٢) والمكفول له بالخيار ان شاء طالب الذي

[۱۳۲۸](۱۱) سبرحال کفالہ بالمال تو جائز ہے،مکفول بہ معلوم ہویا مجہول ہو جبکہ دین سیح ہومثلا میہ کہ اس کی جانب سے ضامن ہوں ہزار درہم کا یا جو کچھ تیرااس کے ڈسہ ہے یا جو کچھ آ ہے کواس نیچ میں لگے گا۔

تین سے کفالہ بالمال کے مسئے شروع ہیں۔ پس فرماتے ہیں کہ کفالہ بالمال میں مال مجھول ہولیتیٰ اس کی مقدار معلوم نہ ہوتب بھی اس کا کفالہ جا نز ہے۔ مال معلوم ہواس کی صورت میہ ہے کہ میں ہزار درہم کا ضام بن ہوں۔ اور مجبول کی صورت میہ ہے کہ کہ آپ کے ذمہ جو پکھ آتا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اب کتنا آئے گا یہ معلوم نہیں ہے پھر بھی اس کا کفالہ جا نز ہے۔ یا یوں کہے کہ اس نیچ میں آپ کے ذمے جو کھر آئے گا میں اس کا کفیل ہوں، اب کتنا آئے گا اس کی مقدار ابھی معلوم نہیں ہے اس کے باوجود کفالہ سے ہے۔

ال میں گفیل بننے کی بار بارضرورت پڑتی ہے اس لئے ضرورت کی بنا پرمجہول کفالت کو بھی جائز قراردے دیا گیا (۲) آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خادم ایک اونٹ ہو جھ کے گفیل بنے سے اور اونٹ کے بوجھ کی مقدار معلوم نہیں ہے اس کے با وجود گفیل بنا درست تھا۔ آیت ہے۔ ولسمن جاء بہ حسل بعیر وانا بہ زعیم (آیت ۲۲سور اوسف ۱۲) (۳) مدیث میں مجہول دین کا گفیل بنا ثابت ہے۔ عن ابی ھریو قان دسول السلم عَلَیْتُ کان یوتی بالرجل المتوفی علیہ المدین ... فمن توفی من المؤمنین فتر ک دینا فعلی قضاؤہ و من توک مالا فلور ثنه (الف) (بخاری شریف، باب الدین، کتاب الکفالة ص ۳۵ منبر ۲۲۹۸ مسلم شریف، باب من تک مالا فلور هنه ص ۳۵ نمبر ۱۲۱۹) اس مدیث میں ہے کہ میں مونین کے دین کا گفیل ہوں، اب دو دین کتا آ کے گا یہ مجہول ہاں کے باوجود حضور کا گفیل بنا صبح ہوا۔ اس لئے مجہول مال کا گفیل بنا صبح ہے۔

نوے کفالہ اور بیچ میں فرق ہے کہ بیچ معلوم شی ء کی ہی ہو سکتی ہے اور کفالہ مجبول چیز کا بھی ہوسکتا ہے۔

لغت مایدرک: بدرک سے مشتق ہے، جو آپ پرآئے، جو کچھآپ کو پالے۔

[۱۳۲۹] (۱۲) اورمکفول لیکواختیار ہے جا ہے طلب کرے اس سے جس پراصل ہے اور اگر چا ہے تو کفیل سے طلب کرے۔

جے کفالت کا مطلب ہی ہیہے کہ اصل مقروض اور کفیل دونوں پر قرض کی ذمہداری آجائے۔اس لئے قرض خواہ دونوں میں ہے کہی ایک سے قرض طلب کرسکتا ہے (۲) حدیث میں اس کا ثبوت ہے کہ حضرت ابوقادہ نے میت کی جانب سے دودیناراداکرنے کی ذمہداری لی اور ایک دن تک ادانہیں کیا تو حضور کوافسوں رہااور دوسرے دن اداکیا تو آپ نے فرمایا اب میت کی چڑی ٹھنڈی ہوئی۔ جس کا مطلب میہ کہ

حاشیہ: (الف) آپ کے سامنے انقال شدہ ایسے آدمی لائے جاتے تھے جس پردین ہو... آپ نے فرمایا مونین میں سے جووفات پاجائے اور قرض چھوڑ ہے تواس کی ادائیگی مجھے پر ہے اور جو مال چھوڑ ہے تو ور ثد کے لئے ہے۔

#### عليه الاصل وان شاء طالب الكفيل [٣٣٠] (١٣١) ويجوز تعليق الكفالة بالشروط مثل

اواكر نے سے پہلے جس طرح تفیل پر ذمدارى ہے اى طرح اصل پر بحى ذمدارى ہے كدو عذاب میں جالا رہے۔ حدیث ہے۔ قسال جابر توفى رجل فغسلناه و حنطناه و كفناه ثم اتينا النبى عَلَيْنِ فقلنا له تصلى عليه فقام فخطا خطى ثم قال عليه دين؟ قال فقيل ديناران قال فانصرف قال فتحملهما ابو قتادة قال فاتيناه قال فقال ابو قتادة الذيناران على فقال النبى عَلَيْنِ حق الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم فصلى عليه رسول الله عَلَيْنِ قال فقال له بعد ذلك بيوم ما فعل المديناران؟ قال انما مات امس قال فعاد اليه كالغد قال قد قضيتهما فقال النبى عَلَيْنِ الآن بردت عليه جلده (الف) (سنن ليستى، بابالضمان عن ليست، جمادى مراس مى ١٩٠٨) اس حدیث میں اس وقت تک میت كی چڑى تحددى تاركى جمادى مولى حب تك كدونوں دینارابوقاده نے ادانہ كرد ہے۔ جمس سے معلوم ہوا كدود دیناركى ذمددارى اصل میت پر بھى رہى۔ اس لئے تقیل اور مكفول عنہ وونوں ذمددار بول گے۔

اصول کفاکت میں کفیل اوراصیل دونوں ذمہ دار ہوتے ہیں۔

[۱۳۳۰] (۱۳) اور جائز ہے کفالہ کومعلق کرنا شرط کے ساتھ مثلا میہ کہ جنتنا فلاں کے ساتھ بیچے وہ مجھ پر ہے یا جو تیرااس کے ذمہ داجب ہو وہ مجھ پر ہے، تیری جو چیز فلال غصب کرے وہ مجھ پر ہے۔

کفالت جس طرح بغیر شرط کے جائز ہے اسی طرح کسی شرط پر معلق کر کے فیل بنتا بھی درست ہے۔ متن میں اس کی چند مثالیں دی
ہیں۔ مثلا فلاں آدمی سے جو پچھ پیچواس کی قیمت میرے ذمہ ہے توبیشرط پر معلق ہو کر فیل ہوا۔ اور نجو ل مقدار کا کفیل بنتا ہوا۔ یا آپ کا فلاں
کے ذمہ جو پچھے واجب ہودہ میرے ذمہ ہے، یا فلال جو پچھ غصب کرے وہ میرے ذمہ ہے تو ان صور توں میں کفالت درست ہوجائے گی اور
کفیل پراس کی ذمہ داری ہوجائے گی۔

کالہ میں اس قتم کی وسعت ہے۔ اس لئے بیقا ہلی برداشت ہے۔ کیونکہ روز انداس کی ضرورت پڑتی ہے (۲) صدیث میں ہے کہ آپ اس شرط پردین اداکرنے کے فیل بنے کہ اگر مونین نے قرض چھوڑ اتو اس کی ادائیگی مجھ پر ہے۔ عن جابو قبال کیان النبی عَلَیْتِ الله یسط سلی علی رجل علیہ دین ... من قرک دینا فعلی و من ترک مالا فلور ثنه (انب) (نیائی شریف، الصلو ة علی من علیدوین

حاثیہ: (الف) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک آدی کا انقال ہوا تو ہم نے اس کوشل دیا ،اس کوشوط لگایا اور اس کو گفن دیا۔ پُرحضور کے پاس لائے ،ہم نے آپ سے کہا، آپ اس پر نماز پڑھیں ۔ آپ گھڑے ہوئے ایک دوقدم چلے پھر پوچھا کمیاس پر قرض ہے؟ کہا گیا کہ ہاں! دود بنار کہا حضور واپس لوٹ گئے ۔ پھر حضرت ابوقادہ نے ان کواپنے ذمہ لے لیا۔ کہا ہم نے اس میت کو لایا۔ اور ابوقادہ نے کہا کہ وہ دونوں دینار میرے ذمہ بیں ۔ آپ نے پوچھا کیا قرض خواہ کا حق ہوگیا اور میت کو لایا۔ اور ابوقادہ نے کہا کہ دو دونوں دینار میں ہوگیا ہوا؟ لیتن اواکر دیا؟ ابوقادہ نے فرمایا کہا تھا کہ وہ کہا تھا کہ دونوں دینار کا کیا ہوا؟ لیتن اواکر دیا؟ ابوقادہ نے فرمایا ہوا ہے۔ آپ نے کل کی طرح دوبارہ یہ جملہ پوچھا۔ ابوقادہ نے فرمایا شین نے اواکر دیا۔ آپ نے فرمایا اب میت کی چڑی شنڈی ہوئی (ب) حضوراً لیے لوگوں پر نماز جنازہ نہیں پڑھے جس پردین ہو ... جس نے قرض چھوڑ اتو بھے پر ہاور جس نے مال چھوڑ اتو دہ اس کے در شدے لئے ہے۔

ان يقول ما بايعت فلانا فعلى او ما ذاب لك عليه فعلى او ما غصبك فلان فعلى ان يقول ما بايعت فلان فعلى او ما ذاب لك عليه فعلى او ما غصبك فلان فعلى المستة بالف عليه ضمنه المكفيل [۱۳۳۱] (۱۵) فان لم تقم البينة فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يعترف به [۱۳۳۳] (۱۵) فان اعترف المكفول عنه باكثر من ذلك لم يصدق على كفيله

ص ٢٠٧ نمبر ١٩٢٣ ر بخاری شریف، باب الدین ص ٣٠٥ نمبر ٢٢٩٨) اس حدیث مین شرط ب که کوئی دین چھوڑ نے تو میں اس کا ذمه دار ہوں (آیت سے میں بھی حضرت یوسف علیه السلام کے فادم شرط پر معلق کر کے فیل بنے تھے۔ ولمن جا به حمل بعیر وانا به زعیم (آیت ۲۵ سوره یوسف ۱۲) اسلئے شرط پر معلق کر کے فیل بننا درست ہے۔ ۲۵ سوره یوسف ۱۲) اسلئے شرط پر معلق کر کے فیل بننا درست ہے۔

نوے مجہول شرط پر کفالت کومعلق کرے توضیح نہیں ہے۔ مثلا کہا گر ہواچلے تو میں کفیل ہوں تو اس صورت میں کفالت درست نہیں ہوگ۔

انت ذاب لك عليه: جو كچھآپ كے ذمہ ہو۔

[۱۳۳۱] (۱۴) اگرکہا کہ میں گفیل ہوں اس چیز کا جا آپ کا اس پر ہے پھر گواہ پیش کیا اس پر ہزار کا تو گفیل اس کا ضامن ہوجائے گا۔

شری پہلے سے کہہ چکا ہے کہ جتنا آپ کااس پر ہے میں اس کا ضامن ہوں۔اب بینہ پیش کر کے ثابت کر دیا کہ میرامکفول لہ پرایک ہزار ہے۔اب سے کہہ چکا ہے کہ مطابق کفیل پرایک ہزارادا کرنالازم ہوجائے گا۔

ج بینہ پیش کرکے ثابت کرنااییا ہے جیسے پہلے سے ثابت شدہ ہو۔اس لئے اتنالازم ہوجائے گا جتنا بینہ سے ثابت کیا۔

[۱۴۳۲] (۱۵) پس اگر بینہ قائم نہ ہوسکا تو کفیل کے قول کا اعتبار ہوگافتم کے ساتھ اس مقدار میں جس کا وہ اقرار کرتا ہے۔

تشریخ مکفول له یعن قرض دینے والے پر بینہ قائم کرناواجب تھالیکن وہ بینہ قائم نہ کرسکا تو پھر گفیل جتنا کہتا ہے اس کی بات مانی جائے گی اس کوشم کے ساتھ۔

اس صورت میں مکفول لدمد کی ہے اس لئے اس پر بینہ تھا اوروہ نہ ہوسکا تو کفیل مدنی علیہ اور منکر ہے اس کی بات قتم کے ساتھ مانی جائے گی (۲) صدیث میں ہے۔ عن عصر و بن شعیب عن ابیه عن جدہ ان النبی علی الله علی خطبته البینة علی المدعی والیسین علی المدعی علیه (الف) (تر ندی شریف، باب ماجاء فی ان البینة علی المدی والیمین علی المدی علیہ (الف) (تر ندی شریف، باب ماجاء فی ان البینة علی المدی والیمین علی المدی علیہ سے اس التے اس پرقتم واجب شریف، باب الیمین علی المدی علیہ ہے اس لئے اس پرقتم واجب ہے۔ اور اس کی بات قتم کے ساتھ مان لی جائے گی۔

[۱۳۳۳] (۱۲) اگرمکفول عنداس سے زیادہ کا اعتراف کرے تو کفیل پراس کی تصدیق نہیں کی جائے گ۔

شری قرض دینے والے مکفول لد کے پاس بینہیں تھااب کفیل نے تشم کھا کرایک ہزارروپے کا اقرار کیالیکن قرض لینے والے مکفول عند نے

طشید: (الف) آپ نے اپ خطب میں فرمایا گواہ مدی پر ہے اور تم مدی علیہ برہے۔

## [٣٣٨ ا ](١ ا) وتحوز الكفالة بامر المكفول عنه وبغير امره[٣٣٥ ا ] (١٨) فان كفل

ا قرار کیا کہ بارہ سورو پے تصنو مکفول عنہ کی بات کفیل کے اوپر قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں! خودا پنے اوپر بیاعتر اف ٹھیک ہے اور دوسور روپیہ خود مقروض بعنی مکفول عنداپن طرف سے اداکریں۔

ج ملفول عنہ خودگویا کہ اس معاملہ سے اجنبی ہوگیا ہے۔اس لئے اس کا اعتراف دوسروں کے خلاف قابل قبول نہیں ہے جا ہے تسم کھا کر اعتراف کیوں نہ کرتا ہو(۲) یوں بھی کفیل مدعی علیہ تھااس لئے تسم کے ساتھ اس کی بات مانی جائے گی نہ کہ مکفول عنہ ک

نوف مکفول عند کا اعتراف اس کی وات کے بارے میں درست ہے۔

اصول بیمسکلهاس اصول پر ہے کدمدی علیہ کےخلاف بینہ کے بجائے کوئی قتم کھا کراعتر اف کرے تواس کا اعتبار نہیں ہے۔

[۱۳۳۴] (۱۷) کفالہ جائز ہے مکفول عند کے حکم سے اور بغیراس کے حکم ہے۔

تشری کفیل دونوں طرح بنتا ہے۔ مکفول عنہ کے تلم سے بنے تب بھی بنتا ہے اور بغیراس کے تلم کے اپنی مرضی سے فیل بنے تب بھی کفیل بن سکتا ہے۔

یجے حدیث گزری النوعیم غارم (ابوداؤوشریف نمبر۲۵ ۳۵) اس حدیث میں دونوں طرح سے فیل بننے کا امکان موجود ہیں۔ اس لیے بیچے حدیث گزری النوعیم دونوں طرح کفیل بن سکتے ہیں (۲) کفیل کا پنامال ہے اس لئے بغیر مکفول عنہ کے تم بھی خرج کرسکتا ہے (۳) حضرت ابو قادہ بغیر میت کے تم کے قرض کے فیل بن سکتے ہیں (۲) فیل کا پنامال ہے اس لئے بغیر مکفول عنہ بجنازة لیصلی علیها ... قال ابو قتادة علی دینه یا رسول الله فصلی علیه (الف) (بخاری شریف، باب من تکفل عن میت دینا فلیس لیان رجع ص ۲۹۹ میں۔ اس حدیث میں حضرت ابوقادة بغیر تکم کے فیل بنے ہیں۔

اصول بدمسکداس اصول پرہے کداین مال مین جائز تصرف کرسکتا ہے۔

[۱۳۳۵] (۱۸) پس اگر کفیل بنامکفول عند کے حکم سے تولے لے گاوہ جو پھھاس پرادا کرے۔

تشريح مكفول عند كي تحم سي كفيل بناتها تو كفيل نے جتنى رقم مكفول لەكودى ہے اتنى رقم مكفول عندسے وصول كرے گا۔

(۱) مكفول عند كتم سي قيل ني اپنارو پيمكفول له كوديا ب اس لي وه مكفول عند سي وصول كرن كاحق ركام ركمتا ب (۲) عسن ابسن عب اس ان رجلا لمزم غريسما له بعشرة دنانير فقال والله ما افارقك حتى تقضيني او تأتيني بحميل قال فتحمل بها المنبى عَلَيْنِ في الله ما النبي عَلَيْنِ من اين اصبت هذا الذهب؟ قال من معدن قال لا حاجة لنا فيها ليس فيها خير فقضاها عنه رسول الله عَلَيْنِ (ب) (ابوداؤو شريف، باب في استخراج المحادن ١٣٣٨ /١١ من باجر شيف،

حاشیہ: (الف) آپ جنازے پرآئے کداس پرنماز پڑھے..حضرت ابوقادہ نے فرمایا بھے پراس کادین ہے یارسول اللہ اپس آپ نے اس پرنماز پڑھی (ب) ایک آدمی کا قرض خواہ دس دینار کی وجہ سے اس کے پیچھے لگا۔ کہنے گا خدا کی شم تم کوئیس چھوڑوں گا یہاں تک کہتم قرض ادا کردویا کوئی گفیل لاؤ ۔ پس حضور اس کے گفیل بے ۔ پس اس آدمی نے وعدہ کے مقدار حضور کے پاس قم لایا، پس حضور کے پوچھا یہونا کہاں سے لائے؟ کہا کان سے ۔ آپ نے فرمایا اس کی (باقی اس کے اس فیہ پر) بامره رجع بما يؤدى عليه [٩٣٦] (١٩) وان كفل بغير امره لم يرجع بما يؤدى [-4] [٩٠] (٢٠) وليس للكفيل ان يطالب المكفول عنه بالمال قبل ان يؤدى عنه فان لوزم

باب الكفالة ع ١٣٣٣ نمبر ٢٠٠١) ال حديث بين ہے كہ مقروض آدى نے حضور كودى ديناراداكيا \_ كيونكہ حضور ہے اس كى كفالت كى ھى ۔ يہ اور بات ہے كہ حضور نے اس كوتيول نہيں كيا ۔ اس ہے معلوم ہوا كه فيل اداكر ہے تو وہ مكفول عنہ ہے وصول كرسكا ہے (٣) عن فيضل بن عبدك ثلاثة عبد اس قبال ... من قبد كنت اخذت له مالا فهذا مالى فليا خذ منه فقام رجل فقال يا رسول الله ان لمى عندك ثلاثة دراهم فقال اما انا فلا اكذب قائلا و انالا استحلف على يمين فيم كانت لك عندى قال اما تذكر انه مر بك سائل فامرتنى فاعطيته ثلاثة دراهم قال اعطه يا فضل (الف) (سنن للبحقى، باب رجوع الضام على المضمون عند بماغرم وضمن بامرہ، ج سادى مسائل سادى مسائل استحلوم ہوا كہ من من مسائل عندے على بنا ہوتو مكفول عنہ ہے تين در ہم ديا تھا اور فيل بنا تھا اس لئے انہوں نے حضور سے واپس ليا، جس ہے معلوم ہوا كہ مكفول عنہ كے تم ہے لئيل بنا ہوتو مكفول عنہ ہے وصول كرسكا ہے ۔ واپس ليا، جس ہے معلوم ہوا كہ مكفول عنہ كے تعمل بنا ہوتو نہيں وصول كر ہے گا وہ جوادا كيا ہو۔

تشري مكفول عند كحكم كے بغير كفيل بنا ہوتو كفيل نے جتنا ادا كيا ہود ه مكفول عندسے وصول نہيں كرسكتا۔

مکفول عنہ کے مکفول عنہ کے مکم کے بغیر بنا ہے تو گفیل اوا کرنے میں تیم عاورا حیان کرنے والا ہوا اس لئے وہ مکفول عنہ سے نہیں وصول کرسکتا (۲) صدیث میں ہے کہ ابوقادہ میت کے محم کے بغیر کیا ہے تو بعد میں میت سے وصول نہیں کیا ۔ عن سلمة بن الا کوع ان النبی علیہ من دین ؟ بجنازة و لیصلی علیہ انہ اتی بجنازة اخری فقال هل علیہ من دین ؟ بجنازة و لیصلی علیہ (ب) بخاری شریف، باب من تکفل قالوا نعم قال فصلوا علی صاحب مقال ابو قتادة علی دینہ یا رسول اللہ فصلی علیہ (ب) (بخاری شریف، باب من تکفل عن میت دینا فلیس لمان برج حرب ۲۲۹۵) اس حدیث میں حضرت ابوقتادہ نے میت سے اوا کیا ہوادین وصول نہیں کیا ۔ کیونکہ بغیر اس کے حکم کے فیل بنے تھے اصول آمر کے حکم کے بغیر کوئی کام کرنا تیم عاورا حمان ہے اس لئے کسی سے اس کا بدلہ وصول نہیں کرسکتا ۔ اس اس کے حکم کے فیل بنے تھے اصول آمر کے حکم کے بغیر کوئی کام کرنا تیم علیہ وراحمان ہے اس لئے کسی سے اس کا بدلہ وصول نہیں کرسکتا ۔ اس اصول پر بیمسکلہ متفرع ہے۔

[۱۳۳۷] (۲۰) نفیل کے لئے جائز نہیں ہے کہ ملفول عندسے مال کا مطالبہ کرے اس سے پہلے کداپنی جانب سے ادا کرے، پس اگر پیچھا کیا

حاثیہ: (پیچھے صفحہ ہے آگے) ضرورت نہیں جس چیز میں خیر مذہو۔ پھر حضور نے اپنی جانب ہے قرض اداکی (الف) ابن عباس نے فرمایا ۔ بٹی کا میں نے مل الیاتویہ مال حاضر ہے، اس سے لے لے، پس ایک آ دی کھڑا ہوااور کہا اے اللہ کے رسول! میرے آپ کے ذعے تین درہم ہیں ۔ آپ نے فرمایا میرا طریقہ ہیہ ہے کہ میں کہنے والے کو جھٹا تانہیں اور شم نہیں لیتا کس چیزی رقم میرے ذمہ ہے۔ اس آ دمی نے کہا آپ کو یاونہیں کہ آپ کے سامنے سے ایک سائل گزرا تو آپ نے جھے تھم ویا کہ میں اس کو تین درہم دیدو (ب) آپ کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا تاکہ آپ اسپر نماز پڑھیں ۔ آپ نے اس پر نماز پڑھی ۔ پھر دوسرا جنازہ لایا گیا تو آپ نے بو چھااس پر پچھ قرض ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں ۔ پس آپ نے اس پر نماز پڑھی ۔ پھر دوسرا جنازہ لایا گیا تو آپ نے بو چھااس پر پچھ قرض ہے؟ لوگوں نے کہانہیں ۔ پس آپ نے اس پر نماز پڑھی ۔ پھر دوسرا جنازہ لایا گیا تو آپ نے اس پر نماز پڑھی ۔

بالمال للكفيل كان له ان يلازم المكفول عنه حتى يخلصه [٣٣٨] (٢١) واذا ابرأ الطالب المكفول عنه او استوفى منه برئ الكفيل [٣٣٩] (٢٢) وان ابرأ الكفيل لم يبرأ المكفول عنه.

گیا کفیل مال کی وجہ سے تواس کے لئے حق ہے کہ پیچھا کرے مکفول عند کا یہاں تک کیفیل کوچھڑا دے۔

شری اس عبارت میں دوسکے ہیں ایک توبیہ کیفیل جب تک اپنی جانب سے مکفول عند کا قرض ادانہ کر دے اس دفت تک قانونی طور پر مکفول عنہ سے رقم وصول کرنے کا حفد ارنہیں ہوتا۔ ہاں! مکفول عندا پئی مرضی سے فیل کورقم دیدے تو جائز ہے۔

مکفول عنداصل مقروض ہاں لئے زیادہ امکان بھی ہے کہ وہ خود قرض اداکرے گا اور جب وہ خود قرض اداکرے گا تو گفیل کواس سے لیے کاحق کیسے ہوگا؟ ہاں اکفیل اداکر چکا ہوتو اب قرض وصول کرنے والا گفیل ہوگیااس لئے اب گفیل مکفول عندسے لے سکتا ہے (۲) اوپر کی حدیث پھتی ہیں آ دمی نے حضور کے کہنے پر تین درجم دیا تھا تب جا کر حضور کے وصول کیا۔

اصول بدستلداس اصول برہے کہ پہلے ادا کرے گا تب وصول کرنے کا حقد ار موگا۔

دوسرا مسئلہ بیہ ہے کہ ملفول عنہ کے قرض کی وجہ سے گفیل کو کوئی مصیبت آئی مثلا مکفول لہنے گفیل کا پیچھا کیا تو گفیل کومکفول عنہ کے ساتھ اتنا کرنے کاحق ہے لینی مکفول عنہ کا پیچھا کرنے کاحق ہے۔ یہاں تک کہ مکفول عند کفیل کے پیچھا کرنے سے اس کوچھڑ انہ لے۔

وج کفیل کومکفول عند کی وجہ سے پریشانی ہوئی ہےاس لئے وہ بیر پیشانی مکفول عنہ پرڈال سکتا ہے۔

نفت يلازم : پيچهاكرنا، ساتھ ساتھ لگےر بنا۔ يخلص چھ كارادلانا۔

[۱۳۳۸] (۲۱) اگرطالب نے مکفول عنہ کوبری کردیایا اس سے وصول کرلیا تو کفیل بری ہوجائے گا۔

اسل میں قرض تو مکفول عند پر ہے۔ کفیل تو فرع ہے اور اس سے مستفاد ہے۔ اس لئے مکفول لددائن نے مکفول عند مقروض کو دین سے بری کردیا یا معاف کردیا یا دوسری شکل ہے کہ خود مکفول عند نے اپنادین ادا کردیا تو چونکہ اصل پردین نہیں رہااس لئے کفیل جوفرع ہے اس پر بھی دین نہیں رہے گا اور ختم ہوجائے گا۔ دین نہیں رہے گا اور ختم ہوجائے گا۔

انت استونی : ونی ہے مشتق ہے، وصول کر لیا۔

ری کرنے کی دوصور تیں ہیں۔ایک یہ کہ اصل دین ہی گفیل سے معاف کر دیا تو اس صورت میں مکفول عنہ ہے بھی معاف ہوجائے
گا۔ کیونکہ اصل دین ہی اصیل سے معاف ہو گیا۔اور دوسری صورت یہ ہے کہ فیل کوصرف کفالت سے بری کیا کہ اب میں آپ سے دین کا
مطالبہ نہیں کروں گا۔اس صورت میں چونکہ اصل دین اصیل یعنی مکفول عنہ پر باقی ہے اس لئے اصیل یعنی مکفول عنہ مطالبہ سے بری نہیں ہوگا۔
مکفول لہ اس سے دین کا مطالبہ کرسکتا ہے۔

[-77] و [-77] و لا يجوز تعليق البراء ق من الكفالة بشرط [-77] و كل حق لا يسمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصح الكفالة به كالحدود والقصاص [-77] واذا

اصول بیمسکداس اصول پرہے کیفیل کو کفالت ہے بری کرنے ہے اصیل ہے دین ساقط نہیں ہوگا اور نہ مطالبہ ہے بری ہوگا۔

[۱۳۲۰](۲۳) کفالت ہے براُت کوشرط کے ساتھ معلق کرنا جا رُنہیں ہے۔

شری مکفول کھیل کو کسی شرط پر معلق کر کے بری کرنا چاہے تو بیجا ئر نہیں ہے۔ مثلا یوں کے کہ کل آئے گا تو آپ کفالت سے بری ہیں سے جے نہیں ہے۔ نہیں ہے۔

ج کفالت سے بری کرنا گویا کہ مالک بنانا ہے اور مالک بنانے کوشرط پر معلق کرنا سیحے نہیں ہے۔اس لئے کفالت سے بری کرنے کوشرط پر معلق کرنا سیح نہیں ہے۔ معلق کرنا سیح نہیں ہے۔

نائدہ کیکن دوسری روایت میں ہے کہ برأت کوشرط پر معلق کرنا میچ ہے۔

و کفیل پراصل دین نہیں ہے اس پر تو صرف مطالبہ ہے تو اس سے بری کرنا ما لک بنانانہیں ہے بلکہ مطالبہ ساقط کرنا ہے اس لئے کفالت ہے بری کرنے کوکسی مناسب شرط پرمعلق کرنا جائز ہے اوراسی پرفتوی ہے۔

[اسما] (۲۴) ہروہ حق کداس کا وصول کرنا كفيل ہے مكن نہ ہواس كا كفالصح خبيس ہے بہيے حدودا ورقصاص \_

جو چرکفیل سے لینا یا وصول کر ناممکن نہیں اس کا کفیل بننا بھی شیخ نہیں ہے۔ جیسے کوئی کیے کہ مجرم پراگر حد جاری نہ کرسکوتو میں اس کا کفیل بنتا ہوں کہ مجھ سے قصاص لیے لواور میرا ہاتھ قصاص مین کنتا ہوں کہ مجھ سے قصاص لیے لواور میرا ہاتھ قصاص مین کا دوتو یکفیل بنتا ہوں کہ مجھ سے قصاص لیے لواور میرا ہاتھ قصاص مین کا دوتو یکفیل بنتا ہوں کہ مجھ سے قصاص اللہ میں ہے۔

میں صدوداور تصاص اصل مجرم سے ہی لئے جاتے ہیں دوسرول سے نہیں۔اس لئے اس کی کفالت بھی درست نہیں ہے(۲) حدیث گزر چکی ہے۔ حد شندی عصر بن شعیب عن ابیه عن جدہ ان النبی علیہ اللہ کفالة فی حد (الف) (سنن لیم مقلی ، باب ما جاء فی الکفالة بیدن من علیہ قل ، حسن کا ایک مطلب سے کہ حد کا الک مطلب سے کہ حد کا ایک مطلب سے کہ حد کا کوئی فیل بن جائے کہ مجرم پر نہ کرسکوتو بھے پر حد جاری کر وتو رہے نہیں ہے۔

نوں اوپر کے ایک مسئلہ میں تھا کہ حداور قصاص میں کفالہ بالنفس لینے کے لئے مجبور کرناضیح نہیں ہے۔اور یہاں ہے کہ خود حداور قصاص کا کفیل بنیا درست نہیں ہے۔اس لئے دونوں مسئلوں میں فرق ہے۔

[۱۴۴۲] (۲۵) اگرمشتری کی جانب سے فیل بناشن کا تو جائز ہے۔

تشری کفیل نے بائع کو یوں کہا کہ شتری کو پیغ دے دواگراس نے اس کی قیمت نہیں دی تو میں دوں گا تو جائز ہے۔

و قیمت ادا کرناریجی ایک قتم کا قرض ہے اور قرض کا کفیل بن سکتا ہے تو قیمت کا بھی کفیل بن سکتا ہے (۲) قیمت میں بیضروری نہیں ہے کہ

حاشير: (الف)آپ نے فرمایا عدمیں کفالہ نہیں ہے۔

تكفل عن المشترى بالشمن جاز  $[\Upsilon\Upsilon]^{1} [\Upsilon\Upsilon]^{1}$  وان تكفل عن البائع بالبيع لم تصح  $[\Upsilon\Upsilon]^{1}$  ومن استأجر دابة للحمل فان كانت بعينها لم تصح الكفالة بالحمل.

بعینہ وہی رقم وے بوشتری کے پاس ہے بلکہ اس کے شما اپنی جانب سے بھی رقم وے سکتا ہے۔ اس لئے فیل بنا ورست ہے (۲) اثر میں ہے کہ شن کے فیل بنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عن عبد اللہ بن عمر انہ کان لا یری بالر هن والحمیل مع السلف باسا (الف) (سنو للبحق ، باب جواز الرض والحمیل فی السلف جساوس ۱۹ اس اثر میں بچے میں فیل بنے سے عبداللہ بن عمر کوئی حرج نہیں بچھتے سے (۳) بخاری میں بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کی لمجی صدیث ہے جس میں انہوں نے کس سے ایک بزار کا سامان ما نگا تو بائع نے شن کے لئے کفیل ما نگا تو انہوں نے کہا کہ اللہ اس کے ایک بزرگ کی لمجی محمد میں انہوں نے کسی سے ایک بزار کا سامان ما نگا تو بائع ہے تھی کفیل ما نگا تو انہوں نے کہا کہ اللہ اس میں ہے۔ حدیث کا عمر اللہ عن اللہ شہیدا قال بندی اسرائیل سال بعض بنی اسرائیل ان یسلفہ الف دینار فقال اثنتی بالشہداء اشہد ہم فقال کفی باللہ شہیدا قال بندی بالکفیل قال کفی باللہ شہیدا قال میں بالکفیل قال کفی باللہ کفیلا قال صدقت (ب) (بخاری شریف، باب الکفالة فی القرض والدیون بالا بدان وغیر صاص ۲۰۵۵ فائن ہے۔ نہر ۲۲۹۱) اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ شن کے لئے فیل بنانا جائز ہے تب بی تو اس بزرگ سے فیل ما نگا اور انہوں نے کہا کہ اللہ اس کا فیل ہے۔

ا<mark>صول</mark> بیمسکداس اصول پر ہے کہ جہاں مثل اپنی جانب ہے دیسکتا ہو وہاں کفیل بن سکتا ہے۔اور جہاں مثل اپنی جانب سے نہیں دیسکتا ہوبلکہ بعینہ وہی چیز دینالازم ہو جومکفول عنہ کے پاس ہے تو وہاں کفیل نہیں بن سکتا۔

، ربیعه، بیدوں پیرویان را ارادو من سنت بیان ہے۔ [۱۳۴۳] (۲۷)اگر بائع کی جانب ہے مبیع کا کفیل ہے توضیح نہیں ہے۔

شری اگریوں کفیل ہے کہ میں باکع پرزوردوں گا کہوہ پہنے آپ کے حوالے ضرور کرے تب تو کفیل بننا صحیح ہے۔ لیکن یوں کفیل ہے کہوہ پہنے کہ وہ پہنے کہ ہوہ پہنے کہ دہ پہنے دے دوں گا تواپیا کفیل بننا صحیح نہیں ہے۔

و میچ میں ضروری ہے کہ وہی چیز دے جو طے ہوئی ہے۔اس کی مثل دوسری چیزا پنی جانب سے دوں گا پیچے نہیں ہے۔اس لئے گفیل بھی

نہیں بن سکتا۔اتنا ہوگا کہ بائع مبیع حوالے نہیں کرے گا تو بیج ختم ہوجائے گی اور بائع کو قیمت میں پچھ بھی نہیں ملے گ۔

اصول میسئلداس اصول برہے کدا پی جانب، سے جس چیز کی مثل نہیں دے سکتا ہواس کا نفیل بنتا تھی نہیں ہے۔

[۱۳۳۴] (۲۷ ) کسی نے سواری اجرت پر لی له اونے کے لئے ، پس اگر وہ معین ہوتو لا دنے کا کفالہ سیح نہیں ہے۔

ت ایک آدمی نے کسی سے سواری لادنے ، کے لئے اجرت پرلی ، پس اگروہ جانور متعین ہو کہاسی جانور پرلاد نا ہے تواب اس کا کفیل بننا سیح نہیں ہے۔

حاشیہ: (الف) حضرت عبداللہ بن عمریج کے ساتھ ربن اور کفالہ میں کوئی حرج نہیں سیجھتے تھے (ب) حضور نے بنی اسرائیل کے ایک آ دمی کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے بعض بنی اسرائیل کے آ دمی سے کہا کہ اور دینا رکا سودا دے۔اس نے کہا کہ گواہ لاؤتا کہ ان کو میں گواہ بناؤں کہا اللہ گواہ کے لئے کافی ہے۔ بھر کہا کہ نفیل لاؤ کہا اللہ تفیل کے لئے کافی ہے۔ اس نے کہا آ ہے نے وَجُ کہا۔

#### [٢٨] ] (٢٨) وإن كانت بغير عينها جازت الكفالة [٢٩ ١] (٢٩) والا تصح الكفالة

وج کفالت کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر اس نے سواری نہیں دی تو میں اپنی سواری لا دنے کے لئے دے دول گا۔اور اس صورت میں سواری متعین ہاں گئے اس کا کفیل بنتا صحیح نہیں ہے۔

اصول پیمسلدای اصول پرہے کہ اپنی جانب سے مثل نہیں دے سکتا ہوتو کفیل بنتا صحیح نہیں ہے۔

لغت دابة : چوپایه،سواری انجمل : لادنا۔

[۱۳۳۵] (۲۸) اورا گرسواری غیرمتعین ہوتو کفالہ جائز ہوگا۔

اس صورت میں اگر مکفول عنہ نے سواری لادنے کے لئے نہیں دی تو اپنی جانب سے سواری دے سکتا ہے۔ کیونکہ اس صورت میں سواری متعین نہیں ہے اس لئے تقیل بنیا درست ہے۔

المسل میں سکداس اصول پرہے کہ اپنی جانب سے اس کی مثل دے سکتا ہوتو کفیل بننا درست ہے۔ کیونکہ فیل اس کی مثل دے دیگا۔ [۱۳۴۷] (۲۹) نہیں صحیح ہے کفالہ مگر مکفول لہ کے قبول کرنے سے مجلس عقد میں۔

جرمجلس میں نفیل بن رہا ہوا ہو مجلس میں مکفول انہ نے تبول کیا ہو کہ ہاں میں فلاں کے نفیل بننے سے راضی ہوں تب کفالت صحیح ہوگ ۔ تو گویا کہ دوشرطیں ہوئیں۔ایک مکفول ایکا تبول کرنا اور دوسری شرط بیہ ہے کہ مجلس کفالت میں تبول کرے اس سے باہر قبول کرے تو کفالت صحیح نہیں ہوگ ۔

آدمی آدمی میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی شریف ہوتا ہے اور کوئی شریہ ہوتا ہے۔ اب تک مکفول لد کا واسطہ براہ راست مقروض سے تھا۔ کفالت کے بعداس کا واسطہ فیل سے بھی ہوگا اور ممکن ہے کہ وہ شریہ وجس کی بنیاد پر فیل سے واسطہ ندر کھنا چاہتا ہو۔ اس لئے کفالت کی بنیاد پر فیل سے واسطہ قائم کرنے کے لئے اس کی رضامندی اور قبول کی ضرورت ہوگی۔ اس لئے مکفول لد کا قبول کرنا ضروری ہے۔

اسول بیمسنداس اصول پرہے کہ مکفول لدکا مطالبداور واسطہ نئے آ دی سے ہوگا اس لئے اس کی رضا مندی ضروری ہے۔

اور مجلس میں قبول کی ضرورت اس لئے ہے کہ فیل ایجاب کرے گا تو مجلس میں قبول کرے درنداس کا ایجاب ساقط ہو جائے گا۔ کیونکہ عقد کفالت کفیل کے ایجاب اور مکفول لہ کے قبول سے منعقد ہوتا ہے۔

فالمر امام ابوصنیفہ کی دوسری روایت مدہ کفیل بننے کے لئے مکفول لد کے قبول کی ضرورت نہیں ہے۔ بغیراس کے قبول کئے ہوئے بھی کفیل بن جائے گا۔

کفیل اپنی جانب سے رقم دینے کے لئے کہدر ہاہے اور مکفول لد کو فائدہ ہے کہ پہلے ایک۔ سے مطالبہ کرسکتا تھا اب دوسے مطالبہ کر ہے گا۔ اور دونوں میں سے کسی ایک سے وصول کرے گا۔ اس لئے مکفول لہ کے قبول کرنے کی ضرو رہ نہیں ہے (۲) یہ تو ثق اور اعتماد کے لئے ہے کہ کفالت کی وجہ سے اس کا مال ضائع نہیں ہوگا۔ اس لئے بھی مکفول لہ کے قبول کرنے کی ضرو رہ نہیں ہے۔ فتوی اس پر ہے۔

فائده امام ابویوسف کے نزدیک مکفول له کامجلس کفالت میں قبول کرنا ضروری نہیں بلکمجلس ہے، باہر جہاں اس کوخبر ملے اور قبول کرلے تب

الا بقبول المكفول له في مجلس العقد (-40%) ا (-40%) الا في مسئلة واحدة و هي ان يقول المريض لوارثه تكفل عنى بما على من الدين فتكفل به مع غيبة الغرماء جاز (-40%) ا (-40%) و اذا كان الدين على اثنين و كل واحد منهما كفيل ضامن عن الآخر فما

بھی کفیل بن جائے گا۔ جیسے کہ فضولی کے نکاح کومجلس کے علاوہ جہاں خبر ملے اور قبول کرلے تب بھی نکاح ہوجا تا ہے۔ای طرح مجلس کفالت کے علاوہ میں مکفول لے قبول کرلے تب بھی کفالت درست ہوجائے گی۔

[۱۳۳۷] (۳۰) مگرایک مسئلہ میں وہ میرکہ بیاراپنے دارث سے کہے کہ میری جانب سے فیل ہوجا دُاس چیز کا جومیر سے او پر دین ہے، پس اس کا فیل بن گیا قرضخو اہول کی عدم موجودگی میں تو جا تزہے۔

سے کہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ مکفول نہ کفالت کو قبول نہ کرے بلکہ مکفول لہ غائب ہوتب بھی کفالت درست ہے وہ بیہ ہے کہ ایک آ دمی مرض الموت میں مبتلا ہے اور اپنے وارث سے کہتا ہے کہ مجھ پر جتنا دین ہے اس کاتم کفیل بن جا وَاوروہ مکفول لہ کی عدم موجود گی میں کفیل بن جائے تواس صورت میں وارث کا کفیل بنتا میچے ہے۔

یا صل میں گفیل بنانہیں ہے بلکہ حقیقت میں قرض خواہوں کو قرض ادا کرنے کے لئے وصیت ہے۔ ادر گفیل حقیقت میں وصی ہے اس کئے اس صورت میں مکفول لہ کے بغیر بھی گفیل بننا درست ہے (۲) یہاں مجبوری بھی ہے کیونکہ موت کے وقت تمام قرض خواہ واصر نہیں ہوتے ہیں۔اب اگر گفیل یا وسی نہ بنایا جائے تو قرض خواہوں کا قرض ضائع ہوجائے گا۔اس کئے مکفول لہ کے بول کئے بغیر گفیل بننا درست

ن الغرماء: قرض دینے والے، قرض خواہ۔

دوآ دمیوں پر قرض تھا۔مثلا دوآ دمیوں نے ایک غلام ایک ہزار میں خریدا تھا اور دونوں پرآ دھی قیمت قرض تھی یعنی پانچ پانچ سو درہم تھے۔اور دونوں ایک دوسرے کے فیل بھی تھے۔ پس ایک نے اگر آ دھا قرض یعنی پانچ سوادا کیا ہے تو یہ آ دھا خوداس کے جھے کا شار کیا جائے گا، شریک کے حصے کا شار کیا جائے گا۔ ہاں آ دھا جائے گا، شریک کے حصے کا شار نہیں کرا ہے گا۔ ہاں آ دھا سے زیادہ اداکرے تو اپنے شریک سے وصول کرے گا۔

ادى احدهما لم يرجع به على شريك حتى يزيد ما يؤديه على النصف فيرجع بالزيادة [٣٢٩] واذا تكفل اثنان عن رجل بالف على ان كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فما اداه احدهما يرجع بنصفه على شريكه قليلا كان او كثيرا [٣٥٠] (٣٣)

کرنے والے پر قرض نہیں ہے اس لئے طے ہے کہ وہ کفالت کے طور پر شریک کی جانب سے ادا کیا ہے اس لئے اب اس سے وصول کریگا۔ اصول پیمسکلہ اس اصول پر ہے کہ اصل پہلے ادا ہوگا اور فرع اور مطالبہ بعد میں ادا ہوگا۔ اپنا قرض پہلے ادا ہواس کی وجہ بیہ ہے کہ قرض ادا نہ

کرنے پرکافی وعیدآئی ہے۔ صدیث میں ہے۔ عن محمد بن جعش ... فقال والذی نفسی بیدہ لو ان رجلا قتل فی سبیل الله ثم احیی ثم قتل ثم احیی ثم قتل و علیه دین ما دخل المجنة حتی یقضی عنه دینه (الف) (نمائی شریف، باب التخلیظ فی الله ثم احیی ثم قتل ثم علیه دین ما دخل المجنة حتی یقضی عنه دینه (الف) (نمائی شریف، باب التخلیظ فی الله ثم احیی ثم قتل و علیه دین ما دخل المجنة حتی یقضی عنه دینه (الف) (نمائی شریف، باب التخلیظ فی الله ثم احیی ثم قتل و علیه دین پہلے ادا ہوگا (۲) حضرت ابوقاده کی کفالت والی صدیث میں بھی گزرا کہ آپ نے دین کی وجہ سے نماز جنازہ نہیں پڑھائی جب تک وہ ادانہ ہوگیا۔

[۱۲۴۹] (۳۲)اگردوآ دی گفیل ہے ایک آ دی کی جانب سے ایک ہزار کا اس طور پر کہان میں ہرایک دوسرے کا گفیل ہوگا تو جو پچھان میں سے ایک اداکرے گااس کا آ دھاشریک سے وصول کرے گاتھوڑا ہویا زیادہ۔

وو آدمی ایک آدمی کے ایک ہزار درہم کے فیل بنے ۔ پھرید دونوں فیل آپس میں بھی ایک دوسرے کے فیل بن گئے تو مسلہ یہ ہے کہ ایک فیل جتنا داکرے گا اس کا آدھا اپنے شریک فیل سے دصول کرے گا مثلا پانچ سوادا کیا ہوتو ڈھائی سواپنے شریک فیل سے لے گا۔ پھر دونوں ملکراصیل سے دونوں ملکراصیل سے دونوں ملکراصیل سے دصول کریں گے۔

ا یہاں دونوں کفیلوں پر ذاتی قرض نہیں ہے بلکہ دونوں پر کفالت ہے اور فرع ہے اس لئے دونوں فرع ہونے میں برابر ہے۔اور چونکہ دونوں ایک دوسرے کفیل اور ضامن ہیں اس لئے جو کچھادا کیا اس کا آدھاا پی جانب سے ادا کیا دوسرے کفیل اور ضامن ہیں اس لئے جو کچھادا کیا اس کا آدھا اپنی جانب سے ادا کیا۔اس لئے آدھا اس سے وصول کرے۔ کیونکہ اصل سے دارا کیا۔اس لئے آدھا اس سے وصول کرے۔ کیونکہ اصل میں تواسی کا قرض ادا کیا ہے۔

ا المسلمان اصول پر ہے کہ دونوں برابر در ہے کے فروع ہول تو آ دھا شریک سے دصول کرسکتا ہے۔ اس لئے کہ جو پچھا دا کیا اس میں سے آ دھاا پے شریک کی جانب سے بطور کفالت ادا کیا۔

[ ١٣٥٠] (٣٣ ) نبيس جائز بكفاله مال كتابت كاحياب آزاداس كالفيل بن حياب غلام

شرت مكاتب نے كتابت كے لئے مولى كا قرض اپنے سرايا۔ اس قرض كاكوئى كفيل بننا جاہے تو كفيل نہيں بن سكتا۔

حاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا کوئی آ دمی اللہ کے راہتے میں شہید ہوجائے پھر زندہ کیا جائے پھر شہید ہوجائے پھر زندہ کیا جائے تو اس پر قرض ہوتو اس وقت تک جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا جب تک کے قرض ادانہ کر دیا جائے۔ ولا تبجوز الكفالة بمال الكتابة سواء حر تكفل به او عبد [ ۱ ۳۵ ا] (۳۴) واذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئا فتكفل رجل عنه للغرماء لم تصح الكفالة عند ابي

مات پرمولی کا قرض لازم نہیں ہے کیونکہ جب مکاتب مال کتابت اوا کرنے سے عابن ہوجائے تو مکاتب سے مولی کا قرض ساقط ہو جائے گا اور مکاتب دوبارہ فلام بن جائے گا۔ پس جب اصبل پر بی قرض لازم نہ ہوتو گفیل پر کیے لازم ہوگا، فیل کی کفالت تو تو تق اور لاوم کے ہوتی ہے۔ اور یہاں مکاتب پر قرض کا لاوم بی نہیں ہے اس لئے اس کی کفالت صحیح نہیں چاہے آزاد کفیل بنے چاہے فلام کفیل بنے (۲) اثر میں ہے۔ عن ابن جویح قال قلت لعطاء کا تبت عبدین لی و کتبت ذلک علیه ما قال لا یجوز فی عبدیک و قالها سلیمان بن موسی قال ابن جویح فقلت لعطاء کہ لایجوز؟ قال من اجل ان احده ما ان افلس رجع عبدا لم یملک سلیمان بن موسی قال ابن جویح فقلت لعطاء لم لایجوز؟ قال من اجل ان احده ما ان افلس رجع عبدا لم یملک منک شینا (الف) (سنن لیمتی ، باب جمالة العبید ، ج عاشر ، ص ۲۱۲۳ مراس منف عبدالرزاق ، باب المحالة عب کامن بنا صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اگروہ عاجز ہوکردو بارہ فلام بن جائے تو کیے فیل بنتا تھے نہیں ہوگا۔ اوردوبارہ فلام بن جائے کے حضرت علی گا ارت ہے۔ عن علی قال اذا تتابع علی المکاتب نجمان فلد خل فی السنة فلم مواد د نبی الله قل (ب) مصنف این الی شیہ ۲۵ کے اس دولیا تب اذا بحر، ج رائع ، ص ۳۹۹ ، نبر ۲ ۱۲۳۷) اس اثر سے معلوم ہوا یو د نبید قل د اداد کر سکوتو دوبارہ فلام بن جائے گا اور قرض ساقط ہوجائے گا۔

الصول بيمسكداس اصول برب كمكفول عنه بردين لازم نه جوتواس كالفيل بناصحيح نهيس ب

ام ابرصیفہ کے نزد کیک کفالت کے لئے دوبا تیں ضروری ہیں۔ایک تو یہ کہ کفول عنہ پردین لازم ہو۔اوردوسری بات یہ ہو کھیل دین ادا کرنے کے بعد مکفول عنہ کے مال سے وصول بھی کرسکتا ہو۔اوراگران دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو وہ کفیل بنانہیں ہے بلکہ تبرع اور احسان کے طور پر اپنے اوپر قرض کا حوالہ کر لینا ہے۔اس کو کفالت نہیں کہیں گے۔اس مسئلہ میں مکفول عنہ مرچکا ہے اس لئے اس پر دین ادا کرنالازم نہیں رہا۔ کیونکہ مرے ہوئے پر کیالازم رہے گا؟اور پر بھی نہیں چھوڑا ہے کھیل اس سے اپنادیا ہوا قرض وصول کر سکے اس لئے یہ کفالت نہیں ہوگی۔

نوں صدیث میں جوابوقیا دو گفیل ہے ہیں وہ تمرع کے طور پرحوالہ ہے کفالٹہیں ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے اس صدیث کو باب اذاا حال دین

حاشیہ: (الف) میں نے حضرت عطاسے پوچھا کہ میں نے دوغلاموں کو مکا تب بنایا اور دونوں پر کلھا بھی لیتنی کنیل بنایا۔حضرت عطاء نے فرمایا تمہارے غلام میں جائز نہیں ہے۔حضرت برت محرف میں مطاء سے پوچھا کیوں جائز نہیں ہے؟ کہااس وجہ سے کہ دونوں میں سے ایک مفلس بن جائے تو پھر دوغلام ہوجائے گا تو آپ کو پھر بھی نہیں سلے گا (ب) حضرت علی سے منقول ہے کہ مکا تب پر دوقسطیں جمع ہوجا کیں اور ایکے سال میں داخل ہوجا کیں اور قسط ادانہ کر سکے تو واپس غلامیت میں لوٹ جائے گا۔

#### حنيفة رحمه الله و عندهما تصح.

الميت على رجل جاز مين فقل كياب\_جس كامطلب بيه كدوه حواله ب كفالنهيس بـ

فائدہ صاحبین ٌفرماتے ہیں کہ مکفول عندمیت پردین تولازم تھااوراس کوسا قط کرنے والی کوئی چیز معاف کرنایا ادا کرنانہیں پایا گیا۔اور جب دین ثابت ہے تواس کاکفیل بھی بن سکتا ہے۔

وه ابوقاده والی صدیث سے استدال کرتے ہیں کہ وہ میت کی جانب سے فیل بنے ہیں عن سلمة بن اکوع قال کنا جلو سا عند النب اذاتی بعنازة ... قال هل توک شینا؟ قالوا لا قال فهل علیه دین؟ قالوا ثلاثة دنانیر قال صلوا علی صاحبکم فقال ابو قتادة صل علیه یارسول الله و علی دینه فصلی علیه (الف) (بخاری شریف، باب اذاا حال دین المیت علی رجل جانص ۲۰۵ منبر ۲۲۸ رتز فی تریش باب ماجاء فی الصلوة علی المدیون ص ۲۰۵ منبر ۲۱۹ اس صدیث میں حضرت ابوقاده نے مدیون کی جانب سے کفالت کی ہوارانہوں نے بچھ مال چھوڑ ابھی نہیں تھا اس کے فیل بنا سیح ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تیر کا اوراحیان کے طور پر تھا جو جانب سے کفالت کی جائز ہے۔ یہی وجہ کہ بعد میں حضرت ابوقاده نے رقم وصول نہیں کی۔



حاشیہ: (الف) ہم حضور کے پاس بیٹے ہوئے تھاس وقت ایک جنازہ لایا گیا...آپ نے پوچھا کچھ چھوڑا ہے؟لوگوا، نے کہا کیاس پر پکھ قرض ہے؟ لوگوں نے کہا تین دینار۔آپ نے فرمایان پرتم لوگ نماز پڑھلو۔ پس ابوقادہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول! اس پرنماز پڑھے اور بھھ پراس کے دین کی ذمہ داری ہے۔ پھرآپ نے اس پرنماز جنازہ پڑھی۔

## ﴿ كتاب الحوالة ﴾

[٢٥٢] (١) الحوالة جائزة بالديون [٣٥٣] عن المحيل والمحتال له

#### ﴿ كتاب الحوالة ﴾

تروری نوت حوالد کا مطلب یہ ہے کہ دین اصل مقروض سے فیل کی طرف چلا جائے اور اب صرف فیل ذمہ دار ہو۔ چونکہ اس میں قرض دوسرے کی طرف حوالہ ہوگیا اس کئے اس کو حوالہ کہتے ہیں۔ حوالہ کا ثبوت اس صدیث میں ہے۔ عن ابن عمر عن النبی علی النبی علی مطل دوسرے کی طرف حوالہ ہوگیا اس کئے اس کو حوالہ کہتے ہیں۔ حوالہ کا ثبوت اس صدیث الف نے اللہ واف! احلت علی ملی فاتبعہ و لا تبع بیعتین فی بیعة (الف) (ترندی شریف، باب ماجاء فی مطل الفی ظلم ص ۲۲۸ میر میں ۲۲۸ میر میں میں میں جوالہ کیا تو اس کا پیچا کرنا چاہیے۔ میں حوالہ کرنے کا ذکر ہے۔ اور یہ میں ہے کہ کی مالدار کی طرف حوالہ کیا تو اس کا پیچھا کرنا چاہیے۔

اس باب میں چارالفاظ استعال ہوتے ہیں اس کی تفصیل ہے ہے(۱) جوآ دمی قرض کا ذمد دار یعنی کفیل بینے کہ اب میں قرض ادا کروں گا اس کو محتال علیهٔ کہتے ہیں (۳) اور جس کا قرض تھا یعنی مکفول لہ اس کو محتال علیهٔ کہتے ہیں (۳) اور جس کا قرض تھا یعنی مکفول لہ اس کو محتال دئیا محتال ' کہتے ہیں۔ محتال لہ'یا محتال' کہتے ہیں (۴) اور جس مال کا ضامن بنا یعنی مکفول بہ اس کومحتال بهٔ کہتے ہیں۔

[۱۳۵۲] (۱) حواله جائزے زین کا۔

شرت جوقرض مجمح کسی آ دمی پر مواس کا حوالہ کسی آ دمی پر کرے تو جائز ہے۔

عال عليه يعنى فيل كالبنامال باس لئے وہ كى كوبھى دے سكتا ب(٢) او پر حديث كزرى كدكسى مالدار پر حوالد كيا جائے تواس كا پيچها كرنا والم اللہ وعلى دينه والم عليه يا دسول الله وعلى دينه في من خود حضرت ابوقاده نے اپناو پر ميت كاحواله كرتے ہوئے كہا تھا۔ فيقال ابو قتادة صل عليه يا دسول الله وعلى دينه في صلى عليه (ب) ( بخارى شريف، باب اذاا حال دين الميت على رجل جازص ٢٥٨٥ من بر ٢٢٨٩) اس لئے ان احاد يث كى وجه سے حوالہ جائز في حد

[۱۳۵۳] (۲) حوالصح موتا محيل اورمتال لداورمتال عليد كي رضامندي سے۔

شرت حواله میں نینوں آ دمی راضی ہوں تو حوالہ میچے ہوتا ہے محیل یعنی مقر وض عتال لد یعنی قرض دینے والا اور محتال علیہ یعنی جوقرض ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہو۔

وج محیل کی رضامندی کی ضرورت اس لئے ہے کہ ہوسکتا ہے کہ کسی کا احسان اپنے او پڑئیں لینا چاہتا ہواس لئے اس کی رضامندی کی ضروت

-4

فائده بعض روایت میں ہے کہاس کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے۔

عاشیہ (الف) حضور کے فرمایا مالدار آ دی کا ٹال مول کرناظلم ہے۔اور جب مالدار ہوتے ہوئے حوالہ کیا گیا تواس کے پیچھے لگواورا کیے بیچے میں دو بیچ مت کرو (ب) حضرت ابوقاد ۃ نے فرمایا آپ اس آ دمی پرنماز پڑھے بچھ پراس کے دین کی ذمہ داری ہے۔ پھر آپ نے اس پرنماز جناز ہ پڑھی۔ والمحتال عليه [70%] ا[70%] واذا تمت الحوالة برئ المحيل من الديون ولم يرجع المحتال له على المحيل الا ان يتوى حقه [70%] والتوى عند ابى حنيفة رحمه الله

ج کیونکہاس کوتو اچھاہے کہاپنا قرض کسی اور پر چلا گیااور دومرا آ دمی ضامن بن گیا (۲) حضرت ابوقادہ نے میت کا قرض اپنے او پرلیا اور بغیر میت کی رضامندی کے لیا۔اس لئے بغیرمحیل کی رضامندی کے حوالہ صحیح ہوجائے گا۔

محتال لدی رضا مندی کی ضرورت اس کئے ہے کہ قرض اس کا ہے۔اور آ دمی میں فرق ہوتا ہے۔اس کئے ہوسکتا ہے کہ مختال لہ دوسرے آدمی یعنی مختال علیہ کی رضا مندی کی ضرورت آدمی یعنی مختال علیہ کی رضا مندی کی ضرورت ہوتال علیہ کی رضا مندی کی ضرورت اومی کے مختال لہ کی رضا مندی کے بغیر وہ قرض کیے اوا کرے گا؟ حضرت ابوقادة قرض ادا کرنے پر راضی ہوئے تب ہی میت کا قرض ان برحوالہ ہوا۔

[۱۳۵۳] (۳) اور جب حوالہ پورا ہوجائے تو محیل قرض سے بری ہوجائے گا اور محتال لہ وصول نہیں کرے گامحیل سے مگریہ کہ اس کاحق تلف ہو حائے۔

تنوں کی رضامندی ہے حوالہ کھمل ہوگیا تو محیل یعنی اصل مقروض قرض سے بری ہوجائے گا۔اب اس پر قرض نہیں رہے گا۔اس لئے کہ اس سے قرض منتقل ہوگیا۔اور عمال لہ یعنی قرض دینے والا اب محیل یعنی اصل مقروض سے قرض وصول نہیں کرے گا۔ ہاں!اگرعمال علیہ یعنی کفیل اور ضامن سے قرض وصول ہونے کی امید نہ ہوتب محیل یعنی اصل مقروض سے قرض وصول کرے گا۔

والداس امید پرکیا تھا کر قرض خواہ کو قرض ملے گا۔ اور جب نہیں ملا تواصل مقروض ذ مدار ہوگا (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عسن عصان بن عفان قال لیس علی مال امرئ مسلم توی یعنی حوالة (الف) (سنن لیست میں ، باب من قال برجع علی انحیل لاتوی علی مال امرئ مسلم توی یعنی حوالة (الف) (سنن لیست میں ، باب من قال برجع علی انحیل لاتوی علی مال مسلم ، ج سادس ، ص ساا، نمبر ۱۳۹۱ رمصنف ابن ابی هیبة ۸۴ فی الحوالة ان برجع فیصا ، حرالع ، ص ۱۱۲ ، نمبر ۱۳۵۱ رمصنف ابن ابی هیبة ۸۴ فی الحوالة ان برجع فیصا ، حرالع ، ص ۱۳۹۲ ، نمبر ۲۰۷۱ ) اس اثر سے معلوم ہوا کہ مسلمان کے مال میں ضیاع نہیں ہے لین حوالہ میں ضالع نہیں ہوگا بلکہ اصل مقروض سے وصول کرے گا۔

فاكرة امام شافعی كے نز ديك بيہ ہے كما كر چةر ض محال عليہ سے وصول نه كرسكتا ہو پھر بھی محیل بعنی اصل مقروض سے وصول نہيں كرسكتا ۔

وجوالہ کی وجہ سے ہرا عتبار سے بری ہوگیا (۲) اثر میں ہے۔ عن شریع فی الرجل یحیل الرجل فیتوی قال لا يوجع على الاول (ب) (مصنف ابن البی شبیة ۸۴ فی الحوالة الدان برجع فیما، جرائع، ۳۳۲، نمبر ۲۰۷۲) اس اثر سے معلوم ہوا کہ چاہ مال ضائع ہو نے کا خطرہ ہو پھر بھی اول یعنی اصل مقروض سے وصول نہیں کرے گا۔

الغت التوى : حلق تلف هونا ـ

[ ١٣٥٥] (٣) اورحق تلف امام ابوحنيفه كنزديك دومعاملول مين سي ايك سي بوتا ب، ياحوالي كاا تكاركرد إورتم كهالي اوراس بركوئي

حاشیہ : (الف) حضرت عثان بن عقان نے فرمایا مسلمان کے مال پر ہلاکت نہیں ہے بعنی حوالہ میں ہلاکت نہیں ہے (وہ مجیل سے بھی وصول کرسکتا ہے)(ب) حضرت شرتے نے فرمایا آ دمی حوالہ کرے چھرمختال علیہ پر ہلاکت آ جائے تو فرمایا کہ اول سے وصول نہیں کرسکتا (بعنی مجیل سے)۔ باحد الامرين اما ان يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة عليه او يموت مفلسا [ ٩٥ ٢ ] (٥) وقال ابو يوسف و محمد رحمهما الله هذان الوجهان و وجه ثالث وهو ان يحكم الحاكم بافلاسه في حال حيوته.

بینه نه هو باوه مفکس هو کر مرجائے۔

آشری امام ابوضیفہ کنزدیک دوباتوں میں سے ایک ہوتو حق تلف ہونا سمجھا جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کو بختال علیہ یعنی ضامن حوالہ کا انکار کردے کہ میں نے قرض اداکرنے کی ذمدداری نہیں لی ہے۔ اس پروہ تسم بھی کھالے اور قرض خواہ تتال لہ کے پاس اس پرکوئی گواہ بھی نہ ہوکہ ہاں قرض کا ذمددار بنا تھا۔ اب چونکہ قرض وصول کرنے کی کوئی شکل نہیں ہے اس لئے اب اصل مقروض سے وصول کرے گا۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ بختال علیہ مفلس ہوکر انقال کیا ہو۔ اب اس کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں اور نہ وہ زندہ ہے کہ اس سے وصول کرسکے۔ اس لئے اب اصل مقروض یعنی محیل سے وصول کرسکے۔ اس لئے اب اصل مقروض یعنی محیل سے وصول کرسکے۔ اس لئے اب

الجي الريس اس كاثبوت بكر مفلس مرنے سے قرض اصل مقروض كى طرف لوٹ جاتا ہے۔ عن المحكم بن عبدة قال الا يوجع فى المحدوالة المى صاحبه حتى يفلس او يموت و الا يدع فان الرجل يوسو موة ويعسو موة (الف) مصنف ابن الى هيبة ٩٨ فى المحوالة الدان يرجع فيها، جرابع بص ٣٣٦، نمبر ٢١٥٦) اس اثر بيس بكر مفلس بن كرم جائة قرض اصل مقروض سے وصول كيا جائے الدان يرجع فيها، جرابع بص ٣٣٦، نمبر ٢١٥٦) اس اثر بيس بكر مفلس بن كرم جائة قرض اصل مقروض سے وصول كيا جائے اللہ الدان يرجع فيها، جرابع بص ٣٣٦، نمبر ٢١٥٦)

لغت مجحد: انکارکرجائے۔

ک زندگی میں اس کے مفلس ہونے کا فیصلہ کردے۔

ان کی دلیل او پرکااثر ہے جس میں ہے۔قال لا یہ وجع فی الحوالة الی صاحبه حتی یفلس۔جس کا مطلب بیہ کرزندگی میں عالی مناس مقروض سے قرض وصول کرسکتا ہے (۲) عن السحسن قال اذا احتال علی ملی ثم افلس میں مختال علی ملی ثم افلس بعد فہو جائز علیه (ب) (مصنف این ابی هیبه ۸۸ فی الحوالة الدان برجع فیما ؟ ج، رابع میں ۳۳۲ ، نمبر ۱۸۵۸۲) اس اثر میں ہے کہ اگر زندگی میں مختال علیہ مقال موجائے تو مختال لیم محل کی اصل مقروض سے قرض وصول کرسکتا ہے۔

ا امام صاحبین کے نزدیک بیقاعدہ ہے کہ حاکم کسی کی زندگی میں افلاس کا فیصلہ کردیتو وہ مفلس بحال رہتا ہے۔ اور جب وہ مفلس ہو گیا تواصل مقروض سے قرض لے گا۔ اور امام اعظم کی رائے بیہے کہ مال بھی آتا ہے اور بھی چلاجاتا ہے اس لئے کسی کے افلاس کے فیصلے سے

حاشیہ : (الف) تھم بن عتب نے فرمایا حوالہ میں صاحب حوالہ سے وصول نہیں کرے گایہاں تک کیجتال علیہ ففلس ہوجائے اور پھینہ چھوڑے۔اس لئے کہ آ دمی بھی مالدار ہوتا ہے اور بھی تنگدست ہوتا ہے (ب) حسنؓ نے فرمایا اگر مالدار پرحوالہ کیا پھروہ ففلس ہو گیا تو وہ میل پر جائز ہو گیا۔ [ $^{\alpha}$ ] (۲) واذا طالب المحتال عليه المحيل بمثل مال الحوالة فقال المحيل احلت بدين لى عليك لم يقبل قوله و كان عليه مثل الدين  $^{\alpha}$  ا $^{\alpha}$  وان طالب المحيل المحتال له بما احاله به فقال انما احلتك لتقبضه لى وقال المحتال له بل احلتنى بدين لى عليك فالقول قول المحيل مع يمينه.

وہ ہمیشہ مفلس برقر ارنہیں رہےگا۔ بلکداس کے پاس مال آنے کی امید ہے اس کے تتال لددائن تتال علیہ فیل ہے ہی قرض وصول کرےگا۔ [۱۳۵۷] (۲) تتال علیہ نے مجیل سے مطالبہ کیا حوالت کے مثل مال کا، پس مجیل نے کہا کہ میں نے حوالہ کیا اس دین کے بدلے جومیر ا آپ پر ہے تو مجیل کی بات مان کی جائے گی اور اس پردین کے برابر رقم لازم ہوگی۔

شرت عمال علیہ نے محیل سے کہا کہ میں نے جوقر ض محال لہ کوا دا کیا ہے وہ رقم مجھے دیں۔اس پرمحیل نے کہا کہ میرا آپ پر پرانا قرض تھااس کی وصولی کے لئے آپ پر دین کا حوالہ کیا تھااوراس پرمحیل کے پاس بینز ہیں ہے تو محیل کی بات نہیں مانی جائے گی۔ بلکے محال علیہ کی بات مانی جائے گی اور جتنا قرض محتال علیہ نے اوا کیا ہے اتنا قرض محیل سے واپس لیگا۔

عتال علیہ نے قرض ادا کیا جو ظاہری ثبوت ہے کہ وہ قرض کے مطابق محیل سے رقم وصول کر لے۔اور محیل کے پاس محتال علیہ پر قرض محتال علیہ برقرض کا دعوی کر رہا ہے اور محتال علیہ محکر ہاس لئے ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اس لئے محتال علیہ کی مانی جائے گی۔اور جتنا قرض محتال علیہ نے ادا کیا ہے اتنا محمل کے پاس بیندند ہوتو مشکر کی ہات مانی جائے گی۔اور جتنا قرض محتال علیہ نے ادا کیا ہے اتنا قرض محیل سے وصول کرنے کاحق رکھتا ہے۔

اصول میمسلداس اصول پر ہے کہ فاہری علامت جس کے لئے ہے اس کی بات مانی جائے گ ۔

[۱۳۵۸](۷)اگرمجیل نے محال لہ سے مطالبہ کیااس دین کا جوحوالت کرائی تھی۔اور مجیل نے کہا میں نے اس لئے حوالت کرائی تھی تا کہاس قرض کومیرے قبضہ کریں۔اورمحتال لہنے کہا کہ آپ نے حوالہ کرایا تھااس دین کی وجہ سے جومیرا آپ پر تھا تو بات محیل کی مانی جائے گ قشم کے ساتھ۔

تشری محال لہ نے محال علیہ سے محیل پر جو قرض تھا وہ وصول کیا۔ جب وصول کرلیا تو اب محیل محال لہ سے کہنے لگا کہ جو قرض آپ نے عال علیہ سے وصول کو اے محید یدو۔ کیونکہ آپ کا مجھ پر کوئی قرض نہیں تھا۔ بیتو محتال علیہ پر میرا قرض تھا اس کو وصول کرنے کے لئے آپ کو حوالہ کیا اس لئے حوالہ کیا تھا۔ تا کہ محتال علیہ سے وصول کرکے مجھے دیں۔ اور محتال لہ کہتا ہے کہ میرا آپ پر قرض تھا جس کی وجہ سے آپ نے حوالہ کیا اس لئے میں وصول کیا ہوا قرض آپ کونہیں دوں گا۔ تو بات محیل کی مانی جائے گہتم کے ساتھ۔

جوالہ کرنے سے ضروری نہیں ہے کہ بھال ایکا محیل پر قرض ہو، ہوسکتا ہے کہ بھتال علیہ نے قرض وصول کرنے کے لئے حوالہ بول کر محتال الدکو و کو اللہ ہوں کر محیل کو دے۔ اس لئے محیل کی بات مانی جائے گی (۲) محتال الم محیل پر قرض محیل بنایا ہوتا کہ وہ وکالت کے طور پر محتال علیہ سے رقم وصول کر مے محیل کو دے۔ اس لئے محیل کی بات مانی جائے گی (۲) محتال الم محیل پر قرض

# [ ٩ ٣ ٩ ] ( ٨ ) ويكره السفاتج وهو قرض استفاد به المقروض امن خطر الطريق.

کادعوی کرر ہاہے اوراس کے پاس اس پر بیننہیں ہے اور محیل اس کامنکر ہے اس لئے تتم کے ساتھ اس کی بات مانی جائے گ۔ [۱۳۵۹] (۸) سفاتج مکروہ ہے اور وہ قرض ہے کہ اس کا دینے والا راستے کے خطرے سے محفوظ ہو جائے۔

تشری سفاتج کی شکل بیہ ہے کہ مثلا لندن میں پونڈ قرض دیدے اور کہے کہ انڈیا میں بیقرض فلاں آ دمی کو دالیں دے دینا۔اور قرض لینے والا

اس کو قبول کرلے تو پیمکروہ ہے۔ ت ضہ سے میں ایک سے خیا خ

قرض دین دالے واب بی خطرہ نہیں ہے کہ میرا پونٹر ضائع ہوگا۔ کونکہ اب جو کھی ضائع ہوگا وہ قرض لینے والے کا ہوگا۔ قرض دین دالت والے نے قرض دے کریدفا کرہ اٹھایا کررائے کے خطرات ہے محقوض کرلیا (۲) انٹر میں ایسا کرنے ہے منع فرمایا ہے۔ عن زیسنب قبالت اعطانی رسول اللہ علیہ خصین وسقا تمرا بنحیبر وعشرین شعیرا قالت فجاء نی عاصم بن عدی فقال لی هل لک ان او تیک منا لک بنخیبر ههنا بالمدینة فاقبضه منک بکیله بنخیبر فقالت لاحتی اسأل عن ذلک قالت فذکرت ذلک الف او تیک منا لک بنخیبر ههنا بالمدینة فاقبضه منک بکیله بنخیبر فقالت لاحتی اسأل عن ذلک قالت فذکرت ذلک لعمر بن النخطاب فقال لا تفعلی فکیف لک بالضمان فیما بین ذلک (الف) سنن للیمقی ،باب اجاء فی فذکرت ذلک لعمر بن النخطاب فقال لا تفعلی فکیف لک بالضمان فیما بین ذلک (الف) سنن للیمقی ،باب اجاء فی السفائح ، ج فامس ،ص ۲۵۸ نبر ۱۹۳۳ اس انٹر میں ہے کہ حضریت عمر منفعة فہو وجہ من وجوہ الربا (ب) (سنن الیمقی ، باب کل قرض جرمنفعة فہو وجہ من وجوہ الربا (ب) (سنن الیمقیۃ باب کل قرض جرمنفعة فہو وجہ من وجوہ الربا (ب) (سنن الیمقیۃ باب کل قرض جرمنفعة فہو و جہ من وجوہ الربا (ب) اس من میں ۱۸ کی اس معلوم ہوا کہ جرقرض جس منفع حاصل کیا گیا ہووہ سود کی ایک قسم ہوا کہ جرقرض جس منفع عاصل کیا گیا ہووہ سود کی ایک قسم ہوا کہ چرقرض جس منفع عاصل کیا گیا ہووہ سود کی ایک قسم ہوا کہ چرقرض جس کو خطرات سے محفوظ ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اس لئے یہ جی سود کی ایک تم ہوگ جس کی وجہ سے محموم ہوا کہ یہ جی سود کی ایک تم ہوگ جس کی وجہ سے مکروہ ہے۔

و اگریغیرشرط کے ایساکیا کہ لندن میں قرض لیا اور مندوستان میں ادا کیا تو کروہ نہیں ہے۔ ان کی دلیل بیار ہے۔ ان عبد الملمه بن المزبیر کان یا خذمن قوم بمکة دراهم ثم یکتب بها الی مصعب بن الزبیر بالعراق فیاخذونها منه فسئل ابن عباس عن ذلک فلم یو به بأسا فقیل له ان اخذوا افضل من دراهم قال لا بأس اذا اخذوا بوزن دراهمهم (ح) (سنن لیستی ، باب ماجاء فی السفاتی ، ج خامس می کے کہ بر ۱۰۹۳) اس اثر سے معلوم ہوا کہ بغیر شرط کے ہوتواس کی گنجائش ہے۔

عاشیہ: (الف) حضرت زمنب فرماتی ہیں کہ جھے حضور کے بچاس وس مجھوراور ہیں دس جو خیبر میں دیئے۔ فرماتی ہیں کہ میرے پاس عاصم بن عدی آئے اور کہا کہ کہا خیبر کے بدلے میں مدینہ میں مال دے دوں؟ اور میں اس کے بدلے برابر کاکیل خیبر میں آپ سے بقت کرلوں فرمانے گئی نہیں۔ جب تک میں اس کے بارے میں اپوچید نداوں ۔ کہا اس کا تذکرہ عمر ابن خطاب کے سامنے کیا تو وہ فرمانے گئے ایسامت کرو۔ اس لئے کہ کیا ہوگا اس صان کا جوراستے کے درمیان میں ب اس کے حضور کے صحابی فضالہ بن عبید فرماتے ہیں کہ ہروہ قرض جس کی وجہ سے نفع لے وہ سود کی تسمول میں سے ایک تنم ہے (ج) عبداللہ بن خیال سے مکمر مد میں درہم لیتے تھے۔ پھر اس کی تھمد ایتی مصعب بن ذبیر کے پاس عراق لکھتے تو لوگ مصعب بن ذبیر سے درقم لے لیتے ، بس اس کے بارے میں عبداللہ بن عباس سے بوچھا تو انہوں نے کوئی حرج نہیں سمجما۔ پھر ان سے کہا گیا اس سے افضال درہم لیتے ہیں۔ تو فرما یا کہا گردہم کے دزن کے برابر ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

## ﴿ كتاب الصلح ﴾

[ ۲ ۲ م ۱ ] ( ۱ ) الصلح على ثلثة اضرب صلح مع اقرار و صلح مع سكوت وهو ان لا يقر المدعى عليه ولا ينكر وصلح مع انكار وكل ذلك جائز.

# ﴿ كتاب الصلح ﴾

فردری نوف صلح کے معنی مصالحت کے ہیں۔ یہ خاصت کی ضد ہے۔ سلح جائز ہونے کی دلیل یہ آیت ہے۔ وان امر أة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فیلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا والصلح خیر (الف) (آیت ۱۲۸سورة النہائی) اور حدیث ہے۔ عن بواء بن عازب قال صالح النبی المشر کین یوم الحدیبیة علی ثلاثة اشیاء (ب) (بخاری شریف، باب اصلح مع المشرکین صالح النبی المشرکین ہے۔ عن ابسی موجورة قال قال رسول الله عالیہ المشرکین صالح المناز میں المسلمین، زاد احمد الاصلح احرم حلالا او احل حواما (ج) (ابوداؤدشریف، باب فی الملح ص ۱۵۸ نبر المسلمین، زاد احمد الاصلح عرف کی اس صحوری المورکی شام کے جواز کا پیت چلا۔

[۴۲۰](۱)صلح تین قتم پر ہے۔اقرار کے ساتھ ملح اور حیپ رہنے کے ساتھ ملح ، وہ بیہے کہ مدعی علیہ نہ اقرار کرےاور نہ انکار کرےاور انکار کے ساتھ ملے۔اور بینتیوں صورتیں جائز ہیں۔

سلح کی تین صورتیں ہیں، پہلی صورت یہ ہے کہ مدی نے دعوی کیا کہتم پرمیراایک ہزار درہم ہیں۔ مدی علیہ نے اقرار کیا کہ ہاں ہیں۔
لیکن ایک ہزار کے بدلے میں ایک گائے دے دیتا ہوں اس پرصلح کرلیں اور مدی نے مان لیا تو بہاقرار کے ساتھ سلح ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مدی ہزار درہم ہیں کئی آئے میسو پرصلے کرلیں اور دوسو درہم چھوڑ دیں تو بیجی اقرار کے ساتھ سلح ہے اور بجنبہ سلح ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مدی دعوی کرے دیتا ہوں کہ ہرا کہ ایک ہزار درہم ہیں، مدی علیہ نے اس پر ندا نکار کیا اور ندا قرار کیا خاموش رہا، پھر کہا کہ اس کے بدلے میں گائے دیتا ہوں اس پر سلح کرلیں اس پر مدی نے مان لیا۔ یسلح مع السکوت ہوئی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ مدی نے دعوی کیا کہ تم پر میراایک ہزار درہم ہیں۔ مدی علیہ نے انکار کیا کہ آپ کا مجھ پر پھھ نہیں ہے۔ بعد میں کہا کہ چلواس کے بدلے میں ایک گائے دے دیتا ہوں۔ مدی نے مان لیا اس کوسلح مع انکار کہتے ہیں کہ انکار کرنے کے بعد میں کہا کہ چلواس کے بدلے میں ایک گائے دے دیتا ہوں۔ مدی نے مان لیا اس کوسلح مع انکار کہتے ہیں کہ انکار کرنے کے بعد میں کہا کہ جلواس کے بدلے میں ایک گائے دے دیتا ہوں۔ مدی نے مان لیا اس کوسلح مع انکار کہتے ہیں کہ انکار کرنے کے بعد میں کہا کہ جیوں صورتیں جائز ہے۔

اوپروالی حدیث الصلح جائز بین المسلمین سے معلوم ہوا کر ہے اور بیحدیث مطلق ہاں لئے اس میں تینوں قتم کی صلح داخل ہیں۔ یعنی حدیث تینوں قتم کی صلح داخل ہیں۔ یعنی حدیث تینوں قتم کی صلح پر دال ہے (۲) صلح مع السکوت اور صلح مع انکار کا مطلب بیہ ہوگا کہ یہ چیز آپ کی ہے تو نہیں لیکن میں دعوی کے جھیلے میں نہیں پڑنا چا ہتا۔ اس لئے وہ اس کوخرج کر وعوی کے جھیلے میں نہیں پڑنا چا ہتا۔ اس لئے وہ اس کوخرج کر وعوی کے جھیلے میں نہیں پڑنا چا ہتا۔ اس لئے مال دے کراپنی جان اور عزت بچانا چا ہتا ہوں۔ اور مال مدعی علیہ کا ہے اس لئے وہ اس کوخرج کر

حاشیہ : (الف)اگرکوئی عورت اپنے شو ہرسے نافر مانی یاا عراض کا خوف کر ہے تو ان دونوں پرکوئی حرج نہیں ہے کہ آپس میں سلح کریں۔اور سلح خیر ہے (ب) حضور مسلح حدید بیہ کے دن مشرکین سے تین باتوں پرصلح کی (ج) آپ نے فر ما یا مسلمانوں کے درمیان صلح جا زنہے گروہ سلح جوحلال کوترام کردے یا حرام کوحلال کردے۔

[  $| \Upsilon \Upsilon \Upsilon | ]$  (۲) فإن وقع الصلح عن اقرار اعتبر فيه ما معتبر في البياعات ان وقع عن مال بمال  $| \Upsilon \Upsilon \Upsilon | ]$  وان وقع عن مال بمنافع فيعتبر بالاجارات  $| \Upsilon \Upsilon \Upsilon \Upsilon | ]$  والصلح

سكتاب-اس لئے سلے مع السكوت اور سلح مع انكار بھى جائز ہے

[۱۳۶۱](۲) پس اگر اقع ہوا قرارے تو اعتبار کئے جا ئیں گےاس میں وہ امور کہ جواعتبار کئے جاتے ہیں خرید وفروخت میں ،اگر واقع ہو مال ہے مال کے بدلے میں ۔

من نے دعوی کیا کہتم پرایک ہزارورہ میں۔ مدی علیہ نے اقرار کرایا۔ پھرایک ہزاد کے بدلے گائے پرصلح کر لی تو دونوں طرف بال
ہیں اور مدی علیہ نے اقرار بھی کیا ہے اس لئے گویا کہ ہزار درہم کے بدلے گائے تربدی ہے۔ اور مدی اور مدی علیہ کے درمیان بخ کا معاملہ ہوا
ہے۔ اس لئے بخ مین جن جن امور کا اعتبار ہوتا ہے اس ملح میں بھی ان ہی امور کا اعتبار ہوگا۔ مثلا اگر زمین بکی تو اس میں شفیع کوت شفیہ
ہوگا۔ اس ملح میں بھی جی شفیہ ہوگا۔ اگر گائے میں کوئی عیب ہوتو خیار عیب کے ماتحت گائے بائع کو دالیس کرسکتا ہے۔ اگر مدی یا مدی علیہ میں
ہوگا۔ اس ملح میں ہی جی خوا نیار شرط کے ماتحت والیس کرسکتا ہے۔ اگر مدی نے گائے میع کود یکھا نہ ہوتو خیار دویت کے ماتحت اس کو دالیس کرسکتا
ہوتی خیار شرط لیا ہوتو خیار شرط کے ماتحت والیس کرسکتا ہے۔ اگر مدی نے گائے میع کود یکھا نہ ہوتو خیار دویت کے ماتحت اس کو دالیس کرسکتا
ہوتی اقرار کے بعد ملح ہوئی ہے تو گویا کہ مدی مشتری ہوا اور مدی علیہ بائع ہوا۔ اور دونوں کے درمیان بچ وشراء میں ہوا۔ اس لئے جن مصر امور کا اعتبار سے میں ہوگا جس کی مثال او پرگزرگی (۲) اس اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن عمر امور کا اعتبار سے میں ہوگا جس کی مثال او پرگزرگی (۲) اس اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن عمر امور کا اعتبار اس کی میں ہوگا جس کی مثال او پرگزرگی (۲) اس اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن عمر امور کا اعتبار نے وقر فی ما بجوز فی مالیج ذفی مالی بجوز فی الیج نے میں الیک بھرت کی جوئیج کی طرح ہے کے دور میں کہ ان نمبر ۱۳۵۵ اس اثر میں اپنے جھے پر اس ہزار درہم پرصلح کی جوئیج کی طرح ہے

[۱۳۷۲] (۳) اورا گرصلح واقع ہومال سے نفع کے بدلے میں تواعتبار کیا جائے گا جرت کا۔

اوراگرایک طرف مال ہے اور دوسری طرف نفع ہے تو اس ملح پر اجرت کے احکام جاری ہوں گے۔ مثلا مدی نے دعوی کیا کہ میرائم پر
ایک ہزار ہے۔ مدی علیہ نے اس کا قرار کیا پھر کہا اس کے بدلے میں ایک ماہ تک آپ کا فلاں کا م کر دوں گا۔ تو مدی کی جانب سے ایک ہزار
مال ہے اور مدی علیہ کی جانب سے کام اور منافع ہیں تو یہ اجرت کی شکل ہوگئی۔ اور اس ملح میں اجرت کے تمام امور کی رعایت کی جائے گی۔ مثلا
نفع دینے کی مدت تعیین کی جائے گی۔ دونوں میں سے کی ایک کا انقال ہوگیا تو صلح باطل ہوجائے گی کیونکہ اجرت میں بھی ایسا ہوتا ہے
العول صلح عن الاقرار تھے یا جارہ کی طرح ہوتی ہے۔

------[۱۳۶۳](۴) اور چپ رہنے کے بعد ملح اورا نکار کرنے کے بعد ملح مدی علیہ کے تن میں تنم کا فدید دینے کے لئے اور جھڑا مٹانے کے طور پر ہوتی ہے۔اور مدعی کے تن میں معاوضہ کے درجے میں ہے۔

من نے دموی کیا کہ تم پرایک ہزار درہم ہیں۔ مدی علیداس پر چپ رہایا اٹکارکردیا۔ پھرایک گائے پر سلے کر لی تو بیستے مدی علید کے حق

عن السكوت والانكار في حق المدعى عليه لافتداء اليمين وقطع الخصومة وفي حق السمدعي بسمعنى السمعاوضة [٣٢٣] (٥) واذا صالح عن دار لم يجب فيها الشفعة [٣٢٥] (٢) واذا صالح على دار وجبت فيها الشفعة.

میں ایبامانا جائے گا کہ مدعی علیہ پر پچھنہیں تھا۔ البتہ مقدمہ کے جھمیلے سے چھوٹنے کے لئے اور تتم کھانے سے بیچنے کے لئے اپنامال فدیہ کے طور پردے دیا۔ حقیقت میں اس پر پچھ بھی لازم نہیں تھا۔

اس نے انکارکیا تھایا چپ رہاتھا اور مری نے گواہ کے ذریعہ اس پر پچھ ٹابت نہیں کیا ہے اس لئے حقیقت میں مری علیہ پر پچھ لازم نہیں ہوا۔ اور جو پچھ کے طور پر دیاوہ اپنی جان چپڑا نے کے لئے دیا (۲) حدیث میں اس کا اشارہ ہے کہ انکار کے باہ جود دنیا میں بھائیوں سے سلح کر لینی چاہئے ۔ عن ابی ھویو ہ فال قال دسول الله عَلَیْتِ من کانت نه مظلمته لاخیه من عرضه او شیء فلیت حلله منه الیوم قبل ان لا یکون دینار و لا در هم (الف) (بخاری شریف، باب من کانت له مظلمت عندالر جل فحللھا له مل یہن مظلمت ؟ ص نمبر الیوم قبل ان لا یکون دینار و لا در هم (الف) (بخاری شریف، باب من کانت له مظلمت عندالر جل فحللھا له مل یہن مظلمت ؟ ص نمبر ۱۳۳۹) اس صدیث میں ہے کہ اس دنیا میں بھائیوں پر کئے ہوئے ظلم کو حلال کر لینا چاہئے۔ ظاہر ہے کظلم میں آدمی انکار بی کرتا ہے۔ اس کے باوجود اس پرضلے کرنے کی ترغیب دی اس کے انکار کے باوجود حلے کرسکتا ہے۔ اور مدعی سے ت میں معاوضہ کے معنی میں ہے۔

وج کیونکہ مدی سیجھ رہاہے کہ میری چیز مدعی علیہ پڑھی اس کے بدلے میں اس کی چیڑ لے رہا ہوں۔

[۱۳۲۴] (۵) اگر ملح کی گھر ہے تواس میں شفعہ واجب نہیں ہوگا۔

شری مری نے مدعی علیہ پردعوی کیا کہ بیگھر میرا ہے۔ مدعی علیہ نے انکار کیا یا چپ رہا۔ پھراس گھر کے عوض میں پچھدو پیددے کر صلح کرلی تو اس گھر میں کسی کاحق شفعہ نہیں ہوگا۔

ج مدعی علیہ بینمجھ رہا ہے کہ میگھر پہلے سے میرا ہی ہے۔ میتو حکار امثانے کے لئے روپیددے رہا ہوں۔اس روپے کے بدلے گھر نہیں خرید رہا ہوں۔تو چونکہ گھر کوخرید نانہیں پایا گیااس لئے اس میں شفعنہیں ہوگا۔

[۱۳۷۵] (۲) اورا گرسلح کی گھر پرتواس میں شفعہ واجب ہوگا۔

شرت مدی نے دعوی کیا کہ م پرایک ہزار درہم ہیں۔ مدعی علیہ چپ رہایا افار کیا پھراکی ہزار درہم کے بدلے ایک گھر دے کرسلے کرلی تواس گھر پرتی شفعہ ہے۔

عاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا کسی پر بھائی کی جانب سے علم ہواس کی عزت کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں تواس کو آج حدال کر لینا جا ہے۔اس دن سے پہلے کہ ندد ینار ہواور نددرہم۔

[ ۲۲۲ ] ( ) واذا كان الصلح عن اقرار فاستحق بعض المصالح عنه رجع المدعى عليه بحصة ذلك من العوض [ ۲۲  $^{\prime\prime}$  ) واذا وقع الصلح عن سكوت او انكار فاستحق المتنازع فيه رجع المدعى بالخصومة ورد العوض وان استحق بعض ذلك رد حصته

ہے مرق اس گھر کواپنے ہزار درہم کے بدلے لے رہا ہے۔ اس مدی کے تن میں گھر کو ہزار درہم کے بدلے خرید ناپایا گیااس لئے گھر میں شفعہ

اصول او پرگزرگیا۔

[۱۳۲۷](۷) اگرا قرار کے بعد ملح ہوئی ہو پھر ستحق نکل گیا ملح کی چیز کے بعض جھے میں توواپس لے لیے مدعی علیداس جھے کے موافق عوض

آس مسئلہ کومثال سے مجھیں۔مثلا عمر کے قضہ میں ایک مکان ہے۔ زید مدعی نے دعوی کیا کہ یہ مکان میرا ہے عمر مدعی علیہ نے کہا کہ ہاں ایسان ہے۔ پھر ایک گائے وہ سے آم مطاب ہوئی تھی اس میں سے آوھا حصہ ایسان ہے۔ پھر ایک گائے وہ کے کرلی ۔ پھر بعد میں مکان جومصالح عند تھا یعنی جس کی وجہ سے سلم ہوئی تھی اس میں سے آوھا حصہ وہ سے انگل آیا تو عمر زید سے اپنی دی ہوئی گائے کا آدھا حصہ والیس لے گا۔

جے صلح کی تو پیخر بدوفروخت کی طرح ہوگئ۔اس لئے مبیع یا ثمن کا مستحق نکل گیا تو سامنے والے سے وصول کرےگا۔ یہاں مکان کا آ دھا حصہ مستحق نکل گیا تو گائے جواس کی قیمت تھی اس کا آ دھازید سے واپس لےگا۔

اصول میمسکداس اصول پرہے کدا قرار کے بعد سلی بیع کی طرح ہے۔

[۱۳۷۷] (۸) اورا گرسلے واقع ہو چپ رہنے کے بعد یا اٹکار کے بعد پھر متنازع فیہ چیز کا کوئی حقد ارتکل آئے تو مدعی مقدمہ کرکے وصول کرے گا۔ اورعوض واپس کرے گا۔ اورا گراس میں ہے بعض کامستحق نکل گیا تو مقدمہ ہے اس میں وصول کرےگا۔

اس سئلہ کو بھی مثال سے جھیں۔ مثلا عمر کے قبضہ میں ایک مکان تھا۔ زید نے دعوی کیا کہ بید مکان میرا ہے۔ عمراس پر چپ رہایا اٹکار کیا۔ بعد میں عمر مدعی علیہ زید مدعی سے اپنی گائے واپس کیا۔ بعد میں عمر مدعی علیہ زید مدعی سے اپنی گائے واپس کے التحقاق کو تم کرائے گایادہ حقد ارکوت دے گا۔

عمر مدی علیداً گرچہ چپ رہا تھا یا انکار کیا تھا لیکن اس نے زیدکو مکان کے بدلے گائے اس لئے دی تھی کہ مکان کا کوئی حقدار نہ نظے اور مکان بغیر خصومت کے اس کے پاس موجود رہے۔ یہاں تو حقدار بھی نکل گیااور خصومت میں بھی پڑنا پڑا جس کی وجہ سے گائے دینے کا کوئی فاکدہ نہیں ہوا۔ اس لئے زید سے گائے واپس لے گا۔ اور اب زید حقدار سے نمٹی گا۔ کیونکہ حقدار اب مدی علیہ عمر کے درجے میں ہوگیا۔ اس لئے اس سے خصومت کر کے یا اپناحق واپس لے گایا قاضی فیصلہ کرے گا تو اس کاحق حقدار کے پاس جائے گا (۲) یہاں بھی تھے کی طرح معاملہ ہوجائے گا اور عمر کی مجھے (مکان) سالم نہیں رہااس لئے اپنی قیمت گائے زیدسے واپس لے گا۔

ورجع بالخصومة فيه [٣٢٨] (٩) وان ادعى حقا فى دار ولم يبينه فصولح من ذلك على شىء ثم استحق بعض الدار لم يرد شيئا من العوض لان دعواه يجوز انيكون فيما بقى [٣٢٩] (٠١) والصلح جائز من دعوى الاموال والمنافع و جناية العمد والخطأ

اورآ دھامکان مستحق نکلاتھاتو آ دھی گائے عمر کوواپس دے گا۔اورآ دھامکان زیدستحق سے مقدمہ کر کے واپس لے گا۔

#### احول او پرگزرگیا۔

المتنازع فید: اس سے مرادوہ مکان ہے جس میں زید، عمراور بعد میں مستحق جھٹڑا کرتے رہے اور جس کی وجہ سے لم ہوئی تھی۔ رجع المدعی بالخصومة: سے مرادزید مدی ہے جومستحق پر مقدمہ کر کے اپنا حصہ وصول کرے گا۔ روالعوض: مکان، مصالح عنہ کے عوض میں عمر نے جو گائے دی تھی وہ گائے زیدعمر کی طرف سے واپس لے گا۔

[۱۳۷۸](۹)اگر مدعی نے گھر میں حق کا دعوی کیا اور اس کی تفصیل بیان نہیں کی ۔ پس سلح کی اس کے بدلے میں کسی چیز پر ، پھر ستحق نکل گیا بعض گھر کا توعوض میں ہے پچھوا لپس نہین کرے گا۔اس لئے کہ اس کا دعوی حائز ہے کہ فنیما بھی مین ہو۔

شری مثلا زید نے عمرے کہا کہ تہہارے قبضے کے گھر میں میراحق ہے۔ کیکن کتناحق ہے یہ بیان نہیں کیا۔ پھرعمر نے زیدکو گائے دے کرصلح کی۔بعد میں اس مکان میں کسی کا کچھوت نکل گیا تو عمرزیدے گائے واپس نہیں لے سکتا۔

کونکہ جو پچھمکان میں سے عمر کے پاس باقی رہ گیا ہے زید کہ سکتا ہے کہ اتنابی حق میرا تھا جو تبہارے پاس رہ گیا ہے اورای پوسلے کر کے گائے لی ہے۔ ہال اگر پورا مکان کسی کا حق نکل گیا تو عمراب زید سے گائے واپس لے سکتا ہے ۔ کیونکہ جب پورا مکان کسی کا حق نکل گیا تو معلوم ہوا کہ زید کا تھوڑا حصہ بھی مکان میں نہیں تھا اوراس نے عمر سے جو گائے لی تھی وہ بغیر کسی حق کے لی تھی ۔ اس لئے عمر زید سے اپنی دی ہوئی گائے واپس لے سکتا ہے۔

ا مسئلاس اصول پر ہے کدا گرمدی اور مدعی علیہ کی باتوں میں جوڑ پیدا ہوسکتا ہوتو کر دیا جائے گا ور نہ بعد میں فیصلہ ہوگا۔ [۱۳۲۹] (۱۰) صلح جائز ہے مال کے دعوی سے اور منافع کے دعوی سے۔ جنایت عمد اور جنایت خطا کے دعوی سے۔ اور نہیں جائز ہے حد کے دعوی سے۔

سی نے مال کادعوی کیا۔اس کے بدلے میں کھودے کر کی تو جائز ہے۔اور بین کے درج میں ہوگ۔ یا منافع کا کس نے دعوی کیا اور اس کے بدلے میں ہوگے۔ان دونوں کی دلیل پہلے گزر چکی کیا اور اس کے بدلے میں کچھودے کر کی تو جائز ہے۔ اور بیسلے اجارہ کے درج میں ہوگی۔ان دونوں کی دلیل پہلے گزر چکی ہے۔ جنایت عمد کا مطلب میہ ہے کہ کسی نے جان ہو جھرکس کا عضو کا نے دیا جس کی وجہ سے اس پرعضو کا نے کا قصاص تھا۔اس تصاص کے بدلے میں دونوں نے مال پرسلے کر کی تو جائز ہے۔ اور جنایت خطا کی صورت میہ کے تعلقی سے کسی نے کسی کاعضو کا نے دیا جس کی وجہ سے اس پردیت کا مال واجب تھا۔ لیکن بعد میں قاطع اور مقطوع نے کم مال پرسلے کر لی تو یہ جائز ہے۔

ولا يجوز من دعوي حد.

حداصل میں اللہ کاخی ہے۔ اور اللہ کاخی اللہ ہی معاف کرسکتا ہے دوسرا کوئی نہیں۔ اس لئے نہ اس کومعاف کرسکتا ہے اور نہ اس پر سلح کر سکتا ہے (۲) سلح نہ کرنے اور معاف نہ کرنے پروہ احادیث ولالت کرتی ہیں جن میں حضور کے پاس سفارش کے لئے حضرت اسامہ آئے تو آپ نے خطبہ ویا اور فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چراتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کا شاء حدیث کا کلز ایہ ہے۔ عن عائشہ ان قویشا اہمتھم السمو اُقالم معنو میں اس کا بھی الناس انما ضل من کان قبلکم انہم کانوا اذا سرق الشریف تو کوہ واذا سرق المضعیف فیھم اقاموا علیہ الحد وایم اللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدھا (الف) (بخاری شریف، باب کراہیۃ الثفاعة فی الحداد ارفح الی السلطان سمن انمبر ۱۷۵۸ کاس مدیس صدے سفارش کرنے پرآپ نے ناراضگی

عاشیہ: (الف) اے ایمان والوتم پر قصاص فرض کیا گیا ہے مقتول کے بارے میں۔ آزادآ زاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، ہورت مورت کے بدلے، ہیں اگر الف) اے ایمان والوتم پر قصاص فرض کیا گیا ہے مقتول کے بارے میں۔ آزادآ زاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، ہورت مورت کے بدلے، ہیں اللہ کی جانب سے بچھ معاف کردیا جائے ہیں معروف کے ساتھ تقاضا کیا جائے گا۔ اور اس کی طرف احسان کے ساتھ افی طلب کی۔ توانکار کیا، ہیں وہ حضور کے پاس آئے، ہیں ان کو قصاص کا تھم دیا۔ ہیں انس بن نضر نے فرمایا اے اللہ کے رسول! کیارت کی کا دانت تو ڑیں گے؟ قتم اس ذات کی جس نے آپ کوئٹ کے ساتھ بھیجا، آپ اس کے دانت کوئیس تو ڑیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا فرض تو قصاص ہے۔ پھر قوم راضی ہوگئی اور معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جوئم کھالے تو اللہ اس کو بری کردیے ہیں (ج) قریش کوئز ومیے مورت کے بارے میں گار ہوئی جس نے چوری کی تھی ۔ ہیں آپ بندوں میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جوئی گراہ ہوتے ہیں ان کے یہاں یہ تھا کہ جب شریف لوگ چراتے تو اس کو چھوڑ دیے اور جب کزور چراتے تو اس پر صد قائم کرتے۔ خدا کی تم اگر فاطمہ بنت مجم بھی چراتی تو مجم اس کا ہم خصر ورکا نا۔

کا ظہار فرمایا۔اس لئے ثابت ہونے کے بعداس پر سلمنہیں ہوسکتی۔

اصول بیستاس اصول پر ہیں کہ حقوق انسانی پر صلح ہوسکتی ہے، حقوق الله پر سلح نہیں ہوسکتی۔

[ • ۱/۲] (۱۱) ایک آدمی نے ایک عورت پر نکاح کا دعوی کیا اور وہ انکار کرتی ہے۔ پھرعورت نے مرد سے مال پرصلح کی جس کواس نے خرچ کیا تا کہ مرددعوی چھوڑ دیتو جائز ہے اور بیسلے خلع کے تھم میں ہے۔

شرت ایک آدمی نے ایک عورت پر دعوی کیا کہ اس سے میرا نکاح ہوا تھا۔ کیکن عورت اس سے نکاح ہونے کا انکار کرتی ہے۔ بعد میں جان چھڑانے کے لئے کچھوٹ کے مردنکاح کا دعوی چھوڑ دیتو عورت کا دیناجا تزہے۔

عورت مقدمہ سے جان چھڑانے کے لئے رقم دے رہی ہے۔ چونکہ اس کا مال ہے۔ اس لئے جان چھڑانے کے لئے مال خرچ کر عمق ہے (۲)عورت کی جانب سے بھی اور خلع کے طور پر (۲)عورت کی جانب سے بھی اور خلع کے طور پر میں مجھاجائے گا کہ نکاح ہوا تھاا درعورت کو یا کہ خلع کی اور خلع کے طور پر بیرقم مجھے دی ہے۔ اس لئے اس کے لئے بیرقم لینا جائز ہے بیرقم مجھے دی ہے۔ اس لئے اس کے لئے بیرقم لینا جائز ہے

[۱۳۷۱] (۱۲) اوراگردعوی کیاعورت نے نکاح کامرد پر، پس مرد نےعورت سے سلح کی مال پرجس کومرد نےعورت کے لئے خرچ کیا تو عورت کے لئے جائز نہیں ہے۔

تری اس مسئلہ میں مسئلہ نبسراا سے الثاہے۔ وہ بیر کہ عورت نے دعوی کیا کہ میرااس مرد سے نکاح ہوا ہے۔ اور مرد نے اسکاا نکار کیا۔ بعد میں عورت کو مال و بے کرملے کرلی تا کہ جان چھوٹ جائے تو عورت کے بال لینا جائز نہیں ہے۔

ج مردتو سجھ رہا ہے کہ جان چھڑانے کے لئے رقم دے رہا ہوں۔ اب عورت جو لے رہی ہے وہ کس اعتبار سے لے رہی ہے۔ اگر یہ بچھ کر لے دبی ہے کہ نکاح ہوا تھا اور جدا ہونے اور فرقت کے لئے لے رہی ہوں تو جدا کیگی کے لئے مرد کی جانب سے کوئی مال نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ نکاح ہی نہیں ہوا تھا و یہے ہی مال لے رہی ہوں تو و یہ بغیر نکاح کے مال لینا جا ترنہیں۔ اس لئے عورت کے لئے یہ مال لینا جا ترنہیں ہے۔ جا ترنہیں ہے۔

وسے ایک ننے میں ہے کہ عورت کے لئے مال لینا جائز: ہے اور اس کی تاویل یہ ہوگی کہ عورت مجھ رہی ہے کہ نکاح ہوا ہے اور مروش کے طور پر جو مال دے رہا ہے یہ میں زیادتی ہے۔ یعنی مہر ہی گویا کہ زیادہ کر کے دے رہا ہے۔

[۱۳۷۲] (۱۳) اگر کسی آ دمی نے کسی آ دمی پردعوی کیا کہ بیمیراغلام ہے۔ پس اس نے مال پر سلح کی جواس کودے دیا تو جائز ہے۔اور بیدی سے حق میں مال پر آزادگی کے علم میں ہوگا۔ انه عبده فصالحه على مال اعطاه جازوكان فى حق المدعى فى معنى العتق على مال  $(72)^{1}$  ا  $(72)^{1}$  المعاوضة وانما يحمل على انه استوفى بعض حقه واسقط باقيه كمن له على رجل الف

ایک آدمی نے ایک آدمی پردعوی کیا کہ بیمیراغلام ہے۔اس نے انکار کیا،بعد میں پھھدے کر ملح کر لی تو مدمی کے لئے بیرقم لینا جائز

-4

ج غلام توبیہ بھے کردے رہا ہے کہ میں جان چیزانے کے لئے دے رہا ہوں۔اور مدعی کے حق میں یوں تمجھا جائے گا کہ بیدواقعی اس کا غلام تھا اور مدعی نے صلح کا مال لے کراس کوآزاد کیا۔اور مال لے کرآزاد کرنا جائز ہے۔اس لئے مدعی کا مال لینا جائز ہے۔

اصول پہلے گزر چکا ہے کہ جہاں جہاں مری اور مدی علیہ میں جوڑ ہوسکتا ہوتو بات مان لی جائے گی اور جہاں جوڑ نہ ہوسکتا ہوتو الگ فیصلہ کیا جائے گا۔

[۳۷۳] (۱۳) ہروہ چیزجس پرسلے واقع ہواوراس میں وہ دین کے عقد ہے مستحق ہوتو وہ معاوضہ پرحمل نہیں کیا جائے گا بلکہ حمل کیا جائے گا اس بات پر کہ بعض حق کولیا اور باقی کوسا قط کردیا۔ جیسے کسی کا کسی آ دمی پر ہزار درہم عمدہ ہوں، پس اس سے سلح کی پانچ سو کھوٹے پر تو جائز ہے۔ اور ہوگیا گویا کہ اس کو بری کردیا بعض حق ہے۔

عقد مداینت کا مطلب سے کدرہ م، دیناروغیرہ قرض دیا ہویا کوئی چیز درہ م، دینار کے بدلے بچی ہواوروہ مشتری پرقرض ہو۔اب درہم یادینارقرض کے بدلے ساتھ کرنا جا ہتا ہے تواگر عدد کے اعتبار سے یاصفت کے اعتبار سے یا مدت کے اعتبار سے کم اور گھٹیا پرسلح کرر ہا ہوتو اس کو درہم کے بدلے درہم شار نہیں کریں گے اور معاوضہ نہیں گی۔ کیونکہ معاوضہ کہیں گے تو برابر سرابر ہونا ضروری ہے ورنہ سودلا زم آئے گاجو حرام ہے۔اس لئے یوں تاویل کریں گے کہ مدی نے پھوٹ لیا اور پچھ ساقط کردیا۔مثلاکی آ دی کا کسی آ دی پر ایک ہزار عمدہ درہم قرض تھے۔اس نے پانچ سو گھٹیا اور کھوٹا درہم پرسلح کی تو یوں سمجھا جائے گا کہ عدد کے اعتبار سے باتی پانچ سوچھوڑ دیا اور صفت کے اعتبار سے عمدہ کوساقط کر کے گھٹیا لیا۔ یون نہیں کہیں گے کہ ایک ہزار درہم کے بدلے پانچ سودرہم لیا۔اگر ایسا کہیں تو سودلا زم آئے گا جو حرام ہے۔

عدد کاعتبارے قرض ساقط کرنے کا جُوت بیصدیث ہے۔ عن کعب ابن مالک انه کان له علی عبد الله بن ابی حدر د الاسلمی مال فلقیه فلزمه حتی ارتفعت اصواتها فمر بهما النبی عَلَیْ فقال یا کعب فاشار بیده کانه یقول النصف فاخذ نصف ماله علیه و ترک نصفا (الف) (بخاری شریف، باب حل یشیر الامام باصلی ص ۲۷۲ نمبر ۲۷۰۱) اس مدیث میں معزت کعب نے مفاوم ہوا کہ آ دھا چھوڑ دیا۔

حاشیہ: (الف) کعب بن ما لک فرماتے ہیں کہ اس کاعبداللہ بن حدرد پر کچھ مال تھا، پس حفرت کعب نے ان سے ملاقات کی اوراس کے پیچھے لگ گئے۔ یہاں تک کردونوں کی آواز بلندہوگئی۔ پس و بال سے حضور گزرے اور کہا اے کعب! اور ہاتھ سے اشارہ کیا۔ گویا کرفر مارہے ہیں کہ آدھا قرض لے لو۔ پس اس پر کا آدھا مال لیا اور آدھا چھوڑ دیا۔

درهم جياد فصالحه على خمس مائة زيوف جاز وصار كانه ابرأه عن بعض حقه  $[^{8}2^{8}]$  (١٦) ولو صالحه على الف مؤجلة جاز وكانه اجل نفس الحق  $[^{8}2^{8}]$  (١٦) ولو صالحه على دنانير الى شهر لم يجز  $[^{8}2^{8}]$  (١١) ولو كان له الف مؤجلة فصالحه

[ ۱۳۷ ] (۱۵) اورا گرصلح کی ہزارتا خیر پرتویہ بھی جائز ہے۔ گویا کہ اس نفس حق کومؤخر کردیا۔

تشری کا کسی کا کسی پرایک ہزار جلدی والا تھا۔ کیکن تاخیر کے ساتھ دینے پر صلح کر ٹی تو اگر معاوضہ قرار دیتے ہیں تو ہزار پرمجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے۔ اس لئے بول تاویل کریں گے کہ مدعی کا حقور دیا ورن تو جدور دیا اور تاخیر کے ساتھ دینے پر داضی ہوگیا۔

حق تو جلدی کا تھا لیکن اس نے اپنا حق جھوڑ دیا اور تاخیر کے ساتھ دینے پر داضی ہوگیا۔

تا خرکرنے کے لئے اس مدیث سے اس کا جُوت ہے۔ عن جابر بن عبد اللہ انه اخبر ہ ان اباہ توفی و ترک علیه ثلاثین وسق الرجل من الیهود فاستنظرہ جابر فابی ان ینظرہ فکلم جابر رسول الله لیشفع له الیه فجاء رسول الله و کلم الیهودی لیا خذ ثمر نخله بالتی له فابی (الف) (بخاری شریف، باب اذا قاض او جاز فرفی الدین تمرا بتر اوغیرہ سس ۲۳۹۲ نبر ۲۳۹۱) اس حدیث میں حضرت جابر نے دین کومؤخرکر نے کی درخواست کی لیکن یہودی نے نبیل مانا جس سے معلوم ہوا کرقرض کومؤخرکر نے پر صلح کی حاسمتی ہے۔

[42/1](١٦) اورا گرصلی کی دینار پرایک مهینه کی تاخیر کے ساتھ تو جا تر نہیں ہے۔

شرت کسی آدمی کاکسی آدمی پرایک ہزار درہم فوری قرض تھے۔اس نے ایک مہینہ کی تاخیر کے ساتھ کچھ دینار پر سلح کر لی تو یہ جا رُنہیں ہے جا جا ہوں ہوں تھے۔اس لے درہم کے بدلے دینار پر سلح کی بیاسقاط نہیں ہوا، بدلہ ہوا۔اب درہم کے بدلے دینار ہوا تو دونو کم نین ہیں اس لئے مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے اور سلے کرلی مہینہ کی تاخیر پرجو سود ہے۔اس لئے اس صورت میں مہینہ کی تاخیر پر شلح کرنا جا رُنہیں ہے۔

کرنا جا رُنہیں ہے۔

اصول پیمسکلداس اصول پرہے کہ جن شکلوں میں معاوضہ سودواقع ہوجائے وہ صلح جائز نہیں ہے۔

نوے اگرایک مہینہ کی تاخیر نہ کرتا اور فوری طور پر درہم کے بدلے کچھ دینار صلح کر لیتا اور مجلس میں دینار پر قبضہ کر لیتا تو جائز ہوجا تا۔ کیونکہ درہم کے بدلے دینار کم وبیش کرکے لیسکتا ہے۔البتہ مجلس مین قبضہ کرنا ضروری ہے تا کہ سود نہ ہو۔

[۲ کے ۱۳ ] ( ۱۷ ) اوراگر کسی کا ہزار تا خیر کے ساتھ ہوں، پس اس سے کے کر لی پانچے سوفوری پر تو جائز نہیں ہے۔

شرت کسی کاکسی پرایک ہزار درہم تھے۔لیکن تاخیر کے ساتھ اوا کرنے کی شرطتھی۔ پھراس نے پانچے سو درہم مصلح کر لی لیکن جلدی اوا

حاشیہ: (الف) جاہر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد کا انتقال ہوا اور ان پر بہودی کے ایک آ دمی کا تعمر وس کھور آرش چھوڑا۔ پس مصرت جاہر نے مہلت ما تکی۔ پس بہودی نے انکارکیا۔ پھر حضرت جاہر نے حضور کے بدلے ایک کھور کے درخت کا پھل لے لیے لیکن بہودی نے انکارکیا۔ کے درخت کا پھل لے لیے لیکن بہودی نے انکارکیا۔

على خمس مائة حالة لم يجز [40] (10) ولو كان له الف درهم سود فصالحه على خمس مائة بيض لم يجز [40] (11) ومن وكل رجلا بالصلح عنه فصالحه لم يلزم

کرنے کی شرط لگائی تو جائز نہیں ہے۔

نعت مؤجلة : تاخير كساته - حالة : جلدى كساته، فورى طور ير، في الحال ـ

[22/1](١٨) اگر کس کا ہزار درہم کھوٹے تھے، پس پانچ سوعمدہ درہموں پر مسلم کی توجائز نہیں ہے۔

کوٹے درہم کی قیمت کم ہاور عمرہ درہم کی قیمت زیادہ ہاس لئے جب کھوٹے کے بدلے عمرہ لیا تو اسقاط نہیں کیا بلکہ بدلہ کیا اور معاوضہ کیا اور درہم کے بدلے بیان ہرارے بدلے پانچ سودرہم ہیں اس لئے سودہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔

السول اوپرگزرگیا که ودی شکل مین صلح جا تزنبیس ـ

ان مود : كالا، كمونادر بم يض : سفيد، عده در بم، كر ادر بم ـ

[۱۳۷۸] (۱۹) کسی نے کسی آ دمی کواپی جانب ہے صلح کرنے کا وکیل بنایا ، پس وکیل نے صلح کی تو وکیل کولازم نہیں ہوگی وہ چیز جس پرسلح ہوئی ،گرید کہ وکیل اس کا ضامن بن جائے اور مال موکل پرلازم ہے۔

صلح کی دوصورتیں ہیں۔ایک وہ صلح جس میں صلح کے ذریعہ اپنے کچھ حقوق سا قط کرنا ہے۔ جیسے ہزاررہ پے قرض تھا ہیں پھے ساقط کرکے پانچے سورہ پے لئے۔یافقا کی صورتوں میں سلح کرکے پانچے سورہ پے لئے۔یافقا کی صورتوں میں صلح کرنے کا ویک سفیر محض ہوتا ہے اور صرف موکل کی بات پہنچا دیتا ہے۔اس لئے صلح کے مال کی ذمہ داری اس پرنیس ہوگا۔ بلکہ مال کی ذمہ داری موکل پر ہوگا۔ بلکہ مال کی فرمہ داری موکل پر ہوگا۔ بال اور میرا ورناین و نفقت کی فرمہ داری شوہر پر عائد ہوجاتے تو صائت کی وجہ سے اس پر ذمہ داری آئے گی ورنے نہیں۔ جس طرح تکاح میں وکیل سفیر محض ہوتا ہے اور میرا ورناین و نفقت کی فرمہ داری شوہر پر عائد ہوجاتی ہے۔

حاشیہ : (الف)حضرت ابوصالح عبیدداریجلہ والوں ہے ایک مدت کے لئے کپڑا ہیجا۔ پھر دہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا، پس ان لوگوں نے کہا کہ فنڈر تم دے دیں اور اس سے پچھ رقم کم کردوں گا۔ پس اس کے بارے بیں حضرت زید سے پوچھا تو فر مایا کہ بیں اس کا بحکم نہیں دوں گا کہتم اس کو کھا کا یکھلا کا۔ الوكيل ما صالحه عليه الا ان يضمنه والمال لازم للموكل[ ٢٥ ] (٢٠) فان صالح عنه على شيء بغير امره فهو على اربعة اوجه ان صالح بمال وضمَّنه تمَّ الصلح وكذلك لو

اور سلح کی دوسری قتم وہ ہے جس میں اسقاط نہیں ہوتا ہے بلکہ بدل اور معاوضہ کی شکل ہوتی ہے۔ جیسے اقرار کے بعد مال کے بدلے مال پر صلح کر بے تواس صلح میں وکیل ذمہ دار ہوتا ہے۔

یہ ایک کی شکل ہوجاتی ہے اور رکیج میں خود وکیل ذمد دار ہوتا ہے۔ اس لئے اس سلح میں وکیل ضامن نہ بھی ہو پھر بھی سلح کرنے کی وجہ ہے وکیل ضامن ہوجاتی کے صلح میں وکیل بنانے کا شہوت اس حدیث میں ہے کہ حضرت معادید نے عبد الرحمٰ بن سمرہ واور عبد اللہ بن عام بن کریز کوسلح کا وکیل بنا کر حضرت حسن بن علی کے پاس بھیجا۔ اور انہوں نے تمام ذمد داری لی جس کی وجہ سے حضرت حسن اور حضرت معادید کے درمیان سلح ہوئی جس کے بارے میں حضور کے ممبر پرخوشخری دی تھی کہ میر اید بیٹا دو بڑی جماعت کے درمیان سلح کرائے گا۔ حدیث کا گلا ایہ ہونی جس معت الحسن یقول استقبل و اللہ الحسن بن علی معاویة بکتائب امثال المجبال ... فبعث الیہ رجلین من قویش من سمعت الحسن یقول استقبل و اللہ الحسن بن علی معاویة بکتائب امثال المجبال ... فبعث الیہ رجلین من قویش من بنے عبد شمس عبد الرحمن بن سموۃ و عبد اللہ بن عامو بن کریز فقال (معاویة) اذھبا الی ھذا الرجل فاعر ضا علیہ وقو لا لہ و اطلبا الیہ فاتیا ہ فدخلا علیہ فتکلما (الف) (بخاری شریف، باب تول النو کی تھے کہ میں بناکر حضرت حسن کے پاس اللہ النان یسلح جبین فتین عظیمتین ص۲۲۲ نہر ۲۰۲۷) اس مدیث میں حضرت معادیة نے دوآ دمیوں کوسلح کا ویل بناکر حضرت حسن کے پاس معیجا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ سلم کے لئے ویل بنا گئے ہیں۔

[929] (۲۰) پس اگر ملح کرلی اس کی جانب ہے کسی چیز پر بغیراس کے تکم کے تو وہ چار طرح پر ہیں (۱) اگر صلح کی مال پر اور اس کا ضامن بن گیا تو صلح پوری ہوگئی۔ اور کیا تو صلح پوری ہوگئی۔ اور کیا کہ اور ایسے بی اگر کہا میں نے آپ سے سلح کی ہزار پر اور وہ ہزار اس کو سپر دکر دیا۔

آشری ایک آدمی کو مجرم یا موکل نے صلح کرنے کا تھم نہیں دیا۔اس نے اپنی جنب سے نضولی بن کرصلے کر لی۔پس اگر صلح کے مال کی ذمہ داری کے لی، یا اپنامال مدعی کے حوالے کر دیا تب تو بغیر مدعی علیہ کی اجازت کے بھی سلے تکمل ہوجائے گی۔اور اگر فضولی نے اپنے اوپر مال دینے کی ذمہ داری نہیں لی اور ندا پنامال دیا توصلح موکل کی اجازت پر موقوف ہوگی۔وہ اجازت دے گا توصلح تکمل ہوگی۔اور اگر اجازت نہیں دی توصلح باطل ہوجائے گی۔

جس صورت میں فضولی نے اپنے او پر ذمہ داری لے لی تو رقم دینے کا معاملہ موکل پڑئیں رہااس لئے اس کی اجازت کے بغیر بھی صلح تکمل ہو جائے گی۔ کیونکہ فضولی نے سلح کرلی ہے اور رقم بھی دے دی ہے۔

حاشیہ: (الف) حضرت حسن بن علی فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے حضرت معاویہ کا استقبال اسنے خطوط سے کیا جو یہ ڑکے طرح ہو گئے تھے ... پس حضرت معاویہ استقبال اسنے خطوط سے کیا جو یہ ڑکے طرح ہو گئے تھے ... پس حضرت معاویہ نے حضرت حسن کے پاس جا کا معضرت حسن کے پاس جا کا معضرت حسن کے پاس آئے اور ان چرد اللہ ہوئے اور بات کی۔ اور ان چرائی کے باس آئے اور ان پرداخل ہوئے اور بات کی۔

قال صالحتک على الفى دمذه او على عبدى هذا تم الصلح ولزمه تسليمها اليه وكذلک لو قال صالحتک على الف لو قال صالحتک على الف وسلمها اليه[ • ١٣٨] (٢١) وان قال صالحتک على الف ولم يسلمها اليه فالعقد موقوف فان اجازه المدعى عليه جاز ولزمه الالف وان لم يجزه بطل[ ١٣٨] (٢٢) واذا كان الدين بين الشريكين فصالح احدهما من نصيبه على ثوب

مصنف ؒ نے نضولی کی ذمہ داری لینے کی تمین صور تیں بیان کی (۱) فضولی نے مال پر صلح کی اور خود مال حوالے کرنے کی ذمہ داری لے لی (۲) میرے اس ہزار پر صلح کرتا ہوں یا میرے اس غلام پر سلح کرتا ہوں تو خودایئے غلام پر صلح کی اقو غلام یا ہزار دینے کی ذمہ داری لے لی، اب موکل کی اجازت پر موقوف نہیں رہے گا (۳) اور تیسری شکل بیہے کہ اپنے غلام یا اپنے ہزار کا نام نہیں لیا بلکہ مطلق ہزار پر صلح کی امکین اپنی جانب سے ہزار دے دیا تو نضولی کی ذمہ داری تو ہوگئ اس لئے بھی صلح ممل ہوجائے گی۔

السول کوئی سلے کے مال دینے کی ذمہداری لے لے تو موکل کی اجازت کے بغیر سلی مکسل ہوجائے گ۔

🖼 سلمها : سپردکردیا۔

[۱۲۸] (۲۱) اور اگر کہا کہ میں آپ سے ملے کرتا ہوں ہزار پر اور اس کو ہزار سپر دنہیں کیا تو عقد صلح موقوف رہے گا، پس اگر مدعی علیہ نے اجازت دے دی تو جائز ہوجائے گی اور مدعی علیہ کو ہزار لازم ہوجائے گا اور اگر اجازت نہیں دی تو باطل ہوجائے گی۔

اس صورت میں نضولی نے اپنادرہم نہیں کہا ہے بلکہ مطلق ہزار درہم کہا ہے اور ہزار سپر دبھی نہیں کیا اس لئے اپنی ذ مدداری ہو ملئے نہیں کی اس کئے اب مرع علیہ کی اجازت پرموتوف رہے گی۔وہ اجازت دے گا توصلے مکمل ہوجائے گی اور اس پر ہزار لازم ہوگا۔اور اگر اجازت نہیں دی توصلے باطل ہوجائے گی۔

یں دعی علیہ نے نفضولی کو تھم دیا تھا اور نہ بعد میں ہاں کہا۔ اس لئے اس کی ذمہ داری بھی نہیں ہوئی اس لئے سلے باطل ہوجائے گی، یہ چوتھی شکل ہے۔ شکل ہے۔

[۱۳۸۱] (۲۲) اگر دین دوشر یکوں کے درمیان ہو ہی ان میں سے ایک نے اپنے ھے کے بدلے میں سلح کر لی کپڑے پر تو اس کے شریک کو اختیار ہے، اگر چاہے تو اس کا پیچھا کرے جس پر دین ہے اپنے آ دھے دین کے لئے اور اگر چاہے تو آ دھا کپڑ الے لے، گریہ کہ اس کا شریک جو تھائی دن کا ضامن ہوجائے۔

اس مسئلے میں تین صور تیں ہیں جن کوایک ساتھ بیان کردیا ہے۔ مثلا زیداور عرکا ایک ہزار دین خالد پرتھا، زیدنے اپنے جھے پانچ سو کے بدلے میں صلح کر کے کپڑا الے لیا۔ اب عمر شریک کودواختیار ہیں۔ یا تواپنا حصہ (پانچ سودر ہم) براہ راست خالد سے وصول کرے اور اس کا پیچھا کرے۔

😝 کیونکہ عمر کا قرض اصل میں خالد پر ہے جس نے کپڑادیا ہے۔اس لئے اس سے وصول کرسکتا ہے۔اور دوسرااختیاریہ ہے کہ اس کا جو

فشريكه بالخيار ان شاء اتبع الذي عليه الدين بنصفه وان شاء اخذ نصف الثوب الا ان يضمن له شريكه ربع الدين [۲۸۲] (۲۳) ولو استوفى نصف نصيبه من الدين كان لشريكه ان يشاركه فيما قبض ثم يرجعان على الغريم بالباقى [۳۸۳] (۲۳) ولو اشترى احدهما بنصيبه من الدين سلعة كان لشريكه ان يضمنه ربع الدين.

شریک زید ہے جس نے اپنے جھے کا کپڑ الیا ہے اس کپڑے میں شریک ہوجائے اور پھر دونوں ملکرپانچ سوکا مطالبہ خالد ہے کرے۔

جونکہ دین شرکت کا تھا جس کواس کے شریک زیدنے قبضہ کیا ہے۔ اس لئے عمر کوا ختیار ہے کہ زید کے قبضہ کئے ہوئے کپڑے میں آ دھے کا شریک ہوجائے۔ اور تیسری صورت میہ ہوئے کپڑے میں آ دھے کا شریک ہوجائے۔ اور تیسری صورت میہ ہوئے کپڑے اپنا حصہ آ دھا قرض وصول کر لیا ہے اس لئے اس کے آ دھے یعنی پورے قرض کی چوتھائی کا ذمہ دار زید بن جائے اور عمر شریک سے کہے کہ تمہارا چوتھائی قرض میں دوں گا۔ اس صورت میں عمر زید کے لئے ہوئے کپڑے میں شریک نہیں ہوسکے گا۔ البتہ چونکہ زیدنے چوتھائی قرض عمر کودیا اس لئے اب دونوں ملکر خالد سے آ دھا قرض وصول کریئے۔

[۱۳۸۲] (۲۳) اگراپنا آ دھا حصد قرض وصول کیا تو شر یک کے لئے جائز ہے کہ جو پچھ قبضہ کیا اس میں شریک ہو جائے \_پھر دونوں وصول کرے مقروض سے باتی ماندہ۔

شرت مثلا زیداور عمر دوشریک تھے۔زید نے اپنے حصہ کاروپیہ وصول کر لیا اور وصول قرض ہی کیا اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز پرصلح نہیں کی تواس کے شریک عمر کواختیا رہے کہ زید کے وصول کر دہ قرض میں شریک ہوجائے اور آ دھاروپیے زیدسے لے لے۔

جے عین قرض میں دونوں شریک تھے۔اورا یک شریک نے عین قرض جو دونوں کا حق تھاوصول کیا تو دوسرے شریک کواس میں سے آ دھالینے کا حق ہے۔اس لئے کہ آ دھااس کا مال بھی وصول کیا۔ بعد میں دونوں ملکر مقروض سے اپنا آ دھا قرض وصول کرے۔

ی کیونکہ دونوں کا آ دھا قرض ابھی مقروض کے پاس باتی ہے اس لئے دونوں ملکروصول کریں گے۔

[۱۳۸۳] (۲۳) اورا گرخریدلیا دونوں میں سے ایک نے اپنے قرض کے جصے سے سامان تو اس کے شریک کوا ختیار ہے کہ اس کو چوتھائی دین کا ذمہ دار بنادے۔

تشری مثلا زیداورعمر خالد پر جودین تھااس مین شریک تھے۔ پھر زیدنے اپنے جھے کے بدلے میں سامان خرید لیا تو عمر کوحق ہے کہ چوتھا کی دین کا زید کوضامن بنادے۔

وہ صلح کرنے کی شکل میں تو معافی کا پہلوغالب تھااس کے وہاں عمر زیدکوقرض کا ضامن نہ بناسکا۔لیکن اس صورت میں تو دین کے حصے کے بدلے میں سامان خریدا ہے۔ اور خرید نے مین معاملہ کرارا ہوتا ہے۔ اس لئے گویا کہ پورا پورا قرض وصول کیا۔ اور قاعدہ ہے کہ شریک اصل قرض وصول کرے تو دوسرے شریک کواس میں سے آ دھا لینے کاحق ہوتا ہے۔ یہاں دین کے بدلے میں سامان خریدلیا اس لئے یا تو سامان میں شریک ہوجائے یا چوتھائی قرض کا شریک کوذ مددار بنائے۔

[ ۱۳۸۳] (۲۵) واذا كان السلم بين الشريكين فصالح احدهما من نصيبه على رأس السمال لم يجز عند ابى حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى وقال ابو يوسف رحمه الله تعالى يجوز الصلح[ ۱۳۸۵] (۲۲) واذا كانت التركة بين ورثة فاخرجوا احدهم منها

اصول میمسکداس اصول پرہے کے عین قرض وصول کیا ہوتو اس میں سے آ دھاد وسرے شریک کا ہوگا۔

لغت سلعة : سامان-

[۱۳۸۴] (۲۵) اگر بیج سلم ہودوشر یکوں کے درمیان، پس ان میں ہے ایک نے اپنے جھے ہے راُس المال پر صلح کر لی تو امام ابوحنیفہ اور محد کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اورامام ابویوسف نے فرمایا کہ جائز ہے۔

شری مثلا زیداور عمر نے ملکر خالد سے نیج سلم کی ۔اور دونوں نے ایک سودر ہم ادا کیا یعنی بچاس در ہم زید نے اور بچاس در ہم عمر نے جس کو رأس المال کہتے ہیں ۔اور عقد بھی ایک ہی ہے۔ بعد میں ایک شریک مثلا زید نے اپنے جھے کے واپس لینے پرمسلم الیہ یعنی بائع سے سلح کر لیا تو امام ابو حنیفہ اور امام مجمد کے نزد کیان کا صلح کرنا اور اپنا حصہ واپس لینا بغیر شریک کی رضا مندی کے جائز نہیں ہے۔

وج دونوں نے ملکر عقد سلم کیا ہے اس لئے ایک اپنے جھے کو واپس کیکر عقد سلم کوتو ڑنا چاہے تو جائز نہیں ہے۔ کیونکہ تفریق صفقہ لا زم آئے گا جو

جائز نہیں ہے(۲) یہ ایک قتم کا دھو کہ بھی ہے کہ دونوں نے عقد ملم کیا اور اب ایک اپنی مرضی سے اس کوتو ڈر ہاہے۔

ان حضرات کا اصول یہ ہے کہ دوسرے کا نقصان ہوتو اپنے مال میں بھی تصرف نہیں کرسکتا۔حضرت کی نگاہ دوسرے کے نقصان کی

طرف گئی۔

امام ابویوسف فرماتے ہیں ایک شریک کا صلح کر کے رأس المال لیناجائز ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہ آ دھا حصہ اس شریک کا ذاتی مال تھا تو جس طرح اور ذاتی مال میں اپنی مرضی سے تصرف کرسکتا ہے۔ اس طرح یہاں بھی اپنے حصے کوسلح کر کے مسلم الیہ (بائع) سے واپس لے سکتا ہے۔

ان کا اصول یہ ہے کہ اپنے مال میں دوسرے کی مرضی کے بغیر بھی تقرف کرسکتا ہے۔ اس حضرت کی نگاہ اپنے نقصان کی طرف گئی ہے۔ [۱۳۸۵] (۲۲) اگر ترکہ کچھور شد کے درمیان ہو، پس انہوں نے ان میں سے ایک کوتر کہ سے نکالا پچھ مال دے کر، اور ترکہ زمین ہے یا سامان ہے تو جائز ہے، جو پچھودیا وہ کم ہویا زیادہ۔

آیک آدمی کا انتقال ہوااس کے بہت سے ورشہ تھے۔لیکن ان میں سے ایک نے پچھ نفذ لے کراپنی وراشت کا حصہ چھوڑ دیا اور سلح کر لی ، ہ تو پچھ لے کراپنا حصہ چھوڑ دینا جائز ہے۔ پھر تر کہ مین زمین ہویا سامان ہواور جس پرصلح ہوئی وہ نفذ ہوتو بینفذ وراشت کے حصہ سے کم ہویا زیادہ ہودونوں جائز ہیں۔

و چونکہ وراثت کا حصہ اور سلم کانفذا کیے جنس نہیں ہیں اس لئے کم زیادہ سے سوداور ربوانہیں ہوگا۔اس لئے دونوں صورتیں جائز ہیں۔

کھ کے کر ترکہ چوڑ دینے پرسلے کو تخارج کہتے ہیں۔ اس کا ثبوت اس اثر میں ہے۔ وقال ابن عباس لا باس ان بتخارج الشریکان فیا خد هذا دینا و هذا عینا فان توی لاحدهما لم یوجع علی صاحبه (الف) (بخاری شریف، باب السلح بین الغراء واصحاب المحمر الشریف المجازفة فی ذلک ص ۱۳۵۲ نمبر ۱۹۰۹ اس اثر میں ہے کہ کھے لے کر تخارج کر سکتا ہے (۲) ایک اور اثر میں ہے کہ عبد الرحمن کی ہوئی نے اپنی وراثت کو چوڑ ااور اس بزار درہم پرسلح کی ۔ عن عصر بن ابی سلمة عن ابیه قال صالحت امر أة عبد الرحمن من نصیبها ربع الشمن علی ثمانین الفا (ب) (سنن بیستی ، باب سلح المحاوضة وانہ بمز لة البیج یجوز فی البیج الی ، جسادی ، مادی ، مین نصیبها ربع الشمن علی ثمانین الفا (ب) (سنن بیستی ، باب سلح المحاوضة وانہ بمز لة البیج یجوز فی ما یجوز فی البیج الی ، جسادی ، میادی ، میں ۱۳۵۵ میں محاول میں حصر کی وجہ سے ایک بوی کو پوری وراثت میں آٹھویں حصے کی چوتھائی لینی بتیواں حصر ملا ، اور خود وراثت میں سے تخارج کر کے ای بزار پرسلح کی ۔ نفت عقار : زمین ۔

[۲۸۲] (۲۷) اورا گرز كه چاندى باوراس كوسونا ديا، اورسونا باوراس كوچاندى ديا تووه ايداى باين بايز بـ

شری ترکہ میں جا ندی ہے اور تخارج کرنے والے اور نکلنے والے کوسونا دے کرسلے کرلی۔ یاتر کہ میں سونا ہے اور جا ندی دے کر تخارج کیا تو جا کز ہے۔

ہے ترکہ میں جاندی ہے اور سونا دے کر تخارج کیا تو کم وہیش ہوتب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ دوجنس ہوں تو کی بیشی سے سود لاز منہیں آتا ہے۔ اس لئے جائز ہوگیا۔

السول میسئلداس اصول پرہے کد دجنس ہوں تو کی بیشی سے سود لازم نہیں آئے گا۔

[۱۳۸۷] (۲۸) اوراگرتر کہ سونا اور چاندی ہیں اوراس کے علاوہ ہے، لیں سلم کی سونے پریا چاندی پرتو ضروری ہے کہ جو پھودیا وہ زیادہ ہواس کے اس جنس کے جھے سے تاکہ اس کا حصد اس کے برابر ہوجائے اور جو زیادہ ہووہ اس کے میراث سے باتی حق کے مقابلے میں ہوجائے اس جنس کے اس جنس سے بانچ سودرہم ،سونے میں ہونے میں ہیں اس کو مثال سے بجھیں ۔مثلا جو آ دی میراث کے جھے سے نکلنا چاہتا ہے اس کا حصد چاندی میں سے پانچ سودرہم ،سونے میں ہیں دینار اور جا نداد میں سے پانچ گائیں ملنے والے ہیں۔اب وہ چاندی لے کراپنے جھے پرض کے کرنا چاہتا ہے تو چاندی پانچ سودرہم سے زیادہ وہ عن اراور جائدا کہ پانچ سوچاندی اس کے پانچ سودرہم کے برابر ہوجائے جواس کو ورافت میں طنے والے ہیں اور جوزیادہ چاندی ہودہ ہیں دینار اور

عاشیہ: (الف) حضرت ابن عباس نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ دونوں شریک نکل جائیں، بیقرض لے لے اور بیعین ٹی و لے لے، پس اگر ایک کے لئے کسی کاحق ضائع ہوگیا تو اپنے شریک ہے وصول نہیں کرےگا (ب) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی بیوی نے اپنے آٹھویں کی چوتھائی جھے پرصلح کی اس ہزار پر۔

يكون ما اعطوه اكثر من نصيبه من ذلك الجنس حتى يكون نصيبه بمثله والزيادة بحقه من بقية الميراث [٣٨٨] (٢٩) واذا كان في التركة دينا على الناس فادخلوه في الصلح على ان يخرجوا المصالح عنه ويكون الدين لهم فالصلح باطل[٩٨٩] (٣٠) فان

پانچ گایوں کے مقابلے میں ہوجائیں۔اور دینار پر سلح کرنا ہوتو ہیں دینارے زیادہ ہونا چاہئے۔تا کہ اس کوجو وراثت میں ہے ہیں دینار ملنے والے ہیں اس کے برابر ہیں دینار ہوجائے اور جوزیا دہ ہووہ پانچ سودرہم اور گایوں کے مقابلے میں ہوجائے۔ ہیں دینارے کم پرسلح جائز نہیں والے ہیں اس کے برابر ہوجائے اور ہیں دینار ہیں دینار کے برابر ہوجائے۔اورا کیے جنس ہونے کی وجہ سے سود

لازم ندآئے۔ ا<mark>صول</mark> بیمسئلداس اصول پرہے کدایک جنس ہوتو برابری ضروری ہے تا کہ سود لا زم نہ ہو۔اس لئے اس کے جھے سے زیادہ پرصلح کرنا ضروری

-4

نوے جتنا سونا سونے کے بدلے میں یا چاندی چاندی کے بدلے میں ہواس پرمجلس میں قبضہ کرنا بھی ضروری ہے تا کہ سودلازم نہ آئے۔

تشری اس مسئلہ کو بھنے کے لئے ایک قاعدہ مجھنا ضروری ہے۔وہ یہ ہے کہ قرض کا ما لک اس کو بناسکتے ہیں جس پر قرض ہے یعنی مقروض کو۔کس دوسرے کو قرض کا ما لک نہیں بناسکتے ہیں۔اورمقروض کو قرض کا ما لک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قرض معاف کردیں۔

صورت مسئلہ: مثلا زیدکا نقال ہوا اوراس نے پانچ کڑ کے چھوڑ ہے۔اورزیدکا خالد پر پانچ سودرہم قرض ہیں۔اور پچھ جائداد ہے جسکولڑکول کے درمیان تقسیم کرنا ہے۔اب پانچوں کڑکوں میں سے ایک عمرورا ثت سے نکلنا چاہتا ہے اور پچھرو پوں پر صلح کرنا چاہتا ہے۔اور دین کی ذمہ داری بھی باتی بھائیوں پردے دینا چاہتا ہے کہ دین کے بدلے مجھے پچھو سے دو اور میرے دی کا ایک سودرہم دین بھی خالد سے تم لوگ ہی وصول کرتے رہو۔ تو فرماتے ہیں کہ دین کے بدلے میں پچھ لے لے۔اور دین وصول کرنے کا مالک بھی باتی چار بھائیوں کو بنا دینا جائز نہیں

ج-

جہا پہلے قاعدہ گز رچکا ہے کہ دین کا ما لک صرف مقروض کو بنا سکتا ہے کسی اور کونہیں بنا سکتا۔اس لئے دین کے بدلے میں عین لے کر دین کا ما لک وارثین کو بنانا جائز نہیں ہوگا۔

دین کے مالک نہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ میں شیء کا مالک بنایا جاتا ہے دین کانہیں ، وہ تو صرف ایک وعدہ ہے۔ [۱۳۸۹] (۳۰) پس اگر ور شہنے شرط لگائی کہ قرض لینے والے اس سے بری ہوجائیں گے اور ور شداس سے وصول نہیں کریں گے سلح کرنے والے کے جھے کو قوجا تزیے۔

### شرطوا ان يبرئ الغرماء منه ولا يرجع عليهم بنصيب المصالح عنه فالصلح جائز.

تشری نکلنے والے اور شخارج کرنے والے وارث نے یوں کہا کہ دین میں سے جو میر احصہ ہوگا میں اس کو قرض والوں سے معاف کرتا ہوں۔ میر اوہ حصہ باقی ورثہ بھی قرضداروں سے وصول نہیں کریں گے۔اس شرط پر جو جا کداد حاضر ہے اس کے بدلے میں سلے کیا تو جا کز ہے۔

یہاں جس پرقرض تھاای کوقرض کاما لک بنایا لینی معاف کیااس لئے بیجائز ہوگیا۔ اثر میں ہے۔وھب المحسن بن علی علیه ما السلام دیسنه لرجل وقال النبی عَلَیْتُ من کان له علیه حق فلیعطه او لیتحلله منه وقال جابر قتل ابی وعلیه دین فسأل المنبی غرماء ۵ ان یقبلو ثمر حانطی و یحللوا ابی (بخاری شریف، باب اذاوهب دیناعلی جلص ۳۵۳ نمبر ۲۲۰۱) اس مدیث میں دین معاف کرنے کا تذکرہ ہے جو جائز ہے۔

اصول بیمسکداس اصول پر ہے کہ جس پر دین تھااس کو دین کا مالک بنا دیا یعنی معاف کر دیا تو جائز ہوگا۔

حیلہ اس کا حیلہ بیہ ہے کہ باقی ورشقر ضدارکو دوبارہ قرض دےاوروہ رقم قرضدار تخارج کرنے والے وارث کو دےاور تخارج کرنے والے وارث وہ رقم پھر باقی ورشکودے دے تواب چونکہ باقی ورشکا قرض براہ راست قرض والوں پر ہوگیااس لئے وہ وصول کر سکتے ہیں۔



كتاب الهبة

## ﴿ كتاب الهبة ﴾

## [ • ٩ ٣ ١] ( ١ ) الهبة تصح بالايجاب والقبول وتم بالقبض

#### ﴿ كتاب البه ﴾

ضرورى نوث جيمقت دين كوكهتي بين -اس آيت مين اس كاثبوت ب-لاينها كم الله عن الذين لم يقاتلو كم في الدين ولم يخرجكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين (الف) (آيت ٨ سورة أُمَحَنَة ٨) الآيت من ہے کہ کفار کے ساتھ بھی براور نیکی کامعاملہ کرواور ہدیہ وغیرہ دوتوالٹداس ہے منع نہیں کرتا، بلکہ پسند کرتا ہے۔حضرت امام بخار کی نے اس آیت مضركين كومريدي يراستدلال كيا - حديث مي ج عن عائشة قالت كان رسول الله يقبل الهدية ويثيب عليها ( بخارى شريف ، باب الكافات فى الهبة ، ص ٢٥٨٦ ، نمبر ٢٥٨٥ ) اس حديث س بحمل بهد كا شوت ملتا م (٢) عن ابسى هويوة عن النبى عَلَيْكُ قال تهادوا تحابوا (ب) (سنن لليهقى، باب التحريص على العبة والعدية صلة بين الناس، حسادس، ص ١٥٨، نبر١١٩٣١)اس حدیث ہے بھی ہبہ کی ترغیب معلوم ہوتی ہے۔

[۱۳۹۰] (۱) مبتی موتا ہے ایجاب اور قبول سے اور پورا ہوتا ہے قبضہ ہے۔

تشری ہیکمل ہونے کے لئے تین اجزاء ہیں۔ایک تو ہبہ کرنے والا ایجاب کرے اور ہبہ کرے۔

ج اس کا مال ہے، بغیر دیجے ہوئے کوئی کیے لے سکتا ہے۔اس لئے ایجاب کرنا ضروری ہے (۲) ہبہ عقد ہےاور کوئی بھی عقد ایجاب اور قبول کئے بغیر پورانہیں ہوتا ہے۔اس لئے ایجاب کرنا ضروری ہے۔ دوسرا جز قبول کرنا۔

رج اوپر گزرگیا کہ بہء عقد ہے اس لئے اس مین قبول کرنے کی ضرورت ہوگی (۲) حدیث میں اس کا اشارہ ہے۔ عن انس قبال انفجنا ارنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا فادركتها فاخذتها فاتيت بها ابا طلحة فذبحها وبعث الىرسول الله بوركها او فخليها،قال فخليها لا شك فيه فقبله قلت واكل منه؟ قال واكل منه ثم قال بعد قبله (ج) (بخارى شريف، باب قبول مدیة الصید ص ۲۵۰ نمبر ۲۵۷ ) اس حدیث میں ہے کہ آپ نے خرگوش کا گوشت قبول فرمایا۔جس معلوم ہوا کہ ہبد میں قبول کرنا ضرورى برح) او بركى حديث عا نشميس تقا كان رسول الله يقبل الهدية وينيب عليها جس معلوم بواكه بدييس قبول كرتا ضروری ہے۔اورتیسرا جز ہے کہ ہبہ پر قبضہ کرے گالیعی ہبہ پر قبضہ کرے گاتو ہبہ کمل ہوگا اور موسوب، لہ کی ملکیت ہوگی۔اور قبضہ نہیں کیاتواس کی ملکیت نہیں ہوگی اور ہبہ باطل ہوجائے گا۔

عاشیہ: (الف)اللہ نیکی کرنے سے نہیں رو کتاان لوگوں کے ساتھ جودین میں تم سے قبال نہیں کرتے اور تم کو گھروں سے نکالیا نہ ہو۔اور ندان کے ساتھ انساف كرنے سے روكتا ہے، اور الله انساف كرنے والوں كو پسند كرتا ہے (ب) آپ ئے فرمايا يديدومجت بوسطى (ج) حضرت انس فرماتے بيں كهم نے مرائظمر ان میں ایک خرگوش دور کرنکل رہا تھا، قوم اس کے پیچھے دوڑی اور اس کوتھا دیا۔ میں نے اس کو پالیا اور پکڑلیا، پس اس کو ابوطلحہ کے پاس لایا۔ انہوں نے اس کو ذیج کیا اور حضور کے پاس اس کی ران جیجی ، راوی کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں ہے کہ فخذ ہی بولا۔ میں نے بوچھاحضور نے اس کو کھایا، کہااس کو کھایا اوراس کو قبول کیا۔ [ ۱ 9 م ا ] (۲) فيان قبض الموهوب له في المجلس بغير امر الواهب جاز وان قبض بعد الافتراق لم تصبح الا ان يأذن له الواهب في القبض[۲ ۹ م ۱] (٣) وتنعقد الهبة بقواه

بہ کے بدلے پچھ تائیں ہاں لئے موہوب اسکے قضہ سے پہلے واہب کی ہی ملکیت ہوگی اس لئے وہ انکار کرسکتا ہے (۲) اثر میں ہے کہ قبضہ سے پہلے موہوب الدی ملکیت نہیں ہوگی ۔عن اہی موسسی اشعوی قال قال عمر بن الخطاب الانحال میراث مالم یقبض وعن عشمان وابن عمر وابن عباس قالوا لا تجوز صدقة حتی تقبض وعن معاذ بن جبل وشریح انهما کانا لا یہ جینز انها حتی تقبض وابن عمر وابن عباس قالوا لا تجوز صدقة حتی تقبض وعن معاذ بن جبل وشریح انهما کانا لا یہ جینز انها حتی تقبض (الف) (سنن ہمتی ،باب شرط القبض فی الحبۃ ،جہاوی ،سام، نمرا ۱۹۵۱) ان اتوال میں ہے کہ قبضہ کرنے سے پہلے موہوب لدی ملکیت نہیں ہوگی بلکہ اگر واہب کو پچھنیں دیا اور ہمکی چیز بعید موہوب لدک پاس ہو جب کی چیز موہوب لدسے واپس لے کے بعدا گرموہوب لدنے ہمدے بدلے واہب کو پچھنیں دیا اور ہمد کی چیز بعید موہوب لدک پاس ہو جب کی چیز پر قبضہ کرنے سکتا ہے۔حدیث میں ہے۔عن ابی ہر یو قال قال دسول الملہ الواهب احق بھبتہ مالم ینب منہا (ب) (وارقطنی ،کتاب البیو ع ج ثالث سے معلوم ہوا کہ ہمد کی چیز پر قبضہ کرنے سے پہلے موہوب لدی ملکیت نہیں ہوگ۔

قائدہ امام مالک فرماتے ہیں کر قبول کے بعد قبضہ سے پہلے بھی موہوب اسکی ملکیت ہوجائے گی۔ جیسے بیچ میں قبول کے بعد مشتری کی ملکیت ہو جاتی ہے، جیا ہے ابھی قبضہ نہ کیا ہو۔

[۱۳۹۱](۲) پس اگرموہوب لدنے قبضہ کیامجلس میں بغیروا ہب کے تکم کے تو جائز ہے۔اورا گر قبضہ کیا جدائیگی کے بعد توضیح نہیں ہے گریہ کہ ہمہ کرنے والااس کواجازت دے قبضہ کرنے کی۔

جس کو ہبد کیا اس نے قبول کی مجلس میں بغیر ہبد کرنے والے کی اجازت کے قبضہ کرلیا تو ٹھیک ہے۔ اور مجلس ختم ہوگئ اس کے بعد موہوب لہ قبضہ کرنا چاہتا ہے تو واہب دوبارہ اجازت دے گا تو قبضہ کرسکے گا۔ اورا گردوبارہ اجازت ندد ہے تو قبضہ کرنا درست نہیں ہے۔ اس صورت میں دوبارہ اجازت کی ضرورت ہوگی۔

ج ایجاب کی مجلس میں ایجاب کرنا ہی قبضہ کرنے کے لئے کافی ہے۔لیکن مجلس ختم ہوگئ تو ایجاب والی اجازت مجلس ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو گئی۔اس لئے اب قبضہ کے لئے دوبارہ اجازت کی ضرورت ہوگی۔

ا میں اس اصول پر ہے کہ ایجاب کی اجازت مجلس تک رہتی ہے اور مجلس ختم ہونے پروہ اجازت ختم ہوجاتی ہے۔ [۱۴۹۲] (۳) منعقد ہوجا تاہے ہبدیہ کہنے سے کہ میں نے ہبدکر دیا، میں نے دے دیا، میں نے بخش دیا، میں نے یہ کھاناتم کو کھلا دیا، میں نے

حاشیہ (الف) حفرت عمر نے فرمایا ہبد میراث ہوگا جب تک اس پر قبضہ نہ کرے۔اور حفرت عثان ،ابن عمراورا بن عباس نے فرمایا صدقہ جائز نہیں ہے جب تک کہ قبضہ نہ کر ہے۔اور معاذ بن جبل اور شرح ہبہ جائز قرار نہیں دیتے تھے یہاں تک کہ اس پر قبضہ نہ کر لیاجائے (ب) آپ نے فرمایا ہبہ کرنے والا ہبہ کا زیادہ حقدار ہے جب تک کہ اس کا بدلہ نہ دے دیاجائے۔

## وهبت ونحلت واعطيت واطعمتك هذاالطعام وجعلت هذا الثوب لك واعمرتك

يه كيرا تيرے لئے كرديا، عربھركے لئے تم كويہ چيز دے دى، اس سوارى يرتم كوسواركرد يا اگرسواركرنے سے بهدكى نيت بو تشري اس عبارت ميں يہ بتلانا جا ہتے ہيں كەكن كن جملوں سے بهه كا انعقاد ہوجا تا ہے۔جس كے لئے مصنف بے سات جملے استعال كئے ہیں۔ ہرجملہ کی تقریح اوردکیل پیش خدمت ہے (۱) و هبست کاجملہ ہد کے لئے صریح ہے۔ اس لئے اس سے جبد منعقد ہوجائے گا(۲) نحلت کے جملہ سے بھی بہمنعقد ہوگا اس کی ولیل بیصدیث ہے۔عن نعمان بن بشیر ان اباہ اتی به الی رسول الله علی فقال اني نحلت ابني هذا غلاما فقال اكل ولدك نحلت مثله قال لا قال فارجعه (الف) (بخاري شريف، باب الكافات في الهبة ص ٣٥٢ نمبر ٢٥٨١) اس حديث مين تحلت كے جملہ سے اور كے كوبه كيا ہے۔ جس سے معلوم بوا كر تحلت كے لفظ سے به منعقد بوتا ہے (٣) اعطیت کاجمل بھی ہدکرنے کے لئے استعال ہوتا ہے، اوگ کہتے ہیں اعطاک الله و هبک الله کے معنی میں (٣) کھانے کے بارے میں کہتے ہیں اطبعہ متک هذا الطعمام توببہ بوگا۔ کیونکہ کھانا کھانے میں عین شیء بلاک ہوتی ہے۔اس لئے اس جملہ سے عین کھانے کا مالک بنانا ہوا۔ اس لئے اس جملہ ہے بھی کھانے کا ہد کرنا ثابت ہوگا (۵) جعلت ھذا الثوب لک میں افظ لک ملکیت کے لے آتا ہے۔اس لئے اس سے بھی ہوائت موجائے گا(٢)اعمرتک هذا الشيء سے بھی بدموجائے گا۔ کيونک مديث مل ہے کہ کوئی اعسم عمویٰ له ولعقبه کے تواگر چیمری کے معنی عربحرکا بے کین اس سے وہ چیز کمل اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی اورجس کے كے عمر بحرك لئے دى اس كے ورشين و و چرتقتيم ہوگا - حديث ميں ہے - عن جابس بن عبد الله ان رسول الله علين قال ايما رجـل اعـمـر عـمـرى له ولعقبه فانها للذي اعطيها لا ترجع الى الذي اعطاها لانه اعطى عطا ء وقعت فيه المواريث (ب) (مسلم شریف،باب العمری ص ۲۲ نمبر ۱۷۲۵) اس مدیث میں لفظ عمری بهدے معنی میں استعمال ہوا ہے ( ۷ ) حسملک علی هذه السدابة کے دومعنے ہیں ایک میرکوقتی طور پر عاریت کے طور براس جانورکوسواری کے لئے آپ کودے رہا ہوں۔اور دوسرے معنی ہیں کیمل اس جانورگوآپ کوحوالے کررہا ہوں اور ہبہکررہا ہوں۔اس لئے اگر دوسرے عنی کی نبیت کی تو دوسرامعنی کمحوظ ہوئے ۔اوراس جملہ سے ہبد کا انعقاد موجائے گا۔لوگ حسمل الاميو فلانا على فرس بولتے بين ادراس سے مراد ليتے بين كه امير نے فلان كو كھوڑ امكمل دے ديا اور ببدكر ديا اس لئے اس جملے سے بھی گھوڑ سے کا بہ ثابت ہوجائے گا۔ (٢) مدیث میں ہے، حسلت علی فرس فی سبیل الله سے بورا گھوڑا صرقه كرنام ادليا كياب-قبال عبصر حبصلت عبلي فيرس في سبيل الله فرأيته يباع فسألت رسول الله عليه فقال لا تشتروه ولا تعد في صدقتك (بخارى شريف، باب اذاحمل رجل على فرس فعو كالعمرى والعدقة ص٩٩ ٣١٣ نبر٢٧٣٦) اس مديث ميس حمل على فوس بول كربور ح هوز كاصدقه مرادليا كيا ہے۔

حاشیہ: (الف) حضرت بشرحضور کے پاس آئے اور کہا میں نے اس بیٹے کو فلام مبدکیا ہے۔ آپ نے پوچھا آپ نے اور بیٹے کوای طرح فلام مبدکیا ہے؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر ہدوالیس کرلو(ب) آپ نے فرمایا کوئی آدی عمری کرے تو وہ چیز اس کے لئے ہوگی۔ اور اس کے بعد والوں کے لئے ہوگی۔ اس لئے کہ وہ اس کے لئے ہے جس کودیا۔ وہ بے والے کی طرف واپس نہیں آئے گی۔ اس لئے کہ ایساعظید دیا جس میں وراثت جاری ہوگی۔

## هذا الشيء وحملتك على هذه الدابة اذا نوى بالحملان الهبة [٩٣] ١ م) ولا تجوز

[۱۳۹۳] (۴) نہیں جائز ہے ہبہ قابل تقسیم چیزوں میں مگرید کہ حقوق سے فارغ ہوں اور تقسیم کیا ہوا ہو۔

اگلے چندمسکوں کا مداراس پر ہے کہ موہوب لہ ہمہ کی چیز پر کمل بقضہ کر ہے تب اس کی ملکیت ہوگی ور نہیں۔اور کمل بقضہ کرنے کے لئے یہ قاعدہ ہے کہ اگر وہ چیز مشترک ہے لیکن تقسیم ہوسکتی ہوئی ہو۔اور دوسروں کے دین اور حقوق سے فارغ ہوتب اس پر موہوب لہ کا قبضہ کمل شار کیا جائے گا۔اس لئے مصنف نے فرمایا کہ جو چیز تقسیم ہوسکتی ہواس میں ہمہ جائز نہیں ہے۔گر حقوق سے فارغ ہواور تقسیم شدہ ہو۔

اس کاولیل بیا ترج - کتب عصر بن عبد العزیز انه لا یجوز من النحل الا ما عزل وافرد واعلم (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب الخل ج تاسع ص ۱۰ انبر ۱۲۵۱) اس اثر مین ہے کئی بہاس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کوالگ نہ کیا گیا ہو علیحدہ نہ کیا گیا ہو۔اورجان پہچان کے لئے نشان نہ لگا دیا گیا ہو (۲) عن ابن شبر مة قال ان لم یجز کل واحد منهما ما و هب ہو علیحدہ نہ کیا گیا ہو۔اورجان پہچان کے لئے نشان نہ لگا دیا گیا ہو (۲) عن ابن شبر مة قال ان لم یجز کل واحد منهما ما و هب لم صحاحبه فلیس بشیء (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب حیازة ماوهب احدهالصاحبہ ج تاس ۱۲۵۵) اس اثر میں بھی ہے کہ عموم وب کو کوزنمیں کیا تو قبض نہیں ہے (س) سنن بھتی میں عمر بن الخطاب کا یہ قول ہے۔ لا نحلة یہ جوزها الولد دون الوالد (سنن للبیحتی ، باب یقیم للطفل ابوہ ، ج ساوں ،ص ۲۸۳، نم سر ۱۱۹۵۳) جس سے معلوم ہوا کہ بہاس وقت نہیں ہے جب تک کہ اس کو حقوق سے الگ نہ کر دے۔

فائد آ فائد آ جائیگی۔

ان کی دلیل بیرهد بیث ہے۔وقد و هب المنبی عَلَیْتُ واصحابه لهوازن ما غنموا منهم و هو غیر مقسوم (ج) (بخاری شریف، باب الهبة المقوضة وغیر المقومة و الم المؤینی مقیری مشترک تھے۔جس سے مال غنیمت حاصل کی تھی۔ پھروہ تمام کو قبیلہ ہوازن کی طرف واپس کیا۔ حالا تکدواپس کرتے وقت غنیمت اور قبدی مشترک تھے۔جس سے معلوم ہوا کہ بغیر تشیم شدہ بھی مبدکر سکتا ہے (۲) مدیث میں ہے۔عن سهل بن سعد ان رسول الله عُلیْتُ اتبی بشراب و عن یمینه غلام و عن یسارہ اشیاخ فقال للغلام اتأذن لی ان اعطی هؤلاء فقال الغلام لا والله لا او ثر بنصیبی منک احدا فتله فسی یدہ (ج) (بخاری شریف، باب الهبة المقوضة وغیر المقومة وغیر المقومة ص ۳۵۳ نمبر ۲۵۰۵) اس مدیث میں شراب اور

حاشیہ: (الف) حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھا کہ ہبہ جائز نہیں ہے عمر بیک اس کوالگ کیا جائے اور علیحدہ کیا جائے اور پہچان کے لئے نشان لگایا جائے (ب)
ابن شمر مدنے کہا کہ جو پچھ ہبہ کیا گیا وہ ایک دوسرے سے الگ نہ کیا گیا ہوتو کچھ بھی نہیں ہے یعنی ہبددرست نہیں ہوگا (ج) جو پچھ ہوازن سے غنیمت میں ملا تفاحضور گا اس شرحہ کیا ہوتو ہے تھے تو لڑ کے سے اور صحابہ نے ان کو ہبہ کیا جو تقسیم شدہ نہیں تھا (ج) حضور کے پاس شربت لایا گیا اور آپ کی دائیں جانب لڑکا تھا اور بائیں جانب بڑے بوڑھے تھے تو لڑ کے سے کہا ، کیا اجازت دیتے ہوکہ ان لوگوں کو دوں ۔ تو لڑ کے نے کہا نہیں ۔ ضدا کی قسم آپ کی جانب سے جھے کو کسیکو ترجی نہیں دوں گا ، پس اس کے ہاتھ میں دے دیا۔

الهبة فيسما يقسم الا محوزة مقسومة [ 9971 ] ( 0 ) وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة [ 9971 ] ( 1 ) ومن وهب شقصا مشاعا فالهبة فاسدة فان قسمه وسلمه جاز.

پانی تقسیم شده نهیں تھا پھر بھی سب کو ہبد کیا جار ہاتھا۔جس سے معلوم ہوا کہ قابل تقسیم چیز بھی تقسیم شدہ نہ ہو پھر بھی اس کو ہبد کر سکتے ہیں۔ [۱۳۹۴] (۵) اور مشترک کا ہبداس چیز کا جو تقسیم نہ ہو سکتی ہو جا تزہے۔

تشری جو چزیقسیم نہیں ہو یکتی مثلا حمام اور نسل خانہ جوتقسیم نہیں ہوسکتا ہواور وہ تقسیم کرنے ہے کسی کام کانہیں رہے گااس کو بغیر تقسیم کئے بھی ہبہ کرنا جائز ہے۔

جو چیز تقسیم نہیں ہوسکق اور تقسیم کرنے سے وہ کی کام کی نہیں رہ گی۔اس کو بہدیں تقسیم کرنے کی شرط لگا کیں گے توہ چیز ضائع ہوجائے گی۔اس کو بہدیں تقسیم کی شرط نہیں گے گی (۲) حضرت ابوقادہ نے وحثی گدھا شکار کی۔اس لئے اس کے قضے کے لئے جتناممکن ہوسکا اتنائی کریں گے۔اور تقسیم کی شرط نہیں گے گی (۲) حضرت ابوقادہ نے وحثی گدھا شکا اس کر کے سب صحابہ کو مشتر کہ بہدئی اس کو جائز قرار دیا۔ کیونکہ قسیم کر کے گوشت بہانا مشکل تھا۔اس لئے مشتر کہ بہدئی جائز قرار دیا گیا۔ حدیث کا نکر ایس ہے۔عن عبد اللہ بن ابی فتادہ السلمی عن ابیه ... فشد دت علی المحمار فعم مشتر کہ بہدئی جائز قرار دیا گیا۔ حدیث کا نکر ایس میں ابیہ مشکوا فی اکلیم ایاہ و ھم حرم (الف) (بخاری شریف، باب من استوھب من اصحابہ میں مسب صحابہ کو مشتر کہ جدکیا گوشت بہدکیا گیا ہے۔جس سے معلوم ہوا کہ جو چیز تقسیم نہ ہو کئی ہواس کو مشتر کہ جدکی گزری۔

[490] (٢) اگر بهد كيامشترك چيز كا پچه حصه تو بهدفاسد بي اگراس گونشيم كرديا اورسپر دكرديا تو جائز ہے۔

تری مشترک چیز کواو پر کے آثار کی بنا پڑتھیم کر کے ہبکر نا چاہئے کیکن بغیر تقسیم کئے ہوئے ہی ہبکر دیا تو ہبدفا سد ہوگا کیکن اگر بعد میں تقسیم کر کے موہوب لدکو قبضد دے دیا تب بھی جائز ہو جائے گا۔

اصل یہ ہے کہ تبعنہ کرتے وقت بہد کی چیز تقییم شدہ ہونی چاہئے۔ چاہاں سے پہلے تقییم شدہ نہ ہو۔ اس لئے تبعنہ کرتے وقت چیز کو قلیم کرکے و دے دیا تو بہ جائز ہوجائے گا(۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ سالت ابن شبر مقاعنہ فقال اذا سمی فجعل له ماقة دینار من مالمه فهو جائز وان سمی فیط او ربعا لم یجز حتی یقسمه (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب الحبات ج تاسع ص ۱۹۸۸ مائمبر ۱۲۵۳۱) اس اثر میں اشارہ ہے کتقیم کردے تو بہ جائز ہوجائے گا۔

و تعند کے وقت بھی تقسیم نہیں کرے گا تو ہبد فاسد ہی رہے گا۔

ن مقصا : ایک حصد مشاعا : مشترک ـ

حاشیہ: (الف) حضرت ابوقیادہ فرماتے ہیں کہ میں نے گدھے پر حملہ کیااوراس کو پاؤں کاٹ دیا۔ پھراس کو لے کرآیااس حال میں کہ وہ مرچکا تھا، پس صاب اس کو ۔ کھانے گئے پھرانہوں نے کھانے میں شکایت کی ،اس لئے کہ وہ محرم تھ (ب میں نے این شبر مدسے پوچھا۔ کہاا گرمتعین کر دےاور مال کا سودینارتو ہے جائز ہے اور اگر تہائی یاچوتھائی متعین کرے تو نہیں جائز ہے یہاں تک کہاس کو تھیے کردے۔ [ ٢ ٩ ٣ ١] ( ) ولو وهب دقيقا في حنطة او دهنا في سمسم فالهبة فاسدة فان طحن وسلم لم يجز [ 4 ٩ ٣ ١] ( ٨) واذا كانت العين في يد الموهوب له ملكها بالهبة وان لم يجدد فيها قبضا [ ٩ ٩ ٢ ] ( ٩ ) واذا وهب الاب لابنه الصغير هبة ملكها الابن بالعقدوان لم

[۱۳۹۲] (٤) اگر بهه كيا آفي كا گيهول مين يا تيل كوتلول مين تو بهه فاسد هي، پس اگراس كوپيس ديا اور بهه كيا تو جائز نبيس بوگا۔

آثا ہبد کیااس حال میں کہ وہ گیہوں ہے اندر ہے یا تل کا تیل ہبد کیااس حال میں کہ وہ ابھی تل میں ہے تو یہ ہبہ جائز نہیں ہے۔ پس اگر گیہوں پیس کرآٹا بنا دیااور ہبد کیا تب بھی درست نہیں ہے یا تل پیس کرتیل نکال لیااور ہبہ کیا تب بھی درست نہیں ہوگا۔ ہاں دوبارہ از سرنوآٹا اور تیل ہبہ کرے تو درست ہوگا اور یہ دوسرا ہبہ ہوگا۔

ہے یہاں آٹا اور تیل ہبہ کرتے وقت مشاع اور مشتر کنہیں ہے بلکہ معدوم ہیں۔اور بید دونوں پینے کے بعد وجود میں آئے ہیں۔اور معدوم چیز کا ہمبہ ہی درست نہیں ہے۔اس لئے بعد میں پینے کے بعد بھی ہمبد درست نہیں ہوگا۔

و مسکد نمبر ۵ میں مشترک چیز کا ہبتھیم کے بعداس لئے جائز ہوگیا تھا کہ وہ بہہ کے دفت موجود ہے صرف تقسیم شدہ نہیں ہے۔اور موجودہ مسئلے میں آٹا اور تیل بننے کے بعد بھی ہبدرست نہیں ہوا۔

الحول بيمسكداس اصول برب كدمعدوم چيز كاببددرست نبيس ب

🕶 وقیق : آثا۔ سمسم : تل۔ طحن : پیسا۔

[ ١٣٩٤] ( ٨ ) اگر بهد كى جونى چيز موجوب لد كے ہاتھ ميں جوتو وہ مالك جوجائے كا بهد كرنے سے اگر چداس پر نيا قبضد ندكيا ہو۔

(۱) پہلے ہے موہوب لد کے قبضہ میں ہے۔ اس لئے دوبارہ نیا قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگ۔ کونکہ قبضہ جوشرط ہے وہ پہلے ہے ہوں (۲) عبداللہ بن عمر مضبوط اونٹ پر سوار تھے۔ اس کو حضور انے نیا پر قبضہ نہیں کیا اور عبداللہ بن عمر کو بہہ کر دیا ۔ اور عبداللہ بن عمر کو بہہ کر دیا ۔ اور عبداللہ بن عمر کو بہہ کمل کرنے کے لئے نیا قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جس سے معلوم ہوا کہ بہہ کی چیز موہوب لد کے قبضہ میں پہلے ہے ہوتو بہہ کی ملکیت کے لئے دوبارہ قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث بیہ ہے۔ عن ابن عمر قال کنا مع النبی علی اللہ فی سفر و کنت عملی بکو صعب فقال النبی علی اللہ فی مناب النبی علی اللہ اللہ (الف) (بخاری شریف، باب اذاوھب بعیرا لرجل وحورا کہ فھو جائز ص ۲۵۱ نمبر ۱۲۱۱)

السول میمسکداس اصول پرہے کہ پہلے سے قبضہ ہوتو دوبارہ قبضہ کی ضرورت نہیں۔

[۱۳۹۸] (٩) اگر به کیا باپ نے اپنے جھوٹے بیٹے کوکوئی چیز تو بیٹا اس کا مالک بن جائے گا عقد کرنے سے اگر چیاس پر قبضہ نہ پایا گیا ہو۔

حاشیہ : (الف)عبداللہ بن عرفرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔اور میں ایک مضبوط اونٹ پرسوار تھا۔ پس حضور کے عمر سے کہا اس کو میرے ہاتھ چی دو۔ پس حضرت عمرنے نج ویا۔ پھر حضور نے فر مایا بیا دنٹ تیرا ہےا ہے عبداللہ۔ يوجد فيها قبضا [ ٩٩ م ١] (٠ ١) فان وهب له اجنبي هبة تمت بقبض الاب [٠٠٥٠] (١١) واذا وُهب لليتيم هبة فقبضها له وليه جاز.

نبی باپ نے اپنے چھوٹے بیٹے کوکوئی چیز ہبدکی توجیعے ہی عقد کرا تو چھوٹا بیٹا اس کا مالک ہوجائے گا، الگ سے باپ کا نیا قبصنہ کر نا ضروری نہیں ہے۔

چوٹے بیٹے کی جانب سے تو خود باپ ہی قبضہ کرے گا۔ کیونکہ بچکا ولی وہی ہے، اور باپ کے قبضے میں پہلے سے وہ چیز موجود ہے اس لئے عقد مبد کرتے ہی پچہ مبد کی چیز کا مالک ہوجائے گا (۲) اوپر صدیث گر رچکی ہے کہ موہوب لد کے قبضے میں ہبد کی چیز ہوتو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بچکی جانب سے باپ ہی ہبد پر قبضہ کرنے کا ولی ہے اس کی دلیل بیا ترہے۔ عن عشمان بن عفان انل قال من نحل ولدا له صغیرا لم يبلغ ان يحوز نحله فاعلن بها واشهد عليها دلیل بیا ترہے۔ عن عشمان بن عفان انل قال من نحل ولدا له صغیرا لم يبلغ ان يحوز نحله فاعلن بها واشهد عليها فهمی جائزة وان وليها ابوه۔ دومری روایت بیں ہے۔ فشکی ذلک الی عشمان فو آی ان الوالد يجوز لولدہ اذا کا نوا صغار الله الله الله الله عن باب النحل، جاسح ہیں الله مساور الله الله الله عن ہاب النحل، جاسح ہیں ہے اس کے مساور الله اللہ اللہ اللہ ہوجائے گا۔ اس کے قبضے میں ہاس کے جب کا عقد کرتے ہی چھوٹا بیٹا بہ کا مالکہ ہوجائے گا۔

اسول بیدسکداس اصول پرہے کہ چھوٹے بچے کی جانب سے باپ یااس کی ولی قضر کرےگا۔

و ہے۔ کا کوئی ولی یاوسی ہواوروہ اس بچہ کو ہبہ کرنا چاہے تو باپ کی طرح ہبہ کا عقد کرتے ہی بچہ اس چیز کا مالک بن جائے گا، دو بارہ قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ چیزولی یاوسی کے ہاتھ میں ہی ہے۔

[١٣٩٩] (١٠) اوراجني نے بي كوبدكيا توبيكمل بوجائ كاباب كے تبندكرنے سے۔

سے کسی اجنبی نے چھوٹے بچے کو ہد کیا اور بچہ باپ کی ولایت میں ہے تو باپ ہی بچے کی جانب سے قبضہ کرے گا اور اس کے قبضہ سے بچہ الک بن جائے گا، بچہ کو الگ سے قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ی کہلے اثر میں گزرچکا ہے کہ بیٹے کی جانب سے باپ قبضہ کرےگا۔ فو أی عشعمان بسن عفان ان الواللہ یعبوذ لولدہ اذا کونوا للہمتی ، جسادس چس ۲۸۲، نبر۱۱۹۵۳) صغار ا(سنن بیمتی ، ج سادس چس ۲۸۲، نبر۱۱۹۵۳)

[ ١٥٠٠] (١١) اگريتيم كوكوئى چيز بهدكي اور قبضه كيااس كواس كودلى نے تو جائز ہے۔

یتیم چودٹا ہونے کی وجہ سے بہد پر قبضتہیں کرسکتا اور باپ ہے نہیں جو قبضہ کرے۔اس لئے بتیم کا جوولی ہے یاوسی ہے اس کا قبضہ ہی بتیم کی ملکیت کے لئے کافی ہے (۲) پہلے اثر گزر چکا ہے۔ان ولیھا ابسوہ (سنن للبہ متی ،باب یقبض للطفل ابوہ،ج سادس م ۲۸۲، نمبر

حاشیہ : (الف) حضرت عثمان بن مفان نے فر مایا جس نے نابالغ چھوئے بچے کو ہد کیا تواس کے ہد پر قبضہ کرے، پس اگراس کا اعلان کیا اوراس پڑگواہ بنایا تو جائز ہے۔ اور بچے کا ولی اس کا باپ ہے، حضرت عثمان کواس کی شکایت کی توانہوں نے مشورہ دیا کہ والدا پنے بچے کے لئے قبضہ کرے اگروہ چھوٹے ہوں۔

[ ۱ م ۱ ] ( ۲ ۱ ) فان كان في حجر امه فقبضها له جائز [ ۲ م ۱ ] ( ۱۳ ) و كذلك ان كان في حجر اجنبي يربيه فقبضه له جائز [ ۳ م ۱ ] ( ۱ ۲ ) وان قبض الصبي الهبة بنفسه وهو يعقل جاز [ ۲ م ۱ ] ( ۱ ۵ ) وان وهب اثنان من واحد دارا جاز [ ۲ م ۱ ] ( ۲ ۱ ) وان وهب

11901) جس معلوم ہوا کہ جوولی ہواس کا قبضہ کرنا ہیکمل ہونے کے لئے کافی ہے۔

[ا ۱۵] (۱۲) پس اگریتیم مال کی گودمیں ہوتو مال کا قبضہ کرنا بنتیم کے لئے جائز ہے۔

تری میتم مال کی مگرانی اور ولایت میں ہے تو بیتم کے بہد پر مال کا قبضہ کرنا ملکیت کے لئے کافی ہے۔

و پہلے قاعدہ گزرچکا ہے کہ جوولی ہو بچے کے لئے اس کا قبضہ کرنا کافی ہے، یہاں ماں ولیہ ہے اس کئے اس کا قبضہ کرنا کافی ہے۔

[۱۵۰۲] (۱۳) ایسے ہی اگریتیم اجنبی کی گود میں ہوجواس کی پرورش کرتا ہوتواس کا قبضہ یتیم کے لئے جائز ہے۔

وج اجنبی چونکہ ولی بن گیااس لئے مہد پراجنبی ولی کے قبضے سے پیٹیم کی ملکیت مکمل ہوجائے گ۔

العول بیسب مسکلےاس اصول پر ہیں کہ جو بچے کا ولی ہواس کے قبضہ کرنے سے بہد کمل ہوجائے گا۔

[٣٠٤] (١٣) اوراگر بچے نے خود مہد پر قبضه کیا اور وہ مجھدار ہے تو جائز ہے۔

تر بچہ جھدارہے اوراس نے ہبہ پر قبضہ کیا تو جائز ہوجائے گا اور بچہ مالک ہوجائے گا۔

الی سمجھدار ہونے کی وجہ سے اس کوخرید وفروخت میں وکیل بناسکتے ہیں اس لئے بہہ پر اس کا قبضہ بھی ملکت کے لئے کافی ہوگا (۲) ہداس کے فاکدے کے لئے میں اس لئے جہ سمجھدار اور کے نے صفور سے کہا میں آپ کے جھوٹے کوکس کے فاکدے کے لئے ہماں لئے فاکدہ کا کام وہ کرسکتا ہے (۳) صدیث میں ہے کہ مجھدار اور کے خصور سے کہ جھدار بچہ بہہ پرخود قبضہ کرسکتا کو نہیں دے سکتا اور حضور نے اس کو اپنا جھوٹا بہہ کیا اور وہ خود قبضہ کرکے اس کا مالک بنا جس سے معلوم ہوا کہ مجھدار بچہ بہہ پرخود قبضہ کرسکتا ہے۔ صدیث کا گزاری ہے۔ عن سھل بن سعد ... فقال ما کنت اور فر بنصیبی منک یا رسول الله احدا فتله فی یدہ (الف) (بخاری شریف، باب همة الواحد المجماعة ص ۳۵۲ کری صدیث پہلے گزرچی ہے۔

التول بيمسكداس اصول پرے كم محمدار بچكوبھى قبضه كاحق ہے۔

[۵۰۴] (۱۵) اگر ہبد کیا دوآ دمیوں نے ایک مخص کوایک مکان تو جائز ہے۔

جود وآ دمیوں نے ایک آ دمی کوایک مکان ہمہ کیا تو اس میں شرکت اور شیوع نہیں پائی گئی جو ہمہ کے لئے مانع ہے اس لئے سے ہمہ جائز ہے۔ حد مدید لاری ساتھ سے رہے ہو میں برور میں کہ ہم کا ہم اور ایس میں سے میں معرضد سے مصرف میں ماجد ہو اور مدید میں

[10-0] (١٦) اوراگر بهدکیا ایک آ دمی نے دوآ دمیوں کو ایک گھر تو ابو صنیفہ کے نز دیک صبح نہیں ہے۔ادر صاحبین فرماتے ہیں کہ صبح ہے۔

شرت ایک آدمی کا ایک گھرہے۔اس نے دوآ دمیوں کومشتر کے طور پر آ دھا آ دھا ہبہ کیا تو جائز نہیں ہے۔

🙌 (۱) دوآ دمیول کوایک مکان بهد کمیا توان دونول کے درمیان شیوع اور اشتراک پایا گیا۔ اور پہلے گزر پرہ ہے کہ شیوع کے ساتھ بهد درست

حاشیہ: (الف) الركے نے كہا آپ كى جانب سے ميرے جھے پركى كوتر جے نہيں دوں گا اے اللہ كے رسول البس اس كے ہاتھ ميں دے ديا۔

واحد من اثنين دارا لم تصبح عند ابى حنيفة رحمه الله وقالا رحمهما الله تعالى تصح [ ٧ - ١٥] (١٥) واذا وهب لاجنبى هبة فله الرجوع فيها.

نہیں ہے۔اس لئے یہ بہتے نہیں ہوگا(۲) اثر میں ہے۔ کتب عصر بن عبد العزیز انه لا یجوز من النحل الا ما عزل وافر د واعلم (الف) مصنف عبدالرزاق، باب النحل ج تاسع ص۱۰ نبر۱۲۵ (۳) سألت ابن شبرمة عنه فقال اذا سمی فجعل له مائة دینار من ماله فهو جائز وان سمی ثلثا او ربعا لم یجز حتی یقسمه (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب الببات، تاسع، م ۱۰ نبر ۱۲۵۳) ان دونوں آثار سے معلوم ہوا کہ شتر کہ چیز کو بہرکرنا میچ نہیں ہے۔اور یہاں چونکہ دوآ دمیوں کوایک گھر مشتر کہ طور پر بہدیا تھا اس لئے جائز نہیں ہے۔

فائدة صاحبين فرمات بين كدايك آدمى دوآ دميون كوايك گھر ببهكر يقو جائز ہے۔

جبہ کرتے وقت ایک ہی جا کداد ہے اورا یک ہی عقد ہے۔ البتہ قسیم اوراشر اک بہہ کے بعدوا قع ہوئے ہیں اس لئے بہدورست ہے (۲)
احادیث میں اس کا جُوت ہے۔ وقالت اسماء للقاسم بن محمد وابن ابی عتیق ورثت عن اختی عائشة بالغابة وقد اعطانی به معاویة مائة الف فهو لکما (ج) بخاری شریف، پاب هبة الواحد للجماعة من ۲۹۰ نمبر ۲۹۰۲) اس اثر میں حضرت اساء نے ایک لاکھ کودوآ دمیوں میں مشتر کہ طور پر بہ کیا (۳) او پر حدیث گرری کہ حضور کے اپنا جموٹا بروں کے درمیان اوراؤ کے کے درمیان مشتر کہ طور پر بہد کیا اوراؤ کے نے اپنا حصر کی اورکونہیں دیا۔ حدیث بیہ ہے۔ عن سہل بن سعد ان النبی علیہ اس و اب فشر ب و عن یعینه غیلام و عن یسارہ الاشیاخ فقال للغلام ان اذنت لی اعطیت ہؤلاء فقال ما کنت لاو ثر بنصیبی منک یا رسول الله احد فتله فی یدہ (د) (بخاری شریف، باب هبة الواحد للجماعة می مشتر کہ طور پر بہد کیا تھا جس کا جو سے مشتر کہ طور پر بہد کیا تھا جس کا جو دیش مشتر کہ طور پر بہد کیا تھا جس کا جو دیش مشتر کہ طور پر بہد کیا تھا جس کا جو دیش مشتر کہ طور پر بہد کیا تھا جس کا جو دیش مشتر کہ طور پر بہد کیا تھا جس کا جو دیش مشتر کہ طور پر بہد کر نے بے جواز کا پنة چلا ہے (۲) حضرت ابوقادہ نے وحثی گدھا شکار کر کے سب صحابہ کو مشتر کہ طور پر بہد کر نے بیا جو از کا پنة چلا ہے (۲) حضرت ابوقادہ نے وحثی گدھا شکار کر کے سب صحابہ کو مشتر کہ طور پر بہد کر ان بخاری شریف نمبر و کا کہاں

اصول صاحبین کے زدیک مشتر کہ ہبدی گنجائش ہے۔

[۱۵۰۷](۱۷) اگر ہبد کیا اجنبی کوکوئی ہبتواس کے لئے جائز ہے واپس لے لیتا۔

حاشیہ: (الف) ہبہ جائز نہیں ہے گرجوالگ کیا گیا ہواور علیحدہ کیا گیا ہواور نشان لگایا گیا ہو(ب) حفرت ابن شرمہ ہے پوچھا تو انہوں نے فرمایا اگر متعین کرے اس طرح کہ مال کا سود ینار ہبہ کررہا ہے تو جائز نہیں ہے یہاں تک کہ اس توقت ہم کردے (ج) اس طرح کہ مال کا سہائی یا چوتھائی ہے تو جائز نہیں ہے یہاں تک کہ اس توقت ہم کردے (ج) حفرت اساء نے قاسم بن جمداور ابن الی عقیق کو کہا میری بہن عائشہ کی جانب سے مقام عابہ میں وارث ہوئی ہوں۔ اور حضرت معاویہ نے جھے کو ایک لا کھ درہم دیتے ہیں ہیتی دونوں کے لئے ہیں (د) آپ کے سامنے پینے کی چیز لائی گئی۔ آپ نے پیا اور دائیں جانب لڑکا تھا اور آپ کے بائیں جانب بوے بوڑھے تھے۔ آپ نے بیا اور دائیں جانب سے میرے جھے کو کی اور کو ترجیح نہیں دوں گا اے اللہ کے رسول! پس اس کے ہتھ میں پینے کی چیز دے دی۔

### [ ٢ - ٥ | ] ( ١ ) الا ان يعوضه عنها [ ٨ - ٥ | ] ( ٩ | ) او يزيد زيادة متصلة.

سے کسی اجنبی کوکوئی چیز ہبد کی تو ہبہ کرنے والے کوئل ہے کہ اس چیز کو واپس کرلے لیکن اگر وہ چیز ہلاک ہوگئ تو واپس نہیں لے سکتا، یا اس چیز کا کوئی بدلہ دیا تو واپس نہیں لے سکتا، یاوہ آ دمی رشتہ دارہے تو واپس نہیں لے سکتا۔

صریت میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابی هویو ق ق ال ق ال رسول الله علیہ الوجل احق بھبته مالم یثب منها (الف) (دار قطنی ، کتاب البیوع عن ثالث میں ۲۹۵ منبر ۲۹۵ مرسن لیست میں ، باب المکافاة فی العبت ، ج سادس ، مسر ، نبر ۱۲۰۲۳) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ جب تک مہد کا بدند ویا جائے وامب مہد کووالیس لے سکتا ہے۔ البتہ مہدوالیس لینا مکر وہ ہے۔ مدیث میں ہے۔ عن اب عباس عن المنب علیہ قال العائد فی هبته کالعائد فی قینه (ب) (ابودا اُدشریف، باب الرجوع فی العبت ع فانی صسم انمبر ۲۵۲ مرس میں اس مدیث سے معلوم ہوا کہ مہدکووالیس لے تو سکتا ہے کین لینا مکروہ ہے۔ شریف، باب ماجاء فی کرامیة الرجوع فی العبت میں ۲۲۲ نمبر ۱۲۹۸) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ مہدکووالیس لے تو سکتا ہے کین لینا مکروہ ہے۔ (کے ۱۵ ا

ترت مبدئا کچه بدله ديد يو وابباس كودا پسنيس ليسكتا ہے۔

(۱) بدلددینے کے بعدیج کی صورت ہوگئی۔ اور بدلیل گیا تو ہدکیے واپس کرسکتا ہے (۲) اوپر حدیث گزری جس ہیں تھا کہ حالمہ بنب مسلم اللہ کے بعد واب واپس نہیں لے سکتا ہے مسلم کے بعد واب واپس نہیں لے سکتا ہے مسلم کے بعد واب واپس نہیں لے سکتا ہے۔

ام مشافع فراتے ہیں کہ موہوب لہ بدلہ نہ بھی دے تب بھی واہب واپس نہیں لے سکتا ہے۔

اب کی دلیل بیحدیث ہے۔ عن ابن عسمر وابن عباس عن النبی مُلَّاتِی قال لا یحل لوجل ان یعطی عطبة او یہب هبة فیر جع فیها الا الوالد فیما یعطی ولدہ ومثل الذی یعطی العطبة ثم یوجع فیها کمثل الکلب یأکل فاذا شبع قاء ثم عاد فی قیشه (ج) (ابوداو دشریف، باب الرجوع فی العب ص ۱۳۵۳ نمبر ۱۳۵۳ مرتز ندی شریف، باب اجاء فی کرابیة الرجوع فی العب ص عاد فی قیشه (ج) (ابوداو دشریف، باب الرجوع فی العب ص عاد فی قیشه (ج) (ابوداو دشریف، باب الرجوع فی العب ص عاد فی قیشه (ج) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بہ کو دائیں لینا طال نہیں ہے۔ صرف والد کے لئے طال ہے کہ وہ اسے نیچ کود یے ہوئے ہم کو واپس لینا حال انہیں اللہ عالم کے دہ اسے نیچ کود سے ہوئے ہم کو واپس لینا حال نہیں ہے۔ صرف والد کے لئے طال ہے کہ وہ اسے نیچ کود سے ہوئے ہم کو واپس لے۔

[404](19) ماس میں الی زیادتی کردے جومصل ہو۔

جبد کی چیز میں کوئی الی زیادتی ہوجائے جو ہبد کے ساتھ متصل ہوتو اب ہبد کی چیز کو ہبد کرنے والا واپس نہیں لے سکتا۔

جو چیز زیادہ ہوگئی اس کوالگ کر کے واپس نہیں کرسکتا۔ کیونکہ وہ تو ہبہ کی چیز کے ساتھ متصل ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی واپس نہیں لے سکتا۔ کیونکہ وہ تو واہب کی چیز نہیں ہے۔ عن طاؤ س عن الشعبی قالا فی

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا آدی ہمکازیادہ حقدارہے جب تک اس کابدلہ ندرے دے (ب) آپ نے فرمایا ہم کور کی لینے والا ایسا ہے جیسے تے کو واپس کھا جانے والا (ج) آپ نے فرمایا کسی آ دمی کے لئے حلال نہیں ہے کہ عطیہ وے یا ہم کرے پھراس کو واپس لے مگر جو پھھا ہے لڑکے کو دے لینی وہ واپس لے سکتا ہے۔ اوراس کی مثال جوعطیہ دے پھرواپس لے ایسی ہے جیسے کتا کھا تاہے، پس جب پیٹ بھرجا تاہے توقع کرتاہے پھرتے کو چافا ہے۔

### [ 9 - 9 ا ] ( 7 ) او يموت احد المتعاقدين [ ٠ ا ٥ ا ] ( ٢ ) او يخرج الهبة من ملك

[10-9] (٢٠) يامتعاقدين ميس ايك كاانقال موجائ

سن المعنى ببدر نے والے ماموموب لد میں سے سی ایک کا انقال موجائے تو واہب ببدوالس نہیں لے سکتا۔

آگرموہوب لہ کا انقال ہوگیا تو ہبہ کی چیزاس کے ورشہ کی ملیت ہوگئی۔ اور ملیت دوسرے کی طرف نتقل ہوگئی۔ اور اور اور آگر اکیا کہ ہبہ یس ملیت بدل گئی تو ہبدوالپن نہیں لے سکتا۔ اس لئے موہوب لہ کے مرنے پر ببہ کی چیز وا بب والپن نہیں لے سکتا۔ اور اگر وا بب کا انقال ہوگیا تو اب بہہ کو واپس اس کا ورشہ کرے گا، اور ورشہ عقد ببہ ہے اس نے موہوب لہ کؤیس دیا تھا کہ وہ واپس لے۔ اس لئے وہ واپس نہیں لے وہ واپس نہیں لے سکتا (۲) اثر میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ عن عصر مثله یعنی مثل حدیثه الذی ذکر نافی الفصل الذی قبل هذا الفصل وزاد یسته لکھا او یموت احدهما (ج) (شرح معانی الآثار (طحاوی) ج ٹانی ص ۲۲۳) اس اثر میں ہے کہ دونوں میں سے کی ایک کا انقال ہوجائے تو بہوا پی نہیں لے سکتا۔

[۱۵۱۰] (۲۱) یا بهدمو بوب له کی مکیت سے نکل جائے۔

من بهموبوب لدكى ملكيت سينكل جائ توبيدوا پس نبيل ليسكتا

حاشیہ: (الف) حضرت فعمی سے بیمنقول ہے ہدکے بارے ہیں کہ جب وہ ہاک ہوجائے تواس کو موہوب لدوا پس نہیں لے سکتا (ب) حضرت سفیان نے ہدکی ہاکت کی تغییر میں کہا یہ کہ جبد کی چیز کو بچ دے ، یا اس کو جہا کہ یا اس کے ہاتھ سے نگل کر دوسرے کے ہاتھ میں چلی جائے تو یہ استہال ک ہاکت کی تغییر میں کہا یہ کہ جبد کی چیز پیدا ہوجائے تو ہد کو وہ استہال کے سعرت سفیان نے قرمایا بعض جواس کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ فرماتے سے اگر جبد بدل جائے یا اس میں کوئی نئی چیز پیدا ہوجائے تو ہد کو وہ اپس نہیں لے سکتا سے مطلاز میں ہدکی تھی اس میں کھی تی بودی ، یا کم را بہ کی اس میں کوئی ایک ہوجائے یا عاقدین میں سے کوئی ایک مرجائے۔
کوئی چیز پیدا ہوگئی (ج) حضرت محرکی روایت میں ہے می زیادہ ہے کہ جبدئی چیز ہلاک ہوجائے یا عاقدین میں سے کوئی ایک مرجائے۔

الموهوب له [ ۱ ۵ ۱ ] (۲۲) وان وهب هبة لذى رحم محرم منه فلا رجوع فيها [ ۲ ۱ ۵ ۱ ] (۲۳) واذا قال [ ۲ ۱ ۵ ۱ ] (۲۳) واذا قال

موہوب لدکے پاس ہبدرہائی نہیں تووالیس کیا کریں گے(۲) پہلے اثر میں گزر چکاہے۔عن طاؤ س عن الشعبی قالا فی الهبة اذا استھ لمکت فلا رجوع فیھا (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب الهبة اذااستفلکت جتاسع ص ۱۱۱ نمبر ۱۹۵۵) اس اثر میں ہے کہ ہب ہلاک ہوجائے تو والیس نہیں لے سکتا۔ اور وہ موہوب لدکی ملکیت سے نکل گئی تو ہلاک ہونا ہی ہوا، یوں بھی ہلاک ہونے کی تغییر گزر چکی ہے کہ ہبدکی چیز کو جج دیا، یا ہبدکردیا، یا کھالیا تب بھی ہلاک ہونا ہی ہے۔ جس کی وجہ سے ببدوالیس نہیں لے سکتا۔

[141](۲۲) اوراگر جبہ کیا کوئی چیز ذی رحم محرم کوتب بھی اس میں رجو ع نہیں ہے۔

ترق اگراپ ذی رحم محرم رشته دارکومبدکیا تب بھی اس سے واپس نہیں لےسکا۔

(۱) اس بهد کا مقصد صدر حی ہے اور وہ حاصل ہوگئی، اس لئے واپس نہیں لے سکتا (۲) حدیث میں ہے کہ ذی رحم محرم کو بهد کرے قو واپس نہیں لے سکتا حسن سمو ق عن النبی علاق قال اذا کانت الهبة لذی رحم لم يو جع فيها (ب) (واقطنی، کتاب البوع ص ۲۹ منہیں لے سکتا حین سمو ق عن النبی علاق الله قال اذا کانت الهبة لذی رحم لم يو جع فيها (ب) (واقطنی، کتاب البوع ص ۲۹۵ منہیں کے سادت معلوم ہوا کہ ذی رحم محرم کو بهدد بوتو فیم میں بیاب المکافات فی الهب، ق ج سادت ، ص ۴۰۰، نمبر ۲۷ ۱۲۰) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ذی رحم محرم کو بهدد بے ق واپس نہيں لے سکتا۔

[۱۵۱۲] (۲۳) ایسے ہی اگر بہد کیا ہوی شوہر میں سے ایک دوسر سے کور

اگر بیوی نے شو ہر کو یا شو ہرنے بیوی کو بہد کیا تو کوئی کی سے بہدوا پس نہیں لے کرسکتا۔

[۱) اس بهرکا متصدصدری ہے اور وہ حاصل ہوگی اس لئے بہروائی نہیں کرسکن ہے (۲) آیت شراس کا اشارہ ہے کہ اگر خوشی سے بہد کرے تو وائی نہیں لکتھ عن شیء منه نفسا فکلوہ هنینا معرفی نے بہد کرے تو وائی نہیں لے بھی اس کے منہ نفسا فکلوہ هنینا معرفی اس بیر کرے تو وائی نہیں ہے کہ خوشی سے بہد کرے تو کھا سکتا ہے۔ جس کا مطلب بیروا کہ ورت اس کو وائی نہیں معرفی اس بید کرے تو کھا سکتا ہے۔ جس کا مطلب بیروا کہ ورت اس کو وائی نہیں لے سکتے را برخاری شریف، باب حبت الموزیز لا یو جعان (د) (بخاری شریف، باب حبت الرجل لا مرائد والمرائد والمر

[۱۵۱۳] (۲۳) اگرموہوب لدنے واہب ہے کہا کہ ریا ہے ہبد کے عوض میں لویا بدلے میں لویا اس کے مقابلہ میں لو، پس واہب نے اس پر قضہ کرلیا تو حق رجوع ساقط ہوجائے گا۔

حاشیہ: (الف) حضرت طاؤس اور معی سے بہد کے بارے بیس ہے کہ اگر وہ ہلاک ہوجائے تو اس کو واپس نہیں لے سکتا (ب) آپ ئے فرمایا اگر بہدذی رحم محرم کو کرے تو اس کو واپس نہیں کرسکتا (ح) ابراہیم نے فرمایا بہد جائز کے دور بیس آگر وہ کچھے خوشد لی سے دے دیں تو اس کو رچتا ہچتا کھا وُ (و) ابراہیم نے فرمایا بہد جائز ہے، عمرا بن عبدالعزیز نے فرمایا دونوں رجوع نہیں کر سکتے۔

الموهوب له للواهب خذهذا عوضا عن هبتك او بدلا عنها او في مقابلتها فقبضه الواهب سقط الرجوع [ ٢٥ ا ع ا ع الله عوضه اجنبي عن الموهوب له متبرعا فقبض الواهب العوض سقط الرجوع [ ٥ ا ع ا ٥ ا ع (٢٦) واذا استحق نصف الهبة رجع بنصف

اب بهدوالس لين كاحق ساقط موكيا۔

جب بدلد پر قبضه کرلیا تو واپس لینے کاحق ساقط ہوگیا (۲) او پر صدیث گرریکی ہے۔ عن اب مویوة قبال قبال رسول الله عَلَيْتُهُ المر جبل احق بهبته مالم یثب منها (الف) (واقطن، کتاب البیوع ی ثالث ص ۲۹۹ نمبر ۲۹۵۱ رسن کیستی ، باب المکافاه فی العبة، ج سادس، ص ۲۰۰۰، نمبر ۱۲۰۲۳) اس مدیث سے معلوم ہواکہ بدکا بدلد دے دیا جائے تو اس کو واپس نہیں لے سکتا۔

[۱۵۱۳] (۲۵) اوراگرموہوب لدکی جانب سے اجنبی نے احسان کے طور پر ہبد کا بدلد دیا اور ہبدکرنے والے نے عوض پر قبضہ کرلیا تو رجوع کا حق ساقط ہوگیا۔

خودموہوب لدنے واہب کو ہبد کا بدلہ نہیں دیا بلکہ دوسرے اجنبی آ دمی نے موہوب لد کی جانب سے تیم عا اور احسانا ہبد کا بدلہ دیا اور واہب نے قبول کرلیا تب بھی واپس لینے کاحق ساقط ہوجائے گا۔

واہب کو ہدکا بدلہ جاہے جاہے کوئی بھی دے۔اس لئے اجنبی کے بدلہ دینے سے بھی واپس لینے کاحق ساقط ہوجائے گا۔ کیونکہ بدلہ تو واہب کوئل گیا۔ حدیث او پرگزرگئی ہے۔

اسول بیمسکداس اصول پر ہے کہ بہدکا بدلہ کوئی بھی دے سکتا ہے، وہ حق رجوع کوسا قط کرنے کے لئے کافی ہے۔

الحاصل مبددالیس لینے کاحق ان سات وجہ سے ساقط ہوجائے گا(ا) بدلہ دیدے(۲) مبدیش زیادتی ہوجائے (۳) متعاقدین میں سے کوئی مر جائے (۴) مبدمو ہوب لہ کی ملکیت سے نگل جائے (۵) ذی رحم محرم کو مبدکرے(۲) بیوی شو ہر کو یا شو ہر بیوی کو مبدکرے(۷) اجنبی مبد کا بدلہ دیدے توحق رجوع ساقط ہوجا تا ہے۔

[1010] (٢٢) أكر حقد ارتكل آئة وهي بهكانو آدهاعوض واليس ليسكت ب

موہوب لدنے ہدے بدلے میں واہب کو پھی چیز دی تھی جومثلا ایک ہزار درہم کی تھی۔ بعد میں موہوب لدکے پاس جو ہد تھا اس میں سے آدھا اور کا نکل گیا تو موہوب لدکو جن کے واہب سے اپنی دی ہوئی چیز کا آدھا لے جومثال مذکور میں پاپنی سودرہم کی مقدار ہوگ۔
موہوب لدنے ہدکا بدلدویا تو ایک تنم کی خرید وفروخت ہوگئی۔ اور اس لئے دیا تا کہ ہدائن کے ہاتھ مین سالم رہے اور یہاں آدھا ہددوسرے کا نکل گیا اس لئے اپنا آدھا دیا ہوا عوض والس لے سکتا ہے۔

عاشيه : (الف) آپ فرمايا آدى بهكازياده حقداد ب جب تك اس كابدلدندادا كرد ...

العوض [٢ ا ١٥ ا] (٢ ٢) وان استحق نصف العوض لم يرجع في الهبة بشيء الا ان يرد ما بقى من العوض ثم يرجع في كل الهبة [١٥ ١] (٢٨) ولا يصح الرجوع في الهبة الا بتراضيه ما او بحكم الحاكم [٨ ١ ٥ ١] (٢٩) واذا تلفت العين الموهوبة ثم استحقها

اصول بيمسكداس اصول برب كه بدلددين ك بعد ببديع كاطرح موكيا-

[1017] (22) اوراگرآ دھے عوض کا کوئی حقدارنکل گیا تو کچھ بھی واپس نہیں لے گا ہبہ ہے گھرید کے لوٹائے باتی عوض کو پھرکل ہبدواپس لے۔

واہب نے موہوب لہ سے ہیہ کے بدلے میں مثلا ایک ہزار درہم کی گائے لی تھی۔ بعد میں اس عوض بعنی آدھی گائے کا کوئی حقدار نکل گیا تو واہب کو بیرج تنہیں ہے کہ آدھا ہیہ موہوب لہ سے واپس لے لے، ہاں! بیرسکتا ہے کہ باقی آدھی گائے جو واہب کے پاس ہے اس کو موہوب لہ کی طرف واپس کرے چرپورا ہیدواپس لے لے۔

شروع میں اگر موہوب لہ آدھی گائے بھی ہہہ کے بدلے مین دیتا تب بھی ہہہ کا بدلہ ہوجا تا۔اس لئے درمیان میں آدھی گائے ہوگئ تب بھی وہ ہہ کا بدلہ ہوجا تا۔اس لئے درمیان میں آدھی گائے ہوگئ تب بھی وہ ہہ کا بدلہ ہے۔اس لئے اس کے لئے گئجائش دی گئی کھی وہ ہہ کا بدلہ ہے۔اس لئے اس کے لئے گئجائش دی گئی کے حقدار نکلنے کے بعد جوجھہ باتی رہ گیاوہ بھی موہوب لہ کی طرف واپس کرے،اب چونکہ ہہہ بغیر بدلے کے رہ گیااس لئے اب پورا ہبدواپس کے اسکتا ہے۔

[1012] (۲۸) اور بهدمیں رجوع صحیح نہیں ہے گردونوں کی رضامندی سے یا قاضی کے فیلے سے۔

انتری واہب اور موہوب لہ دونوں ہبدواپس کرنے برراضی ہوں تب ہی ہبدواپس لے سکتا ہے۔ یا پھر قاضی کے ذریعہ واپس کروانے کا فیصلہ کروالے تب واپس لے سکتا ہے ور نہیں۔

ہبہ کو واپس کرنامختف فیہ ہے۔ امام شافع کے نزدیک واپس کربی نہیں سکتا ہے۔ واپس کی کراہیت کے لئے مدیث بھی گزری ہاس لئے واپس کر من نہیں سکتا ہے۔ واپس کی کراہیت کے لئے مدیث بھی گزری ہاس لئے واپس کرنے کے لئے دوباتوں میں سے ایک چاہئے ، یا تو دونوں راضی ہوں یا پھر قاضی کا فیصلہ ہوتب واہب ہبدواپس لے سکتا ہے۔ [۱۵۱۸] (۲۹) اگر تلف ہو جائے ہبہ کی ہوئی چیز پھراس کا کوئی حقد ارتکل آئے اور موہوب لہ کوضا من بنا دے تو واہب سے پھی نہیں لے سکتا موہوب لہ کو باس ہبہ کی چیز تھی وہ ہلاک ہوگئی بعد میں اس چیز کا کوئی حقد ارتکل آیا اور موہوب لہ کواس کا ضامن بنایا ، کیونکہ وہ چیز ہلاک ہوگئی تقی تو موہوب لہ اس ضان کو واہب سے وصول نہیں کرسکتا ہے۔

وج بنیادی طور پر بهدکی چیزیس بدانبیس لیاجاتا بلکدوه تمرع اوراحسان کے طور پروابب عطا کرتا ہے۔اس لئے واہب بهدکی چیز کی سلامت کا

مستحق فضمن الموهوب له لم يرجع على الواهب شيء [ 1 0 1 ] (٣٠) واذا وهب بشيرط العوض اعتبر التقابض في العوضين جميعا واذا تقابضا صح العقد وكان في حكم البيع برد بالعيب وخيار الرؤية ويبجب فيها الشفعة [ ٢ ٥ ٢ ] ( ٣١) والعمراى جائزة

ذمددارنہیں ہے، چونکہ وہ سلامت کا ذمددارنہیں ہے اس لئے موہوب لہ واہب سے ضان وصول نہیں کرسکتا۔اس کے برخلاف بیج میں تو بدلہ ہوتا ہے اس لئے وہاں مشتری سلامت کا ذمہ دار ہے۔اس لئے قیمت کا کوئی حقدارنکل آئے تو مشتری سے اس کا ضان لیا جائے گا۔ بہہ خالص تیرع اورا حسان ہے۔اس لئے واہب سے دیا ہوا ضان وصول نہیں کر سکے گا۔

ا تبرع اوراحسان میں چیز کی سلامت کا ذید داراحسان کرنے والانہیں ہوتا ہے۔اس اصول پر بیمسئلم تفرع ہے۔

الخت تلف: تلف بوجائے، ہلاک بوجائے۔

[۱۵۱۹] (۳۰) اگر ہبدکیابد لے کی شرط پر تو ضروری ہوگا دونوں عوضوں پر قبضہ ہونا ،اور جب دونوں نے قبضہ کرلیا توضیح ہوجائے گا عقدادر ہوگا یہ بچ کے تھم میں کدواپس ہوسکے گا خیار عیب اور خیار رویت کی وجہ سے اور واجب ہوگا اس میں شفعہ۔

واہب نے اس شرط پر ہبد کیا کہ اس کابدلہ دو گے تو اس ہبد کی دوجہتیں ہوگئیں۔لفظ کے اعتبار سے یہ ہبہ ہے کیکن معنی کے اعتبار سے یہ ہبہ ہے اس لئے اس ہبد کی دوجہتیں ہوگئیں۔لفظ کے اعتبار سے دونوں عوضوں پر قبضہ ضروری ہے، قبضہ کرے گا تو عقد سے ہوگا ور نہیں ،اور چونکہ دونوں جانب سے ہبہ ہوئے اس لئے دونوں عوضوں پر قبضہ ضروری ہے۔

تو عقد میچے ہوگا ور نہیں ،اور چونکہ دونوں جانب سے ہبہ ہوئے اس لئے دونوں عوضوں پر قبضہ ضروری ہے۔

اللہ میں اس کے دونوں کو اس کے دونوں عوضوں پر قبضہ ضروری ہے۔

پہلے اثر میں گزرا ہے۔ عن ابن عباس قالوا لا تجوز صدقة حتى تقبض (الف) (سنن للبھقى، باب شرط القبض فى العبة ، خ سادس م ١٨١، نمبر ١٩٥١) اس سے معلوم ہوا كہ بہد پر قبضہ ضرورى ہے۔ اور بدلے كى شرط پر بہد كيا ہے اس لئے معنى كے اعتبار سے بي بج ہے۔ اس لئے بچ كى شرطوں كى رعايت ہوگى۔ چنانچداس بہد ميں خياررويت اور خيار عيب جارى ہوں كے۔ اور ان كى وجہ سے بهدوالي ہو سكے گا۔ اگر جہد ميں زمين بوتواس ميں جن شفعہ بحى جارى ہوگا۔ تفصيل گزر چكى ہے۔

السول لفظ اورمعني دونوس كاعتبارحتى الامكان كياجائ كا

فاری ام شافعی اورامام زفریهال معنی کا اعتبار کرتے ہیں اس کئے وہ فرماتے ہیں کہ بیابتدا اور انتہا کے اعتبار سے صرف تھے ہے۔ چنانچیان کے یہال مجلس میں قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

التول ان كااصول ب كصرف معنى كااعتبار كياجائ كار

﴿ عمرا ی کابیان ﴾

[۱۵۲۰] (۳۱)عمری جائز ہے معمرلہ کے لئے ،اس کی زندگی میں ہوگا اور اس کے ورث کے لئے ہوگا اس کے مرنے کے بعد۔

عاشیہ : (الف)حضرت ابن عباس نے فرمایا صدقہ جائز نہیں ہے جب تک کداس پر قبضہ نہ کرادیا جائے۔

## للمعمر له في حال حياته ولورثته بعد موته [ ١ ٥ ٢ ] (٣٢) والرقبي باطلة عند ابي حنيفة

عری کالفظی معنی توہے کہ تمہاری زندگی تک سے چیز تمہارے لئے دیتا ہوں لیکن تمہارے مرنے کے بعد میں اس کو واپس لےلوں گا۔ سے چیز تمہارے ورشد میں تقسیم نہیں ہوگا۔ لیجن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عمری کا لفظ سے بہہ کر دیا تو وہ چیز مکمل موہوب لہ جس کو معمر لہ کہتے ہیں اس کی ہوجائے گا۔اور معمر لہ کے بعداس کے درشد میں سے چیز تقسیم ہوگا۔

[اهما] (۳۲) قنی باطل ہے ابو حنیفہ کے نز دیک اور محمد کے نز دیک اور کہا ابو یوسف نے کہ جائز ہے۔

تری کی صورت میہ کہ واہب کیے مید چیز ہم کرتا ہوں اس طرح کداگر میں پہلے مرگیا تو بید چیز تیری رہے گی۔اورآ پ پہلے مرکئے تو مید چیز میری ہوگ۔ چونکداس صورت میں پہلے کون مرے اس کا انظار رہتا ہے۔اس لئے اس کورٹی کہتے ہیں۔ چونکداس صورت میں واہب موہوب لدے پہلے مرنے کا انظار کرتا ہےتا کہ وہ چیز موہوب موہوب لدے پہلے مرنے کا انظار کرتا ہےتا کہ وہ چیز موہوب لدول جائے۔ بیائی دوسرے کےموت کی تمنا کا طریقہ ہے اس لئے امام ابوطیفہ کےزد کی مید جائز نہیں ہے۔

عدیث میں کراہیت کا پتہ چلنا ہے۔عن زید بن ثابت قبال قبال رسول الله عَلَیْ من اعمر شیئا فهو لمعمره محیاه و مماته و لا توقبوا فمن ارقب شیئا فهو سبیله (ج) (ابوداورشریف،باب فی الرقی ص ۱۲۵ نمبر ۳۵۵۹ رساً کی شریف، کتاب الرقی ص ۱۱۵ نمبر ۳۷۳۸) اس مدیث میں رقبی کرنے سے آپ نے منع فر مایا ہے۔اس کے امام ابوطنیقہ کے فزد کی کرتی جا کرنہیں ہے۔

و تاہم اگر قبی کر ہی دیا توجس کے لئے رقبی کیا مال اس کے لئے ممل ہوجائے گا۔

امام ابویوسف کے نزدیک رقبی جائز ہے۔

ان كى دليل بيمديث مرعن جابر قال قال رسول الله عَلَيْكُ العمرى جائزة الاهلها والرقبى جائزة الاهلها (د) (ابو

صاشیہ: (الف) کوئی آدی عمرای کرے اور اس کے بعد والوں کے لئے بھی عمرای کردے تو وہ مال اس کے لئے ہوگا جس کے لئے دیا۔ دینے والے کی طرف واپس فہیں آئے گا۔ اس لئے کہ ایسا دیا جس شرم عمر لہ کی ورا شت جاری ہو (ب) آپ نے فر مایا عمرای معمر لہ کے عمری کی اتو اس کے کہ ایسا دیا جس نے معمر لہ کے جائز ہے۔ اور کیا تو اس کی زیم گی اور موت کے بعدای کی ہے۔ قبی مت کر ، بتا ہم جس نے قبی کیا تو وہ تو بی جل جا ان ہے۔ اور قبی اس کے لئے جائز ہے جس کے لئے قبی کیا۔

و محمد رحمها الله تعالى وقال ابو يوسف رحمه الله جائزة [۵۲۲] (۳۳) ومن وهب جارية الا حملها صحت الهبة وبطل الاستثناء [۵۲۳] (۳۳) والصدقة كالهبة لا تصح الا بالقبض [۵۲۳] (۳۵) ولا تجوز الصدقة في مشاع الذي يحتمل القسمة.

داؤدشریف، باب نی الرقع ص ۱۲۵ نمبر ۳۵۵۸ رنسائی شریف، کتاب الرقعی ص ۱۱۹ نمبر ۳۷۳۷) اس حدیث سے معلوم بواکدر قی کرنا جائز ہے۔اوررقعی کے معنی ان کے یہال ہیہ کہ میرے مرنے کے بعد میر چیز تیری ہے۔اور بیجائز کی صورت ہے۔ [۱۵۲۲] (۳۳) کسی نے باندی مبدکی مگراس کاحمل تو مبدی ہے اوراششناء باطل ہے۔

تر نے باندی ہدکی کیکن کہا کہ اس کاحمل ہر نہیں کرتا ہوں تو پوری باندی کا ہبہ ہوگا اور حمل کی نفی کرتا اور اس کا استثناء کرتا مجھے نہیں

ہوگا۔

حمل باندى كا جز ب اور جزكل سے علیحدہ بہ بیس بوسکا۔ اس لئے باندى بہدى توحمل بھى بہد بوجائے گا(٢) تاج بس گزرا كه باندى يہج اور جن كا استناء كرے توجائز نہيں ہے اس طرح به كا معاملہ ہے۔ تا ہم وہاں بچے فاسد بوجاتى ہے كئيں بہد شرط فاسد سے فاسد نہيں بوتا اس لئے بهد درست رہے گا (٣) اس حدیث بیں اس کا ثبوت ہے۔ عن جابو بن عبد الله قال نهى دسول الله علی الله قال الله عالی الله عالی الله عن الموالينة و عن المدالة و عن المثنیا الا ان يعلم (الف) (ابوداؤد شریف، باب فی النی برہ صرح الله علی کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ علی صرح فرما ہے۔ اس لئے حمل کو بہدے متفی کرنا جائز نہیں ہے۔

#### ﴿ صدقه كابيان ﴾

[۱۵۲۳] (۳۴) صدقه بدى طرح بنيل محج بوتا بر مرقض كي بعد

جس طرح بهركاتم بهائم ماى طرح صدقد كابحى هم ب يين به بقضد ك بعد كمل بوتا باى طرح صدقد پر بقضد ك بعد كمل بوگا - اس ك اگر صدقد دي داك نكه ديا كه ش آپ كوصدقد دول ك الا صدقه بحى بهرى طرح تيز عادرا حسان بوتا بادر مفت ليا بوتا ب اس ك اگر صدقد دي داك نكه ديا كه ش آپ كوصدقد دول ك الا صدق بينير من اس مصدقد لين والا صدق كاما لك نيس بوگا جب تك صدق پر بقضد نكر بينير بوگا عن عضمان وابن عمر وابن عباس انهم قالوا لا تجوز صدقة حتى تقبض وعن معاذ بن جبل و شويح انه ما ك نيس بوگا عن عشمان وابن عمر وابن عباس انهم قالوا لا تجوز صدقة حتى تقبض وعن معاذ بن جبل و شويح انه ما كانالا يجيز انها حتى تقبض (ب) (سنن لليمتى ، باب شرط القبض فى الحبة ، جسادس من ۱۹۵۱ اس الريس من ۱۹۵۱ اس الريس مدقد پر بخير صدقه جائز نيس بوگا -

[۱۵۲۳] (۳۵) صدقه جائز نبيس ب مشترك چيز مين جوتقسيم موسكتي مور

حاشیہ : (الف) حضور نے مزاید ،محاقلداوراستشاء کرنے ہے روکا تکرید کہ منتقی مندمعلوم ہو (ب) حضرت عثان ،ابن عراورا بن عباس فرماتے ہیں کہ صدقہ جائز نہیں ہے یہاں تک کداس پر قبضہ کرائے۔اور حضرت معاذ اور شرت کے فرمایا کہ صدقہ جائز نہیں ہے یہاں تک کداس پر قبضہ دلائے۔

## [۵۲۵] (۳۲) واذا تصدق على فقيرين بشيء جاز [۵۲۱] (۳۷) و لا يصح الرجوع

شری ہدے بارے میں گزرا کہ جو چزتقیم ہو عتی ہواس کو تقیم کے بغیر ہبرکرنا جائز نہیں ای طرح صدقہ کے بارے میں ہے کہ جو چزتقیم ہو عتی ہواس کو تقیم کے بغیر مبرکرنا جائز نہیں ہے۔

اج اثر میں ہے۔ کتب عمر ابس عبد العزیز انه لا یجوز من النحل الا ماعزل وافرد واعلم (الف) (مصف عبدالرزاق، باب التحل ج تاسع ص ۱۰ انمبر ۱۲۵۱۳) (۲) عن ابن شبر مة قال ان لم یجز کل واحد منهما ما وهب له صاحبه فلیس بشیء (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب حیازة ماوهب احدهما لصاحبہ ج تاسع ص ۱۲ انمبر ۱۲۵۷) ان دونوں اثر سے معلوم ہوا کہ جب تک تقسیم نہ کیا جائے تو بہد جائز نہیں ہے اور یہی حال صدقہ کا بھی ہے کہ وہ تقسیم کئے بغیر جائز نہیں۔

نوك اگر چيزنسيم كرنے سے برباد موتو پھر مجبورى ہے۔ بغيرنسيم كئے بھى صدقہ جائز موگا۔

[۱۵۲۵] (۳۲) اگر دوفقیروں پرصدقه کیا توجائز ہے۔

تشری دونقیروں پرایک چیزصدقہ کرے گا تو دونوں کی شرکت ہوگی اورغیرتقسیم شدہ صدقہ ہوگا اس لئے قاعدے کے اعتبار سے جائز نہیں ہونا عاہیے لیکن پھربھی جائز ہے۔

ہے صدقہ کا مال پہلے اللہ کے ہاتھ میں پڑتا ہے پھر گویا کہ وہ مال فقیر کے ہاتھ میں پڑتا ہے۔اوراللہ ایک ہےاس لئے شرکت نہیں ہوئی۔اس لئے صدقہ کا مال دوفقیروں کوصدقہ کرے توامام ابوحنیفہ کے نز دیک بھی جائز ہے۔

وف صاحبین کے نزدیک تو پہلے بھی دوآ دمیوں کو ہبہ جائز تھااس لئے دوآ دمیوں پرصد قہ بھی جائز ہوگا۔

وج حدیث گرریکی ہے۔عن سهل بن سعد ان النبی عُلَیْتُ اتی بشراب فشرب ویمینه غلام وعن یساره الاشیاخ فقال للغلام ان اذنت لی اعطیت هؤلاء فقال ما کنت لاوثر بنصیبی منک یا رسول الله احدا فتله فی یده (ج) (بخاری شریف، باب به الواحد لمجماعة ص نمبر۲۲۰) اس حدیث مشترک به جائز بواتو مشترک صدقه بھی جائز بوگا۔

[١٥٢٦] (٣٤) قبضے كے بعد صدقة كووالى ليناضح نبيں ہے۔

صدقه کرنے کا مقصد تواب حاصل کرنا ہے۔ اس لئے اس کو تواب حاصل ہوگیا تو گویا که صدقه کابدله ل گیا تواس کوواپس لینا جائز نہیں ہے (۲) ہم کوواپس لینے کے بارے میں بیحدیث گزری۔ عن ابن عباس قبال قال النبی علیہ العائد فی هبته کالعائد فی قینه (د) (بخاری شریف، باب تحریم الرجوع فی الصدقة بعد القبض الا ماوصبہ (د) (بخاری شریف، باب تحریم الرجوع فی الصدقة بعد القبض الا ماوصبہ

حاشیہ: (الف) عمر بن عبدالعزیز نے لکھا کہ جائز نہیں ہے گرید کہ اس کوعلیحدہ کیا جائے اورا لگ کیا جائے اوراس پرنشان لگایا جائے (ب) حضرت ابن شرمہ نے فرمایا اگر دونوں کوالگ الگ نہیں کیا جو کچھ ہبد کیا موہوب لہ سے تو ہبہ نہیں ہوا (ج) آپ کے سامنے پینے کی چیز لائی گئی ، آپ نے بی اور دائیں جانب لڑکا تھا اور بائیں جانب بڑھے بوڑھے تھے تو لڑکے سے کہا اگر اجازت دوتو ان لوگوں کو دوں لڑکے نے کہا آپ کا دیا ہوا حصہ کو کسی اور کو ترجی نہیں دوں گا ، پس اس کے ہاتھ میں دے دیا (د) آپ نے فرمایا ہیدوا پس لینے واللے کو داپس لینے والے کی طرح ہے۔

فی الصدقة بعد القبض[ $^{2}$   $^{3}$   $^{6}$   $^{7}$   $^{7}$  ومن نذر ان يتصدق بماله لزمه ان يتصدق بجنس ما تجب فيه الزكو  $^{7}$   $^{7}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$ 

لولده وان مفل من نبر ۱۲۲۲) اس مدیث کی بنا پر صدقه والهل این اجائز نبین ہے۔ قبال عسم حسملت علی فوس فی سبیل المله فو آیته یب ع فسالت رسول الله عُلَيْتِ فقال لا تشتره و لا تعد فی صدقت ک (الف) (بخاری شریف، باب اذا ممل برجل علی فرس فهو کالعری والصدقة ص نبر ۲۲۳۳) اس مدیث میں صدقه والهل لینے ہے منع فرمایا ہے اس کو الهل این اجائز نبیں ہے۔

[ ۱۵۳۷] (۳۸) کس نے نذر مانی که صدقه کرے گا اپنے مال کوتو اس پر لازم ہے که صدقه کرے اس قتم کا مال جس میں صدقه واجب ہے۔ آشری کسی نے نذر مانی که میں اپنامال صدقه کروں گا تو ان مالوں کوصدقه کرنا واجب ہوگا جن میں اس پرزکوۃ واجب تھی۔جن مالوں میں اس پرزکوۃ واجب نہیں تھی ان کوصدقه کرنالازم نہیں ہوگا۔

ال تو محاور عین کی بھی مال کو کہتے ہیں۔ لیکن شریعت میں جب مال بولا جاتا ہے تو اس مال کو مال کہتے ہیں جن میں زکاۃ واجب ہور ۲) آیت میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ خد من اموالهم صدقة تسطه و هم و تنز کیهم بها و صل علیهم (آیت ۱۰سورۃ التوبۃ ۹) دوسری آیت میں ہت۔ و فسی اموالهم حق للسائل والمحروم (آیت ۱۱سورۃ الذاریات ۵) ان دونوں آیتوں میں مال بول کرزکوۃ مرادلیا ہے۔ اس لئے مطلق مال سے شریعت میں مال زکوۃ مراد ہوگا اور ای کوصدقہ کرتا ہوگا نوٹ کوئی اور علامت نہ ہوتو قضا میں یہ فیصلہ کیا جائے گا، ورنہ موا کوئی ہی مال مرادلیا جاسکتا ہے۔

[۱۵۲۸] (۲۹) کی نے نذر مانی کے صدقہ کرے گاا پی ملکیت کوتواس پرلازم ہے کے صدقہ کرے تمام مال کو۔

ملیت میں تمام ہی مال شامل ہوجاتے ہیں۔ بھی اس کی ملکیت میں ہیں اس لئے اگر نذر مانی کداپنی ملکیت کوصدقہ کرے گا تو تمام مال صدقہ کرنالازم ہوگا۔

صول ملکیت میں تمام ملکیت شامل ہے۔

[۱۵۲۹] (۴۰) نذر ماننے والے سے کہا جائے گااتی مقدار روک لیں جوخرچ ہوا پی ذات پراورا پنے بال بچوں پراس ونت تک کہ آپ مال کمالیں ، پس جب کمالے مال توصد قد کرے اس کے برابر جواپنے لئے روکا تھا۔

پری ملیت صدقہ کرنے کی نذر کی وجہ سے پورا مال صدقہ کرنا پڑے گاجس سے اس کے بال بچے ہلاک ہوجا کیں گے۔اس لئے اتنا مال صدقہ روک لے جس سے اس کی ذات اور بال بچ کا خرج چل سکے۔ پھر جب مال کمائے تو اتنا مال صدقہ کردے بعنا پہلے اپنے لئے

حاشیہ : (الف) حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے گھوڑے کواللہ کے راہتے میں وقف کیا، پس دیکھا کہ وہ بیچا جار ہاہے۔ میں نے حضور سے بوچھا۔ آپ نے فرمایا اس کومت خرید واور صدقہ واپس مت لو۔ ۲۵۸ ) تاب الهبة

(الشرح الثميرى الجزء الثاني)

تكسب مالا فاذا اكتسبت مالا تصدقه بمثل ما امسكت لنفسك.

رو کے رکھا تھا۔

يونكه نذركي وجدي يورامال صدقه كرنالاز تفا

#### ﴿ كتاب الوقف ﴾

[ + ٩٣٠] ( ١ ) لا ينزول ملك الواقف عن الوقف عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى الا ان

#### ﴿ كتاب الوقف ﴾

وتف کامن روکنا ہے۔ وقف میں زمین، جاکدادغر بیول کے لئے روکتے ہیں اس کے اس کوروکنا کہتے ہیں۔ وقف کا اشاره آبت میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا شھادہ بینکم اذا حضر احد کم الموت حین الوصیة اثنان ذوا عدل منکم (آیت ۱۰۹ مورۃ الماکدۃ ۵) اس آیت میں میں اللہ وصیت کرنے کی طرف اشارہ ہے اور اس میں وقف کرنا بھی ہے اس لئے یہ آیت وقف کی طرف اشاره ہے۔ اور صدیث میں یہے۔ عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب اصاب ارضا بخیبر فاتی النبی عَلَیْ اللہ انسی اسلم است ارضا بخیبر لم اصب مالا قط انفس عندی منه فماتامونی؟ به قال ان شنت حبست اصلها و تصدقت بھا قال فتصدق بھا عمر انه لا یباع ولا یو هب ولا یورث و تصدق بھا فی الفقراء و فی القربی و فی الرقاب و فی سبیل الله و ابن السبیل و الضیف لا جناح علی من ولیھا ان یا کل منها بالمعروف و یطعم غیر متمول (الف) (بخاری شریف، باب الوقف میں المرفف کا الوقف، کتاب الشرط کا ۱۳۳۸ میر ۲۵ ساتھ وقف کیا جا سکتا ہے۔

[۱۵۳۰](۱) نہیں زائل ہوگی واقف کی ملک وقف ہے ابوصنیفہ ؒکے نز دیک مگریہ کہ حاکم اس کا فیصلہ کردے یا اپنی موت پرمعلق کردے اور یوں کہے کہ جب میں مرجا وَں تو اپنا گھر فلاں پروقف کردیا۔

وقف کرنا امام ابوصنیفہ کے زریک جائز ہے۔ اور وقف کرنے سے وقف ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ بیہ جا کداد ہے اس لئے واقف کی ملکیت اس وقت ختم ہوگی جب وقف کرنے پر حاکم کا فیصلہ ہوجائے ، یاوقف کوموت پر محلق کردے ، یوں کیے کہ اگر میں مرکبیا تو میرا گھر فلاں کے لئے وقف ہے۔

موت پرآدمی کی ملیت تمام چیز سے تم ہوجاتی ہے اس لئے واقف کی ملیت موت سے تم ہوگی۔ اب چونکہ موقوف علیہ کے لئے دے چکا ہے اس لئے ورثہ کے بجائے موقف علیہ ما لک بن جائے گا(۲) اس طرح قاضی کے فیصلے سے کسی کی بھی ملیت تم ہوجاتی ہے۔ اس لئے وقف کے مال سے بھی ملکیت تم ہوجائے گی(۳) اس حدیث میں اس کا اشارہ ہے۔ ان سعد بن عبادة انحا بنی ساعدة توفیت امه وهو غائب فاتی النبی مُلَیْنَا فی فقال یا دسول الله ان امی تفویت وانا غائب عنها فیل ینفعها شیء ان تصدقت به عنها

حاشیہ: (الف) عمرابن خطاب نے نیبر میں زمین حاصل کی تو حضور کے پاس مشورہ کے لئے آئے۔ پس کہایار سول اللہ مجھے نیبر میں ذمین لمی ہے، اتن اچھی ترمین کر کہ کہی تھیں تھی تو آپ کمیا تھم دیے ہیں؟ آپ نے فرمایا گرچا ہوتو اصل کوروک لواوراس کا نفع صدقہ کردو فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس کوصدقہ کیااس طرح کہ نہیں جائے گی نہ دوارث بنائی جائے گی۔ اور نفع فقراء، رشتہ دار، غلام آزاد کرنے، اللہ کے داستے میں، مسافر کے لئے مہمانوں کے لئے خرچ کیا جائے کوئی حرج نہیں ہے اس پر جو گھرانی کرے کیاس سے مناسب انداز میں کھائے۔ اور ایغیر مالدار بنائے کھلائے۔

يحكم به المحاكم او يعلقه بموته فيقول اذا مت فقد وقفت دارى على كذا [ ١٥٣١] (٢) وقال محمد وقال ابو يوسف رحمه الله يزول الملك بمجرد القول [ ٥٣٢] (٣) وقال محمد رحمه الله تعالى لا يزول الملك حتى يجعل للوقف وليا ويسلمه اليه.

قال نعم قال فانی اشهدک ان حانطی المخواف صدقة علیها (الف) (بخاری شریف، باب الاخصاد فی الوتف والصدقة ص کم ۱۳۸ نمبر ۲۲ ۲۲) اس حدیث میں حضرت سعد بن عباده نے وقف پر گواہ بنایا اور حضور کو گواہ بنایا گویا کہ حتی وقف کے لئے فیصلہ بھی کروانا ہے۔ اس لئے اس صدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ قاضی یا والی کے فیصلہ کے بعد وقف کی چیز واقف کی ملکیت سے نکلے گی (۳) حضرت عمر کم اثر سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ وقف تکھوانا چا ہے۔ عن یحیبی ابن سعید عن صدقة عصر بن الخطاب قال نسخها لی عبد المحمد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بسم الله الرحمن الوحیم هذا ما کتب عبد الله عمر فی ثمغ المحمد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بسم الله الرحمن الوحیم هذا ما کتب عبد الله عمر فی ثمغ فی قصص من خبرہ نحو حدیث نافع (ب(ابودا کوشریف، باب ما جاء فی الرجل یوقف الوقف ص ۲۲ نبر ۱۹ کار میں معرب کے وقف کو باضا بل کھا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ لکھنے کے بعد واقف کی ملکیت ختم ہوگی۔

[۱۵۳۱](۲) امام ابولیسف ؒ نے فرمایاز اکل ہوجائے گی ملک صرف کہنے ہی ہے۔

امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ واقف صرف کہدوے کہ میں نے وقف کیا تو اس کی ملکیت وقف کے مال سے ختم ہوجائے گی، چاہے عاکم نے فیصلہ نہ کیا ہویا موت پروقف معلق نہ کیا ہو۔

ان کی دلیل وہ احادیث ہے جن مین واقف نے موت پر معلق کیا ہے اور نہ فیصلہ کروایا ہے۔ مثلا حدیث میں ہے۔ عن انسس قال امر السنسی منابطہ بہناء السسسجد فقال یا بنی النجار ثامنونی بحانطکم هذا قالوا لا ولله لا نطلب ثمنه الا الی الله (ج) السنسی منابطہ بہناء السسجد فقال یا بنی النجار شامنونی بحانطکم هذا قالوا لا ولله لا نطلب ثمنه الا الی الله (ج) (بخاری شریف، باب اذا وقف جماعة ارضا مشاعافه و جائزص ۱۳۸۸ نمبر اسلام السلام مدئث میں قضاء قاضی کا تذکرہ ہے نہ موت پر معلق کیا ہے، اور زمین کی ملکیت صرف واقف کے کہنے سے ختم ہوگئی ہے۔

[۱۵۳۲] (۳) اورامام محد نے فرمایا نہیں زائل ہوگی ملکیت یہاں تک کہ وقف کے لئے کسی کو ولی بنائے اور اس کواس کی طرف سپر دکر دے النہاں اللہ ہوگی جب وقف کے لئے کسی کو ولی بنائے اور وقف اس کوسپر دکر دے تب ملکیت زائل ہوگی جب وقف کے لئے کسی کو ولی بنائے اور وقف اس کوسپر دکر دے تب ملکیت زائل ہوگی۔

حاشیہ: (الف) سعد بن عبادہ کی والدہ کا انتقال ہوا اس حال میں کہ وہ غیر حاضر تھے۔ پس حضور کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول! میری ہاں کا انتقال ہوا اور اس عائب تھا۔ کیا اگر میں صدفتہ کچھ ان کو نفع دےگا؟ آپ نے فر مایا ہاں! سعد نے فر مایا میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ نز اف کا باغ ماں کے لئے صدفتہ ہے (ب) عربی خالب نے ٹمغ کے مارے میں بوں لکھا۔ ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ بیلکھا اللہ کے بندے عمر نے مقام شمخ کے بارے میں ، پھر حضرت نافع کی حدیث کی طرح بیان کیا (ج) آپ نے مبد بنانے کا تھم دیا تو آپ نے فر مایا بنی نجار بچھ سے اس باغ کا بھا کہ کرو۔ ان لوگوں نے کہا خدا کی شم اس کی قیت نہیں چاہتے ہیں گر

[ ۱ ۵۳۳ ] ( ٣) واذا صبح الوقف على اختلافهم خرج من ملك الواقف ولم يدخل في الموقوف عليه [ ۵۳۳ ] ( ۵) ووقف المشاع جائز عند ابي يوسف رحمه الله.

در کی حدیث میں بنونجار نے حضور کوز مین کا ولی بنایا اور اس کوسپر دکر دیا تب ان کی ملکیت وقف سے ختم ہوئی۔ اس لئے ولی بنائے اور اس کے اس کے اور اس کے اس کے اور اس کے اس کے اس کی در اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی در اس کے اس کی در اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی کو اس کی کامل کی کا اس کی کو اس کی کرد رہے تب ملک کے اس کے اس کے اس کے اس کی کے اس کی کی کرد رہا ہے کہ اس کی کی کرد رہا ہے کہ اس کے اس کی کرد رہا ہے کہ اس کی کرد رہا ہے کہ کرد رہا ہے کرد رہا ہے کہ کرد رہا ہے کرد رہا ہے کہ کرد رہا ہے کہ کرد رہا ہے کہ کرد رہا ہے کرد رہا ہے کہ کرد ر

[۱۵۳۳] (۴) جب وتف صحیح ہو جائے ان کے اختلاف کے موافق تو نکل جائے گا واقف کی ملک سے اور نہیں داخل ہوگا موتوف علیہ کی ملکیت میں۔

آخری اوپرجوامام ابوصنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محد کا اختلاف گزرااس اختلاف کے مطابق وقف محمح ہوجائے تو یہ ہوگا کہ واقف کی ملکیت سے وقف کی ہال وقف بیچنایا سے وقف کی جوجائے گل سیکن جن پروقف کیا ہے وہ اس کے مالک نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی مال وقف بیچنایا ہہدکرنا چاہے تو نہیں کرسکتے۔

وقف کا مطلب یہی ہے کہ واقف کی ملیت میں نہ رہے۔ اس کے اس کی ملیت ہے نکل جائے گی۔ البتہ وہ وقف کی گرانی کرسکتا ہے۔ اور ساتھ ہی مطلب بیہ ہے کہ موقوف علیہ اس کے ان کہ منظع ہوتا رہے۔ یہ بیستامرہ فیھا فقال یا رسول اللہ انی اصبت ارضا عصر ان عصر بن المخطاب اصاب ارضا بخیبر فاتی النبی علیہ اللہ علیہ اللہ انی اصبت ارضا بخیبر لم اصب مالا قط انفس عندی منه فعاتام رنی به قال ان شنت حبست اصلها و تصدقت بها قال فتصدق بها عصر انه لا یباع ولا یوهب و لا یورث و تصدق بها فی الفقراء و فی القربی و فی الرقاب و فی سبیل الله و ابن السبیل والمضیف لا جناح علی من ولیها ان یاکل منها بالمعروف و یطعم غیر متمول (الف) (بخاری شریف، باب الشروط فی الوقف، کاب الشرطی ۱۳۸۲ نبر ۱۳۷۷ کی اس صدیث میں آپ نے یوں فرمایا کہ حبست اصلها جس سے اشارہ ماتا ہے کہ اصل کوروک رکھیے تین موقوف علیہ کہ دوف بیچا بھی نہ جائے ، بہ بھی نہ کیا جائے اور وارث بھی کوئی نہ ہوتواس کا مطلب یہ کلا کہ نہ موقوف علیہ کی۔ دورن جس کی ملیت میں ہودہ اس کونی سنہ بہ کرسکتا اور اس کے وارث اس کووراث میں تشیم بھی کرتے لیکن ایبانیس کر سکتے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے علاوہ کی کی ملیت میں نہیں رہا۔

[۱۵۳۴] (۵) مشترك كاوتف جائز بام ابويوسف كزريك

شری کوئی چیز مشترک ہوا در تقسیم ہوسکتی ہو پھر بھی بغیر تقسیم کئے اس کا وقف جا کڑے۔

حاشیہ: (الف) عمرا بن خطاب نے خیبر میں زمین حاصل کی تو حضور کے پاس شورہ کے لئے آئے۔ پس کہا یارسول اللہ مجھے خیبر میں زمین لی ہے، آئی اچھی زمین کم میں بین عاصل کی تو حضور کے پاس شورہ کے لئے آئے۔ پس کہ صفرت عمر نے اس کوصد قد کیا اس طرح کہ میں بین گئی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی ہے۔ اور فقع فقراء، رشتہ دار، خلام آزاد کرنے، اللہ کے داستے میں، مسافر کے لئے مہمانوں کے لئے خرج کیا جائے گئی خرج نہیں ہے اس پر جو مگرانی کرے کہاں سے مناسب انداز میں کھائے۔ اور بغیر مالدار بنائے کھلائے۔

# [٥٣٥] (٢) وقال محمد رحمه الله لا يجوز [٥٣١] (٤) ولا يتم الوقف عند ابي

(۱) امام ابو یوسف کے نزدیک وقف پورا ہونے کے لئے موقوف علیہ کو قبضہ دلانا ضروری نہیں ہے۔ مرف کہنے ہے وقف ہوجاتا ہے۔ اور جب قبضہ دلانا ضروری نہیں تو مشترک چیز کا بھی وقف ہوسکتا ہے (۲) ان کی دلیل او پر کی حدیث عمر ہے کہ حضرت عمر نے لوگوں کو مشتر کہ طور پر مجد کی زمین وقف کی۔ حدیث عیں ہے۔ عن انسس قبال المس النبی علیہ النبی علیہ المستجد فقال یا بنی النجاد فامنونی بحانط کم هذا قالوا لا ولله لا نطلب ثمنه الا الی الله (الف) (بخاری شریف، بہناء المستجد فقال یا بنی النجاد فامنونی بحانط کم هذا قالوا لا ولله لا نطلب ثمنه الا الی الله (الف) (بخاری شریف، باب اذا وقف کی۔ باب اذا وقف جمان کے جواز کا پہنے چاتا ہے۔

ابت البت اس طرح مجداور مقبرے کی زمین وقف کرنا جائز نہیں کہ کچھ حصہ مشتر کہ طور پر سجد کو دے اور کچھ حصہ خو در کھے۔ کیونکہ ما لک بھی اپ مصرف میں اپ مصرف میں استعال کرے گا اور بھی مجدے لئے ہوگی۔ اس طرح مسجد کی تو بین ہوگی ، نیز مسجد ہونے کے بعد اس کو کسی اور مصرف میں استعال کرنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح مقبرہ میں ایک سال مردہ وفن کیا جائے گا اور دوسرے سال ما لک کا حصہ ہونے کی وجہ ہے اس کو اصطبل بنائے گا تو یہ تھیک نہیں ہے۔ اس لئے ما لک اور مسجد یا مقبرے دونوں کا مشتر کہ حصہ ہونیا مام ابو یوسف سے نزد یک بھی درست نہیں ہے۔ اس لئے ما لک اور مسجد یا مقبرے دونوں کا مشتر کہ حصہ ہونیا مام ابو یوسف سے نزد کی بھی درست نہیں ہے۔

فرق امام محر كنزديك مشترك جيزكاوقف جائزنييس جب تك كماس كقسيم ندكردك

(۱) ان کے یہاں موقوف علیہ کو قبضہ دلانا ضروری ہے اور بغیر تقسیم کے ہوئے پورا قبضہ ہیں ہوسکتا اس کے تقسیم کرنا ضروری ہے (۲) جس طرح ہداور صدقہ میں تقسیم کر کے قبضہ دینا ضروری ہے (۳) صدیث میں اشارہ ہے۔ حضرت ابوطلحہ نے اپنے باغ کو وقف کیا تھا اس کے لئے ایک لیمی صدیث ہے جس کا محرا ہیہ ہے۔ انسہ سمع انس بن مالک یقول کان ابو طلحة اکثر الانصار بالمدینة مالا من نخل ... قال ابو طلحة افعل ذلک یا رسول الله فقسمها ابو طلحة فی اقاربه و بنی عمه (ب) (بخاری شریف، باب اذاوقف ارضا ولم سین الحدود فھو جائز ص ۲۸۸ نمبر ۲۵ کا) اس صدیث میں ہے کہ ابوطلحہ نے اپنے باغ کو اپنے رشتہ داروں اور پچازا و بھا کیوں کے درمیان تقسیم کیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ تقسیم کرنا ضروری ہے۔

تشرق طرفین کے نزدیک وقف ای وقت بورا ہوگا جبکہ وقف کا مال آخر کار ہمیشہ کے لئے غرباء ومساکین کے لئے ہوجائے۔اور واقف کو

ماشیہ: (الف) آپ نے مجد بنانے کا تھم دیا تو آپ نے فرمایا بی نجار مجھے۔اس باغ کا بھاؤ کرو۔ان لوگوں نے کیا خدا کی تیت نہیں چاہتے ہیں گراللہ ے (ب) انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت ابوطلح مدینہ میں انصار میں سب سے زیادہ تھجور کے درخت والے تھے...ابوطلح نے فرمایا میں میرکروں گااے اللہ کے رسول! پس ابوطلح نے اپنے رشتہ داراور چھازاد بھائیوں میں باغ تقسیم کردیا۔ حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى حتى يجعل آخره بجهة لا تنقطع ابدا[ ١٥٣٤] (٨) وقال ابو يوسف رحمه الله اذا سمى فيه جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء وان لم

اس کی تصریح کرنی ہوگی کہ بیمال آخر بمیشد کے لئے فقراء کے لئے ہی ہوگا اور میرے اور میرے ورثاء کے پاس واپس نہیں آئے گا۔

حضرت عمر نے مقام تمنع کی جا کدادوقف کی تھی اس میں اکم اتھا کہ اس کا گران حضرت حضمہ ہوگ ۔ اوراس کے بعدا ہال رائے ہوں گے اور اس کا فاکد وغرباء وساکین کو بمیشہ کے لئے پہنچار ہے گا۔ صدیث کا گران بھید عن صدقة عمر بن المخطاب ... والمائة سهم اللہ یہ بخیبر ورقیقه اللہ ی فیه والمائة التی اطعمه محمد بالوادی تلیه حفصة ماعاشت شم یلیه ذو المرأی من اهلها ان لایباع و لا یشتری ینفقه حیث رأی من المسائل والمحروم و ذی القربی و لا حوج علی من ولیه ان اکل او اکل او اشتری رقیقا منه (الف) (ابودا کو شریف، باب ماجاء فی الرجل پوتف الوتف ج فانی ص ۲۸ نمبر ۹ کسر مرافع میں حضرت عمر نے پہلے حضمہ کو وقف کا گران بنایا پھر اہل رائے کو بنایا اور اس کی تصریح کردی کہ یہ بمیشہ کے دائش میں کسر ترکی کہ یہ بمیشہ کے دائش کے کہنا یا اس کی تصریح کردی کہ یہ بمیشہ کے

لے فقراءاورمساکین کے استفادے کے لئے رہےگا۔اور پیچا اور خریدانہیں جائےگا۔

[۱۵۳۷] (۸) امام ابو یوسف نے فرمایا اگرایی جہت کانام لیا جو نقطع ہوجائے گی تب بھی جائز ہے۔اوراس کے بعدفقراء کے لئے ہوجائے گااگر چاس کانام ندلیا ہو۔

امام ابو یوسٹ فرماتے ہیں کہ واقف کو ہمیشہ کے لئے فقراء کی تصریح کردیٹی چاہئے ۔لیکن اس نے فقراء کا نام وقف میں نہیں لیاصر ف ایسے لوگوں پر وقف کیا جو پچھسالوں کے بعد مرجا کیں گے اورختم ہوجا کیں گے، پھر بھی وقف صحیح ہوجائے گا۔البتہ جن لوگوں کا نام لے کروقف کیا ہے ان کے مرنے کے بعد لوٹ کرواقف کے دریثہ کی طرف نہیں آئے گا بلکہ خود بخو دہمیشہ کے لئے فقراء کے لئے ہوجائے گا۔

وقف کا مقصد قربت حاصل کرنا ہے۔البتہ بیقربت مجمی مخصوص لوگوں پر وقف کرنے سے ہوتی ہے اور بھی ہمیشہ کے لئے نقراء اور مساکین پر وقف کرنے سے ہوتی ہے اس لئے دونوں طرح کے وقف کرنے سے وقف ہوگا۔البتہ وقف کا مقصد ہمیشہ کے لئے قربت حاصل کرنا ہے اس لئے مخصوص لوگوں کے مرنے کے بعد خود بخو دہمیشہ کے لئے فقراء دمساکین کے لئے ہوجائے گا۔

تنوں اماموں کے نزدیک ہمیشہ کے لئے نقراء وساکین کے لئے ہوجائے گا۔البتہ طرفین کے نزدیک وقف سیح ہونے کے لئے اس کا

تفريح كرنا ضروري ب-اورامام ابو يوسف كزد يكاس كى تفريح كرنا ضرورى نبين خود بخو دمساكين ك لئے موجائے گا۔

🚅 جمعة عقطع: اس عبارت كامطلب بيہ كه ايسے خاص لوگوں پر وقف كيا جس كے مرنے كے بعد بيسلسله منقطع ہو جائے گا۔

حاشیہ: (الف) عمر بن خطاب نے فرمایا وہ سوجھے جو خیبر میں ہیں اور غلام جواس میں ہیں اور وہ جھے جوحضور کے کھانے کے لئے دیے وادی شن، ان کی گرانی حضرت حصد کرے گی جب تک زعدہ رہے گی۔ اس کے بعداس کے اہل کے اہل رائے گرانی کریں گے۔ اس طرح کہ ندوہ نیچی جائے اور ندخریدی جائے۔ اس کو خرج کریں سائل اور محروم میں سے جہاں مناسب مجھیں۔ اور کوئی حرن نہیں کہ جواس کی گرانی کرے وہ کھائے یا کھلائے یا اس کے نفع سے غلام خریدے۔

يسمهم [۵۳۸] (۹) ويصح وقف العقار ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول [۵۳۸] (۱) وقال ابو يوسف رحمه الله اذا وقف ضيعة ببقرها واكرتها وهم عبيده جاز [۵۳۰] (۱۱) وقال محمد رحمه الله يجوز حبس الكراع والسلاح.

[١٥٣٨] (٩) صحيح بيز مين كاوقف كرنااورنبيل جائز بالى چيز كاوقف كرنا جونتقل موتى مواور بدلتى مو

ام ابوصنیق کنزدیک زمین اورغیر منقول چیز دن کاوقف ہوتا ہے۔ اور منقول چیز وقف کرے تووقف کے بجائے صدقہ ہوجائے گا۔ وہاس کی وجہ بیہ ہے کہ وقف کا مطلب سیہ کہ اصل چیز موجود رہے اور اس کے نفع سے غرباء فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اور غرباء اصل وقف کا مالک نہ بنے۔ اور سیبات جائدا داور غیر منقول چیز وں میں ہوگی ۔ منقول چیز وں کا تواصل ہی کاغرباء مالک ہوجائیں گے۔ اس لئے وہ وقف نہیں ہواصد قہ ہوگیا۔

اوپری احادیث میں زمین اور جائداد کے وقف کا تذکرہ ہے۔ اور جومنقول جائداد کے وقف کا تذکرہ حدیث میں ہے وہ اصل میں صدقہ ہے کہ پوری چیز بی کا مالک بن گیا۔

[۱۵۳۹](۱۰)امام ابویوسٹ نے فرمایا گرونف کرے زمین اس کے بیلوں کے ساتھ اور ہلوا ہوں کے ساتھ ،اوروہ ہلوا ہے اس کے غلام سے تو جائز ہے۔

تشری امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ زمین کو وقف کرنااصل ہے لیکن اس کے لواز مات اور تابع چیزیں جتنی ہیں وہ سب چاہے منقول ہوں زمین کے ساتھ ان کو بھی وقف کرے تو جائز ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہ بیل اور ہلواہا مستقل طور پر تو وقف نہیں ہو سکتے ۔ کیونکہ وہ منقول چیز ہیں ۔لیکن زمین کے تابع ہو کر وقف ہو سکتی ہے۔کیونکہ بعض چیز اصل طور پر جائز نہ ہولیکن تابع کے طور پر جائز ہوسکتی ہے۔ جیسے پانی سیراب کرنے کاحق اصل طور پر بیچنا جائز نہیں لیکن تابع ہوکر بک سکتا ہے۔

تابع ہوکر بک سکتا ہے۔

اصول ان کااصول میہ ہے کہ تا ہع ہو کرمنقول چیزوں کاوقف جائز ہے۔

انت ضیعة : تحیی کی زمین ا کرة : کھیت میں کام کرنے والے مزدور، بلواہا۔

[ ١٥٨٠] (١١) امام محرّ فرما يا كهور عاور جهميار كاوقف جائز ہے۔

و حدیث میں اللہ کراست میں گھوڑ ہاور تھیار کے وقف کرنے کا تذکرہ موجود ہے (۲)عن ابی ھریو ۃ قال امو رسول الله بصدقة فقیل منع ابن جمیل و خالد بن ولید و العباس بن عبد المطلب فقال النبی ما ینقم اس جمیل الا انه کان فقیرا فاغناه الله ورسوله و اما خالد فانکم تظلمون خالدا قد احتبس ادراعه و اعتده فی سبیل الله (الف) (بخاری شریق، فاغناه الله ورسوله و اما خالد فانکم تظلمون خالدا قد احتبس ادراعه و اعتده فی سبیل الله (الف) (بخاری شریق، ماشید : (الف) حضور نے صدیقے کا تکم دیا تو کہا گیا کہ ابن جمیل، خالد بن ولیداورعباس بن عبدالطلب نے منع کردیا یو حضور نے فرمایا ابن جمیل کو فروز بیں ہے

محريه و فقيرتها محرالله اوراس كے دسول نے اس كو مالدار بناويا به بہر حال خالدتو تم نے اس پرظلم كيا۔ انہوں نے اپنازرہ اور جتھيا راللہ كے راستے ميں وقف كرويا۔

#### [ ۱ ۵۴ ] (۲ ) واذا صح الوقف لم يجز بيعه و لا تمليكه.

باب تول الله وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله، كتاب الزكوة بص ١٩٨ نبر ١٩٨ مرا مسلم شريف، باب تقديم الزكوة ومعها ص ١٦٣ نبر ٩٨٣ الرسلم شريف، باب تقديم الزكوة ومعها ص ١٦٣ نبر ٩٨٣ الرسلم شريف، باب تقديم الزكوة ومعها ص ١٩٨ المناب الله اعطاها الس حديث مين حضرت خالد ني تهيار الله الله اعطاها على فوس له في سبيل الله اعطاها رسول الله فحمل على فوس له في سبيل الله اعطاها وسول الله ان يبتاعها و لا ترجعن في وسول الله فحمل عليها رجلا فاخبر عموانه وقفها يبيعها فسأل رسول الله ان يبتاعها فقال لا تبتاعها و لا ترجعن في صدقتك (الف) (بخارى شريف، باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت ص ٣٨٩ نبر ١٥٥ المن حديث من هور اوقف كيا المناب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت ص ٣٨٩ نبر ١٥٥ المناب المنا

ام محمد فرماتے ہیں جن چیزوں کے وقف کرنے کا لوگوں میں رواج ہوجائے ان کا وقف کرنا بھی جائز ہوگا۔

🚅 کراع : گھوڑے۔ جبس : روکنا، وقف کرنا۔

[١٥٨١] (١٢) جب وتف صحح موجائة واس كابيجيا صحح نهيس اورندكس كواس كاما لك بنانا ـ

وتف ممل ہونے کے بعداب وقف کی جائداد کائسی کوند مالک بنایاجا کمنا ہے نداس کونے سکتا ہے۔

🛂 پہلے حضرت عمرکی مدیث گزر چک ہے جس پس بیتھا کہ فیقال النبی عَلَیْنَا ہم تصدق باصلہ لایباع ولا یوهب ولا یورث ولکن

حاشیہ: (الف) حضرت عرق نے محور ہے کا افتہ کے راست میں وقف کیا جس کو حضور نے دیا تھا۔ پس حضرت عرق نے تہردی کہ اس کے وقف کا مال فروخت ہور ہا ہے ، پس حضور کو بچ چھا کہ کیا اس کو تربید لوں ، پس آپ نے کہا اس کومت خرید واور اپنے صدقے کو واپس مت لو (ب) حضور نے جج کا ارادہ کیا ... میں نے کہا میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے جس پر جج کروں ۔ آپ نے فرمایا اپنے فلال اونٹ پر جج کرو۔ میں نے کہاوہ اللہ کے راستے میں وقف ہے۔ آپ نے فرمایا اگراس پر جج کروتوہ میں اللہ کے راستے میں وقف ہے۔ آپ نے فرمایا اگراس پر جج کروتوہ میں اللہ کے راستے میں ہی ہو جرار دینار اللہ کے راستے میں دیا اور اس کو ایک غلام دیا تا کہ اس سے تجارت کرے اور اس کا لفع مسکینوں اور شتہ داروں کے لئے صدفہ ہو۔

[۱۵۳۲] (۱۳) الا ان يكون مشاعا عند ابى يوسف رحمه الله فيطلب الشريك القسمة فتصح مقاسمته [۵۳۳] (۱۳) والواجب ان يبتدئ من ارتفاع الوقف بعمارته شرط ذلك الواقف او لم يشترط.

ینفق ثمره (الف) (بخاری شریف، باب و ماللوسی ان یعمل فی مال الیتیم و مایا کل مند بقدر تمالته ۳۸۸ نمبر ۲۷ ۲۷) جس سے معلوم ہوا کہ وقف مال کو نہ پیچا جاسکتا ہے نہ وارث بنایا جاسکتا ہے اور نہ بہ کیا جاسکتا ہے۔

[۱۵۴] (۱۳) مگريه كه شترك بوامام ابويوسف ك زويك اورشريك طلب كرت تقسيم كرنے كوتوضيح باس كوتقسيم كرنا۔

تشری امام ابو یوسف کے نزدیک مشترک جائداد وقف ہوسکتی ہے اس لئے اگر وہ مشترک ہواور شریک اس کی تقسیم چاہتا ہوتو تقسیم کرنا جائز ہے۔

🛃 بیاس کا اپناحق ہے اور یہ بدلمنہیں ہے بلکہ اپنے حصے کوالگ کرانا ہے اس لئے جائز ہوگا۔

[۱۵۴۳] (۱۴) واجب ہے کہ شروع کرے وقف کے منافع ہے اس کی مرمت، واقف نے شرط لگائی ہواس کی یا نہ لگائی ہو۔

تشریق و قف کرنے والے نے چاہے بیٹر طالگائی ہویا شالگائی ہو کہ اس جائداد کے منافع سے پہلے اس کی مرمت کی جائے گی۔ پھر بھی وقف کے منافع سے پہلے اس کی مرمت کرنا ضروری ہے۔

واقف کا مقصد ہے کہ وتف کی چیز ہمیشہ رہے۔ اور بیاس شکل بیل ممکن ہے جب وقف کے ٹوٹ پھوٹ کومرمت کرتارہے ورنہ وہ جلدی ختم ہوجائے گا۔ اس لئے وقف کے منافع سے پہلے مرمت کا کام کرنا ضروری ہے (۲) حضرت عمر کے وقف کرنے کی لمبی عدیث بیل اس کا اشارہ موجود ہے۔ عن ابس عسم ... لا جناح علی من ولیھا ان یا کل منھا بالمعروف او یطعم صدیقا غیر متمول (ب) اشارہ موجود ہے۔ عن ابس اس عسم ... لا جناح علی من ولیھا ان یا کل منھا بالمعروف او یطعم صدیقا غیر متمول (ب) اربخاری شریف، باب الوقف کیف یکس می مسلم میں مرب ہمی کرائے گا (۳) کو رائے گا (۳) حضور کے چھوڑ ہے ہوئے وراث ہے کہ سلم میں صدیث ہے۔ عس ابسی ہمی کرائے گا (۳) حضور کے چھوڑ ہے ہوئے وراث ہے سلم میں صدیث ہے۔ عس ابسی مورد قان رسول الله مُلات ہوئے کہ تقسم ورث می دینارا ولا در ھما ما تو کت بعد نفقہ نسائی و مؤنہ عاملی فھو صدفۃ (ج) جناری شریف، باب نفقۃ القیم للوقف میں ۱۳۸۹ نبر ۲۷۷۱) اس مدیث میں ہے کہ میرے کام کرنے والے کڑی کے بعد صدفۃ ہے تو مرمت کا خرج بھی نفع ہے نکالا جائے گا تو اس پر قیاس کرتے ہوئے مرمت کا خرج بھی نفع ہے نکالا جائے گا تو اس پر قیاس کرتے ہوئے مرمت کا خرج بھی نفع ہے نکالا جائے گا تو اس پر قیاس کرتے ہوئے مرمت کا خرج بھی نفع ہے نکالا جائے گا تو اس پر قیاس کرتے ہوئے مرمت کا خرج بھی نفع ہے نکالا جائے گا تو اس پر قیاس کرتے ہوئے مرمت کا خرج بھی نفع ہے نکالا جائے گا تو اس پر قیاس کرتے ہوئے مرمت کا خرج بھی نفع ہے نکالا جائے گا تو اس پر قیاس کرتے ہوئے مرمت کا خرج بھی نفع ہے نکالا جائے گا

عاشیہ: (الف) آپ نے فرمایاصل کوصدقہ کردے اس طرح کہ اس کو بچانہ جائے ، نہ جبد کیا جائے اور نہ وارث بنایا جائے کین اس کے بچلوں کوخرج کیا جائے (ب) ابن عمر سے روایت ہے کہ ... جرج کی بات نہیں ہے اس پر جونگران بنے یہ کھائے مناسب انداز سے یا بغیر مالدار بنائے دوستوں کو کھلا کے ۔ (ج) میری وراثت کے درہم اور دینارتقتیم نہ کرنا جو کچھ میری بیوی کے نفتے اورنگران کے خرج کے بعد چھوڑا وہ صدقہ ہے۔

[۱۵۴۳] (۱۵) واذا وقف دارا على سكنى ولده فالعمارة على من له السكنى[۱۵۳۵] (۱۲) فان امتنع من ذلك او كان فقيرا آجرها الحاكم وعمرها باجرتها فاذا عمرت ردها الى من له السكنى[۱۵۴۲] (۱۷) وما انهدم من بناء الوقف آلته صرفه الحاكم فى

[۱۵۳۳] (۱۵) اگروقف کیا گھرائی اولادی رہائش کے لئے تو مرمت کرنااس پر ہےجس کے لئے رہائش ہے۔

تست مست محصوص آدی کی رہائش کے لئے گھرونف کیا تو گھر کا کرایہ وغیرہ تو نہیں آئے گااس لئے اس گھر کی مرمت کی ذمہ داری رہنے

والے کے اوپر ہے۔ وہ اپنی آ مدنی سے اس کی مرمت کروائے۔

جب وہ رہ رہا ہے تو الخراج بالضمان کے تحت اس پر ہی مرمت کی ذمد داری ہوگی (۲) جس طرح خدمت کا غلام ہوتو اس غلام کا کھانا خرج خدمت کرانے والے پر ہوتا ہے اس طرح گھر کی مرمت رہنے والے پر ہوگی ۔ اور رشتہ داروں پر گھر وقف کرنے کی حدیث یہ ہے۔ سسمع انس بین مالک ... قال ابو طلحة افعل ذلک یا رسول الله! فقسمها ابو طلحة فی اقاربه وبنی عمه (الف) (بخاری شریف، باب اذاوقف ارضا ولم یبین الحدود فعو جائز و کذلک العدقة ص ۱۳۸۸ نمبر ۲۷۱۹) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولاد کے لئے بھی وقف کرسکتا ہے۔

انت سكنى : ربائش-

[۱۵۲۵] (۱۲) اگر مرمت کرنے سے رک جائے یا فقیر ہوتو اجرت پر دے گا اس کو حاکم اور اس کی مرمت کرائے گا اس کی اجرت ہے، پس جب مرمت ہوگئی تو اس کو دالپس کر دے اس کی طرف جس کی رہائش ہے۔

جس کورہنے کے لئے دیاہے وہ مرمت نہیں کرار ہاہے۔ یا فقیرہ جس کی وجہ سے مرمت کرانامشکل ہے تو اس کی صورت ریکی جائے گی کہ اس مکان کو دوسرے کو کرائے پر حاکم دے گا اور کرایہ سے اس کی مرمت کرائے گا، پس جب مرمت کرا کر پہلی حالت پر مکان آ جائے تو دوبارہ اس مکان کواس فقیر کودے دیگاجس پر واقف نے وقف کیا تھا۔

ج رہنے والا آ دمی مرمت نہیں کرار ہا ہے اور اس کی مرمت کرانا بھی ضروری ہے تو بہی شکل نکل سمتی ہے کہ دوسروں کو کرایہ پر دیدے اور اس کے سے جوآمد نی آئے اس سے مرمت کرائے۔ اور مرمت کرانے کے بعد کرایہ پر دینے کی ضرورت نہیں رہی اور موقوف علیہ کاحق مقدم ہے اس لئے دوبارہ اس کوواپس کردیا جائے گا۔

ن آجر: اجرت پروینا۔

[۱۵۳۷] (۱۷) جو پچھ گرجائے وقف کی عمارت ہے اوراس کے آلے ہے تو حاکم اس کو صرف کرے گا وقف کی مرمت کرانے میں اگراس کی ضرورت ہوتا کہ اس کی صرف کرے۔ اور نہیں جائز

حاشيه : (الف) البوطلحة في ما يايكرون كايارسول الله! يس ابوطلحه في باغ كواسية رشته دارون اور پچاز او بهما تيون مين تقسيم كرديا -

# عمارة الوقف ان احتاج اليه وان استغنى عنه امسكه حتى يحتاج الى عمارته فيصرفه فيها

ہے کہ اس کو وقف کے متحقول کے درمیان تقسیم کرے۔

تشری اگر دقف کی عمارت سے این بلای وغیرہ گرکرا لگ ہوجائے تو ان کواسی دقف کی مرمت میں استعمال کر ہے۔ اور اگر ایھی استعمال کی ضرورت ہواں دقت یہ گری ہوئی چیزیں استعمال کرے، تاہم دقف کے مستحقین کے مستحقین کے میں استعمال کرے، تاہم دقف کے مستحقین کے میں اس کو تقسیم نہ کرے۔

### ولا يجوز ان يقسمه بين مستحقى الوقف [٥٣٤] (١٨) واذا جعل الواقف غلة الوقف

[۱۵۴۷] (۱۸) اگر وقف کرنے والا وقف کی آمدنی اپنے لئے کرلے یااس کی گر انی اپنے لئے کرلے تو امام ابو یوسف کے نز دیک جائز ہے اور امام محد نے فرما یا جائز نہیں ہے۔

ان کی دلیل بیا حادیث ہیں۔ عن انس ان المنبی علیہ والیہ انسوق بدنة فقال له ارکبها فقال یا رسول الله انها بدنة فقال فی الثالثة او فی الرابعة ویلک او ویحک (الف) (بخاری شریف، باب حل پیشفع الواقف بوقفی ۱۸۵۸ نمبر ۱۸۵۳ میل اس حدیث میں وقف کے اونٹ پر مالک کوسوار ہونے کی ترغیب دی جس معلوم ہوا کہ وقف کے مال کوخود بھی استعال کر سکتا ہے (۲) فقال رسول الله علیہ من یشتریها من خالص ماله فیکون دلوہ فیها کدلاء المسلمین وله خیر منها فی المجنة (ب) دارقطنی ، باب وقف المساجد والمقایات ج رائع ص ۱۲۳ نمبر ۱۳۳۹ مربخاری شریف، باب اذا وقف ارضا اوبر ااواشتری لنفسه شل دلاء السلمین ص ۱۸۹ نمبر ۱۲۵۹ میل کوساتھ وال کے ساتھ ڈول نکا لے جس المسلمین عام مسلمانوں کے ڈول کے ساتھ ڈول نکا لے جس المسلمین موالہ کو دونٹ کرنے والا وقف کے مال کو استعال کرسکتا ہے۔

دوسرامسکدیہ ہے کہ وقف کی مگرانی اپنے ذمہ لے تولے سکتا ہے یانہیں؟ توامام ابویوسٹ فرماتے ہیں کہ لے سکتا ہے۔

ان کا ولیل بیا از مهداند حتی مات و ولیها بعده حسن بن علی ان عمر ولی صدقته حتی مات و جعلها بعده الی حفصة و ان علیا ولی صدقته حتی مات و ولیها بعده حسن بن علی و ان فاطمة بنت رسول الله ولیت صدقتها حتی ماتت و بلغنی عن غیر و احد من الانصار انه ولی صدقته حتی مات قال فی القدیم و ولی الزبیر صدقته حتی قبضه الله و ولی المسور بن مخرمة صدقته حتی قبضه الله (ج) (سنن بیستی الله و ولی عمر بن العاص صدقته حتی قبضه الله (ج) (سنن بیستی باب جواز الصدقة الحرمة وان لم تقین مارس، صرحه می المسور بن مخرمة صدقته حتی قبضه الله و کن الم ان نود کی الله و کن الم ان نود کی نود کی

حاشیہ: (الف) آپ نے ایک آدی کودیکھا کروقف کا اون ہا تک رہا ہے تو آپ نے اس سے کہا سوار ہوجا کہ انہوں نے کہا یارسول اللہ اپیہ بدنہ ہے۔ آپ نے تیری یا چوتنی مرتبہ میں کہا تیراناس ہولیعنی ویلک یا ویک کہا (ب) آپ نے نر ما یا کون خریرے گا اپنے خالص مال ہے؟ تا کہ اس کا ڈول اس کنواں میں مسلمان کے ڈول کی طرح ہوجائے۔ اور اس کو جنت میں اس سے بہتر بدلہ ملے (ج) آل عمر اور آل کی کے بہت سے لوگوں نے خبر دی کہ حضرت عرف نے ہی محمد نے کی محمد ان کی موت تک اس کے بعد حصد کے لئے کیا۔ اور حضرت علی نے اپنے صدقے کی محمد ان کی موت تک اس کے بعد حصد کے لئے کیا۔ اور حضرت علی نے کرانی کی ۔ اور افسار کے بہت سے لوگوں سے خبر کی ہے کہ انہوں نے موت تک صدقے کی محمد ان کی ۔ حضرت ذیبر نے موت تک صدفے کی محمد ان کی ۔ عمر دین عاص نے موت تک صدقہ کی محمد ان کی ۔ عمر دین عاص نے موت تک اس نے صدفہ کی محمد ان کی ۔ عمر دین عاص نے موت تک اسے صدفہ کی محمد ان کی ۔ عمر دین عاص نے موت تک اسے صدفہ کی محمد ان کی ۔ عمر دین عاص نے موت تک اسے صدفہ کی محمد کی محمد

لنفسه او جعل الولاية اليه جاز عند ابى يوسف رحمه الله وقال محمد لا يجوز [ ١٥٣٨] (٩ ) واذا بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن للناس بالصلوة فيه فاذا صلى فيه واحد زال ملكه عنه عند ابى حنيفة رحمه الله [٩ ٥٣ ا] (٢٠) وقال ابو يوسف يزول ملكه عنه بقوله جعلت مسجدا [ ١٥٣٠] (٢١) ومن بنى سقاية

میں۔اس لئے خود وقف کی تکرانی کرنا جا ہے تو کرسکتا ہے۔

الم محد قرماتے ہیں کہ واقف اپنے استعال کے لئے شرط لگائے تونہیں لگاسکا۔

وقف کے بعد بیمال اللہ کا ہوگیا اس لئے اب اپنے استعال کرنے کی شرط لگا ناضی نہیں ہے (۲) مدیث میں صدقہ کو واپس کرنے سے منع کیا ہے۔ اور وقف کا مال ایک قتم کا صدقہ ہے اس لئے اس کو دوبارہ استعال کرنا جا تزنیس ہوگا۔ صدیث میں ہے۔ ان عسم حسل علی فحر س له فی سبیل الله اعطاها رسول الله فحمل علیها رجلا فاخبر عمر انه قد وقفها یبیعها فسأل رسول الله ان یبناعها فقال لا تبتاعها و لا توجعن فی صدقت کی (بخاری شریف، باب وقف الدواب والکراع والعروض والصامت ص ۲۸۹نمبر یبناعها فقال لا تبتاعها و لا توجعن فی صدقت کی (بخاری شریف، باب وقف الدواب والکراع والعروض والصامت ص ۲۸۹نمبر کا سے میں صدقہ واپس کرنے سے حضور نے منع فرمایا۔ اس لئے وقف کوخود استعال کرنا بھی جا تزنیس ہوگا۔ اور خودگرانی کی شرطاس لئے نہیں کرسکتا کہ امام محمد کے زدیک وقف کے مال کوکی دوسر ہے گران اور ولی کوسپر دکرنا ضروری ہے۔ اس لئے خودگرانی کرنے کی شرطنیس لگا سکتا۔

[۱۵۴۸] (۱۹) اگر کسی نے مجد بنائی تو اس کی ملک زائل نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کوا پنی ملکیت سے الگ کردے اس کے راستے کے ساتھ اور لوگوں کو اجازت دے اس میں نماز پڑھنے کی، پس اس میں ایک آ دمی نے نماز پڑھی تو امام ابوطنیفہ کے نزد یک اس کی ملکیت زائل ہوگئ اوگوں کو اجازت دے اس کو باضابطہ پنی ملکیت سے الگ کرے اور اس میں آنے کا راستہ بھی دے اور سپر دکرنے کے لئے کم از کم ایک آ دمی اس میں نماز پڑھے تب مجد کا وقف کمل ہوگا۔

و ان کے یہاں ولی کوسپر دکرنا ضروری ہے اور یہاں کوئی مخصوص ولی نہیں ہے اس لئے ملیت سے الگ کرے ایک آدمی کا نماز پڑھوا نا کافی ہوگا۔

افت يفرزه: ملكيت سے عليحده كرنا۔

[۲۰] امام ابویوسف نے فرمایاس کی ملیت اس سے زائل ہوجائے گی اس کے کہنے سے کہ میں نے مسجد بنادی۔

نظری امام ابو بوسف کے نزد کیکسی ولی کوسپرد کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ صرف اتنا کہددے کہ میں نے متجد بنا دی اس سے وقف کمل ہو جائے گا۔

[ ۱۵۵۰] (۲۱ ) کسی نے پینے کی سبیل بنائی مسلمانوں کے لئے یا سرائے بنائی مسافروں کے لئے یا مسافر خانہ بنایایا پی زمین کوقبرستان بنایا تو

للمسلمين او خانا يسكنه بنو السبيل او رباطا او جعل ارضه مقبرة لم يزل ملكه عن ذلك عند ابى حنيفة رحمه الله حتى يحكم به حاكم وقال ابو يوسف رحمه الله يزول ملكه بالقول وقال محمد اذا استقى الناس من السقاية وسكنوا الخان والرباط ودفنوا فى المقبرة زال الملك.

زائل نہیں ہوگی اس کی ملک امام ابو صنیفہ کے نزدیک یہاں تک کہ حاکم اس کا فیصلہ کردے۔اور کہا امام ابویوسف نے ضرف اس کے کہنے سے ملک زائل ہوجائے گی۔اورامام محمد نے فرمایا اگر کوئی آ دمی پیاؤسے پانی پی لے اور سرائے خانے اور مسافر خانے میں تھہر جائے اور قبرستان میں فن کرنے لگیں تو ملک زائل ہوجائے گی۔

تشریق امام ابوحنیفہ کے نزدیک مسافر خانہ وغیرہ کوونف کے لئے فیصلہ کرنے کے بعد ونف ہوگا۔ اور امام ابو یوسف کے نزدیک صرف کہنے سے ونف ہوگا۔ اور امام محر کے نزدیک اس کوکئ مسافریا مسکین استعال کرلے تو ونف کمل ہوگا۔

ام ابوصنین گااصول بہ ہے کہ قاضی کا نیصلہ ہوتب وقف کمل ہوگا۔امام ابو بوسٹ کا اصول بہ ہے کہ صرف کہددیے سے کہ وقف کیا اس سے وقف ہوجائے گا۔اورامام محمد کا اصول بہ ہے کہ کہنے بعدجس پر وقف کیا وہ قبضہ کرے مثلا مسافر خانہ میں مسافر رہے یا سبیل سے پانی پی لے تب وقف کمل ہوگا۔



#### ﴿ كتاب الغصب ﴾

## [ ا ۵۵ ا ] ( ا ) ومن غصب شيئا مما له مثل فهلك في يده فعليه ضمان مثله وان كان مما

فروری نوئ فصب کے معنی بیں زبردی کی کال کولے لینا، بیرام ہے۔ اس کا جوت اس آیت میں ہولا تاکہ لوا اموالہ کم بینکم بالباطل (الف) (آیت ۱۸۸ سورة البقرة ۲) اس آیت میں کہا گیا ہے کہ کس کے مال کو باطل طریقے ہے مت کھاؤ۔ اس میں فصب بھی شامل ہے (۲) عدیث میں ہے عن بزید اندہ سمع النبی عَلَیْتُ من ایا خذ احد کم متاع اخیہ لاعبا و لا جادا ... و من اخذ عصا اخیہ فلیو دھا (ب) (ابوداؤدشریف، باب بایا خذائی من مزاح، کتاب الا دب ج ٹانی ص ۳۳۵ نبر ۲۰۰۵ رتر ندی شریف، باب بایا خذائی من مزاح، کتاب الا دب ج ٹانی ص ۳۳۵ نبر ۲۰۰۵ رتر ندی شریف، باب بایا خذائی من مناع احد کم مناع کی چیز فصب نبیل کرنا چاہئے۔ اور اگر کر اب ماجاء لائے کی کمسلم ان بروع مسلماج ٹانی ص ۳۹ نبر ۲۱۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کی کوکی کی چیز فصب نبیل کرنا چاہئے۔ اور اگر کر لیا تواس کودا پس دینا چاہئے۔

[1001](۱)اگر کسی نے غصب کیا کسی چیز کوجس کامٹل ہے، پس ہلاک ہوگئی اس کے ہاتھ میں تو اس پر اس کے مثل صغان ہے۔اوراگراس میں سے ہجس کامثل نہ ہوتو اس پر اس کی قیمت ہے۔

آگر اگر کسی نے کسی چیز کو خصب کیا تو بیر ام ہے۔ تا ہم اس کو دہی چیز واپس کر دینا جا ہے ۔ اورا گروہ چیز ہلاک ہوگئ تو اگر اس کا مثل ہے تو اس کا مثل واپس کر نا جا ہے ۔ مثلا ایک کو نیٹل گیہوں فصب کیا اور وہ ہلاک ہوگیا تو بیمثلی چیز ہے اس لئے ایک کو نیٹل گیہوں واپس کر دے۔ اورا گروہ چیز مثلی نہ ہو مثلا گائے فصب کی اور وہ ہلاک ہوگئ تو اب گائے کی قیمت واپس کرے گا۔ کیونکہ گائے کا مثل گائے نہیں ہوتی۔ وہ ذوات القیم ہے اس لئے اس کی قیمت لازم ہوگ۔

الله عن مفصوب کودا پس کرنے کی دلیل اوپر کی صدیث ہے۔و من احمد عصا احید فلیر دھا (ابوداؤو شریف، نمبر ۵۰۰۳) کہ کی نے بھائی کی انٹی غصب کی تو وہ بی چیز واپس کرنی چاہئے (۲) دوسر کی حدیث میں ہے عن سمر قبن جندب قال قال النبی علیہ الله عند معلق کی انٹی غصب کی تو دید (ج) (سنن لیم بھی ،باب ردالمغصوب اذا کان باقیا،ج سادس مادر من مادر من من مناوس من مناوس مناوس مناوس کو اپس کرنا جائے۔

اور چیزمثلی ہوتومثل والیس کرنے کی دلیل ہے آ یہ ہے۔ فیمن اعتدی علیکم فاعتدو اعلیہ بمثل ما اعتدی علیکم (د) (آیت ۱۹۲ سورۃ البقرۃ ۲) اس آیت میں ہے کہ جتناظم کیا گیا ہوا تناتم کرسکتے ہو۔ اس پر قیاس کر کے جتنا غصب کر کے ہلاک کیا ہواس کے شل دینا واجب ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عاکش نے پیالیۃ ڈاتو حضور گنے اس کے شل پیالہ ما لک کودیا۔ حدیث ہیہ عن انسس ان النبی علیہ ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عاکش نے پیالیۃ ڈاتو حضور گنے اس کے شل پیالہ ما لک کودیا۔ حدیث ہیہ عن انسس ان النبی علیہ ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ حضرت بیدھا فکسرت علیہ ہوگا۔ من عند بعض نسانہ فار سلت احدی امهات المؤمنین مع خادم بقصعة فیها طعام فضر بت بیدھا فکسرت عاشیہ : (الق) تبہارے مال آپی میں باطل طریقے پرمت کھا وَ (ب) آپ نے فرمایاتم میں ہے کوئی بھائی کا سامان نداق کے طور پر یاحقیقت کے طور پر نہ لے ماشیہ : (الق) تبہارے مالی کولیاس کوا ہے واپس کرنا چاہئے (ج) آپ نے فرمایا جو پھولیا وہ تبہارے ہاتھ پر ہے یہاں تک کداس کواوا کردو (د) جس نے تم پر عالم کیا تو تم اس کے مثل ظام کرویتی بدلہ و جتماتم برطام کیا۔

لا مشل له فعليه قيمته[١٥٥٢] (٢) وعلى الغاصب رد العين المغصوبة [١٥٥٣] (٣) فان ادعى هلاكها حبسه الحاكم حتى يعلم انها لو كانت باقية لاظهرها ثم قضى عليه

القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المسورة (الف) (بخارى شريف، باب اذاكر قصعة اوهيكالغيرهاص ٢٣٨ نبر ٢٨٨١) الم حديث مين بيال كرشل منورك في بالد دياجس عيش ويناواجب بوا-

اورا گرمغصوب چیز کامثل نه ہوتواس کی قیمت واجب ہوگی۔

جب مثل تبین ہو آخر قیت دے کری مکافات کی جائے (۲) قیت دینے کا ثبوت اس مدیث میں ہے عن اہی ہو یو ق عن النبی عَلَیْ بین ہو قال من اعتق شقیصا من مملو که فعلیه خلاصه فی ماله فان لم یکن له مال قوم المملوک قیمة عدل ثم استسعی غیر مشقوق علیه (ب) (بخاری شریف، باب تقویم الاشیاء بین الشرکاء بقیمة عدل میں ۲۲۹۲م، کتاب الشرکة) اس عدیث میں غلام کی قیمت نگا کر فیملہ کیا گیا ہے جس معصوب چیز کی قیمت دینے کا ثبوت ہوا۔

[1007](٢) اورعاصب پرمنصوب چیز کے عین کودالیس کرنا واجب ہے۔

ترح عين مغصوب موجود بوتوعين مغصوب كودا پس كرنا واجب ب-

ج اس لئے کہوبی چیز مالک سے فصب کی ہے اس لئے اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔ اس کامثل یا اس کی قیت کو واپس کرنا تو مجبوری کے درج میں ہے (۲) او پر حدیث گزر چی ہے جس میں عین چیز کو واپس کرنے کا حکم تھا۔ فیمن اخت عصا اخیہ فلیر دھا الیہ (ترفی ک شریف ، نمبر ۲۱۲ رابو واؤو شریف ، نمبر ۵۰۰۳ رابو واؤو شریف نمبر ۵۰۰۳ رابو واؤو شریف ، نمبر ۵۰۰۳ رابو واؤو شریف واؤو شریف ، نمبر ۵۰۰۳ رابو واؤو شریف رابو

[۱۵۵۳] (۳) اگر غاصب نے دعوی کیامنصوب چیز کے ہلاک ہونے کا تو حاکم اس کوتید کرے یہاں تک کہ یقین ہوجائے کہ اگروہ باقی ہو تی تو ضرور ظاہر کردیتا مجراس پر فیصلہ کیا جائے گاس کے بدلے کا۔

تری فاصب بیدوی کرتا ہے کہ مغصوب چیز ہلاک ہوگئ تو حاکم فوری طور پراس کی بات ندمانے بلکداس پرعلامت طلب کرے اور وہ ندہوتو اس کوقید کرے۔ اور اتنی دیر قبید میں رکھے کہ اگر واقعی وہ چیز عاصب کے پاس موجود ہوتی تو وہ اس کوظا ہر کر دیتا لیکن ابھی تک ظاہر نہیں کر رہا ہے تواس کا مطلب میہ ہے کہ وہ چیز واقعی ہلاک ہوگئی ہے۔ اب اس کے مثل یا قبیت کا حاکم فیصلہ کرے۔

ج عین چیزوالیس کرنااصل ہےاس لئے اس کوظا مرکرنے اور والیس دلوانے کی پوری کوشش کی جائے گ۔

حاشیہ: (الف) آپ مجعض بیوی کے پاس تھ (حضرت عائش کے پاس) ام المؤمنین میں ہے کی ایک نے خادم کے ساتھ پیالہ بھجا اس میں کھانا تھا۔ پس اس کے باتھ کو مارا لی پیالہ ٹوٹ گیا۔ پس آپ نے اس کو طایا اور اس میں کھانا رکھا اور آپ نے فرمایا کھاؤ۔ اور حضور نے قاصد اور پیالے کورو کے رکھا یہاں تک کہ کھانے ہے فارغ ہوگئے پھر مجھے پیالہ دیا اور ٹوٹ نے ہوئے پیالے کورکورلیا (ب) کس نے غلام کے جھے کو آزاد کیا تو اس پر اپنامال ویکر چھڑا تا لازم ہے۔ پس اگر اس کے پاس مال نہ ہوتو غلام کی قیمت عدل لگائی جائے گی۔ پھر غلام پر مشقدت شہواس طرح اس سے سمی کرائی جائے گی۔

ببدلها [ $^{\alpha}$  ۱  $^{\alpha}$  ۱  $^{\alpha}$  و الغصب فيما ينقل ويحول [ $^{\alpha}$  ۱  $^{\alpha}$  و اذا غصب عقارا فهلک في يده لم يضمنه عند ابى حنيفة و ابى يوسف رحمهما الله وقال محمد يضمنه.

اسول جقیقت حال کوظا ہرکرنے کی پوری کوشش کی جائے گ۔

عبس : کسی چیز کوظا ہر کرنے کے لئے جو وقی طور پر قید کرتے ہیں اس کوہس کہتے ہیں۔

[۱۵۵۴] (۴) اورغصب ہےاس چیز میں جومنقول ہوتی ہواور تبدیل ہوتی ہو۔

جوچیز بنتقل ہوتی ہودہ غصب ہوسکتی ہے۔اس کا مطلب سے ہے کہ زمین ادر جائداد جو نتقل نہیں ہوسکتی اس پرکوئی غصب کرے تو اس کو غصب شارنہیں کیا جائے گا۔

اس پر کممل قبضہ ہوجا تا ہے۔اوراس کو نشقل کر کے اپنی ملکیت میں کر سکتا ہے۔جبکہ زمین اور جا کداد کو نشقل کر کے کہاں لیے جا سکے گا؟اس لئے اس پر غصب کا اطلاق نہیں ہوگا۔

[1808] (۵) اورا گرز مین خصب کی اوراس کے ہاتھ میں ہلاک ہوگئی تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزد کیک ضامن نہیں ہوگا اور امام محمد نے فرمایا ضامن ہوگا۔

امام ابوصنیفداورامام ابوبوسف کے نزدیک زمین پر قبصنہ کرنے سے غصب کا اطلاق نہیں ہوتا ہے اس لئے اگر زمین ہلاک ہوجائے تو غاصب بر صان نہیں ہے۔

نشن کواش کرکبال کے جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ زین کونقصان دے گا اور اس کو تراب کرے گا۔ یامکان ہے تو اس کو تراب کرے گا۔ تو اس نقصان کا صان عاصب پر لازم ہوجائے گالیکن غصب کا اطلاق اس پڑئیں ہوگا (۲) ان کی دلیل یہ حدیث ہے عن سعید بسن زید عن النبی مُلِی قال من احیا ارضا میت فہی له ولیس لعرق ظالم حق (الف) (ابودا کو تر نیف، باب فی احیاء الموات ص نمبر ۱۳۷۸) اس میں عرق ظالم کا مطلب یہ ہے کہ کی کی زمین غصب کرکے اس میں بودا بودیا تو اس کو کوئی حق نہیں سے گا این غصب شار نہیں ہوگا۔

فالمدة امام محرقرمات بين كدزمين بربهي غصب كري تواس پر غصب كا اطلاق موتا ہے۔

کونداس کے قبضے کے بعد مالک بے دخلی ہوجاتا ہے۔ اورای بے دخل کا نام غصب ہے۔ چاہاں کونتقل کرکے دوسری جگہ نہ لے جا
سکتا ہو(۲) صدیث سے پت چانا ہے کرزین پر قبضہ کرنے سے غصب کا اطلاق ہوگا۔ صدیث بیہ عن سالم عن ابیدہ اندہ قال قال
المنبی علیہ من اخذ من الارض شینا بغیر حقہ خسف به یوم القیامة الی سبع ارضین (ب) (بخاری شریف، باب اثم من
ظلم هیا من الارض می نمبر ۲۲۵ مسلم شریف، باب تحریم الظلم وغصب الارض وغیر صاص نمبر ۱۹۱۰) اس صدیث بیں ہے کہ کسی نے کسی کی
طام هیا من الارض می نمبر ۲۲۵ مسلم شریف، باب تحریم الظلم وغصب الارض وغیر صاص نمبر ۱۹۱۰) اس صدیث بیں ہے کہ کسی نے کسی کی
طائیہ: (الف) آپ نے فرایا جس نے بخرز مین کوآباد کیا تو وہ اس کی ہونے الم کی جزئے لئے کوئی تو نہیں بین غصب کر کے آباد کیا تو اس کو وہ زمین نہیں لے گ

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا جس نے بخرز مین کوآباد کیا تو ووای کی ہاور طالم کی جڑے لئے کوئی حق میں مینی غصب کر کے آباد کیا تو اس کو وہ زمین میں ملے کی ارب) آپ نے فرمایا کی نے زمین میں سے مجھونا حق کیا تو قیامت تک سات زمین تک دھنسایا جائے گا۔

[۲۵۵۱](۲) وما نقص منه بفعله او سكناه ضمنه في قولهم جميعا[۵۵۵] ( $\Delta$ )واذا هلك المغصوب في يد الغاصب بفعله او بغير فعله فعليه ضمانه[۵۵۸] ( $\Delta$ )وان نقص

ز بین کوناحق لے لیا تو قیامت کے دن تک سات زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔جس سے معلوم ہوا کہ زبین کو لینا اور غصب کرنا ہوتا ہے۔اس لیے غصب کرنے کے بعد ہلاک ہو جائے تو اس کا ضان غاصب پر لازم ہوگا۔

اصول امام محمد كزديك غصب كے لئے چيز كانتقل ہونا ضروري نہيں ہاس لئے زمين بھي مغصوب ہوسكتى ہے۔

: عقار : زمین

[١٥٥١] (٢) اور جونقص آجائے غاصب كفعل سے اور اس كى ربائش سے توسب كے قول ميں وہ ضامن ہوگا۔

تشرق غاصب کے فل کی وجہ سے ماغاصب کے دہنے کی وجہ سے زمین میں نقص آگیا تو اس نقص کا صان متنوں اماموں کے نز دیک عاصب پر

لازم ہوگا۔

تقص كيا ہے اس لئے اس كا صان لازم ہوگا (٢) او پر حديث ميں گزرا كه پيالة و روياتواس كے بدلے ميں ميح پيالة آپ نے ديا۔ عسن انسس ... فدفع القصعة او هيئالغير وس المكسورة (الف) (بخارى شريف، باب اذاكسر قصعة او هيئالغير وس ١٣٣٧ نمبر ١٣٨١) جس سے معلوم ہواكر بين يا گھر ميں جونقصان ہوا ہواس كا صان عاصب پر لازم ہوگا۔

[۱۵۵۷](۷) اگر ہلاک ہوجائے مفصوب چیز غاصب کے ہاتھ میں غاصب کے تعل سے یا بغیراس کے قعل سے تو اس کے او پراس کا ضان

--

تری عاصب کے قبضے میں مخصوب چیز تقی اور اس دور ان مخصوب چیز عاصب کی حرکت کی وجہ سے یا کسی اور کی حرکت کی وجہ سے ہلاک ہوگئ تو عاصب براس کا ضان لازم ہوگا۔

چنکہ مغصوب چیز غاصب کے حوالے ہے اس لئے چاہوہ ہلاک کرے یا اس کے قبضے میں رہتے ہوئے کسی اور نے ہلاک کی ، دونوں صورتوں میں غاصب ہی ضان کا ذمہ دار ہوگا (۲) پیالے والی حدیث میں حضرت عائشٹ نے پیالہ تو ڑا تھالیکن حضور نے اس کا بدلہ دیا۔ کیونکہ حضور کی ذمہ داری میں بیالہ تھا۔ جس سے معلوم ہوا کہ غاصب کی ذمہ داری میں کوئی بھی ہلاک کرے تو غاصب ہی ضان کا ذمہ دار ہوگا۔ [۵۵۸] (۸) اور اگر اس کے قبضے میں نقصان ہوجائے تو اس پر نقصان کا ضان ہوگا۔

تشرق عاصب کے قبضے میں مفصوب چیز تھی تو اس دوران مفصوب چیز ہلاک تونہیں ہوئی البتہ اس میں پچھ نقصان ہوگیا تو نقصان کا صان

غاصب برلازم ہوگا۔

ہے اوپر گزر چکی ہےاور پیالے والی حدیث بھی اوپر گزر گئی۔

فى يده فعليه ضمان النقصان[900](9) ومن ذبح شاة غيره بغير امره فمالكها بالخيار ان شاء ضمنه قيمتها وسلمها اليه وان شاء صمنه نقصانها[ ٠ ٢ ١ ]( • ١) ومن خرق ثوب غيره خرقا يسيرا ضمن نقصانه[ ١ ٢ ١ ]( ١ ١) وان خرق خرقا كثيرا يبطل عامة منافعه

[1809] (۹) کسی نے دوسرے کی بکری بغیراس کے حکم کے ذرئ کردی تو بکری کے مالک کو اختیار ہے جاہے تو بکری کی قیمت کا ضامن بنادے اور بکری ذبح کرنے والے کوسپر دکردے اور جاہے تواس کے نقصان کا ضامن بنادے۔

تری ذرج کرنے کے بعداس کی دومیثیتیں ہوجاتی ہیں۔ایک اعتبار سے وہ ہلاک ہوگئی کیونکہ وہ زندہ نہیں رہی۔اوردوسرےاعتبار سے اس کا گوشت کھانے کے قابل ہے اس لئے مکمل ہلاک نہیں ہوئی۔ بلکہ اس میں نقصان ہوا۔اس لئے مالک کودوا ختیار ہوں گے چاہے تو کبری کو ہلاک شار کر کے بوری بکری کی قیمت غاصب سے وصول کرے اور ذبح شدہ بکری غاصب کو دیدے۔اور دوسری صورت یہ ہے کہ بکری کا گوشت رکھ لے اور زندہ اور ذبح شدہ بکری کی قمیت میں جوفرت ہے وہ ذبح کرنے والے سے وصول کرے۔

اسول جہاں ہلا کت اور نقصان دونوں میشیتیں ہوں وہاں دونوں کی رعایت کی جاسکتی ہے۔

\_\_\_\_\_ و اگر جانورغیر ماکول اللحم ہواور ذخ کے بعد کسی قیمت کے نہ دہے تو وہ ہلاک شار کیا جائے گا اور غاصب کو پوری قیمت اوا کرنی ہوگ ۔

حدیث میں ہے کہ جن کا گرجاتوڑاتولوگوں نے ان کا گرجانیا بنادیا۔ مدیث کا گزایہ ہے عن ابسی ہریرہ قال قال رسول الله ملاح مدیث میں ہے کہ جن کا گرجاتو الوقول کے ان رجل فی بنسی اسرائیل یقال له جریج ... فاتوہ و کسروا صومعته فانزلوہ وسبوہ فتوضاً وصلی ثم اتی المغلام فقال من ابوک یا غلام ؟ قال الراعی قالوا نبنی صومعتک من ذھب ، قال لا الا من الطین (الف) (بخاری شریف، باب اذا مدم حاکطا فلیمین مثلہ سے ۲۲۸۸ ) اس حدیث میں گرجامنہدم کردیاتواس کے مثل بنادیا۔

[ ١٠ ١٥] (١٠) كسى نے دوسر يكا كير اتھوڑ اسا پھاڑ اتواس كے نقصان كا ضامن ہوگا۔

ہے چونکہ تھوڑا سا پھاڑا ہے اس لئے وہ ابھی قابل استفادہ ہے اس لئے کپڑ اہمل ہلاک نہیں ہوا۔ بلکہ اس میں نقصان ہوا۔ اس لئے مالک پھاڑنے والے سے نقصان کا صفان کے سکتا ہے۔

[۱۵۲۱] (۱۱) اور اگر بہت زہادہ پھاڑ دیا جس ہے اکثر منافع ختم ہو گئے تو اس کے مالک کے لئے جائز ہے کہ اس کی پوری قیت کا ضامن بنادے۔

ترے کو اتنازیادہ بھاڑا کہ وہ کسی کام کانہیں رہاتواب یہ نقصان نہیں ہے بلکہ کپڑے کی ہلاکت ہے اس لئے مالک کواس کی پوری قیمت لینے کا اختیار ہے۔ لینے کا اختیار ہے۔

ماشیہ : (الف) آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آ دی کا نام جریج تھا..لوگوں نے ان کا گر جا توڑ دیا اران کو نکالا اور گالیاں دی۔جریج نے وضو کیا اور نماز پڑھی پھرلڑ کے کے پاس آ کر پوچھا تہارابا پ کون ہے؟ کہا چرواہا۔لوگوں نے کہا ہم لوگ سونے کا گر جابنادیں گے۔جریج نے کہانہیں،مٹی کا بنادو۔ فلمالكه ان ينضمنه جميع قيمته[٢٢٥١] (١٢)واذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها واعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب

ج اورحدیث او پر گزرگی (بخاری شریف، نمبر۲۴۸)

الخت خرق : مجازا، بسيرا : تھوڑا۔

[١٥٦٢] (١٢) اگر بدل جائے عین مفصوب غاصب کے فعل سے یہاں تک کہ اس کا نام زائل ہوجائے یا اعلی منافع فتم ہوجائے تو مفصوب منے ملک اس سے زائل ہوجائے گی اور خاصب اس کا مالک ہوجائے گا۔لیکن اس کے لئے اس چیز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے یہاں تک كەمغصوب كابدلداداكردے۔

ترت اسعبارت میں کی باتیں بیان کی ہیں۔ایک تو یہ کہ عاصب نے مغصوب چیز کے ساتھ الی حرکت کی جس سے مغصوب چیز موجود تو ہے لیکن اب اس کا نام بدل کر پچھاور ہو گیا مثلا گیہوں تھا اس کوغصب کر کے پیس لیا اب اس کا نام آٹا ہو گیا۔ پہلا نام گیہوں باتی نہیں ر ہا۔البتہ معنوی طور پر گیبوں موجود ہے۔اس طرح گیبوں کی منفعت بوناختم ہوگئی اب آئے کی منفعت روثی یکانا ہوگئی۔المی صورت میں مصنف فرماتے ہیں کہ چیز کا نام زائل ہوتے ہی مالک کی ملکیت اس سے ختم ہوجائے گی اور غاصب اس کا مالک ہوجائے گا۔لیکن جب تک اس کا صان ادانہ کردے غاصب کے لئے اس سے فائدہ اٹھا نا حلال نہیں ہے۔

ج جب مغصوب چیز کا نام بدل گیایا منافع ختم ہو گئے تو اب غاصب کے ضان میں داخل ہوگئی۔اس لئے اب غاصب اس کا ما لک ہوجائے گا (۲) ایک مدیث میں اس کا اشارہ ہے۔ آپ ایک صحابی کو ذن کر کے قبرستان سے تشریف لائے۔ ایک عورت نے آپ کی دعوت کی اور بکری ایک بڑوس کے پاس سے لائی۔ بڑوس کا شو ہرگھر میں نہیں تھا جس کی وجہ سے بغیراس کی اجازت کے لائی اور ذبح کر کے حضوراً ورصحابہ کی دعوت کی تو آپ نے نوش میل فرمایا اور فرمایا کہ اس کوقید یوں کو کھلا دو۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بکری کو ذیح کرنے کے بعد دعوت رکرنے والی عورت ما لک ہوگئ اس لئے بری کو مالک کی طرف واپس نہیں کیا۔لیکن چونکدا بھی اس کاعوض واپس نہیں کیا تھااس لئے اس کا استعمال کرتا طال نبيس تما اسكة آب ين كما يا بلك قيد يول كوكها ديا - مديث كالكرابي ب- اخسونا عاصم بن كليب عن ابيه عن رجل من الانتصار قال خرجنا مع رسول الله مُنْكِنَهُ في جنازة … ثم قال اجد لحم شاة اخذت بغير اذن اهلها فارسلت المرأة قالت يا وسول الله اني ارسلت الى البقيع يشتري لي شاة فلم اجد فارسلت الى جار لي قد اشترى شاة ان ارسل الي بهـا بشمـنهـا فـلم يوجد فارسلت الى امرأته فارسلت الى بها فقال رسول الله ﷺ اطعميه الاسارى (الف)(ايوداوُو

عاشیہ : (الف)انصار کے داوی نے فرمایا کہ ہم حضور کے ساتھ جنازے میں فطے ... پھرآپ نے فرمایا ایسالگتا ہے کہ بکری کا گوشت بغیراس کے مالک کی اجازت سے لیا ہے۔ پس دعوت کرنے والی عورت کو بلایا ۔ کہنے گل اے اللہ کے رسول میں نے مقام بقیع کی طرف بحری خریدنے سے لئے بعیجا پس نہیں پایا۔ پس اسپنے پڑوی کو خرجیجی جس نے بری خریدی تھی کہ جھکو قیت کے بدلے بری بھیج دے پس وہ نیس لیے۔ پھر میں نے اس کی یوی کو خرجیجی تو انہوں نے بری بھیج دی تو حضور کے فرمایا قیدیون کوییگوشت کھلا دو۔ وضمنها ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدى بدلها [۵۲۳] (۱۳) وهذا كمن غصب شاة فذبحها وشواها او طبخها او غصب حنطة فطحنها او حديدا فاتخذه سيفا او صفرا فعمله آنية [۵۲۳] (۱۳) وان غصب فضة او ذهبا فضربها دراهم او دنانيرا و آنية لم يزل

شریف، باب فی اجتناب الشبهات ج ثانی ص ۱۱۱ نمبر۳۳۳ ردار قطنی ، کتاب الاشربة وغیرهاج را بع ص ۱۸ نمبر ۱۸ ان حدیث میس کمری دعوت کرنے والی عورت کی نکلیت ہوگئی ای لئے اس کو واپس نہیں کیا لیکن استعال کرنا اچھانہیں تھا اس لئے آپ نے نوش نہیں فرمایا اصول شی ومغصوب کی ہلاکت سے عاصب مالک ہوجائے گا جا ہے ابھی بدلہ نددیا ہو۔

فائد امام ابوبوسف فرماتے ہیں کہ غاصب مالک ہوجائے گااور صان دینے سے پہلے اس سے استفادہ بھی کرسکتا ہے۔

ج کیونکہ غاصب اس کا مالک ہوگیا۔اورامام شافعی فرماتے ہیں کہ مغصوب کے ضمان دینے سے پہلے غاصب اس چیز کا مالک نہیں ہوگا۔

ج کیونکما لک دینے پرراض نہیں ہوا ہے۔اورندائھی اس کابدلہ ادا کیا ہے۔

انت المغصوب منه: ال سے مراد مالک ہے کیونکہ ای سے چیز فصب کی ہے۔

[۱۵۹۳] (۱۳) میجیسے کہ بکری غصب کر کے اس کو ذہح کر لیا اور اس کو بھون لیا یا اس کو پکالیا یا گیہوں غصب کیا اور اس کو پیس لیا یا لو ہا غصب کیا اور اس کو ترقن بنالیا۔ اور اس کو تکوار بنالیا یا پیتل غصب کیا اور اس کو برتن بنالیا۔

اس عبارت میں شی ومفصوب کے نام بدل جانے اوراس کے عظم منافع کے ختم ہوجانے کی چار مثالیں دی ہیں۔اوراو پر کے اصول پر متفرع کی ہیں۔مثلا بکری نہیں رہا بلکہ سالن اور گوشت ہوگیا تو چونکہ نام متفرع کی ہیں۔مثلا بکری نہیں رہا بلکہ سالن اور گوشت ہوگیا تو چونکہ نام متفرع کی ہیں۔مثلا بکری نہیں رہا بلکہ سالن اور گوشت ہوگیا تو چونکہ نام بدل گیا اس لئے مالک کی ملکیت زائل ہوگئی اور خاصب اس کا مالک بن گیا۔ یا گیہوں خصب کیا اور پیس کر آثابنا دیا یا لوہا خصب کر کے تلوار بنا لیا پیتل خصب کر کے اس کے خاصب لیا پیتل خصب کر کے اس کو برتن بنالیا تو ان کے نام زائل ہوگئے اور اعظم منافع زائل ہوگئے اور اب دوسرے منافع ہو گئے اس لئے خاصب مالک ہوگئے اور اب دوسرے منافع ہوگئے اس لئے خاصب مالک ہوگیا۔البت اس کا بدلہ دیے بغیراس کو استعال کرنا چھانہیں ہے۔

😝 او پر گزرگئ ہے۔

🚅 شواها : مجون ليا، طحن : پيس ديا، صفر : پيتل، آمية : برتن \_

[۱۵۲۳] (۱۴) اوراگرچاندی یاسوناغصب کیا اوران کودر ہم یادینارڈ ھال لیایا برتن بنالیا توان سے مالک کی ملکیت ختم نہیں ہوگی امام ابو حنیفةً کے نزدیک۔

اصل قاعدہ یہ ہے کہ سونا اور چاندی چاہے ڈلی کی حالت میں ہوں چاہے سکوں کی حالت میں ہوں اور جا ہے برتن کی حالت میں ہوں چاہے ہیں ہوں کے جائر کے عاصب ان کو کسی حال میں بھی ڈھال لے پھر بھی وہ سونا اور چاندی ہی ہیں اور ان کو تمن ہی گئے جائیں گئے۔ اس لئے سونا چاندی غصب کرے عاصب ان کا مالک نہیں ہوگا۔ یہ اس کے مالک کی ملکت ختم نہیں ہوگا۔ اور عاصب ان کا مالک نہیں ہوگا۔ یہ امال

ملک مالکها عنها عند ابی حنیفة رحمه الله[۵۲۵] ومن غصب ساجة فبنی علیها زال ملک مالکها عنها ولزم الغاصب قیمتها[۲۲۵] (۲۱) ومن غصب ارضا فغرس فیها او بنی قیل له اقلع الغرس والبناء وردها الی مالکها فارغة فان کانت الارض

ابوحنیفی کی رائے ہے۔

فائد صاحبین فرماتے ہیں کہ سونے اور چاندی میں بھی ایس تبدیلی کردے کہ ان کا نام بدل جائے تو اس سے مالک کی ملیت زائل ہوجائے گا اور غاصب کی ملیت ہوجائے گا۔

اس لئے کداب نداس کاوہ نام باقی رہااورنداس کی وہ منفعت باقی رہی۔

الصول سونے اور جاندی کے بھی نام بدل جائے تو مالک کی ملیت ختم ہوجائے گی اور غاصب کی ملیت ہوجائے گی۔

نت ضرب : دُهال دیا، مارا۔

[۱۵۲۵] (۱۵) کسی نے ہم تیر غصب کیا اور اس پر عمارت بنالی تو ما لک کی ملکیت اس سے زائل ہو جائے گی اور غاصب کواس کی قیت لازم ہوگی۔

سیست یہ مسکداس قاعدے پر ہے کہ مفصوب چیز نہ ہلاک ہوئی ہے اور نہ اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے البتہ وہ غاصب کے مال کے ساتھ چیک گئی ہے کہ اب اگر مفصوب چیز کوغاصب کے مال سے الگ کرتے ہیں تو غاصب کا بہت بڑا نقصان ہوجا تا ہے۔اس لئے اس صورت میں بھی کا لک کی ملکیت زائل ہوجائے گی اور غاصب کی ملکیت ہوجائے گی۔

مالککواس کی چیزواپس دیے ہیں تو عاصب کی دیوارگرجائے گی اوراس کا نقصان ہوگا اور مالککواس کی قیمت دلوائیں تواس کا نقصان منہیں ہے۔ نہیں ہے بلکھ ہتر کی مکافات ہوجائے گی اس لئے ہتر کی قیمت دلوانا بہتر ہے۔

العول مكن موتوعا مب كوبهي نقصان سے بچانے كى كوشش كى جائے گا۔

ام مشافی قرماتے ہیں کہ مہتم مالک کی ہے اور وہ ہلاک بھی نہیں ہوئی ہے اور نداس کا نام بدلا ہے اس لئے مالک کی ملیت زائل نہیں ہوگی اس لئے وہ واپس لین جا ہے تو عاصب کی دیوار تو روا کر لے سکتا ہے۔

🖦 ساجة : ههتر ، درمیان کی وه موثی اور کبی تکری جس پر چھر کھڑی کرتے ہیں۔

[۱۵۲۱] (۱۷) کمی نے زمین غصب کی اوراس میں پودا بودیایا عمارت بنادی تو اس سے کہاجائے گا کہ پودے کوا کھاڑ دے اور عمارت تو ڑ دو۔ اور خالی کر کے زمین کو مالک کی طرف واپس کردو۔ پس اگر زمین میں نقص ہوتا ہوان کے اکھاڑنے سے تو مالک کے لئے جائز ہے کہاس کو اکھڑی ہوئی عمارت اور بودوں کی قیت کا ضامن بنائے۔

تشرق كى نيكى كى زيين غصب كرلى اوراس ميس بودابوديا ياعمارت بنالى توچونكدز مين غامب كى نييس باس كئے غاصب سے كها جائے

تنقص بقلع ذلك فللمالك ان يضمن له قيمة البناء والغرس مقلوعا [ ١٥٢ ] (١٥) ومن غصب ثوبا فصبغه احمر او سويقا فلته بسمن فصاحبه بالخيار ان شاء ضمنه قيمة

گا کہ اپناپوداا کھاڑلواور عمارت منہدم کرلواور زمین کمل خالی کرے مالک کے حوالے کرو۔ کیونکہ تم نے خالی زمین ہی مالک سے لی تھی اس لئے جیسی لی تھی وہیں ہی ہوئے جیسی لی تھی وہیں ہی ہوئے ویک ہوئے ہوئے ورخت اور ٹوٹی ہوئی ورخت اور ٹوٹی ہوئی ورخت اور ٹوٹی ہوئی اور خت اور ٹوٹی ہوئی عمارت کی قیمت لگا کرغا صب کودی جائے گی جو بہت کم ہوگی۔

کیوکداس کے ذرحت کو کا نااور عمارت کو تو رُ نا ضروری تھا اس لئے کہ اس نے ما لک کی بغیر اجازت کے درخت لگا تھا اور عمارت تعرکی تھی کہ و لیس لعو ق تعرکی تھی (۱) حدیث بین اکر ابودا و درخت کو کا نیا اور الله علی الله و لیس لعو ق طالم حق کا ترجمہ کرکی نے زبین غصب کر کے پودا بودیا تو اس کو اس الم الموات میں الا ۱۹۲۵ نمبر ۱۸۲۵ نمبر

عرس: بودالگانا، قلع: اکھیرنا۔

[1672] (12) کسی نے کپڑ اغضب کیا اور اس کوسرخ رنگ میں رنگ دیا یا ستوغصب کیا اور اس میں تھی ملادیا تو اس کے مالک کو اختیار ہے اگر چاہتے تو اس کے مالک کو اختیار ہے اگر چاہتے تو دونوں کو لے لے جاتو اس کوسفید کپڑے کا ضامن بنائے اور اس کو اس کو سیر دکردے۔ اور اگر چاہتے تو دونوں کو لے لے

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا کئی نے مردہ زمین کوزندہ کیا یعنی آباد کیا تو وہ زمین اس کی ہے۔ لیکن ظالم کی جڑے لئے کوئی حق نہیں ہے (ب) آپ نے فرمایا کی نے دوسرے کی زمین میں بغیراس کی اجازت کے کھیتی کی تو اس کو کھیتی میں ہے کہونیں ملے گی ۔اس کو کھیتی کرنے کا خرچ ملے گا (ح) دوآ دمی حضور کے پاس جھڑا لے کر گئے ۔ان میں سے ایک نے دوسرے کی زمین میں مجبور کا درخت بویا تھا۔ تو آپ نے زمین والے کے لئے زمین کا فیصلہ کیا اور مجبور والے کو کھم دیا کہ اپنے درخت کو اکھاڑ لے ۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کی جڑوں میں کلہاڑی ماررہے ہیں اوروہ بڑا درخت تھا یہاں تک کہ اس درخت کو زکال دیا۔

ثوب ابيض ومثل السويق وسلمه للغاصب وان شاء اخذهما وضمن ما زاد الصبغ والسمن فيهما المالك قيمتها ملكها والسمن فيهما [٨٦٨] ومن غصب عينا فغيَّبها فضمنه المالك قيمتها ملكها الغاصب بالقيمة.

اور دونوں میں جور نکنے اور کھی لگانے سے زیادہ ہوا ہے اس کا ضان دیدے۔

ترانی ایست کی تیت کیر عاصب کو چیز و یدے یا پئی چیز غاصب سے لے لے اور صفات کی زیادتی کردی، نقص نہیں کیا تو مالک کودوا فتیار ہیں یا توا پی اصل چیز کی تیت کی تیت کا صب کے حوالے کردے۔

عاصب کی زیادتی کی قیمت عاصب کے حوالے کرنے کی دلیل بیر عدیث ہے عن دافع بن حدیج قال قال دسول الله علاق من ذرع فی ادر صفات کی دلیل بیر عدیث ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی الله علاق من الله علاق من المورع شیء و له نفقته (الف) (ابودا کو دشریف، باب فی زرع الارض بغیراذن صاحبحاص کا انبر ۱۳۲۰ ہر ۱۳۲۱) اس حدیث میں فرمایا کہ بغیر انہم ص ۲۵۳ نمبر ۱۳۲۲) اس حدیث میں فرمایا کہ بغیر اجادت کے بیتی کرنے والے اور ستو میں کھی ملانے والے کو ایک اور کھی کی قیمت مل جائے گا۔ جس سے معلوم ہوا کہ کپڑے کور تکنے والے اور ستو میں کھی ملانے والے کو رنگ والے کو ایک کور تکنے والے اور ستو میں کھی ملانے والے کو رنگ والے کو کی قیمت مل جائے گے۔

السول پیمسئلهاس اصول پر ہے کہ ما لک اور غاصب دونوں کونقصان نہ ہو بلکہ حتی الا مکان دونوں کوان کاحق مل جائے۔

صورت مسئلہ: صورت مسئلہ بیہ ہے کہ کپڑا غصب کر کے لال رنگ میں رنگ دیا ، یا ستوغصب کر کے اس میں تھی ملا دیا تو مالک کو دواختیار ہیں۔ یا سفید کپڑا اور خالص ستوکی قیمت استوحوالہ کردے۔ اور دوسری صورت بیہ ہے کہ رنگ اور تھی کی قیمت غاصب کو دیرے اور اینا کپڑا اور ستومالک سے واپس لے لے۔

لغت صبغ: رنگا۔ سولق: ستو۔ لت: ملایا، لپیٹا۔ سمن: تھی۔

[۱۵۹۸] کسی نے عین چیز کوغصب کیا اور اس کوغائب کردیا اور مالک نے اس کی قیمت کا ضامن بنایا تو غاصب اس کی قیمت دے کر مالک ہوجائے گا۔

تشری کی نے کسی چیز کو خصب کیااوراس کو عائب کردیااور مالک نے اس کی قیمت وصول کرلی تو عاصب اس چیز کا مالک بن جائےگا۔ جا اگر چیخصب سبب محذور ہے لیکن قیمت اواکر نے کی وجہ سے مالک کی ملکیت سے عاصب کی ملکیت کی طرف متقل ہو سکتی ہے۔ کیونکہ قیمت جوادا کردیا (۲) پیالے والی حدیث میں صحیح پیالہ دیئے کے بعد ٹوٹا ہوا پیالہ رکھ لیا۔جس سے معلوم ہوا کہ آپ پیالے کا مالک بن گے۔فدفع القصعة الصحیحة و حبس المکسورة (ب) (بخاری شریف، نمبر ۲۲۸۱)

فاسمد امام شافعی فرماتے ہیں کہ غصب سبب محذور ہے اس لئے قیمت ادا کرنے کے بعد بھی وہ اس چیز کا مالک نہیں ہے گا۔

عاشیہ : (الف) آپ نے فرمایا کسی نے بغیرا جازت کے کسی کی زمین میں بھیتی میں بھیتی میں بھیتی میں بھیتی میں بھیتی اللہ در الف) آپ نے سیح بیالہ در الف) آپ نے سیح بیالہ در الفادر کھالیا۔

[ 9 ۲ 9 ] ( 9 1 ) والقول في القيمة قول الغاصب مع يمينه الا ان يقيم المالك البينة باكثر من ذلك [ 4 2 0 ] ( 7 ) فاذا ظهرت العين وقيمتها اكثر مما ضمن وقد ضمنها بقول المالك او ببينة اقامها او بنكول الغاصب عن اليمين فلا خيار للمالك وهو للغاصب [ 1 2 0 1] ( 1 1 ) وان كان ضمنها بقول الغاصب مع يمينه فالمالك بالخيار ان

[١٩٦٩] (١٩) اورقول قيمت ميس غاصب كي ماني جائے گي تتم كے ساتھ كر بيكہ مالك بينية تائم كردے اس سے زيادہ كا\_

تشری غصب کی چیز غائب ہوگئ۔اب مالک اور غاصب کے درمیان اس کی قیمت میں اختلاف ہو گیا تواگر مالک کے پاس بینہ ہے تواسکے ذریعیذیادہ قیمت کا فیصلہ کیا جائے گا۔اورا گراس کے پاس بینہیں ہے تو غاصب کی بات قتم کے ساتھ مانی جائے گی۔

ج یہاں مالک زیادہ قیمت کا مدی ہے اور غاصب اس کا منکر ہے اس لئے مدی کے پاس بدینہ ہوتو منکر کی بات قتم کے ساتھ مانی جاتی ہے۔ [۵۷۰] (۲۰) لیس اگر عین چیز ظاہر ہوجائے اور اس کی قیمت زیادہ ہے اس سے جوضان دیا اور حال بیتھا کہ اس کا صان دیا مالک کے کہنے سے یا گواہ قائم کرنے سے فاصب کے قتم کھانے سے انکار کرنے سے تو مالک کو اختیار نہیں ہوگا اور وہ چیز غاصب کی ہوگ۔

شری منصوب چیز غائب تھی اس درمیان اس کی قیت مالک کودلوادی گئی ، بعد میں وہ چیز ظاہر ہوئی اور پیۃ چلا کہ اس کی قیت زیادہ تھی۔ پس اگر ان تین صورتوں میں قیمت کا فیصلہ کیا گیا تھا تو مالک کوزیادہ قیمت نہیں دلوائی جائے گی۔ اور نہ مالک کووہ چیز لینے کا اختیار ہوگا۔ مثلا مالک کے کہنے پر کہ اس چیز کی قیمت اتنی ہے اس کو قیمت دلوادی گئی تھی توزیادہ قیمت نہیں دلوائی جائے گی۔

جود ما لک نے اس کی قیت اتن ہی لگائی ہے۔ اس نے اس وقت زیادہ قیت کیوں نہیں لگائی ہے اس کے زیادہ قیت نہیں دوائی جائے گی۔ یا مالک نے اتن قیمت پر بینہ قائم کر کے فیصلہ کروایا تھا تو چونکہ خود ہی اس نے اس قیمت پر گواہی دے کر فیصلہ کروایا تھا تو چونکہ خود ہی اس نے اس قیمت پر گواہی دے کر فیصلہ کروایا تھا تو چونکہ خود ہی اس نے اس کے خاصب کوشم لکے وہ پہلے سے کم قیمت پر راضی ہے۔ اس لئے اس کو زیادہ قیمت نہیں دلوائی جائے گی۔ یا مالک کے پاس بین نہیں تھا اس لئے خاصب کوشم کھانے سے انکار کردیا جس کی وجہ سے مالک نے جتنی قیمت بتائی اس پر فیصلہ کردیا گیا تو اب مالک کو زیادہ قیمت نہیں دلوائی جائے گی۔

وج یہ فیصلے مالک کے قیمت بتانے پر ہوئے ہیں اس لئے چیز کی قیمت زیادہ نکل جائے پھر بھی اس کوزیادہ نہیں دلوائی جائے گی (۲) کیونکہ مالک اتن ہی قیمت پرداضی ہے۔

اصول میمسکلهاس اصول پر ہے کہ مالک جتنی قیت پر پہلے راضی ہو چکا ہوتو اس سے زیادہ نہیں دلوائی جائے گی اور نہ مالک کو وہ چیز واپس لینے کا اختیار ہوگا۔

لغت كول: فتم كهاني سانكار كرنا

[ا ۱۵۷] (۲۱) اوراگر چیز کی قیمت دلوائی تھی غاصب کے کہنے ہے اس کی قتم کے ساتھ تو مالک کو اختیار ہے کہ اگر چاہے تو ضان کو برقر ارر کھے

شاء امضى النصمان وان شاء اخذ العين ورد العوض[٥٧٢] (٢٢) وولد المغصوبة ونماؤها وثمرة البستان المغصوب امانة في يد الغاصب ان هلك في يده فلا ضمان عليه الا ان يتعدى فيها او يطلبها مالكها فيمنعها اياه[٥٤٣] [٢٣) وما نقصت الجارية بالولائة فهو في ضمان الغاصب فان كان في قيمة الولد وفاء به جبر النقصان بالولد

اور جاہے تومغصوب چیز کولے لے اور عوض واپس کردے۔

ترت مالک کے پاس بتائی ہوئی قیمت پر گواہ نہیں تھااس لئے غاصب کے لئے تئم کے ساتھ اس کی بات پر قیمت کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ بعد میں ظاہر ہوا کہ مغصوب چیز کی قیمت اس سے زیادہ ہے تواب مالک کودواختیارات ہیں۔ یا تو بچیلی قیمت کو بحال رکھے اور چیز کوغاصب کے پاس رہنے دے، یا چونکہ مغصوب چیزمل گئی ہےاس لئے اس کوواپس لے لےاور قیمت غاصب کوواپس لوٹا دے۔

وج چونکداس صورت میں مالک کے کہنے پر قیمت کا فیصلنہیں ہوا تھااس لئے اس کو واپس لینے کاحق ہے۔

لغت المضلى الضمان : صان كو بحال ركھ، العين : اس سے مراد مغصوب چيز ہے۔

[۲۷](۲۲)مغصوبہ چیز کا بچداوراس کی بردھور ی اورمغصوب باغ کا پھل غاصب کے ہاتھ میں امانت کے طور پرہے۔اگراسکے ہاتھ میں ہلاک ہوجائے تواس پر صان نہیں ہے گرید کہ اس میں تعدی کرے یا مالک اس کوطلب کرے چر بھی اس کونددے۔

تشری اس عبارت میں دوباتیں ہیں۔ایک تو یہ کہ مغصوب چیز کو غصب کیا تو وہ مغصوب ہے لیکن غاصب کے ہاتھ میں جو برد عوز ہوئی یا پچہ

پدا ہوا یاباغ غصب کیا پھراس میں پھل آگیا تو بیتمام برمعوتری غاصب کے ہاتھ میں امانت کے طور پر ہیں۔

وج غصب کا مطلب ہے مالک کو بے دخل کرنا اور بیمعنی اصل چیز میں ہوگا۔ بڑھوٹری پرتو مالک کا شروع میں دخل ہی نہیں ہے وہ تو غاصب كے ہاتھ ميں پيدا ہوئى ہے۔اس لئے برحتورى غاصب كے ہاتھ ميں امانت ہوگى۔اورامانت كا قاعدہ يہ كم بغير تعدى كے ہلاك ہوجائة اس پرضان نبیں ہے۔اور دوسری بات میہ ہے کہ مالک بوھوتری کوغاصب سے مائلے اور غاصب دینے سے اٹکار کردے تواب وہ بوھوتری ا مانت کے طور پڑئیں رہی بلکہ اٹکار کرنے کی وجہ ہے گویا کہ غصب کے طور پر ہوگئی۔اس لئے اب بغیر تعدی کے بھی ہلاک ہوگی تو غاصب کو ضمان دینا ہوگا۔

اصول بردهوری عاصب کے ہاتھ میں امانت ہوتی ہے۔

لغت نماء : برمهورسی۔

[٣٤٨] اور باندي ميں جو پچھ كى آئے ولادت كى وجد بتو وہ عاصب كے ضان ميں ہے۔ پس اگر يے كى قيمت سے نقصان بورا ہو سكے تو بچه كى وجه سے نقصان بوراكيا جائے گا اور غاصب سے اس كا ضان ساقط ہوجائے گا۔

تشری کی ولا دت میں نفع بھی ہے کہ ما لک کا ایک غلام بڑھ گیالیکن ولا دت کی وجہ سے با ندی میں نقصان بھی ہوگیا تو چونکہ ایک ہی چیز



وسقط ضمانه عن الغاصب[720] ا [77] و لا يضمن الغاصب منافع ما غصبه الا ان ينقص باستعماله فيغرم النقصان.

سے فائدہ اور نقصان دونوں ہیں اس لئے بچے کی قیمت سے باندی کا نقصان پورا کیا جائے گا۔اور جب پورا ہو جائے تو غاصب سے نقصان کا ضان ساقط ہوجائے گا۔

اصول یمسئلہ اس اصول پر ہے کہ فائدہ اور نقصان دونوں ہوں تو نقصان کو فائدہ سے بورا کردیا جائے گا اور غاصب پر نقصان کا صاب نہیں ہوگا۔

لغت وفاء: (بورا ہونا، جبر: نقصان کی مکافات کرنا۔

[۱۵۷۳] (۲۳) نہیں ضامن ہوگا غاصب اس منافع کے جن کوغصب کیا مگرید کہ اس کے استعال سے نقص پیدا ہو جائے تو نقصان کا تاوان دےگا۔

شرت مثلاً گرغصب کیااورایک مہینے تک اپنے پاس رکھے رہانہ خوداس میں رہااور نہ کسی اورکور ہنے دیا تو ایک مہینے کی رہائش کے منافع کی جو اجرت ہوگی غاصب اس کا ضامن نہیں ہوگا۔ ہاں! غاصب کے رہنے کی وجہ سے گھر میں کوئی نقص پیدا ہوتا تو غاصب کو نقصان کا تاوان دینا پڑتا۔

حاشیہ: (الف) حضرت عامر تعمی نے فرمایا ایک آدی نے اپنی باندی ایک آدی کے پاس پائی۔اس نے اس سے بچددیو تھا۔ پس اس نے بینہ قائم کیا کہ اس کی باندی ہے۔ اور جس کے قبضے میں باندی تھی اس نے بینہ قائم کیا کہ اس نے اس کو فریدا ہے۔ پس حضرت علی ٹے فرمایا کہ باندی الا باندی لے گا اور بائع سے تج تو ڑنے کے لئے کہا جا اور جس کے قبضے میں باندی تھی خلاص کوئی چیز نہیں ہے۔ کسی نے کوئی ایسی چیز بچی جواس کی نہیں ہے تو وہ اس کے مالک کے لئے ہوگی۔ اور مشتری بالغ سے اتفالے کا جتنا اس کو دیا ہے۔ اور نہاس کے علاوہ لے سکتا ہے۔

[620] [70) واذا استهلك المسلم خمر الذمى او خنزيره ضمن قيمتها وان استهلكهما المسلم لمسلم لم يضمن.

تہیں ہوتی ہے۔

[1240] (70) مسلمان نے ذمی کے شراب کو یااس کے سور کو ہلاک کردیا تو دونوں کی قیمت کا ضامن ہوگا۔اور اگران دونوں کو سلمان نے مسلمان کا ہلاک کیا توضامن نہیں ہوگا۔

دی کے حق میں شراب اور سورفیتی چیز ہیں اس کئے مسلمان نے جب ان کوضائع کیا تو ان کا ضان دینا ہوگا۔ البته شراب ذوا ق الامثال ہے لیکن مسلمان اس کوخرید نہیں سکتا اس کی بھی قیمت اوا کرے گا۔ اور سور ذوا ق القیم ہے ہی اس لئے اس کی تو قیمت دے گا۔ اور مسلمان نے مسلمان کے شراب یا سور کو ہلاک کردیا تو ان کا ضان نہیں ہے۔

کوتکہ مسلمان کے حق میں دونوں چزیں فیمی نہیں ہے۔ اس لئے ان کو ہلاک کرنے کی وجہ سے اس پر کوئی ضان لازم نہیں ہوگا (۲) حدیث میں ہے کہ ان چزوں کوتو ڑا ہے بلکرتو ڑنے کا بھم دیا۔ عن سلمة بن اکوع ان النبی عَلَیْ اُن کی نیوانا توقد یوم خیبر قال علام توقد هذه النیوان قالوا علی الحمر الانیسة قال اکسروها وهریقوها (الف) (بخاری شریف، باب حل شرالدنان التی فیما الخمراوی قال اکسروها وهریقوها (الف) (بخاری شریف، باب حل شرالدنان التی فیما الخمراوی قالوا علی الحمد الانیسة قال اکسروها وهریقوها (الف) (بخاری شریف، باب حل شرالدنان التی فیما الخمرالدنان التی کرنا ہوائز چزوں کوتو ڑنے کا صاب نہیں ہے (۳) عن انس بن مالک قال کنت اسقی ابا عبیدة و ابا طلحة و ابی بن کعب شرابا من فضیح و تمر فجائهم آت فقال ان الخمر قد حرمت فقال ابو طلحة یا انس قم الی هذه المجراد فاکسرها قال انس فقمت الی مهراس لنا فضر بتھا باسفله حتی تکسرت (ب) (سنن للیم تی ، باب من اراق مالا بحل الانتھاع برن الخمراء و فیمرها و کروھا کروھا کی صان لازم نہیں کیا اس لئے حرام چزوں کو وغیرها کروھا کی صان لازم نہیں کیا اس لئے حرام چزوں کو تو رہ سے ضان لازم نہیں ہوگا۔



حاشیہ: (الف) آپ نے آگ دیکھی کہ خیبر کے دن جلائی جارتی ہے تو آپ نے فر مایا بیآگ س چیز کے لئے جلارہے ہو؟ کہا اہلی گدھے کے لئے۔ آپ نے فر مایا ہاٹل کو تو ڈر دواور گوشت بہادو(ب) انس بن ما لک فر ماتے ہیں کہ میں حضرت ابوعبیدہ، ابوطلحہ ادرائی بن کعب کوشک مجبور اور تر مجبور کا شراب پلار ہاتھا۔ پس ایک آنے دالے آئے اور کہا کہ شراب حرام ہوگیا ہے۔ تو حضرت ابوطلحہ نے فر مایا سے انس ان مطلوں کوجا کو تو ڈردو۔ حضرت انس فر ماتے ہیں کہ میں کلباڑی کے پاس گیا اور اس سے مطلے کے نیچے مارا یہاں تک کماس کو تو ڈردیا۔

### ﴿ كتاب الوديعة ﴾

[ ٧ ٢ ٢ ] ( ١ ) الوديعة امانة في يد المودع اذا هلكت في يده لم يضمنها [ ٢ ٥ ١ ] ( ٢ ) وللمودع ان يحفظها بنفسه وبمن في عياله.

#### ﴿ كتاب الوديعة ﴾

فردری نوف ودیعت کے معنی امانت رکھنا ہے۔ کوئی اپناسامان کی کے پاس تفاظت کے لئے رکھ دیتو اس کوامانت رکھنا کہتے ہیں۔ اس کا شہوت اس آیت میں امانت کو شہوت اس آیت میں امانت کو شہوت اس آیت میں امانت کو دولت اللہ عامل کم ان تو دوا الامانات الی اہلها (الف) (آیت ۸ سورة النمائم) اس آیت میں امانت کو دالی نامل کوئانے کی تاکید کی تی کید کی تی ہے۔ حدیث میں ہے۔ عن عصر بن شعیب عن ابیه عن جدہ قال قال دسول الله علی میں اود ع و دیعة فیلا ضمان علیه (ب) (ابن مانبیش ہے۔ باب الودیعة ص ۳۲۳ نمبر ۱۳۳۱ دارقطنی ، کتاب البیوع ج ثالث ص ۲۹ نمبر ۲۹۳۸) اس حدیث میں ہے کہ کوئی چیز امانت پرد کھے تو امانت دکھنے دالے پرضمان نہیں ہے۔ اس سے امانت کا ثبوت بھی ہوا اور اس کا تکم بھی معلوم ہوا کہ بغیر تعدی کے ہلاک ہونے پرضمان نہیں ہے۔

اس باب میں تین الفاظ ہیں (۱) امانت رکھنے والاجس کومودع کہتے ہیں (دال کے کسرہ کے ساتھ) (۲) جس کے پاس امانت رکھی جائے اس کومودع کہتے ہیں (دال کے فتحہ کے ساتھ اسم مفعول کا صیغہ) (۳) جو چیز امانت رکھی جائے اس کو ودیعت کہتے ہیں۔

[۱۵۷۱](۱) ودیعت امانت ہوتی ہے امانت رکھنے والے کے ہاتھ میں۔اگر اس کے ہاتھ میں ہلاک ہوجائے تو اس کا ضامن نہیں ہوگا شرح جس کے ہاتھ میں امانت رکھی گئی ہے وہ اس کے ہاتھ میں امانت ہے۔اورامانت کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر بغیر تعدی کے ہلاک ہوجائے تو

اس پراس کا تاوان نہیں ہے۔

ابن اجر کی حدیث او پرگزری من او دع و دیعة فلا ضمان علیه (این اجرشریف، نمبر ۱۳۰۱) (۲) داره ای میں ہے عن عمر و بن شعیب عن ابیه عن جاءه عن النبی علی النبی علی المستودع علی المستودع غیر المغل ضمان و لا علی المستودع غیر المغل ضمان (ج) (دارقطنی ، کتاب البوع ج فالنص ۲۳ نمبر ۲۹۳۹) (۴) قال عمر بن الخطاب العادية بمنزلة الموديعة و لا ضمان فيها الا ان يتعدى (د) (مصنف عبدالرزاق ، باب العادية ، ج فامن ، ص ۱۹ کانمبر ۱۳۵۸) اس حديث اور او پر کاش سے معلوم ہوا که انت بغیرتعدی کے ہلاک ہوجائے توامین پرضان نہیں ہے۔

[1042] (٢) امانت ركھنے والے كے لئے جائز ہے كہ خود تفاظت كرے اور ان سے تفاظت كرائے جواس كے عيال ميں ہيں۔

تشرق امانت کے مال کی خود حفاظت کرسکتا ہے اور ان لوگوں ہے بھی حفاظت کر واسکتا ہے جواس کے بال بیچے ہیں یا جس کی وہ کفالت کرتا

حاشیہ: (الف)اللہ تم کو تھم دیتے ہیں کہ امانت امانت والوں کو ادا کرے (ب) آپ نے فرمایا جس نے امانت رکھی اس پر صان نہیں ہے (ج) آپ نے فرمایا عمر یا عاریت مطابع نے فرمایا عاریت مطابع نے فرمایا عاریت رکھنے والے پر جوزیادتی نہ کرتا ہو صان نہیں ہے (د) حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا عاریت و دیعت کی طرح ہے ادراس میں صان نہیں ہے گریے کہ تعدی کرے۔

4

آدی ہروت گر میں نہیں رہتا ہمی باہر بھی جانا پڑتا ہے۔ اس لئے اگر اپنے اہل وعیال سے امانت کی حفاظت نہ کرائے گا تو کس سے کرائے گا؟ (۲) حضور نے بجرت کے موقع پر حضرت علی سے امانت کی حفاظت کروائی ہے۔ بلکہ انہیں کے ذریعہ امانت اواکروائی ہے۔ عن عائشہ فی ھجو ۃ المنبی عَلَیْتُ قالت امر تعنی رسول الله عَلَیْتُ علیا ان یتخلف عنه بمکہ حتی یؤ دی عن رسول الله عَلَیْتُ الله الله عَلَیْتُ الله عَلَیْتُ الله عَلیْتُ الله عَلیْت کے انت عندہ للناس (الف) (سنن لیبہ قی، باب ماجاء فی الرغیب فی اواء الامانات، جسادس میں میں کے عالی میں سے علیہ اس حدیث میں حضرت علی آپ کے عیال میں سے تھے۔ اس لئے اہل وعیال سے بھی حفاظت کرواسکتا ہے۔

[۵۷۸] (۳) پس اگراس کی حفاظت کروائی اہل وعیال کےعلاوہ سے تو ضامن ہوجائے گا مگریہ کہاس کے گھر میں آگ لگ جائے تو اس کو اپنے پڑوی کے سپر دکردے یاامانت کشتی میں ہواوراس کوڈ و بنے کا خوف ہوتو اس کو دوسری کشتی میں ڈال دے۔

تشرت امانت کی چیز کواینے اہل وعیال کے علاوہ سے حفاظت کراوئی تو مودع اس کا ضامن بن جائے گا۔

ما لک مودع کی حفاظت سے راضی ہے اس کے علاوہ کی حفاظت سے راضی نہیں ہے۔ اس لئے دوسروں سے حفاظت کروائی اور ہلاک ہو
گئ تو ضامن ہوگا۔ اس اثر میں ہے عن منسریح قبال من استودع و دیعة فباستودعها بغیب اذن اهلها فقد ضمن
(ب) (مصنف عبدالرزاق، باب الودیعة، ج ثامن ص،۱۸۲۱، نمبر ۱۸۲۰) اس اثر میں ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیرامین نے دوسرے
کے پاس امانت رکھی اور ہلاک ہوئی تو وہ ضامن ہوگا۔ البترالی مجوری ہوجائے کہ پڑوی کودینا ضروری ہوجائے اور اس کودیئے میں حفاظت کا زیادہ امکان ہوتو مودع ضامن نہیں ہوگا۔ مثلا گھر میں آگ لگ گئ ایسے موقع پر امانت کی چیز حفاظت کی نیت سے پڑوی کے گھر میں پھینک دی اور امان خان مارئ تو مودع ضامن نہیں ہوگا۔ اس طرح امانت کی چیز شتی میں تھی اور اندیشہ ہوا کہ وہ چیز ڈوب جائے گی جس کی وجہ سے حفاظت کی نیت سے دوسری شتی میں ڈال دی اور وہ ہلاک ہوگی تو مودع ضامن نہیں ہوگا۔

الصول بیاس اصول پرہے کہ مجبوری ہواور حفاظت کی غرض سے عیال کے علاوہ سے حفاظت کروائی تو مودع ضامن نہیں ہوگا۔

ف حريق: آگ لگنا، سفية: تحشق

[924] (م) اگرامانت رکھنے والے نے اپنے مال کے ساتھ ایسے ملادی کہ الگ نہ ہو علق ہوتو اس کا ضامن ہوگا۔

حاشیہ: (الف)حضور کی ہجرت کے بارے میں حضرت عائش فرماتی ہیں کہ حضور نے حضرت علی کو تھم دیا کہ وہ مکہ محرمہ میں ان کی نیابت کریں۔ یہاں تک کہ حضور کی امانت کو اداکر دیں جوان کے پاس لوگوں کی ہے(ب) قاضی شرح نے فرمایا کسی نے امانت رکھی پس اس نے مالک کی اجازت کے بغیر دوسرے کے پاس امانت رکھ دی تو وہ ضامن ہوجائے گا۔

خلطها المودع بماله حتى لا تتميز ضمنها [ ٠ ٥٨ ا ](٥) فان طلبها صاحبها فحبسها عنه وهو يقدر على تسليمها ضمنها [ ١ ٥٨ ا ](٢) وان اختلطت بماله من غير فعله فهر شريك لصاحبها.

شرت امانت رکھنے والے نے امانت کی چیز کواپنے مال کے ساتھ اس طرح ملادیا کہ اس کوالگ الگ بھی نہیں کر سکتے تو امانت رکھنے والا اس امانت کا ضامن ہوجائے گا اور اس کو اس کی قیمت دینی ہوگی۔

البعد المان كى وجه البعد البعد المان الما

لغت خلط: ملاديا\_

[۱۵۸۰](۵) پس اگرامانت کو ما نگاس کے مالک نے پس روک لیاامانت رکھنے والے نے مالک سے حالا نکہ وہ اس کے دینے پر قدرت رکھتا تھا تو اس کا ضامن ہوگا۔

تشریخ ما لک نے امین سے امانت کا مال ما نگا اور امین اس کوئپر دکرنے پر قدرت رکھتا تھا پھر بھی سپر دنہیں کیا اور امانت ہلاک ہوگئی تو امین اس مال کا ضامن ہوگا۔

وج طلب کرنے کے باد جودنہ دیناتعدی ہےاور پہلےاثر میں گزر چکا ہے کہ تعدی کرے گا توامین ضامن ہوجائے گا۔فسسال عسمسر بسن المنحط اب العادیة بمنزلة الو دیعة و لا ضمان فیھا الا ان یتعدی (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب العادیة ج ٹامن ۹۵ انمبر ۱۳۷۸۵)اس اثرکی وجہ سے تعدی کرنے پرامین پرضان لازم ہوگا۔

[۱۵۸۱] (۲) اورا گرمل گیا مال بغیرامین کے پکھ کئے تو وہ مالک کے ساتھ شریک ہوگا۔

تشری اگرامین کے بچھ کئے بغیرامانت کا مال امین کے مال کے ساتھ خلط ملط ہو گیا تو امین ما لک کے ساتھ شریک ہوجائے گا ضان نہیں ہوگا وہ است کے مال کے ساتھ شریک ہوجائے گا ضان نہیں ہوگا۔ اللہ میں نہیں ہوگا۔ اللہ دونوں کا مال ال گیا ہے اس لئے دونوں شریک ہوجا کیں گے۔ اس لئے دونوں شریک ہوجا کیں گے۔

حاشیہ: (الف) انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کی امانت رکھی پس اس کواپنے مال کے ساتھ رکھ دیا۔ پس وہ میرے مال کے ساتھ ہلاک ہوگئی، پس اس معاطے کو حضرت عمر کے پاس لئے تم ضامن ہوں گے (ب) حضرت عمر کے پاس لئے تم ضامن ہوں گے (ب) حضرت عمر نے فرمایا عاریت ود ایعت کی طرح ہے اوراس میں منان نہیں ہے گریہ کہ تعدی کرے۔

[۱۵۸۲] (۷) وان انفق المودع بعضها وهلك الباقى ضمن ذلك القدر [۵۸۳] (۸) فان انفق المودع بعضها ثم رد مثله فخلطه بالباقى ضمن الجميع (۹۸۳] (۹) واذا تعدى المودع فى الوديعة بان كانت دابة فركبها او ثوبا فلبسه او عبدا فاستخدمه او اودعها

[۱۵۸۲] (۷) اگرخرچ کیاامانت رکھنے والے نے بعض کواور ہلاک ہوگئی باتی تواس مقدارضامن ہوجائے گا۔

تشری مثلا ایک ہزار درہم امانت پر رکھے تھاں ہیں ہے چھ سودرہم امین نے خرج کردیئے اور باتی چارسو ہلاک ہو گئے تو وہ امانت کے ہلاک ہوئے تو وہ امانت کے ہلاک ہوئے۔ کیونکہ اس پر تعدی نہیں کی۔ اور چھ سودرہم جوخرج کئے اس پر تعدی کی اس لئے اس کا ضمان لازم ہوگا۔ اصول یہ ہے کہ جینے پر تعدی کی اس کا ضان لازم ہوگا اور جینے پر تعدی نہیں کی وہ امانت کا شارکیا جائے گا۔

[۱۵۸۳] (۸) اگرامانت رکھنے والے نے اس کے بعض کوخرچ کیا پھراس کے مثل واپس کیا پھراس کو باقی کے ساتھ ملادیا تو تمام کا ضامن ہو حائے گا۔

شری او پر کی مثال میں ایک ہزار امانت پر رکھا۔ اس میں سے چھسو درہم امین نے خرچ کر دیتے پھراپی جانب سے چھسو درہم واپس لایا اور باقی درہم کے ساتھ ملادیا اور تمام درہم ہلاک ہوگئے تو امین اب پورے ایک ہزار کا ضامن ہوگا۔

امین نے جو چیسوخرچ کئے تھے وہ جب تک مالک کے حوالے نہ کرے وہ امین کا ہی ورہم ہے۔ اور پہلے قاعدہ گزرگیا کہ امین اپنے مال کے ساتھ امانت کا ملایاس لئے اب پورے ایک ہزار کے ساتھ امانت کا ملایاس لئے اب پورے ایک ہزار کا ضامن ہوجائے گا۔ یہاں چیسوا پنے مال کے ساتھ چارسوامانت کا ملایاس لئے اب پورے ایک ہزار کا ضامن ہوجائے گا(۲) پہلے حضرت عمر کا قول گزر چکا ہے۔ حضرت حسن کا ایک قول بھی ہے۔ عن المحسن فی الوجل یو وع الو دیعة فیصور کھا یا خد بعضها قال کان یقول اذا حو کھا فقد صمن (الف) (سنن لیم تھی ، باب لاضان علی مؤتمن جی سادی ہی ہوگیا۔

اس لئے اپنے پورے مال کا ضامن ہوگا۔ پہلے چیسودر ہم کا تھا اور اب چارسودر ہم کا بھی ہوگیا۔

ا سول بیمسلداس اصول پرہے کدامین کے خرچ کرنے کے بعد جب تک وہ مال مالک کے ہاتھ میں سپر دنہ کرے امین ہی کا شار کیا جائے گا۔اور دوسرا قاعدہ بیہ ہے کدایتے مال کے ساتھ امانت کا مال ملا دیا تو امانت کا ضامن ہوگا۔

[۱۵۸۳] (۹) اگرامانت رکھنے والے نے امانت میں زیادتی کی اس طرح کہ جانور تھااس پرسوار ہو گیایا کپڑا تھااس کو پہن لیایا غلام تھا اس سے خدمت لے لی یااس کو دوسرے کے پاس امانت رکھ دیا پھر تعدی زائل کردی اور اپنے پاس رکھ لیا تو ضان زائل ہو جائے گا۔

تشری بیمسلداس قاعدے پر ہے کہ امین نے امانت میں زیادتی کی کیکن ہلاک کے بغیر دوبارہ زیادتی ختم کردی اور امانت کو امانت کی طرح رکھنے لگا تو چونکہ زیادتی ختم ہوگئی اس کئے ضان بھی زائل ہو جائے گا۔اب اگر ہلاک ہوئی تو ضان لازم نہیں ہوگا۔مصنف نے اس کی چار مائٹ کے دور اور ان کی میں کو کہ میں اس کی جائے ہوئی تو ضان لازم نہیں ہوگا۔مصنف نے اس کی جائے دور اور ان کی میں کہ کو اس کے دور اور ان کی میں کہ کو اس کا کہ میں کہ کو اس کے دور اور ان کی میں کہ کو اور ان کی میں کو کہ دور اور ان کی میں کو اس کے دور اور ان کی میں کتا ہے کہ دور اور ان کی دور کی دور کا کہ دور کا کہ دور کی دور کا کہ دور کا کہ دور کی دور کی کہ دور کا کہ دور کی کہ دور کا کہ دور کی کہ دور کی کہ دور کا کہ دور کی کہ دور کا کہ دور کی کہ د

عاشیہ : (الف) حفزت حن نے فرمایا کوئی آدمی امانت رکھے پھراس کو حرکت دے کر ہلاک کردے اور پچھ لے لے تو فرماتے تھے کہ جب حرکت دیا تو ضامن ہو جائے گا۔ عند غيره ثم ازال التعدى وردها الى يده زال الضمان[٥٨٥] (١٠) فان طلبها صاحبها فحده اياها ضمنها فان عاد الى الاعتراف لم يبرأ من الضمان[١٥٨٢] (١١) وللمودع

مثالیں دی ہیں(۱) جانورا مانت کا تھااس لئے اس پرسوار نہیں ہونا چاہئے تھالیکن اس پرسوار ہو گیااس لئے اس پر ہلاک ہونے پرضان لازم تھا لیکن اب سوار ہونا چھوڑ دیا اور امانت کی طرح رکھنے لگا تو اب جانورا مانت کا شار کیا جائے گا اور اب ہلاک ہونے پرضان لازم نہیں ہوگا (۲) کپڑ اامانت کا تھااس کو پہن لیا (۳) غلام تھااس سے خدمت لینے لگا پھرچھوڑ دیا (۴) یا اپنے پاس امانت رکھنے کے بجائے دوسرے کے پاس امانت پررکھ دیا پھرواپس کرلیا توضان ساقط ہوجائے گا۔

اصول تعدى كے بعد تعدى ختم كرد اورامانت كى چيز سجح سالم موتو صان ساقط موجائے گا۔

فائده امام شافعی فرماتے ہیں تعدی ختم کرنے کے باوجود صان ساقط نہیں ہوگا۔

رج وه فرماتے ہیں کدایک مرتبہ موجب صان ہو گیا تواب وہ ساقط نہیں ہوگا۔

[۱۵۸۵] (۱۰) اگراس کے مالک نے امانت کو مانگالیس امین نے اس کا انکار کیا تو وہ ضامن ہوجائے گا۔ پھرا گراعتر اف کی طرف لوٹ آیا تو ضان سے بری نہیں ہوگا۔

شرت ما لک نے اپنی امانت مانگی اس پرامین نے افکار کر دیا کہ آپ کی کوئی امانت میرے پائنہیں ہے۔ پھر بعد میں اعتراف کرلیا کہ آپ کی امانت میرے میاس ہے۔ اس کے بعد چیز ہلاک ہوگئی توامین ضامن ہوگا ادراس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔

جے مطالبہ کے بعدا مین کے انکارکرنے کی وجہ سے امین کی امانت ہی ختم ہوگئی۔اب جب تک کہ مالک دوبارہ اس کوامین نہیں بنائے گاوہ امین نہیں ہوگا۔اور دوبارہ بنایانہیں ہے اس لئے اعتراف کے باوجودوہ ضامن رہےگا۔

ا سول پیمسکا اس اصول پر ہے کہ امین ہوناختم ہونے کے بعد دوبارہ باضابطہ امین نہیں بنایا تو وہ امین نہیں ہوگا ضامن ہی ہوگا۔

الخت جحد : انكاركيا، اعتراف : اقراركرنا، لم يبرأ : برى نبيل بوگا\_

[۱۵٬۵۲] این کے لئے جائز ہے کہ سفر کرے ودیعت کے ساتھ اگرچہ اس میں بوجھ اور تکلیف ہو۔

امین امانت کی چیز کوسفر میں لے جانا چاہے تو لے جاسکتا ہے بشرطیکہ مالک نے منع نہ کیا ہو۔اور راستے میں ہلاکت کا کوئی اندیشہ نہ ہو۔ اگر مالک نے سفر کرنے ہے منع کیا ہویا سفر میں مال کی ہلاکت کا اندیشہ ہوتو اس کولیکر سفر نہیں کرسکتا۔اورا گرسفر کیا اور ہلاک ہوگئ تو ضامن ہوگا۔

 ان يسافر بالوديعة وان كأن لها حمل و مؤنة [۱۵۸۷] (۱۲) واذا او دع رجلان عند رجل وديعة ثم حضر احدهما طلب نصيبها منها لم يدفع اليه شيئا عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى عدفع اليه تعالى عدفع اليه تعالى عدفع اليه

القراض، ج سادس، ص ۱۸۸، نمبر ۱۱۲۱۰)

فائیں امام شافعی فرماتے ہیں کہ معروف کا اعتبار کیا جائے گا۔اور معروف یہ ہے کہ حضر میں حفاظت کر سے سفر میں حفاظت نہ کرے اس لئے امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگرامانت کے اٹھانے کا امانت کے اٹھانے کا امانت کے اٹھانے کا بوجھا ور تکلیف ہو تو سفر میں نہیں لے جاسکتا۔ کیونکہ اٹھانے کی اجرت مالک پرخواہ نواہ نوٹے گا۔اس لئے بغیر مالک کی اجازت کے سفر میں نہیں لے جاسکتا۔ کیونکہ اٹھانے کی اجرت مالک پرخواہ نواہ نوٹے گا۔اس لئے بغیر مالک کی اجازت کے سفر میں نہیں لے جاسکتا۔

لغت مؤنة : اٹھانے کی اجرت۔

[۱۵۸۷](۱۲)اگرامانت پررکھادوآ دمیوں نے ایک آ دمی کے پاس کچھامانت بھران میں سے ایک آیااوراس سے اپناحصہ طلب کیا تواس کو کچھنیں دیا جائے گاامام ابوصیفہ کےنز دیک جب تک کہ دوسرانہ آ جائے۔اور فر مایاصاحبین نے اس کواس کا حصہ دیا جائے گا۔

شری دوآ دمیوں نے ایک آ دمی کے پاس کوئی چیز امانت پر رکھی پھرایک آ دمی نے آ کرکہا کہ میراحصہ مجھے دیدیں توامام ابوصنیفہ کے نز دیک اس کواس کا حصہ نیس دیا جائے گا بلکہ جب دونوں شامل ہوکر آئیس گے تب دونوں کو پوری چیز دے دی جائے گئی۔

وه اس کونیس و مشترک طور پر چیزامانت رکھی ہے اب ایک آوی اپنا حصقتیم کروا کر لینا چاہتا ہے اورتقیم کرنے کاحق امین کونیس ہے اس کئے وہ اس کوئیس و مسئرک طور پر چیزامانت رکھی ہے گھ چکا و سے کر لینا چاہتا ہے اس کے اس کواس کا حصنہیں دیا جائے گا (۲) اثر میں اس کا اشارہ ہے ۔ عن حسنس ان رجہ لیس استو دعا امرأة من قریش مائة دینار علی ان لا تدفعها الی واحد منها دون صاحبه حتی یہ جتہ معا فی فات احدهما فقال ان صاحبی توفی فادفعی الی المال فابت فاختلف الیها ثلاث سنین واستشفع علیها حتی اعطته ثم ان الآخو جاء فقال اعطینی الذی لی فذهب بها الی عمر بن الخطاب فقال له عمر هل بینة ؟ قال هی بینتی فقال ما اظنک الاضامنة (الف) (سنن لیہ تی ، باب لاضان علی مؤتمن ، جسادس مس ۱۳۷۳ منبر ا ۱۳۷۱) اس اثر میں ایک شریک کودیئے سے حضرت عرف نے عورت کوضامن بنایا۔ اس لئے امام ابوطنیفہ کے نزد یک ایک شریک کوئیس و سکتا۔

فاكده صاحبين فرماتے ہيں كيشريك كواس كا حصدوب ديا جائے گا۔

حاشیہ: (الف) دوآ دمیوں نے قریش کی ایک عورت کے پاس سودینارامانت پرد کھاس شرط پر کدونوں میں سے صرف ایک کوئیں دے گی جب تک کہ دونوں جمع ہوکر نہ آئیں۔ بعد میں عورت کے پاس ایک آیا اور کہا میراشریک انقال کر گیا ہے اس لئے مال جھے دیدیں تو اس نے انکار کیا۔ پس تین سال تک وہ آتے رہے اور سفارش کرواتے رہے۔ یہاں تک کھورت نے اس کوامانت دیدی۔ پھر دوسراشریک آیا اور کہا کہ جھے کو دو جو میر امال ہے۔ پس عورت کو حضرت عمر کے پاس لے گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا گواہ ہے؟ آدی نے کہا عورت ہی میری گواہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا میرا گمان ہے کہ وہ ضامن سے گی۔

نصيبه [000 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 10

وه اپنامال ما تك رباب جواس في ديا تقاس لئة ما تكفي پراس كى امانت اس كوسپر دكردى جائے گى (٢) آيت ب ان الله يامو كم ان

تؤدوا الامانات الى اهلها (آيت ٥٨ سورة النساع )اس كن امانت واليكوامانت ويدى جائك ل

[۱۵۸۸] (۱۳) اگر امانت پر رکھا ایک آ دمی نے دو آ دمیوں کے پاس کوئی الی چیز جو تقسیم ہوسکتی ہوتو جائز نہیں ہے کہ ان میں سے ایک دوسر کے دوے لیکن دونول تقسیم کرےاور دونوں میں سے ہرایک اپنے آ دھے کی حفاظت کرے۔

ایک آ دمی نے دوآ دمیوں کے پاس ایک ایسی چیز امانت رکھی جو تقسیم ہو گئی ہو۔ مثلا ایک ہزار درہم امانت پر رکھا تو امام ابوحنیفہ کی

رائے بیہ ہے کہ پورے ایک ہزارا یک آ دمی کوحفاظت کے لئے نہدے بلکہ تقسیم کرکے آ دھا آ دھا دونوں حفاظت کرے۔

ان کا اصول میہ کدونوں پراعماد کیا ہے اس لئے ایک کے پاس ندر کھے۔ کیونکدایک پر مکمل اعماد نہیں ہوا۔

فائد صاحبین فرماتے ہیں کہ جب دونوں پراعماد کیا ہے توایک آدمی پر بھی کمل اعماد ہے اس لئے ایک کی اجازت سے دوسرے کے پاس پورا ہزارامانت پر رکھ سکتا ہے۔

السول ان کااصول میہ کہا بین دونوں پراعتماد کرنا ایک پربھی مکمل اعتماد کرنا ہے۔

[۱۵۸۹] (۱۴) اورا گرامانت الیی موخوتقتیم نه بوسکتی موقو جائز ہے کہ ان میں ہے ایک حفاظت کرے دوسرے کی اجازت ہے۔

علا ایک گائے ہے اور دوآ دمیوں کے پاس امانت پررکھی تو چونکہ گائے تقسیم نہیں ہوسکتی اس لئے مجبوری کے طور پر ایک امین کی اجازت سے دوسرے امین کی حفاظت میں رکھ سکتا ہے۔

الحول مجوری کے درجے میں ایک امین پر کمل اعماد کرنے کی ضرورت ہے۔

[1090](10) اورا گرامانت برر کھنےوالے نے امین سے کہا کہ امانت اپنی بیوی کوسپر دند کرنا، پس اس نے اس کوسپر دکیا تو ضامن نہیں ہوگا۔

ہے کہلے گزر چکا ہے کہ امانت کی چیز اہل وعمال سے حفاظت کر واسکتا ہے۔ کیونکہ اس کی مجبوری ہے۔اب ایسی شرط لگانا جس پڑمل کرنا مشکل موو و مشرط باطل ہے۔اس لئے بیوی کوسپر دکیااور امانت کی چیز ہلاک ہوگئی توامین برصان لا زمنہیں ہوگا۔

اگرایی چیز ہوجوانل وعیال کودینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کودینے سے ہلاک ہونے کا خطرہ ہوتو ما لک کابیشر ط لگانا کہ بیوی کونہ

دیں سی اوراس صورت میں بوی کودیے سے ضامن ہوگا۔

الوديعة للمودع لا تسلمها الى زوجتك فسلمها اليها لم يضمن [ 1 9 0 1 ] (١٦) وان قال له احفظها في دار له احفظها في دار الحرى ضمن.

السول بیمسئلہ اس اصول پر ہے کہ اہل وعیال کو حفاظت کے لئے نہ دینے کی شرط لگا ناصیح نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں مجبوری ہے۔ [۱۹ ۱۱] (۱۲) اوراگر کہا کہ اس کی حفاظت کریں اس کمرے میں ، پس اس کی حفاظت کی گھر کے دوسرے کمرے میں تو ضامن نہیں ہوگا۔اور اگر اس کی حفاظت کی دوسرے گھر میں تو ضامن ہوگا۔

تری ما لک نے کہا کہاس گھر کے فلاں کمرے میں امانت کی حفاظت کریں۔امین نے اس گھر کے دوسرے کمرے میں اس کی حفاظت کی اور ہلاک ہوگئی توضامن نہیں ہوگا۔

ہے ایک گھر کے سارے کمرے حفاظت کے اعتبارے ایک ہی طرح ہوتے ہیں۔ اس لئے دوسرے کمرے میں رکھنا حفاظت کے خلاف نہیں ہے۔ اس لئے ضامن نہیں ہوگا۔

ا ساسول پر ہے کہ تفاظت میں دونوں برابر ہوں تو شرط کے قریب قریب کرنا شرط کی مخالفت نہیں ہے۔ ہاں اگر دوسرا کم وہ تفاظت کے اعتبار سے پہلے سے کم ہو۔ مثلا دوسرا کم وہ چور دروازے کے قریب ہوتو پھراس میں رکھنے سے ضامن ہوگا۔ اور دوسرے گھر میں رکھنے کی وجہ سے ضامن ہوگا ضامن ہوگا۔ اس کی وجہ بیے کہ گھر حفاظت کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں اس لئے دوسرے گھر میں رکھنے کی وجہ سے ضامن ہوگا ایس اصول بر ہے کہ ہر گھر حفاظت کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں۔



### ﴿ كتاب العارية ﴾

[ ۲ ۹ ۹ ۱ ] ( ۱ ) العارية جائزة وهي تمليك المنافع بغير عوض [ ۲ ۹ ۹ ۱ ] (۲) وتصح بقوله اعرتك واطعمتك هذه الارض ومنحتك هذا الثوب وحملتك على هذه الدابة اذالم

#### ﴿ كتاب العارية ﴾

ضروری نوف عاریت کے معنی ہیں کی چیز کومفت استعال کرنے کے لئے دے اور بعد میں اس کو واپس لے لے۔ اس کا ثبوت آیت میں ہے وی۔ منعو ن المعاعو ن (آیت کسورۃ الماعون د ۱۰) اس آیت میں کا فرول کی صفت بیان کی ہے کہ وہ ماعون لیمن عاریت کی چیز ہے بھی روکتے ہیں (۲) صدیث میں ہے کہ آپ نے ابوطلحہ سے گھوڑا عاریت پرلیا اور سوار ہوئے۔ قال سمعت انسا یقول کان فزع بالمدینة فی استعمار النبی علی اللہ فی سامن ابی طلحة یقال له المندوب فرکبه فلما رجع قال ماراینا من شیء وان و جدناہ لبحرا (الف) (بخاری شریف، باب من استعار من الناس الفرس سے ۳۵۷ نمبر ۲۲۱۷) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کی چیز کوع ریت پر لیمنا جائز

اس میں جو خص مالک بنائے اس کو معیر ' کہتے ہیں۔اورجس کو مالک بنایا گیااس کو مستعیر' اور منفعت کوعاریت اور مستعار' کہتے ہیں۔ [۱۵۹۲](۱)عاریت جائز ہے اور وہ منافع کا مالک بنانا ہے بغیرعوض کے۔

تشری بغیر کسی موض کے کسی چیز کوریدیں کہ اس سے فائدہ اٹھا کر چیز مجھے داپس دیدیں اس کو عاریت کہتے ہیں۔

ربی اوپر کی حدیث میں گھوڑے کی منفعت سے فائدہ اٹھا کرآپ نے گھوڑ اوا پس دیدیا (۲) اثر میں ہے۔ عن عبد المله قبال کنا نعد المماعون علی عهد رسول الله عَلَیْتِ عاریة الدلو والقدر (ب) (ابوداؤ دشریف، باب فی حقوق المال ۲۳۳ نمبر ۱۲۵۷) اس اثر سے معلوم ہوا کہ کسی کوڈول اور ہانڈی استعال کے لئے دے دینا حضور کے زمانے میں ماعون یعنی عاریت بھی جاتی تھی۔

[۱۵۹۳](۲) اور سیح ہوتی ہے عاریت ان الفاظ کے کہنے ہے، میں نے تم کوعاریت پردیا۔ اور میں نے تم کو بیز مین کھانے لئے دی۔ اور میں نے تم کو بیا کہ اور میں نے تم کو اس جانور پر سوار کیا جب کہ وہ اس سے بہد کی نیت نہ کرے۔ اور تم کو بیغلام خدمت کے لئے دیا۔ اور میرا گھر تیرے دیئے کے لئے ہے۔ میرا گھر تیرے دیئے کے لئے ہے۔

مصنف نے یہاں سات الفاظ استعال کے ہیں جن کے کہنے سے عاریت ہوجائے گی۔اس کے علاوہ اور بھی الفاظ ہیں جن سے عاریت کامفہوم بچھ میں آئے توان سے بھی عاریت منعقد ہوگی۔ ہرایک جملے کی تشریح پیش خدمت ہے۔اعسر تک کالفظ صریح استعال ہوا ہے۔اطعمتک ھذہ الارض زمین کھانے کے لئے نہیں دی جاتی بلکہ اس کا غلہ کھانے کے لئے دیاجا تا ہے۔جس کا مطلب بے لکا کہ زمین

حاشیہ: (الف) حضرت انس فرماتے ہیں کہ مدینہ میں گھبراہٹ ہوئی تو حضور نے ابوطلہ سے عاریب پر کھوڑ الیاجس کو مندوب کہتے تھے۔ پس آپ اس پرسوار ہوئے ۔ پس جب واپس ہوئے تو آپ نے فرمایا جھے تو کوئی نظر نہیں آیا۔ اور اس گھوڑ ہے کو سمندر کی لہروں کی طرح پایا (ب) حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے زمانے میں ماعون کو عاریت شارکرتے تھے۔ جیسے ڈول اور ہانڈی عاریت پرلینا۔ يرد بسه الهبة واخدمتک هذا العبد و داری لک سکنی و داری لک عمرای سکنی (m) و العارية امانة فی ید (m) و العاریة امانة فی ید

کے غلے ہے تم کواستفادہ کرنے کا تن ہے۔ منحتک ھذا الشوب کے دومطلب ہیں۔ایک تو یہ کاس کیڑے وکھمل دے دیا۔اوردوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کیڑے وقتی طور پر پہننے کے لئے دیا۔اس لئے اگر جہ کی نیت نہ ہوتو عاریت ہی مراد ہوگی۔اس طرح حملتک علی هذه الحدابة کیجی دومطلب ہیں۔ایک مطلب ہے پورا گھوڑ اجہ کردیا۔اوردوسرا مطلب یہ ہے کہ وقتی طور پر یہ گھوڑ اسوار ہونے کے لئے دے رہا ہوں۔اس لئے کمل طور پر گھوڑ اور یہ کی نیت نہ ہوتو عاریت مراد ہوگی۔احدمت کے ھذا العبد میں توصاف ہے کہ یہ غلام وقتی طور پر خدمت کے لئے عاریت پردے رہا ہوں۔ داری لک سکنی میں بھی میرا گھر تہمارے دہنے کے لئے ہاس میں عاریت ہے۔اور داری لک عمری کا جملہ ہوتا تو اس سے جہ منہوم ہوتا جیسے پہلے کز رچکا ہے۔لین سکنی داری لک عمری سکنی میں اگر صرف داری لک عمری کا جملہ ہوتا تو اس سے جہ منہوم ہوتا جیسے پہلے کز رچکا ہے۔لین سکنی کے افتا نے واضح کردیا کہ گھر جہنہیں ہے بلکہ صرف عراد ہوئے کے غاریت ہے۔اس لئے ان جملوں سے عاریت ہوجائے گی۔

الم 10 اس کا رہت پردینے والے کوتن ہے کہ عاریت کو واپس کرلے جب چاہے۔

چ چونکہ چیز ما لک کے جاس کے جب چا ہے اس کو واپس لے سکتا ہے (۲) حدیث میں ہے۔ عن سمو ۃ عن المنبی علی قال علی الله الله ما اخذت حتی تو دی (نبر ۲۵۱) اور دوسری حدیث میں ہے۔ عن صفوان بن یعلی عن ابیه قال قال لی رسول الله علی ما اخذت حتی تو دی (نبر ۲۵۱) اور دوسری حدیث میں ہے۔ عن صفوان بن یعلی عن ابیه قال قال لی رسول الله عاریة مضمونة او عاریة مؤداۃ قال علی الت کی رسلی فاعظهم ثلاثین در عا و ثلاثین بعیر اقال قلت یا رسول الله اعاریة مضمونة او عاریة مؤداۃ قال بل مؤداۃ (الف) (ابوداؤدشریف، باب فی تضمین العاریة ص ۱۳۵۸ نبر ۲۵۱ مرز ندی شریف، باب ماجاء فی ان العاریة مؤداۃ ص ۱۳۵۹ نبر ۲۵۱ ارداقطنی ، کاب البیع ع ج ٹالث ص ۱۳۵۸ نبر ۲۹۲۸ ان اعادیث معلوم ہوا کہ عاریت ادا کی جائے گی اس لئے ما لک اس کو جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔

لغت معير: عاريت پردينے والا مالک

[1890](۷) عاریت لینے والے کے ہاتھ میں امانت ہوتی ہے۔اگر بغیر تعدی کے ہلاک ہو جائے تو عاریت لینے والا ضامن نہیں ہوگا شرح جس شخص کو چیز عاریت پردی اس کے قبضہ میں عاریت کی چیز امانت ہوتی ہے۔اور امانت کا قاعدہ گزر چکاہے کہ بغیر تعدی کے ہلاک ہوجائے تووہ ضامن نہیں ہوگا۔

حاشیہ : (الف) حضرت صفوان فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور کے فرمایا اگر تہمارے پاس میرا قاصد آئے تواس کومیں زرہ اورتیں اونٹ دینا۔ میں نے کہایارسول اللہ! عاریت مضمون ہے یاعاریت صرف اوا کرنا ہے؟ آپ کے فرمایا بلکہ عاریت اوا کرنا ہے (ب) حضرت علی نے فرمایا کہ عاریت کا صفان نہیں ہے (باقی اسکلے صفحہ پر) 794

المستعير ان هلك من غير تعد لم يضمن المستعير [ ۲ ۹ ۵ ا ](۵) وليس للمستعير ان يوجر ما استعاره فان آجره فهلك ضمن  $(290 \, 1)(7)$  وله ان يعيره اذا كان المستعار

امانت ہے بغیر تعدی کے ہلاک ہوجائے تومستعیر پرضانت نہیں ہے۔

نا کرہ ایمن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عاریت مضمون ہے بغیر تعدی کے بھی ہلاک ہوجائے تو ضان لازم ہوگا۔امام شافعی کا یہی مسلک

ے۔

عن صفوان بن امية ان رسول الله استعار منه ادرعا يوم حنين فقال اغصب يا محمد؟ فقال لا بل عارية مضمونة (الف) (ابوداؤ دشريف، باب في تضمين العارية ص ١٦٥ نمبر٣٥ ٢٥ رداقطني ، كتاب البيوع ج ثالث ص ٣٥ نمبر٢٩٣٢) اس حديث سے معلوم ہوا كه عاديت بغير تعدى كے بھى ہلاك بوجائة واس كا تاوان لازم ہوگا كيونكدوه ضمون ہے۔

[۱۵۹۱](۵)عاریت پر لینے والے کے لئے جائز نہیں ہے کہ اجرت پر رکھے اس چیز کوجس کوعاریت پر لیا۔ پس اگر اجرت پر رکھا اور ہلاک ہو گئی تو ضامن ہوگا۔

جس چیز کوعاریت پرلیااس کواجرت پرنہیں رکھ سکتا۔اورا گراجرت پر دکھ دیا اور ہلاک ہوگئ تو عاریت پر لیننے والا اس کا ضدمن ہو .

جائيگا۔

اجرت دینے میں الزام ہے اور متعین مدت تک دینالازم ہوجا تا ہے۔ جبکہ عاریت میں کوئی لزوم نہیں ہے۔ اس لئے اجرت اعلی درجہ کا معاملہ ہوا اور عاریت ادنی درجہ کا معاملہ ہوا تا ہے۔ کوشامل نہیں ہوگا (۲) مثلا عاریت کو تین دن کے لئے اجرت معاملہ ہوا اور عاریت ادنی درجہ کا معاملہ ہوا اور عاریت والامثلا ابھی فوراواپس ما نگ لے گا تو تین دن تک کیے رکھ سکے گا۔ اس لئے بھی عاریت والا اجرت برنہیں رکھ سکتا۔

[1094] (٢) اورعاریت پر لینے والے کے لئے جائز ہے کہ اس کو دوسرے کو عاریت پر دے دے جبکہ استعمال کرنے والے کے استعمال کرنے سے مستعار چیز متغیر نہ ہوتی ہو۔

آگراستعال کرنے والے کے الگ الگ ہونے سے چیز میں خرابی پیدا ہونے کا خطرہ نہ ہوتو عاریت لینے والا دوسرے کو استعال کرنے کے لئے دے سکتا ہے۔ •

وج جیسے کودال یا تلواراس کے استعمال کرنے والے کے الگ الگ ہونے سے کوئی زیادہ نہیں فرق پڑتا اس لئے خوداستعمال کرے یامزدور کو استعمال کرنے یامزدور کو استعمال کرنے کے دفت میں سے کہ آپ نے حضرت صفوان سے جنگ حنین کے وقت تمیں سے چالیس زرہ عاریت پرلیا اوران کو محابہ کو عاریت کے طور پراستعمال کرنے کے لئے دیا۔ حدیث کا کلڑ ایہ۔ ہم عن انساس من آل عبد الله

حاشیہ : (پچھیلے صفحہ سے آگے) میتوایک احسان ہے مگریخالفت کر بے تو ضامن ہوجائے گا (الف) آپ نے جنین کے دن زرہ عاریت پر لی تو حضرت صفوان نے پوچھاا مے محمدًا کیا غصب کے طور پر لے دہے ہیں؟ آپ نے فر مایانہیں بلکہ عاریت لے رہا ہوں حیان کے طور پر ۔

مما لا يختلف باختلاف المستعمل[ ٩ ٩ ٥ ا] ( ع) وعارية الدراهم والدنانير والمكيل والمموزون قرض [ ٩ ٩ ٥ ا] ( ٨) واذا استعار ارضا ليبنى فيها او يغرس جاز [ ٠ ٠ ٢ ١ ] ( ٩) وللمعير ان يرجع عنها ويكلفه قلع البناء والغرس فان لم يكن وقت العارية فلا ضمان

بن صفوان ... فاعاره مابین الثلاثین الی الاربعین درعا وغز رسول الله حنینا فلما هزم المشر کون جمعت دروع صفوان ففقد منها ادراعا (الف) (ابوداؤدشریف،باب فی تضمین العاریة ص ۱۲۵ انمبر ۳۵۲۳) اس مدیث میس حضرت صفوان سے زره لیکر صحابہ کوعاریت پراستعال کرنے کے لئے آپ نے دیا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ عاریت لینے والا دوسروں کوعاریت پردے سکتا ہے۔ والے اگراستعال کرنے والے کے بدلنے سے چیز کے خراب ہونے کا خطرہ ہواور استعال کے لئے آدی متعین کیا ہوتو دوسرے کو استعال کے لئے آدی متعین کیا ہوتو دوسرے کو استعال کے لئے نہیں درسکتا ورند ضامن ہوگا۔

[۱۵۹۸] (۷) درہم ، دیناراور کیلی چیزاوروزنی چیز کی عاریت قرض ہے۔

ترک عاریت کا مطلب میہ ہے کہ وہ چیز بحال ہی رہے اور عاریت پر لینے والا صرف اس کے نفع سے فائدا تھائے پھروہ چیز بعینہ واپس کردے۔ جیسے تلوار سے قبال کرلے اور تلوار بعینہ واپس کردے لیکن درہم اور دیٹار اور کیلی اوروز نی چیز سے فائدہ اٹھانے کی صورت میہوگ کہوہ چیز ہی ختم ہو جائے گی۔ مثلا درہم اور دیٹارخرچ ہو جائیں گے اور گیہوں اور محجور کھا جائیں گے۔اوراس کے مثل واپس کریں گے اس لئے یہ چیزیں عاریت کہ کرلے تو وہ قرض ہوں گی۔

ج كيونكه قرض ميس عين چيز ملاك كر كاس كامثل والبس كرتے ہيں۔

[۱۵۹۹] (٨) اگرز مين عاريت برلى تا كداس برعمارت بنائ يادر فت لگائ توجائز بــــ

ترت زمین کوعاریت بر لے کراس برعمارت بنانا یا در خت لگانا جائز ہے۔

 عليه وان كان وقت العارية ورجع قبل الوقت ضمن المعيرُ للمستعير ما نقص البناء و الغرس بالقلع [ ١ ٠ ٢ ١] ( ١ ١) واجرة رد العارية على المستعير [ ٢ ٠ ٢ ١] ( ١ ١) واجرة رد العين المستأجرة على المؤجر.

دینے والاعاریت پر لینے والے کا ذمہ دارہوگا جتنا نقصان ہوادیوارٹو شنے کا اور درخت اکھیرنے کا۔

آگر عاریت پر دینے والے نے عاریت کے لئے کوئی وقت متعین نہیں کیا تھا تو اپنی زمین کمی بھی وقت واپس لینے کا مطالبہ کرسکتا ہے۔ اور کہہسکتا ہے کہ اپنی محارت تو ٹرلوا ور اپنا درخت اکھیٹرلوا ور بالکل خالی کر کے میری زمین واپس کرو۔ اور چونکہ کوئی وقت متعین نہیں تھا اس لئے تو ٹر نے اور درخت اکھیٹر نے کے نقصان کا ضان بھی زمین والے برلازم نہیں ہوگا۔

کونکہ کوئی وقت متعین نہیں تھااس لئے زمین والے نے مکان بنانے والے یا درخت لگانے والے کودھوکانہیں دیا۔اس لئے زمین والے رکوئی ضان لا زم نہیں ہوگا۔اور اگر وقت متعین تھا اور وقت متعین سے پہلے عمارت تو ٹرنے اور درخت کا شنے کے لئے کہا تو چونکہ دھوکا دیا اس لئے زمین والاعمارت ٹوشنے کے نقصان کا ضمان دے گا اور درخت کٹنے کے نقصان کا ضمان ادا کرےگا۔

ا مسئلہ اس اصول پر ہے کہا گرز مین والے نے دھوکانہیں دیا ہے تو اس پر صنان لا زم نہیں ہوگا۔اورا گردھوکا دیا ہوتو اس پر صنان لازم ہوگا۔

الخت معير : عاريت پردينے والا، قلع اکھيرنا، ونت : ونت متعين كرنا\_

[١٠١١](١٠)عاريت كوانانى كاجرت عاريت لينوال برب

ہ مست عید نے اپنے فاکدے کے لئے مفت عاریت کی چیز لایا تھااب اس کولوٹا ٹا اور مالک کوسپر دکرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے اس لئے والے پر ہوگی۔ واپس لوٹانے میں اجرت گلتی ہوتو بیا جرت عاریت پر لینے والے پر ہوگی۔

التول بدمسکداس اصول پر ہے کہ جس کی ذمدداری ہے اجرت اس پرلازم ہوگا۔

[۱۹۰۲] (۱۱) اوراجرت پرلی موئی چیز کی اجرت اجرت پردینے والے پر موگ۔

اجرت پر لینے والے پراجرت کی چیز واپس کرنالازم نہیں ہوتا بلکہ صرف تخلید کردینا کافی ہےتا کہ مالک اس کو خود واپس لے جائے۔ کیونکہ اس نے مفت میں چیز استعال کرنے نہیں دی ہے بلکہ اجرت پردی ہے۔اس لئے واپس لے جانا بھی مالک ہی کے ذمہ ہے۔اس لئے مالک ہی پرواپس کرنے کی اجرت لازم ہوگی۔

و و پرگزر گیا که جس کی ذمه داری بهای پراجرت لازم هوگ

المؤجر: اجرت پردینے والا۔

مرط کرلے تومتاجر پر بھی اس کی اجرت ہوگ۔

[14.81](11) واجرة رد العين المغصوبة على الغاصب [14.81](11) واجرة رد العين المعودعة على المودع [14.81](11) واذا استعار دابة فردها الى اصطبل مالكها فهلكت لم يضمن [14.81](11) وان استعار عينا وردها الى دار المالك ولم يسلمها اليه لم يضمن [24.81](11) وان رد الوديعة الى دار المالك ولم يسلمها اليه ضمن والله اعلم بالصواب.

[۱۲۰۳] (۱۲) اور غصب شده چیز کے لوٹانے کی اجرت عاصب پرہوگ۔

ہے غاصب زبردسی سامان لے کر گیا ہے اس لئے ما لک تک پنجانا اس کی ذمدداری ہے۔اس لئے واپس لوٹانے کی اجرت غاصب پر ہوگ۔ [۱۲۰۴] (۱۳) ود بعت کے لوٹانے کی اجرت ود بعت رکھنے والے پر ہے۔

ود بیت ما لک کی طرف لوٹا نا ہے تو ما لک ہی پراس کی اجرت لازم ہوگی کیونکہ امین نے مفت میں اس کوامانت پررکھا ہے۔اور بیاس کا

احسان ہے۔اور مالک کواس کی ضرورت ہے کہانٹی چیزامین کے یہاں سے واپس لائے۔اس لئے مالک ہی پراس کی اجرت لازم ہوگی۔ ۱۳۵۸ء (یون) گی انسان سے مرا انگویاس کہان کے ایک سے اصطباعی ارمان انسان کے مالا تیز ام مزہنس ویکا

[۱۲۰۵] (۱۳) اگر جانورعاریت پرلیا پھراس کواس کے مالک کے اصطبل تک لوٹا دیااوروہ ہلاک ہو گیا تو ضامن نہیں ہوگا۔

ت جانور کوعمو ما اصطبل کی طرف لوٹا یا جاتا ہے اور اصطبل میں لوٹا نا ما لک کا قبضہ تارکیا جاتا ہے۔ اس لئے عاریت لینے والے نے جانور کو مالک کے اصطبل کی طرف لوٹا یا اور جانور ہلاک ہوگیا تو عاریت لینے والا ضامن نہیں ہوگا۔

میمسکداس اصول پر ہے کہ ایسی جگہ عاریت رکھ دیا جہاں ما لک کا قبضہ تار کیا جاتا ہے تو اس سے وہ بری ہوجائے گا۔

[۲۰۲۱] (۱۵) اگرکوئی عاریت برلی اوراس کو ما لک کے گھر پہنچادی اوراس کے مالک کوسپر دنہیں کیا تو ضامن نہیں ہوگا۔

عاریت کی چیزمثلا کودال، ال وغیرہ عموما گھر ہی پہنچادیتے ہیں اور مالک نہ بھی ہوتو گھر دالوں کودے دیتے ہیں اوراس سے مالک کا قبضہ شار کیا جاتا ہے۔اس لئے مالک کونہ دیا اوراس کے گھر پہنچادیا تب بھی مستعمر ضامن نہیں ہوگا۔ (اصول اوپر گزر گیا۔)

[ ١٦٠٤] (١٦) اوراگرامانت کی چیز ما لک کے گھر پہنچائی اور ما لک کوسپر دنہیں کیا تو ضامن ہوگا۔

آگر ما لک کو گھروالوں پراتنااعتاد ہوتا تو دوسرے کے پاس امانت کیوں رکھتا۔ اس معلوم ہوا کہ دوسرے کے پاس امانت رکھائی اس کے ہے کہ گھروالوں کو دے دیا تو خلاف مقصد کیا گئے ہے کہ گھروالوں کو دے دیا تو خلاف مقصد کیا اس کئے امین ضامن ہوگا۔ آیت میں اس کا اشارہ ہے۔ ان المله یا مسر کے مان تو دو االامانات المی اهلها (الف) (آیت ۵۸سورة النمائیس) اس آیت میں کہا گیا ہے کہ ان تا مالک کو پنجا کے۔ اس کے گھروالوں کو پنجا نے ہے بری نہیں ہوگا۔

انسام )اس آیت میں کہا گیاہے کہ امانت مالک کو پنچاؤ۔اس کے کھر والوں کو پنچانے سے بری ہیں ہوگا۔ انسوالی بیمسلداس اصول پر ہے کہ امانت کی چیز پر گھر والوں کا قبضہ امانت کی اوا لیکی شارنیس کی جائے گا۔

حاشیہ: (الف)اللہ تعالی تم وحم دیتے ہیں کہ امائش ان کے اہل کے پاس واپس کرو۔

#### ﴿ كتاب اللقيط ﴾

[ $^{+}$  ۲ ا]( ا) اللقيط حر ونفقته من بيت المال [ $^{+}$  ۲ ا](۲) وان التقطه رجل لم يكن لغيره ان يأخذه من يده [ $^{+}$  ۱ ا]( $^{+}$ ) فان ادعى مدع انه ابنه فالقول قوله مع يمينه.

ضروری نوف القیط اس بچ کو کہتے ہیں جس کے ماں باپ نے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا ہواوراس کی جان بچانے کے لئے کوئی اس کوا تھالے اوراس کی پرورش کرنے لگے۔لقیط کا ثبوت اس آیت میں ہے۔فالنقطه آل فرعون لیکون لھم عدوا و حزنا (الف) (آیت ۸ سورة القصص ۲۸) اوراس آیت میں بھی ہے۔قال قائل منهم لاتقتلوا یوسف والقوہ فی غیابت الحب یلتقطه بعض السیارة ان کنتم فاعلین (ب) (آیت اسور ہ یوسف ۱۲) ان دونوں آیتوں میں دوظیم نبیوں کے لقطے اورا ٹھائے کا ذکر ہے۔

[۱۲۰۸] (ا) لقیط آزاد ہے اوراس کا خرج بیت المال سے ہوگا۔

وارالاسلام باس لئے گمان يمي كيا جائے گا كديد پيكى آزادى كا يچه بهوگا اس لئے يد پچة آزاد شار بهوگا (٢) يول بھى اس پر غلاميت كى كوئى علامت نبيس باس لئے اس كوآزادى شاركيا جائے گا \_ كوئكدى آدم آزاد بهوتا ب (٣) اثر بيس اس كاثبوت ب حدث نبى ابسو جميلة انبه و جد منبوذا على عهد عمر بن الخطاب فاتاه به فاتمه عمر فاثنى عليه خيرا فقال عمر فهو حر وولاؤه لك و نفقته من بيت الممال (ج) (مصنف عبدالرزاق، باب ولاء اللقيط ج تاسع ص ١٥ نبر ١٦١٨ ١١) (٣) ان عليا سئل عن لقيط فقال هو حر عقله عليهم وولاؤه لهم (مصنف عبدالرزاق، ج تاسع ص ١٥ نبر ١٦١٨ ارسن للبيم قى ، باب التقاط المنو ذواندلا يجوزتر كه فقال هو حر عقله عليهم وولاؤه لهم (مصنف عبدالرزاق، ج تاسع ص ١٥ نبر ١٦١٨ ارسن للبيم قى ، باب التقاط المنو ذواندلا يجوزتر كه فقال هو حر عقله عليهم وولاؤه لهم (مصنف عبدالرزاق، ج تاسع ص ١٥ نبر ١٦١٨ ارسن للبيم قى ، باب التقاط المنو ذواندلا يجوزتر كه فا نحا، جسادس م ١٠٠٠ الله سي م ١٤٠٠ الله عليهم وولاؤه لهم (مصنف عبدالرزاق، ج تاسع ص ١٥ نبر ١١٨ الرسان الله عبدالله عبدالله و حر عقله عليهم وولاؤه لهم (مصنف عبدالرزاق، ج تاسع ص ١٥ نبر ١١٨ المال سي م ١٤٠٠ الله و ١١٠٠ الله و ١١٠ اله و ١١٠ الله و ١١١ الله و ١١٠ الله و ١١٠ الله و ١١ الله و ١١٠ الل

ع کیونکداس کے پاس مال نہیں ہے قوبیت المال ایسے آدمی کے نقطے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔

[1409] (٢) اگر بچ كوكى آدى نے اٹھاليا تو دوسرے كے لئے جائز نہيں ہے كداس كواس كے ہاتھ سے لے لے۔

جب ایک کا قبضہ ہوگیا تو دوسرے کا قبضہ ساقط ہوگیا اس لئے بغیر کی وجدا وربغیرا ٹھانے والے کی اجازت کے دوسرا اس کے ہاتھ سے نہیں لے سکتا (۲) او پر حضرت عمر کے قول میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ کیونکہ انہوں نے فرمایا وو لاؤہ لک کہ جس نے اٹھایا ہے بچے کا ولاء اس کے لئے ہے۔ جس کا مطلب میہوا کہ اٹھانے والے کوئی حق ہے دوسرے کوئیس۔

[۱۷۱۰] (٣) پس اگر کسی نے دعوی کیا کہ وہ اس کا بیٹا ہے تو اس کی بات مان لی جائے گی تتم کے ساتھ۔

تشری اگر کسی نے دعوی کیا کہ یہ بچہاس کا بیٹا ہے تو اگر چہاس میں اٹھانے والے کاحق مارا جائے گائیکن بیٹا بننے میں بچے کا فائدہ ہے اس لئے

حاشیہ: (الف) آل فرعون نے حضرت موی کواٹھالیا تا کہ اس کے لئے دشمن اور خمکینی کی چیز بن جائے (ب) کہنے والے نے کہا کہ حضرت یوسف گوٹل مت کرو ،ان کو گہرے کنویں میں ڈال دو،کوئی مسافر ان کواٹھالے جائے گا اگرتم کرنے والے ہورج) ابو جیلہ نے حضرت عرائے کی مان حضرت عمر کے پاس لیکرآیا۔ پس حضرت عرائے اس کو تہم کیا تو لوگوں نے اس کی تعریف کی ۔ پس حضرت عمرائے پاس لیکرآیا۔ پس حضرت عمرائے کا در اس کی داور اس کاخرج بیت المال سے ہوگا۔ [ ۱ ۲ ۱ ](۳) وان ادعساه اثسنسان ووصف احسده سما علامة في جسده فهو اولى به [ ۲ ۱ ۲ ] (۵) واذا وجد في مصر من امصار المسلمين او في قرية من قراهم فادعى

اس کورجے دی جائے گی اور بچے کا نسب دعوی کرنے والے سے ثابت کردیا جائے گا۔ البتہ چونکہ کوئی علامت نہیں ہے اور نہ اس پر کوئی گواہی ہے اس کے قتم کے ساتھ بات مانی جائیگی۔

ا ١٦١] (٣) اگر بينے كادعوى كيادوآ دميوں نے اورايك نے اس كے جسم ميں علامت بيان كى تووہ بينے كازيادہ حقدار ہے۔

تشری و آدمیوں نے لقیط کے بیٹے ہونے کا دعوی کیا۔ان میں سے ایک نے بیٹے ہونے کی علامت بیان کی اور کہا کہ جسم میں فلاں علامت ہے جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ بیمیر ابیٹا ہے تو اس علامت بیان کرنے کی وجہ سے اس آ دمی سے نسب ثابت کردیا جائے گا۔

علامت بیان کرنا بینے ہونے کی ترجی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جوعلامت بیان کرے چیزاس کودی جائے گی۔ جاء اعرابی الی النبی منطق فی استفقها علمان اللہ عدما یا مقطه فقال عرفها منه ثم اعرف عفاصها وو کائها فان جاء احد یخبرک بها والا فاستنفقها (الف) (بخاری شریف، باب ضالة الابل ص ۲۳۷ نمبر ۲۳۲۷) اس حدیث میں فرمایا کوئی آکرعلامت کی خبرد ہے تواس کودیدو۔ جس سے معلوم ہواکہ علامت پر فیصلہ کیا جائے گا۔

[۱۹۱۲](۵)اگرلقیط پایا گیامسلمان کے شہروں میں ہے کمی شہر میں یاس کے گاؤں میں ہے کمی گاؤں میں ۔ پھرکسی ذمی نے دعوی کیا کہ بیہ اس کا بیٹا ہے تولقیط کانسب اس سے ثابت ہوجائے گااور لقیط مسلمان ہوگا۔

على المان كشريس باياجائ كهر بهى ذى دعوى كرے كديد ميرابينا بتو بچكانسبذ مي سے ثابت كرديا جائے گا۔

کونکہ نسب ثابت کرنے کی ضرورت ہے ورنہ بچہ حرامی شار ہوگا۔اوراس کی پرورش کا کوئی خاص انتظام بڑیں ہوگا۔اس لئے ذمی بھی نسب کا دعوی کر بے قاس سے نسب ثابت کر دیا جائے گا۔البتہ چونکہ اسلامی شہرہے اس لئے غالب گمان میہ ہے کہ بچہ مسلمان ہوگا۔اس لئے اس کو مسلمان ہی شار کریں گے کیونکہ اس بچے کا فائدہ ہے۔

ماشیہ: (الف) دیباتی نے صفور کے بوجھا کہ س طرح لقط اٹھائے تو فر مایا ایک سال تک اس کا تعارف کراتے رہو پھراس کے بائد ھنے کی چیز اوراس کی علامت یا در کھو پس اگر کوئی ان علامتوں کی خبر دیتو اس کو دیدوور نداس کوخرچ کرو(ب) آپ نے فر مایا دو دعوت دینے والے جمع ہوجا کیں تو جن کا قریب درواز ہواس کی دعوت قبول کی جائے۔ اس لئے کہ جن کا درواز ہ قریب ہووہ قریب کا پڑوی ہوگا۔ اوراگر دونوں میں سے ایک پہلے آسمیا تو پہلے والے کی دعوت قبول کریں۔ ذمى انه ابنه ثبت نسبه منه وكان مسلما [ ٢ ١ ٢ ١ ] (٢) وان وجد فى قرية من قرى اهل الذمة او فى بيعة او كنيسة كان ذميا [ ٢ ١ ٢ ١ ] (٤) ومن ادعى ان اللقيط عبده او امتد لم يقبل منه وكان حرا [ ٢ ١ ٢ ١ ] (٨) وان ادعى عبد انه ابنه ثبت نسبه منه وكان حرا [ ٢ ١ ٢ ١ ] (٩) وان وجد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له [ ٢ ١ ٢ ١ ] (٩) ولا يجوز تزويج الملتقط.

[۱۶۱۳] (۲) اورا گرذی کے گاؤں میں پایا گیایا مندریا گرجامیں پایا گیا توه و فی موگا۔

ہے ذمی سے گاؤں میں پایا گیا یا گرجا یا مندر میں بچہ پایا گیا تو بیعلامت ہے اور غالب گمان ہے کہ بچہ کسی کا فر کا ہوگا اس لئے وہ ذِی شار ہوگا انسول کوئی مزاحم نہ ہوتو غالب گمان اور علامت پر فیصلہ کیا جائے گا۔

انت بعة : يبودكاعبادت خانه، كنيسة : نصارى كاعبادت خاند

[۱۶۱۴] ( ) اگر کسی نے دعوی کیا کہ لقیط اس کا خلام ہے یابا ندی ہے تو اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی اور وہ آزاد ہوگا۔

علام یابا ندی ہونا بچہ کے لئے نقصان دہ ہے۔اور ظاہری کوئی علامت نہیں ہے اس لئے بچے کو کسی کاغلام یابا ندی شارنہیں کیاجائے گا۔ ہاں گواہی چیش کردیتو غلامیت کا فیصلہ کیا جائے گا (۲) اوپر حضرت عمرؓ ادر حضرت علیؓ کے اثر میں گزرا کہ لقیط آزاد ہوگا اس لئے صرف دعوی پر غلامیت کا فیصلۂ نہیں کیا جائے گا۔

[1710] (٨) اگرغلام نے دعوی کیا کہ نقیط اس کا بیٹا ہے تو اس کا نسب اس سے ثابت ہوگا اور لقیط آزاد ہوگا۔

- چ چاہے غلام سےنسب ٹابت ہو پھر بھی بچے کے لئے فائدہ ہے۔اس لئے غلام دعوی کرے تواس سے ہی نسب ٹابت کر دیا جائے گالیکن بچہ آزاد ثار کیا جائے گا۔

[١٦١٦] (٩) أكر لقيط كے ساتھ مال باندھا ہوا پايا كيا تو وہ مال اى كا ہے۔

- 🚾 لقیا کے ساتھ بندھا ہوا ہونا دلیل ہے کہ بیرہال لقیط ہی کا ہے۔اس لئے اس علامت ظاہرہ کی وجہ سے مال لقیط کا ہوگا۔
  - ملے کرر کیا ہے کہ کوئی مزائم نہ ہوتو علامت پر فیصلہ کیا جائے گا۔ یہاں بھی ایسا بی ہے۔

[۱۲۱۷](۱۰) نبیس جائز ہے پانے والے کا شادی کرنا۔

- بچہ پانے والا بچے کی شادی خودا پنے سے کرائے یا کسی دوسرے سے کرائے تو جا تزنہیں ہے۔
- 🚙 شادی کرانے کاحق تین وجہ سے ہوتا ہے(ا) یارشتہ وار ہو(۲) یا اس پر ملیت ہوجیسے غلام یاباندی کا مولی (۳) ملک کا بادشاہ اور حاکم

# [۱۲۱۸](۱۱) ولا تصرفه في مال اللقيط[۱۲۱۹] (۱۲) ويجوز ان يقبض له الهبة ويسلمه في صناعة ويواجره.

ہو۔اور پانے والا ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے اس لئے لقیط کی شادی کرانے کاحق اس کونیس ہے (۲) بیچے کی شادی کرانے میں ابھی فائدہ بھی نہیں ہے کہ اس کی اس کواجازت دی جائے۔

[۱۲۱۸](۱۱)اورنبیس جائزے نقیط کے مال میں تصرف کرنا۔

تھے گئے لئے لئے لئے اللہ کے مال سے کھانا، کپڑا اور ضروریات زندگی ملتقط خرید سکتا ہے۔لیکن اس کے مال کوخریدو فروخت میں ڈال کرخر د برذہیں کرسکتا 🌉 اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور بلاوجہ کی چیز میں لقیط کے مال کوڈالنے کی ملتقط کوولایت نہیں ہے۔

[1719] (۱۲) اورجائزے کے ملتقط قبضہ کرے لقیط کے لئے مبدکوا درسپر دکرے اس کو پیشے میں اوراس کومز دوری پرلگائے۔

سے سیداس قاعدے پرہے کہ تقط کے فائدے کے لئے ملتقط کام کرسکتا ہے۔ مثلا لقیط کے لئے جو بہۃ نے اس پر قبضہ کرے یا لقیط کو کسی بنر میں لگائے تا کہ اس کی اجرت آئے اور لقیط پرخرچ کی جاسکے۔ بیسب کام لقیط کے فائدے کے لئے ہیں اس لئے بیسب کام یانے والا کرسکتا ہے۔

السول لقيط كے لئے فائد ے كاكام يانے والاكرسكتا ہے۔ نقصان كاكام نہيں كرسكتا۔

نت صناعة : پیشه، کاریگری، بواجر : اجرت پردے، مزدوری پردے۔



( M+W )

#### ﴿ كتاب اللقطة ﴾

[ • ٢٢ ا ] ( ا ) اللقطة امانة في يد الملتقط اذا اشهد الملتقط انه يأخذها ليحفظها ويرده على صاحبها.

#### ﴿ كَتَابِ اللقطة ﴾

شروری نوئ کی گرے ہوئے ال کواٹھا لینے کولقط کہتے ہیں۔ اس کا ثبوت اس صدیث میں ہے۔ سمعت سوید بن غفلة قال لقیت ابسی بن کعب فقال اصبت صرة فیها مائة دینار فاتیت النبی علیہ فقال عرفها حولا فعرفتها فلم اجد من یعرفها ثم اتیته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم اجد ثم اتیته ثلاثا فقال احفظها و عائها و عددها و و کاء ها فان جاء صاحبها و الا استمتع بها فاستمتعت فلقیته بعد بمکة فقال لا ادری ثلاثة احوال او حولا و احد ا (الف) (بخاری شریف، باب از ااخبر رب اللقطة بالعلامة دفع الیم ۲۲۳۲ مسلم شریف، باب معرفة العفاص والوکاء و کم ضالة الغنم والا بل ص ۱۵ نبر ۱۷۲۳ مسلم شریف، باب معرفة العفاص والوکاء و کم ضالة الغنم والا بل ص ۱۵ نبر ۱۷۲۳ مسلم شریف، باب معرفة العفاص والوکاء و کم ضالة الغنم والا بل ص ۱۵ نبر ۱۹۵۳ میں۔

[۱۹۲۰] (۱) لقط امانت ہے اٹھانے والے کے ہاتھ میں جبکہ اٹھانے والے نے گواہ بنایا کہ اس کو اٹھایا تا کہ اس کی تھاظت کرے اور اس کو اس کے مالک کے یاس لوٹا دے۔

تشری کے الل اٹھایا اور گواہ بنایا کہ اس کوحفاظت کے لئے اٹھار ہا ہوں تو وہ مال اس کے ہاتھ میں امانت ہوگا۔اورا گرحفاظت کرنے اور ما لک کی طرف لوٹانے پر گواہ نہیں بنایا تو بعض صورتوں میں وہ صانت کا مال ہوجائے گا۔

و حفاظت پرگواه بنانے کے لئے بیصد بیث ہے۔ عن عیاض بن حمار قال قال رسول الله من وجد لقطة فلیشهد ذا عدل او ذوی عدل و لا یکتم و لا یغیب فان وجد صاحبها فلیر دها علیه والا فهو مال الله یؤتیه من یشاء (ب) (ابوداوَدشریف، باب اللقطة ص ۳۵۹ نمبر ۲۵۰۵) اس صدیث میں لقط پرگواه بنانے کا حکم ہے باب اللقطة ص ۳۵۹ نمبر ۲۵۰۵) اس صدیث میں لقط پرگواه بنانے کا حکم ہے (۲) ضروری نوٹ کی صدیث میں عوفها حولا سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ لقط اٹھانے پرگواہ بنانا چاہئے۔

اور لقط ملتقط کے ہاتھ میں امانت ہے اس کی ولیل بیر صدیث ہے۔ سمع زید بن خالد الجهنی صاحب رسول الله عَلَيْتُ قول سنه فان الله عَن اللقطة الذهب او الورق فقال اعرف و کاء هاو عفاصها ثم عرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها

حاشیہ: (الف) حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ بیس نے ایک تھیلی پائی اس میں سودینار تھے۔ پس میں حضور کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا ایک سال اس کی تشہیر کرو۔ تو ہیں نے اس کی تشہیر کی۔ پس نہیں پایا۔ پھر تیسری مرتبہ آیا تو آپ نے فرمایا اس کی تشہیر کا الک تبیر کا الک تشہیر کے۔ پس اس کا الک تبیر کا مرتبہ آیا تو آپ نے فرمایا اس کی بند میں ملاتے اور اس کی عددیا در کھوا وراس کی بند مین یا در کھو۔ پس اگر اس کا مالک آجائے تو ٹھیک ہے ورنداس سے فائدہ اٹھا لو۔ پس میں نے نقط پایا تو عادل آدی کو گواہ بنانا چاہیے اور چمپانانییں چاہئے اور اس کی میں کرنا چاہئے۔ پس اگر اس کا مالک آئے تو اس پرلوٹا وینا چاہئے ورند تو وہ اللہ کا مال ہے جس کو چاہے دے۔

[ ۱ ۲۲ ا ](۲) فيان كانت اقل من عشرة دراهم عرفها اياما وان كان عشرة فصاعدا عرفها حولا كاملا[ ۲۲۲ ا ](۳) فان جاء صاحبها والا تصدق بها.

ولتكن و ديسعة عندك فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه (الف) (مسلم شريف، باب معرفة العفاص والوكاء وتكم ضالة الغنم والابل ج ثاني ص ١٨ نبر ٢٢٢٨) اس حديث مين فرمايا كه لقطه بإن والبيل ج ثاني ص ١٨ نبر ٢٢٢٨) اس حديث مين فرمايا كه لقطه بإن والمائت موكا-

[۱۹۲۱](۲) پس اگروس در ہم سے کم کی ہوتو اس کی تشمیر کرے گا چند دن ،اور اگروس یا اس سے زیادہ ہوتو اس کی تشمیر کرے گا پورے سال۔ تشریق گفتا کا مال دس در ہم سے کم ہوتو چند دنوں تک اس کی تشمیر کرے کہ یہ مال میرے پاس ہے جس کا ہوعلامت بتا کر لے لو۔اور دس در ہم یا اس سے زیادہ قیمت کی ہوتو ایک سال اس کی تشمیر کرے۔

وی در درجم ہوتو چندونوں تک تشہیر کرنے پردلی سیصدیث ہے۔ عن یعلی بن موۃ قال قال د صول الله عَلَیْتُ من التقط لقطة

یسیر ہ حبلا او در هما او شبه ذلک فلیعر فنه ثلاثة ایام فان کان فوق ذلک فلیعر فه مستة ایام (ب) (سنوللیم می ، باب
ماجاء فی قلیل اللقطة ، ج مادی ، ص۲۳۳، نمبر ۱۲۱۰ مصنف عبد الرزاق ، باب اصلت اللقطة الیسیر قرح عاشر ۱۸۲۳ نمبر ۱۸۲۳۷) اس
مدیث سے معلوم ہوا کہ تھوڑی بہت قیمت کی چیز ہوتو دس روز سے کم تشہیر کرے اور زیادہ کی چیز ہوتو ایک سال تشہیر کرے اس کی دلیل سیصدیث
ہے(ا) او پر بخاری کی صدیث گرری جس میں تھاعر فھا حو لا جس سے معلوم ہوا کہ ایک سال تشہیر کرے (۲) دو سری صدیث میں ہے۔ عن
زید بن خالد المجھنی قال جاء اعر ابی الی النبی مُلِیْلُ فسأله عما یلتقطه فقال عرفها سنة ثم اعرف عفاصها و و کاء ها
(ح) (بخاری شریف ، باب ضالة الا بل ص ۲۳۲ نمبر ۲۳۲۲ مسلم شریف ، باب معرفة العفاص والوکاء و تھم ضالة الختم والا بل ص ۲۲۸ نمبر کرنے کا تھم ہے۔

اصول یہاں اصول میہے کہ مال جتنافیتی ہواور مالک کے تلاش کرنے کا امکان ہواتنی دیر مالک کو تلاش کرتارہے۔

[١٦٢٢] (٣) ليس اكراس كاما لك آجائة ببتر بودنداس كوصدقد كرديد

شرت اگر لقط کاما لک ایک سال میں ال جائے تو اس کو پیمال دیدے اور اگر نہ مطے تو اس کو صدقہ کردے۔

صديث مي ب كم تلاش كرنے ك با وجود ما لك ند مطر توبيالله كا مال ب ملتقط جهال چا ب ركاد ب عن عياض بن حمار قال قال قال رمسول الله من يشاء (د) (البوداو وشريف، باب قال رمسول الله من يشاء (د) (البوداو وشريف، باب

ماشیہ: (الف) آپ سے سونا اور جاندی کے بارے میں پوچھا گیا تو فر مایا اس کے بندھن کو یا در کھیں ، پھرایک سال تک اس کی تشہیر کریں۔ پس اگر ند لیے تو اس کو خرچ کرلیں۔ اور بیاس کے باس امانت ہوگ ۔ پھر طالب بھی بھی آئے تو اس کو یدے (ب) آپ نے فر مایا کس نے تھوڑ اسالقط پایاری یا درہم یا اس کے مشابہ تو اس کی تنین دن تشہیر کرنی جائے اور اس سے زیادہ کی ہوتو چھوں تشہیر کرنی جائے (ج) ایک دیماتی حضور کے پاس آئے اور لقطے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فر مایا اس کی آئیک میاں کہ دیما تھیں کردواور ندآئے (باتی اسکے صفحہ پر)

فر مایا اس کی آئیک سال تشہیر کریں بھر اس کی بندھن اور رسی یا در بھیں (د) آپ نے فر مایا ... اگر لقطے کا مالک بل جائے تو اس کو واپس کردواور ندآئے (باتی اسکے صفحہ پر)

# [٣٢٣] ا ](٣) فان جاء صاحبها وهو قد تصدق بها فهو بالخيار ان شاء امضى الصدقة

التر يف باللقطة م ٢٢٨ نمبر ٩ - ١١ ابن ماجيشريف، باب اللقطة ص ٢٥٩ نمبر ٢٥٠٥) اس حديث يس ب كما لك آجائة اس كوديد و در الس مال كومدقد كرور (٢) ان رجلا من بنى داؤس وجد صوة فاتى بها عليا ... قال تصدق بها فان جاء صاحبها فرضى كان له الاجر وان لم يرض غرمتها وكان لك الاجر (الف) (سنن للبيق ، باب اللقطة يأ كلما الني والفقير اذا لم تحر ف بعد تحريف من باب اللقطة يأكلما التي والفقير اذا لم تحر ف بعد تحريف سنة ، ج سادس ، م ااس بنبر ٢٢ ١٠ ارمصنف عبد الرزاق ، كتاب اللقطة بن عاشر م ١١٩ الم ١١٨ اس الرسم علوم بواكد لقط صدقد كريا برا الكويا الله كويا اصل جزي بنجائة اوروه مكن ند بوتو صدقد كرك اس كان واب بنجائة \_ \_

نيك اگرخورهاج موتولقط كامال خودبهي كهاسكتاب\_

ضروری نوث کی کبی عدیث میں بیکراگر را بے ف ان جاء صاحبها و الا فاستمتع بها فاستمتعت (ب) (بخاری شریف، باب افزان خبررب الملقطة بالعلامة وفع الیص ۲۳۲۲ نمبر ۲۳۲۷ (وسری روایت میں ہے والا فاستنفقها (بخاری شریف، نمبر ۲۳۲۷ مسلم شریف، باب معرفة العفاص والوکاء وتھم ضالة الغنم والا بل ص ۲۸ نمبر ۲۲۵ ارابودا وَ دشریف، باب اتعربی الملقطة ص ۲۲۵ نمبر ۱۵ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ انتخاب والا بھی کھاسکتا ہے۔

[۱۹۲۳] (م) پس اگراس کا ما لک آئے حالا نکہ وہ لقط صدقہ کر چکا ہے تو ما لک کواختیار ہے اگر چا ہے تو صدقہ بدستورر کھے اور چا ہے تو اٹھانے والے سے ضان لے لے۔

تشت لقط اٹھانے والے نے لقط صدقہ کر دیا اس کے بعد مالک آیا اور پوری علامت بیان کی تو مالک کو اختیار ہے جاہے تو صدقہ بدستور رکھے اورا ٹھانے والے سے مال کا تاوان ندلے اور چاہے توا ٹھانے والے سے مال کا تاوان لے لے۔

الهان والے نے بغیر مالک کی اجازت کے صدقہ کیا ہے اس لئے اٹھانے والے سے مالک ضان لے سکتا ہے (۲) او پر اثر گزراان رجلا من بنی رؤ اس وجد صرة فحاتی بھا علیا فقال انی وجدت صرة فیھا در اھم وقد عرفتھا ولم اجد من یعرفھا وجعلت اشتھی ان لا یجیئ من یعرفھا قال تصدق بھا فان جاء صاحبھا فرضی کان له الاجر وان لم یوض غرمتھا وکان لک الاجر (ج) (سنن لیم تقی ، باب اللقطة یا کھا النی والفقیر از الم تحرف بعد تحریف سئة سئة سئة سی ساوس می اساس ، تم سر ۱۲۰ ۱۲۰ مرمصنف عبد الرزاق ، کتاب اللقطة یعرفھا سنة عبد الرزاق ، کتاب اللقطة جائر سے الم المقطة یعرفھا سنة

حاشیہ: (پیچیاصفے۔ آگے) تو اللہ کا مال ہے جس کو چاہے دیدیں (الف) تقیلہ داؤس کے ایک آدی نے تھیلی پائی کہیں وہ حضرت علی کے پاس آئے ...حضرت علی نے فرمایا اس کو صدقہ کردو ۔ کہیں آگر اس کا مالک آئے اور راضی ہو جائے تو اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اور آگر راضی نہ ہوتو اس کا تا وان دے دیں اور آپ کو اجر ملے گا (ب) کہیں آگر لقطہ کا مالک آجائے تو ٹھیک ہے در نداس سے فائدہ اٹھا کہ ۔ کہی میں نے فائدہ اٹھا لیا (ج) بنی رواس کے ایک آدی نے ایک تھیلی پائی ۔ کہی وہ حضرت علی کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ایک تھیلی پائی ہے۔ اس میں درہم میں اور میں نے اس کی تشہیر کی اور کوئی نہیں ملاجواس کو پہچانتا ہو۔ اور میں جاہتا تھا کہ پہچانے والے نہ ملے ۔ حضرت علی نے فرمایا اس کو صدقہ کردو ۔ کہی آگر مالک آیا اور صدقہ سے راضی ہوگیا تو اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اور اگر راضی نہ ہوا تو اس کا تا وان وے دینا اور تم کو اس کا ثواب ملے گا۔

#### وان شاء ضمن الملتقط[٢٢٣] ١ ](٥) ويجوز الالتقاط في الشاة والبقر والبعير.

فان جاء صاحبها والا تصدق بها فان جاء صاحبها بعد ما يتصدق بها خيره فان اختار الا جر كان له وان اختار المال كان له ماله (الف) (مصنف عبدالرزاق، كتاب اللقطة ج عاشرص ١٣٩ أنبر ١٨٦٣) ان دونوں اثر وں ميں ہے كه صدقه كرنے كے بعد ما لك آئے ودنوں افتيار بيں صدقه بدستورر كھنے كا اور پانے والے سے منان لے لينے كا بھى۔

[۱۹۲۳] (۵) جائز ہے بکری، گائے اور اونٹ کو پکڑ لینا۔

حضور کے زمانے میں لوگ اجھے تھاس کئے اونٹ کولقط بنانے سے آپ نے منع فر مایا تھا، کیونکہ وہ ضائع نہیں ہوگا۔اوراس کا مالک خوداس کو لے جائے گا۔لیکن بعد میں لوگ اچھے نہیں رہے اس لئے حضرت عثانؓ کے زمانے میں بیفتوی دیا گیا کہ اونٹ کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتواس کو پکڑلیا جائے اورتشہر کی جائے۔بعد میں اس کو چھ کراس کی قیت رکھ لی جائے تاکہ اس کے مالک کو دیا جائے۔

اثر میں ہے۔سمع ابن شهاب یقول کانت ضوال الابل فی زمان عمر ابلا مؤبلة تناتج لایمسها حتی اذا کان زمان عصر ابلا مؤبلة تناتج لایمسها حتی اذا کان زمان عضمان بن عفان امر بمعرفتها و تعریفها ثم تباع فاذا جاء صاحبها اعطی ثمنها (ب) (سنن لیم تمی ،باب الرجل یجد ضالت بر یدردهاعلی صاحبها لابریداکلها، جسادس، م ۱۳۱۸، نبر ۱۲۰۸ ارمصنف عبدالرزاق، کتاب اللقطة ،ج عاشر، م ۱۳۲۵، نبر ۱۸۹۰ اس اثر میں اونٹ پکڑ لینے کافتوی ہے۔

نائد امام ثافتی اورامام مالك فرمات بین كداونث ند پكرے-

(۱) اس کوجانور نیس کھائے گاوراس کے ساتھ کھانے پینے کی چیز ہے اس لئے غیر کے مال کو بلاوجہ نہ پکڑ اجائے (۲) صدیت میں پکڑنے کی ممانعت ہے۔ عن زید بن خالد المجھنی قال جاء اعرابی الی النبی مانی اللہ عما یلتقطه ... قال یا رسول الله فضالة الغنم ؟ قال لک او لاحیک او للذئب قال ضالة الابل؟ فتمعر وجه النبی مانی النبی مانی اللہ و فقال مالک و لها ؟ معها حذاؤها و سقاؤها تو د الماء و تأکل المشجر (ج) (بخاری شریف، باب ضالة الابل مس ۲۲۲۲ مسلم شریف، باب معرفت العفاص والوکاء و تکم ضالة الفتم و الابل مس ۲۲۲۷ مسلم شریف، باب معرفت العفاص والوکاء و تکم ضالة الفتم و الابل مس ۲۲۸ نمسلم مسلم کے دربایا ہے۔

عاشیہ: (الف) عمر بن خطاب نے لقط کے بارے میں فرمایا کہ اس کی ایک سال تشویر کرے۔ پس اگر اس کا مالک آجائے تو ٹھیک ہے ورنداس کو صدقہ کردے۔ پس اگر اس کا مالک آجائے تو ٹھیک ہے ورنداس کو صدقہ کردے۔ پس اگر اس کا مالک صدقہ کے بعد آئے تو اس کو افتیار ہے جا ہے تو تو اب افتیار کرے تو اس کو گوا وراگر مال افتیار کرے تو اس کے لئے مال مورا اس کے بیجائے فرماتے ہیں کہ مشدہ اوزئی حضرت عرشے کے ذار میں اور اور بید دی تی اس کو کوئی چو تا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ حضرت عمل کا نہ تا تو اس کے بیجائے خاور اس کی تشویر کے بیاس آیا اور عمل کا نہ تا تو اس کے بیجائے خاور اس کی تشویر کا کھی تھی جاتی ہے ہیں جب اس کا مالک آتا تو اس کی تجاری ہوئی ایک دیا تا ہوں کے بیار سے میں پوچھا گا ہے۔ پھر پوچھا کم ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ہے، یا تیرے بھائی کی ہے یہ بھر ہے کی ہوئی ہے آت تا ہے اور شدہ اور فرمایا تم کو اس سے کیا مطلب؟ اور نہ کی ساتھ اس کا جو تا ہے، نو دیا نی پیغ آتا ہے اور درخوں کے بعد کو کو کھا تا ہے۔

[1770] (1) فأن انفق الملتقط عليها بغير آذن الحاكم فهو متبرع وأن انفق باذنه كان ذلك دينا على صاحبها [1777] وإذا رفع ذلك الى الحاكم نظر فيه فأن كان للبهيمة منفعة آجرها وانفق عليها من اجرتها [177] ا  $[(\Lambda)]$  وأن لم يكن لها منفعة وخاف

[۱۹۲۵] (۲) پس اگر پانے والے نے لقط پرخرچ کیا حاکم کی اجازت کے بغیرتو وہ احسان کرنے والا ہوگا۔اور اگراس کی اجازت سےخرچ کیا تو بیاس کے مالک پرقرض ہوگا۔

تنظم القط الفانے والے نے حاکم کی اجازت کے بغیر لقط پرخرج کیا تو یہ اس پراحسان ہوگا۔ یعنی مالک سے مقدمہ کر کے وہ خرج نہیں لے سے گا۔ البتہ مالک خود دید ہے تو ہوسکتا ہے۔ اور اگر حاکم کے فیصلہ سے خرج کیا تو پرخرج مالک کے ذمہ قرض ہوتا جائے گا۔ جب مالک آئے گا تو اس سے نیقرض وصول کرےگا۔

(۱) ما کم کودلایت عامہ ہے اس لئے ان کے فیصلے کے بعد لقط کا خرج ما لک پر قرض ہوگا ورنہ نہیں (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عسن ابسوا هیم قالوا لو ان رجلا التقط ولد زنا فاراد ان ینفق علیه ویکون له علیه دین فلیشهد وان کان یوید ان یحتسب علیه فلایشهد قال ابو حنیفة اقول انا لیس بشیء الا ان یقرضه له علیه السلطان (الف) (مصنف عبد الرزاق، باب ولاء اللقيط ج تاسع ص ۱۲ نمبر ۱۲۱۸۸) اس اثر میں ہے کہ بادشاہ طے کرے گا تب ملتقط کو خرج ملے گاور نہ تیرع ہوگا۔

[۱۹۲۷] (۷) جب بیمقدمه حاکم کے پاس آئے تو اس میں غور کرے لیا اگر جانور کے لئے منفعت ہوتو اس کوا جرت پرر کھے اور اس پراس کی اجرت خرج کرے۔

شر مثلا گائے کو لفظہ کیا اور ہرروز تین درہم کا دودھ دیتی تھی اور دو درہم کا جارہ کھاتی تھی تو حاکم اس میں غور کرے گویا کہ دو درہم روزانہ چارے کا پانے والے کو دلوائے گا اور دوزاندایک درہم ما لک کے لئے بچتارہے گا۔

ج اس صورت میں لقط بھی زندہ رہے گا اور نہ ما لک پر بوجھ پڑے گا اور نہ ملتقط پر بوجھ پڑے گا۔

التول بیمسکداس اصول پرہے کہ سب کے لئے جوزیادہ نفع بخش ہووہ کام کیا جائے۔

انت آجرها: اجرت پردے، تھیمہ: جانور، چوپاید

[۱۹۲۷] (۸) اورا گرلقط کے لئے منفعت نہ ہواورخوف ہو کہ خرچ اس کی قیت کو بھی لے ڈو بے گا تو حاکم اس کو بیچے اور تھم دے اس کی قیت کی حفاظت کا۔

تشت لقطه مال کی کوئی آمدنی نہیں ہے اور چارہ وغیرہ خرچ اتنا ہے کہ چھے دنوں کے بعد چارے کا خرچ اس کی قیمت سے بڑھ جائے گا اور

حاشیہ : (الف) حضرت ابراہیم نے فرمایا اگر کوئی آ دی ولدالز نا کوا ٹھائے اوراس پرخرج کرنا چاہے تا کداس پرقرض ہوتو اس پر گواہ بنالینا چاہیے۔اورا گر چاہتا ہے کداس پراحسان کر ہےتو گواہ نہ بنائے۔امام ابوصنیف فرماتے ہیں کہ پھوچمی نہیں ہوگا گرید کہ بادشاہ اس پرقرض لگائے۔ ان تستغرق النفقة قيمتها باعها الحاكم وامر بحفظ ثمنها [٩٢٨] (٩) وان كان الاصلح الانفاق عليها اذن في ذلك وجعل النفقة دينا على مالكها [٩٢١] (١١) فاذا حضر مالكها فللملتقط ان يمنعه منها حتى يأخذ النفقة [٠٦٢٠] (١١) ولقطة الحل والحرم

ما لک کے لئے جانور لینے کے بجائے چارے کا خرج زیادہ دینا پڑجائے گا۔ ایس صورت میں حاکم لفظے کے مال کو بچوادے گا۔اوراس کی قیمت کسی امین کے پاس محفوظ رکھے گاتا کہ مالک آئے تو جانور کے بجائے اس کی قیمت اس کوحوالد کردی جائے۔

مسلد نمبر ۲ میں حضرت عثان کا لمباار گزراجس میں تھا کہ انہوں نے اونٹ کولقط قرار دیا اور اس کو بچوا کر اس کی قیمت محفوظ رکھواتے سے۔ تاکہ جب اس کا مالک آئے تو اس کی قیمت حوالہ کردی جائے۔ اثر کا کلر ایہ ہسم ابن شھاب یقول ... حتی اذا کان زمان عضمان بن عفان امر بمعرفتها و تعریفها ٹیم تباع فاذا جاء صاحبها اعطی ٹیمنها (الف) (سنن لیمنمی ، باب الرجل یجد ضالة میں یوردهاعلی صاحبها لا پریداکلها، ج سادس ، ص ۱۳۱ ، نمبر ۱۳۸۰ ارمصنف عبدالرزاق ، کتاب اللقطة ، ج عاش ، ص ۱۳۱۱ ، نمبر ۱۸۱۵ ) اس اثر میں اونٹ ، کچوا کراس کی قیمت محفوظ رکھوانے کا تھم دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مناسب سمجھے تو قیمت محفوظ رکھواسکتا ہے۔

[ ۱۲۲۸] (۹) اورا گرلقط پرخرج کرنازیاده مناسب موتواس کی اجازت دیدے اورخرچ اس کے مالک پر قرض کردے۔

ا کا کے برقرض ہوتار ہے گا۔

اللہ برقرج کرنازیادہ مناسب ہے تو خرج کرنے کی اجازت دیدے اور جتنا خرج کیا وہ سب لقطہ کے مالک برقرض ہوتار ہے گا۔

[۱۹۲۹] (۱۰) پس جباس کاما لک آئے توملتقط کے لئے جائز ہے کہاس سے روک دے یہاں تک کہ فرچ لے لے۔

الكآنے كے بعدملتقط كوت م كه جب تك اپناخرچ ندلے لے اس وقت تك لقط كوا بنے پاس رو كے د كھے۔

💂 چونکہ حاکم کے نصلے سے خرچ کیا ہے اور اس کی رقم خرچ ہوئی ہے اس لئے اس کو وصول کرنے کا حق ہے۔

[۱۲۳۰] (۱۱) عل اورحرم ك لقط برابريس

الین دونوں کے احکام برابر ہیں کہ جس طرح مل کا لقط ایک سال تشہیر کے بعد اس کوخرج کرسکتا ہے اس طرح حرم کا لقطے کی تشہیر کے بعد خرج کرسکتا ہے۔ ایمانہیں ہے کہ حرم کے لئے ہمیث تشہیر کرتا ہی رہے۔

عضرت عائش کا اثر ہے۔ ان امرأة سألت عائشة فقالت انى اصبت ضالة فى الحرم وانى عرفتها فلم اجد احدا يعوفها فقالت لها عائشة استنفعى بها (ب) (طحاوى شريف، باب اللقطة والضوال ج ثانى م ٢٥٣) اس اثر سے معلوم بواكرم كالقط بحى تشمير كے بعد خرچ كيا جاسكا ہے۔

حاشیہ: (الف) حطرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ ... یہاں تک کہ جب حطرت عثان کا زمانہ آیا تو اوٹٹی کے نینچانے اور اس کی تشہیر کا تکم دیا۔ پھراس کو بیلی جب اس کاما لک آتا تو اس کواس کی قیمت دے دی جاتی (ب) ایک مورت نے حصرت عائشہ سے پوچھا۔ کہا کہ بیل نے حرم بیل کمشدہ لقط پایا ہے۔ اور بیل نے اس کی تشہیر کی اور کسی کوئیں پایا جواس کو جانتا ہو۔ تو حصرت عائشہ نے فر مایاس سے فائدہ اٹھاؤ۔

# سواء[ ١ ٦٣ ١] (٢ ١) واذا حضر الرجل فادعى ان اللقطة له لم تدفع اليه حتى يقيم البينة.

فائد امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب تک مالک ندآ جائے اس وقت تک حرم کے لقطے کی تشہیر کر تار بناہی پڑے گا۔

[۱۲۳۱] (۱۲) اگرآ دمی حاضر موااور دعوی کیا که لقطاس کا ہے تواس کونیس دیا جائے گایہاں تک کہ بینہ قائم کرے۔

تر آدی حاضر ہواور لقطہ کی علامت بیان کرے تو اس پر دینے کا حکم نہیں دیا جائے گا جب تک کہ لقطہ اس کے ہونے پر بینہ قائم نہ

کرے۔

یدوسرے کامال ملتقط کے پاس امانت ہے اس کے اس کے دینے کے دلئے بینضروری ہے (۲) صدیث میں ہے۔ عن ابن عباس ان السببی علیہ اللہ قال لو یعطی الناس بدعواهم لادعی ناس دماء رجال واموالهم ولکن الیمین علی المدعی علیه (ج) (مسلم شریف، باب الیمین علی المدگی علیہ ص مے نبراا کا) اور دگی کے بارے میں بی حدیث ہے۔ عن ابی هویو ة عن النبی عَلَیْتُ قال البینة علی من ادعی والیہ مین علی من انکو الا فی القسامة (و) (وارتطنی ، کتاب الحدودوالدیات وغیرہ ج ثالث می من انکو الا فی القسامة (و) (وارتطنی ، کتاب الحدودوالدیات وغیرہ ج ثالث می من انکو الا می القسامة (و) (وارتطنی ، کتاب الحدودوالدیات وغیرہ ج ثالث می من انکو الا می القسامة (و) (وارتطنی ، کتاب الحدودوالدیات وغیرہ ج ثالث می القسامة (و) (وارتطنی ، کتاب الحدودوالدیات وغیرہ ج ثالث میں انکو الا می القسامة (و) (وارتطنی ، کتاب الحدودوالدیات وغیرہ ج ثالث میں انکو الا فی القسامة (و) (وارتطنی ، کتاب الحدودوالدیات وغیرہ ج ثالث میں انکو الا فی القسامة (و) (وارتطنی ، کتاب الحدودوالدیات وغیرہ ج ثالث میں دوروں سے دوروں سے ساتھ کے لئے بینے پیش کرنا ضروری ہے۔

و ل گواہی دے اور حالات اچھے ہوں تو صرف علامت بتانے سے ملتقط دیے سکتا ہے۔ کیونکہ یہاں کوئی دوسرا آ دمی مزاحم نہیں ہے۔

فائده امام شافعی اورامام ما لک فرماتے ہیں کہ ما لک آ کر صرف علامت بیان کردے توملتقط پردینا واجب ہے۔

ان كى دليل بيه مديث بجس مل ما لك كآفيرويين كاحكم بوعن زيد ابن خالد الجهنى ان رجلا سأل رسول الله مراسلة عن اللقطة قال عرفها سنة ثم اعرف و كاء ها وعفاصها ثم استنفق بها فان جاء ربها فادها اليه (ه) (بخارى شريف، مالب اذا جاء صاحب اللقطة بعدسة ردها عليه لا فا وريعة عنده ص ٣٢٩ نمبر ٢٢٣٣ رسلم شريف، باب معرفة العفاص والوكاء وحكم ضالة الغنم

حاشیہ: (الف) آپ نے فربایا مکہ کا لقط ندا تھائے مگرتشہر کرنے والے (ب) حضور نے حاجیوں کے لقطے سے منع فربایا ہے۔ حضرت احمد فرباتے ہیں کہ حضرت ابن وجب نے فربایا حاجیوں کے لقطے کوچھوڑ و بتا کہ اس کا مالک پالے (ج) آپ نے فربایا گرآ دی کو صرف اس کے دعوی سے و بند با جائے تو لوگ آ دمیوں کے خون اور مالوں کا مطالبہ کرنے گئیں لیکن مدعی علیہ پرتتم ہے کر قسامت میں (ہ) ایک آ دی نے حضور سے لقطے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فربایا کیس سال اس کی تشہیر کرو پھراس کا بندھن اور اس کا برتن یا در کھو بھراس کو فرج کرو پس اگر اس کا ان کا مالک آ نے تواس کو اوا کردو۔

[۱۹۳۲] (۱۳) فيان اعظى علامتها حل للملتقط ان يدفعها اليه و لا يجبر على ذلك في المستقط ان يدفعها اليه و لا يجبر على ذلك في المستقط القصاء (۱۳۳] (۱۵) و ان كان الملتقط

والا بل ص ۸۷ نمبر ۲۲ کا ۱۷ ۲۰ ۲۰ کا اس مدیث میں ہے کہ مالک آجائے تو اس کودے دواور بینہ پیش کرنے کا تھم نہیں ہے۔ اس لیے بیند پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

[۱۲۳۲] (۱۳) پس اگر بتایاس کی علامت تو حلال ہے پانے والے کے لئے کہ لقط اس کودے دیے لیکن قضاء کے طور پراس پرمجبور نہیں کیا جائے گا۔

قضاء کے طور پر تواس وقت مجبور کیا جائے گا جبکہ مالک اس کے ہونے پر بینہ پیش کردے۔لیکن اگر صرف علامت بتا تا ہے تو دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔البتہ ملتقط کے لئے وینا حلال ہو جائے گا۔

(۱) اوپرحدیث گزر چکی ہے فان جاء بھا فادھا الیہ (بخاری شریف نمبر۲۳۳۷ مسلم شریف نمبر۱۷۲۲) (۲) کی حدیث بل سے زیادتی ہے۔ فان جاء احد یعجبو کے بعددھا ووعاء ھا وو کاء ھا فاعطھا ایاہ (الف)مسلم شریف، باب معرفة العفاص والوکام ص کنبر۱۷۲۳) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ علامت بتائے تواس کے حوالے کرنا جائز ہے۔

[۱۲۳۳] (۱۴) اور لقطه مالدار برصدقه نه کرے۔

حدیث بی ہے کہ صدق کرے اور صدق غرباء پر ہوتا ہے۔ اس لئے پن چتا ہے کہ الدار پرصدق نہ کرے۔ حدیث بی ہے۔ عن ابی هریر ق قال وسول الله وسئل عن اللقطة فقال لا تحل اللقطة من التقط شیئا فلیعرفه سنة فان جاء صاحبها فلیو دها الله وان لم یأت صاحبها فلیتصدق بها (ب) (دار قطنی، کتاب الرضاعی رائع ص ۱۰۸ نمبر ۱۸۳۳ مصنف عبد الرزاق، کتاب الرضاعی رائع ص ۱۰۸ نمبر ۱۸۳۳ مصنف عبد الرزاق، کتاب اللقطة ج عاشر ص ۱۳۹ نمبر ۱۸۲۳) مصنف میں حضرت عمر کا تول ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صدق کرے اور صدق فقیر چ ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ مالدار پرصد قد نہ کرے۔

[١٦٣٣] (١٥) اورا كرملتظ مالدار موقو جائزتيس بك كلقطر الماكده الحائ

ت که صدیث اور اثر تو مسئل نمبر ۱۳ این گزرگے (۲) ایک اثریہ کی ہے۔ عن نافع ان رجلا و جد لقطة فجاء الی عبد الله بن عمر فقال له ابن عمر عرفها قال قد فعلت قال الله علت قال لا آمرک ان ان عمر عرفها قال له ابن عمر عرفها قال قد فعلت قال الا آمرک ان تأکیلها و لو شئت لم تأخذها (ج) (سن للیمتی ، باب اللقطة یا کلما النی والفقیر اذا لم تحر ف بعد تعریف سنة ، جراوس ۱۳ مراس المتمبر

عاشیہ: (الف) پس اگر کوئی آ دی اس کی تعداد اور برتن اور بندھن کے بارے میں خبر دے تو لقط اس کوحوالد کردے (ب) لقط کے بارے میں آپ و پوچھا لائے آپ نے فرمایا لقط اٹھا تا حلال نہیں ہے۔ جس نے بچھا ٹھایا تو اس کواکیک سال تک تشہیر کرنی چاہئے ۔ پس اگر اس کا مالک آ سے تامیل کے اس کا مالک ۔ یہ تے تو اس کا صدقہ کردو (ج) ایک آ دمی نے لقط پایا اور عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور ان سے کہا میں نے لقط پایا ہے۔ پس آپ کی کیا رائے ہے؟ آس سے حصر سے ابن عمر نے فرمایا اور شہیر کرو۔ اس نے کہا کر چکا موں۔ ابن عمر نے فرمایا تم کو پیچھ مجمیں (باقی ڈیڈ ایس خوبے ) غنيا لم يجز ان ينتفع بها ( ١٣٥ ا ] (١١) وان كان فقيرا فلا بأس بان ينتفع بها [ ١٣٢ ا ] (١١) ويجوز ان يتصدق بها اذا كان غنيا على ابيه وابنه وامه وزوجته اذا كانوا فقراء.

۱۲۰۹۳) لقط پانے والی عورت نے تین مرتباصرار کیا تو حضرت عائشہ نے فر مایا تھا۔ فقالت (عائشة) اتو یدین ان آمر ک بذبحها (الف) (مصنف عبد الرزاق، کتاب اللقطة ج عاشرص ۱۲۰ نمبر ۱۸۲۳) ان آثار سے معلوم ہوا کہ خود مالدار ہوتو لقطہ کا مال استعال نہ کرے۔

فائده امام شافعی فرماتے ہیں کہ خود مالدار ہو پھر بھی لقطہ کا مال تشہیر کرنے کے بعد استعال کرسکتا ہے۔

ان کی دلیل وہ احادیث ہیں جن میں ملتقط کو استعال کرنے کا حضور کے تق دیا ہے۔ حدیث کا کلزایہ ہے۔ عن زید بن خالد المجھنی قال جاء احد قال جاء اعرابی المی المنبی مُلِیل فیسالہ عسما یلتقطه فقال عرفها سنة ٹم اعرف عفاصها وو کائها فان جاء احد یخبر کے والا فاستنفقها (ب) (بخاری شریف، باب ضالة الغنم ص ۲۲۲ نمبر ۲۲۲۲ مسلم شریف، باب معرفة العفاص والوکاء وحکم ضالة الغنم والا بل می کم نمبر ۲۲۲۷ مسلم شریف، باب معلوم ہوا کے ملتقط خود بھی کھاسکتا ہے جا ہے وہ مالدار ہویا غریب۔

[١٦٣٥] (١٦) اورا گرملتقط فقير بونوكوكى حرج كى بات نبيس ہے كماس سے فائدہ اٹھائے۔

تشري اگر لقطه پانے والاخو دفقير بي تشبير كے بعداس سے فائد واله الكتا ہے۔

اوپرکی امام شافعی والی حدیث مارے نزدیک اسی پرمحنول ہے کہ آدمی غریب ہوتو خود استعال کرسکتا ہے۔ الافاست فقها ( بخاری شریف نمبر ۲۲۲۲ رسلم شریف نمبر ۲۲۲۸ رسلم شریف نمبر ۲۲۸ رسلم شریف نمبر ۲۸ رسلم شریف نمبر ۲۲۸ رسلم شریف نمبر ۲۸ رسلم تمبر ۲۸ ر

[۱۹۳۱] (۱۷) ادر جائز ہے کہ صدقہ کرے لقط کو جبکہ خود مالدار ہوا بنے باپ اور بیٹے اوراپنی مال اوراپنی بیوی پراگر بیلوگ فقیر ہوں۔

ترت پانے والاخود مالدار ہے لیکن اس کا باپ، بیٹا، مال اور بیوی غریب بین توبیان لوگوں پر لقط کا مال صدقه کرسکتا ہے۔

خوق کا اپنامال اپنے باپ، بیٹا، ماں اور بیوی پرخرج نہیں کرسکتا ہے۔لیکن یہ مال تو ملتقط کانہیں ہے بلکہ اجنبی کا ہے اس لئے اجنبی کا مال ملتقط کے فقیر باپ یا بیٹے یا ماں یا بیوی پرلگ سکتا ہے۔اس میں کوئی مم انعت نہیں ہے۔اور جب خود فقیر ہوتو کھا سکتا ہے تو ان لوگوں پر کیوں خرج نہیں کرسکتا جبکہ وہ فقیر ہوں۔

# -zer

حاشیہ: (پیچیلے سنجہ سے آھے) دوں گا کہتم اس کو کھالوا گرتم ایسا چاہتے تو اس کواٹھاتے ہی نہیں (الف) حضرت عائسہ نے فرمایا کیاتم چاہتی ہو کہتم کو کمری ذرخ کرنے کا تھم دے دوں؟ (ب) ایک دیمہاتی حضور کے پاس آئے اور اپنے لقطے کے بارے میں پوچھاتو آپ نے فرمایا ایک سال تک اس کی تشہیر کرو۔ پھراس کا برت اور بندھن یا در کھو۔ پس کوئی آئے اور آپ کو فبر دے اس کے بارے میں تو ٹھیک ہے در ضاس کو فرج کرلو۔

# ﴿ كتاب الخنثي ﴾

[-477] ا ](1) اذا كان للمولود فرج وذكر فهو خنثى [-477] ا ](7) فان كان يبول من الذكر فهو غلام وان كان يبول من الفرج فهو انثى [-477] وان كان يبول منهما

#### ﴿ كتاب الخنثي ﴾

ضروری نوب بس اس کا قاعدہ میہ کہ جس چیزی علامت توی ہو وہی شار کیا جائے گا۔ مرد ہونے کی علامت قوی ہوتو مرد ہونے کو ترجیح باب میں ہیں۔ اس کا قاعدہ میہ کہ جس چیزی علامت توی ہو وہی شار کیا جائے گا۔ مرد ہونے کی علامت قوی ہوتو مرد ہونے کو ترجیح دیں گے۔ اس کی دلیل عدیث ہے کہ کوئی مزاحم نہ ہواور کوئی اور صورت نہ ہوتو ویں گامت دیکھ کرفیصلہ کیا جائے گا۔ فان جاء احمد یہ بحبر ک بعددها ووعاء ها وو کاء ها فاعطها ایاہ (مسلم شریف، باب معرفة العفاص والوکاء وی مالة الختم والا بل ص ۲۸ نمبر ۱۷۲۷) اس عدیث میں علامت بتانے پر لقط کا مال دے دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی صورت نہ ہوتو علامت پر فیصلہ کیا جائے گا۔

[١٦٣٤] (١) جب بچد کے فرج اور ذکر دونوں ہوں تو وہ خلثی ہے۔

شرت بچه کوعورت جیسی شرمگاه بھی ہے اور مرد جیسا ذکر بھی ہے تو وہ خنثی کہلائے گا۔

[۱۹۳۸](۲) پس اگرذ کرے پیشاب کرتا ہوتو وہ لاکا ہےا درا گرفرج سے پیشاب کرتی ہوتو وہ لڑکی ہے۔

تشرت علامت تودونون فتم کی میں توجن عضوے پیشاب کرے وہی شار کیا جائے گا۔

رج حدیث میں ہے۔ عن ابن عباس ان رمسول الله مَلَّتُ سنل عن مولود ولد له قبل وذکر من این یورث فقال النبی مَلَّتُ سنل عن مولود ولد له قبل وذکر من این یورث فقال النبی مَلَّتُ اللهُ مَلَّتُ اللهُ مَلَّتُ اللهُ مَلَّاتُ مِن مِلْ اللهُ اللهُ

[۱۹۳۹](۳) پس اگر پییٹاب دونوں سے کرے۔اور پیٹابان میں سے ایک سے پہلے آتا ہوتوان دونوں میں سے پہلے والے کی طرف منسوب کیاجائے گا۔

سرت دونوں سوراخوں سے بیشاب آتا ہوتو جس سوراخ سے پہلے بیشاب آئے گاوہی شار ہوگا۔مثلا ذکر سے پہلے بیشاب آتا ہوتو لڑ کا شار کیا جائے گا۔ کیا جائے گااور فرج سے پہلے بیشاب آتا ہوتو لڑکی شار کی جائے گا۔

وج ارشين اس كا جُوت ، عن قتادة قال سألت سعيد بن مسيب عن الذى يخلق خلق المرأة وخلق الرجل كيف

حاشیہ : (الف)حضور سے ایسے بچے کے بارے میں پوچھا گیا جس کوفرج بھی ہواور ذکر بھی ہوتو کیسے وارث ہوگا تو حضور نے فرمایا جس سورا خ سے پیشاب کرتا ہو اس اعتبار سے وارث ہوگا۔ والبول يسبق من احدهما نسب الى الاسبق منهما [ ٢ ٣٠ ا ] (٣) وان كانا فى السبق سواء فلا يعتبر بالكثرة عند ابى حنيفة وقالا رحمهما الله تعالى ينسب الى اكثرهما بولا [ ٢ ٣٠ ا ] (۵) واذا بلغ الخنثى وخرجت له لحية او وصل الى النساء فهو رجل [ ٢ ٣٢ ا ] (۵) فان ظهر له ثدى كثدى المرأة او نزل له لبن فى ثدييه او حاض او حبل او امكن (٢) فان ظهر له ثدى كثدى المرأة او نزل له لبن فى ثدييه او حاض او حبل او امكن

يورث ؟ فقال من ايهما بال ورث قال فقال ابن المسيب ارايت ان كان يبول منهما جميعا ؟ فقلت لا ادرى فقال انظر من ايهما يخرج البول اسرع فعلى ذلك يورث (الف) (معنف عبدالرزاق، باب فنثى ذكر، ج عاشر، ٥٠٠٩، نبر ١٩٠٩ رسن للبهتى ، باب ميراث الخنثى ، ج ساوس، ١٤٧٣ ، نبر ١٢٥١ ) اس اثر ميس مه كرس سراخ سے بيثاب بهلے نكے وبى شاركيا حاكا۔

[۱۲۴۰] (۲) اوراگر نکلنے میں دونوں برابر ہوں تو کثرت کا عتبار نہیں کیا جائے گا امام ابو حنیفہ کے نز دیک۔اور صاحبین نے فر مایا منسوب کیا جائے گا اس کی طرف جس سے زیادہ آتا ہو۔

شرت ذکراور فرج دونوں سوراخوں سے بیک وقت پیٹاب نکاتا ہے کین ایک سوراخ سے زیادہ پیٹاب نکاتا ہے اور دوسرے سے کم نکاتا ہے تو امام ابو حنیفہ کے زد کیک زیادہ اور کم نکلنے سے مذکریا مؤنث کی ترجی نہیں دی جائے گی۔

ج ید فرکریامونث ہونے کی علامت نہیں ہے بلکہ سوراخ کے وسیع ہونے کی وجہ سے زیادہ آر ہا ہے اور تنگ ہونے کی وجہ سے پیٹاب کم آر ہا ہے۔

فائدہ صاحبین فرماتے ہیں کہ ترجیح کا کوئی راستہیں ہے اس لئے بیشاب کے کم اور زیادہ نکلنے کو ندکر اور مؤنث بنانے کی علت قرار دی جائے گ۔ لیمنی اگر ذکر سے زیادہ پیشاب نکلتا ہے تو ندکر ہے۔ اور فرج سے زیادہ پیشاب نکلتا ہے تو مؤنث ہے۔

[١٦٣١] (۵) اگر خنثی بالغ بوجائے اوراس کی ڈاڑھی نکل جائے یا وہ عورت سے صحبت کر لے تو وہ مرد ہے۔

وج بددونول علامتیں مرد ہونے کی ہیں۔اس کئے وہ مرد شار ہوگا۔

[۱۹۴۲] (۲) پس اگرعورت کی طرح اس کو پیتان طاہر ہوں یا اس کے بیتان سے دودھ اتر آئے یا حیض آجائے یا حمل رہ جائے یا فرج کی جانب سے اس سے صحبت ممکن ہوتو وہ عورت ہے۔

تشرت خنثی کوعورت کی طرح بیتان ظاہر ہوجائے ، یااس کے بیتان سے دودھ آنے لگے، یا چیض آجائے ، یاحمل تھہر جائے ، یااس کی شرمگاہ

حاشیہ: (الف) میں نے سعید بن سینب سے پوچھااییا آ دی جس میں عورت کی تخلیق ہواور مرد کی تخلیق ہووہ کیے وارث ہوگا؟ فرمایا جہاں سے بیشاب کرتا ہوا استار سے وارث ہوگا۔ ابن سینب کہنے گے اگر دونوں سوراخوں سے بیشاب کرتا ہو؟ میں نے کیا مجھے معلوم نہیں فرمایا دیکھوکس سوراخ سے بیشاب جلدی لکاتا ہے۔ پس اس اعتبار سے وارث ہوگا۔

کی جانب سے محبت کرناممکن ہوجائے تواس خنثی کوعورت ثار کریں گے۔

اس لئے کہ بیمالمتیں عورت کی ہیں۔اس لئے عورت کے علم میں ہوگ۔

اصول علامتول برفيصله كياجائ گا۔

[۱۷۳۳] (۷) پس اگران علامتوں میں سے کچھ ظاہر نہ ہوں تو وہ خنثی مشکل ہے۔

شرت کی علامتوں میں سے پچھ پۃ نہ چلے تواب کسی جانب اس کوتر جی نہیں دی جاسکتی۔اس لئے اب وہ خنثی مشکل ہے۔

یج مرد یاعورت میں ہے کسی کی علامت نہ ہوتواب کیا کرے۔

[۱۶۴۴] (۸) اوراگرامام کے پیچھے کھڑ ابوتو مرداور عورتوں کی صف کے درمیان کھڑ اہو۔

اگر علامت کی وجہ سے کسی ایک جانب ترجیج وے دی جاتی تب تو اس کے احکام جاری ہوتے ۔ لیکن علامت نہ ہونے کی وجہ سے کسی ایک جانب ترجیح نہ دی جانب کے اس کی وجہ سے بیامام کے بیچیے کھڑ اہوتو مردوں کی صف اور عور توں کی صف کے درمیان کھڑ اہوگا۔

وج کیونکہ بینہ مرد ہے اور نہ عورت ۔ اگر مرد کے ساتھ کھڑا ہوتو عورت ہونے کی وجہ سے ان کی نماز مکروہ ہوگی ۔ اورا گرعورت کے ساتھ کھڑا ہوتو مر دہونے کی وجہ سے ان کی نماز خراب ہوگی ۔ اس لئے دونوں کے درمیان کھڑا ہو۔

[۱۹۳۵] (۹) ختی کے لئے باندی خریدی جائے گی اس کے مال سے جواس کی ختنہ کرے اگر اس کے پاس مال ہو۔ پس اگر اس کے پاس مال نہ ہوتو اس کے لئے امام خریدے گاباندی ہیت المال سے ، پس جب اس کا ختنہ کر بچکے تو باندی کو چھو دے اور اس کی قیمت بیت المال کی طرف واپس کرے۔

ختنی برا ہو چکا ہواوراس کے ختنہ کرنے کی ضررت ہوتواس کے سر کومرد کے لئے دیکھنا ناجا کز ہے کیونکہ وہ عورت ہے۔ اورعورت کے لئے دیکھنا ناجا کز ہے کیونکہ وہ مرد ہے۔ اس لئے آخری شکل میہ کہ اگر اس کے پاس مال ہوتواس سے اس کے لئے باندی خریدے اور وہ ہاندی خریدے اور ختنہ باندی اس کی ختنہ کردے۔ اور ختنہ کردے۔ اور ختنہ کرنے کے بعد باندی نتیج دے اور اس کی قیت بیت المال میں دوبارہ جمع کروادے۔

اصول کوشش کی جائے کداس کاستر کوئی ندد تھے۔

[۲۳۲] (۱) وان مات ابوه وخلَّف ابنا وخنثى فالمال بينهما عند ابى حنيفة على ثلاثة اسهم للابن سهمان وللخنثى سهم وهوانثى عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى فى الميراث .
الا ان يثبت غير ذلك [۲۳۷] (۱) وقالا للخنثى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الانثى وهو قول الشعبى [۲۳۸] (۱) واختلفا فى قياس قوله فقال ابو يوسف رحمه الله

[۱۷۳۷](۱۰)اگرخنثی کے والد کا انقال ہوجائے اورا کیکٹر کا اورا کیکٹنٹی چھوڑ ہے تو مال دونوں کے درمیان امام ابوصنیفہ کے نزدیک سہام پر ہوگا۔لڑکے کے لئے دوسہام اورخنٹی کے لئے ایک سہام۔اور و ہنٹی مؤنث ہے امام ابوصنیفہ کے نز دیک میراث میں مگریہ کہ اس کے سوا کچھاور ٹابت ہوجائے۔

تشریخ حضرت امام ابوحنیفہ کے نز دیک میراث کےسلسلے میں خنثی مؤنث کے تھم میں ہے۔اس لئے باپ مرااور ایک لڑ کا اور خنثی حچھوڑا تو لڑ کے کو پورے مال کے دو حصلیس گےاور خنثی کوایک حصہ ملے گا۔اور مال تین حصوں پرتقتیم کیا جائے گا۔

رج خنثی عورت ہو یہ کم درجہ ہے اور نقینی ہے اس لئے اسی پر فیصلہ کیا جائے گا۔

[ ١٦٩٤] (١١) اورصاحبین نے فرمایا خنثی کے لئے مذکر کی میراث کا آ دھااورمؤنث کی میراث کا آ دھا ہوگا۔ اور یہی قول ہے تعمی کا۔

تشری صاحبین کے نزدیک خنثی کومیراث میں بھی مذکراورمؤنٹ کے درمیان رکھیں گے۔اس لئے مؤنٹ ہے آگے اور مذکر کے جھے ہے کم سلے گا۔اور اس کا حساب اس طرح کیا جائے گا کہ مذکر کو جتنا حصہ ملے گا اس کا آ دھا کیا جائے اورمؤنٹ کو جتنا حصہ ملے گا اس کا آ دھا کیا جائے اور دونوں حصوں کو ملا کرخنثی کو دیا جائے۔جس سے مؤنٹ سے آگے اور مذکر سے کم ہوجائے گا۔اور دونوں کے درمیان میں جو حصہ ہوگا وہ ل جائے گا۔

[۱۲۴۸] (۱۲) اوراختلاف کیاان کے قول کے قیاس میں ۔ پس امام ابو پوسف نے فرمایا مال دونوں کے درمیان سات حصوں پر ہوگا۔ بیٹے کے لئے جارا درختی کے لئے تین ۔

سے سیخترت امام معنی کے قول کی تشریح ہے کہ خنثی کو فد کر اور مؤنث کے درمیان رکھا جائے۔ اور مثال فد کور میں باپ کا انتقال ہوا اور ایک انتقال ہوا اور ایک انتقال ہوا اور ایک خنثی جھوڑ اقو مسئلہ سات مصول سے بنائیں گے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ باپ مرنے کے بعد تنہا خنثی موجود ہوتا تو اس کوکس طرح حصد ملتا۔ اس اعتبار سے سہام کی تقسیم کی جائے گی۔ جبکہ امام محمد کے نزویک اور خنثی دونوں ایک ساتھ موجود ہوتو کس طرح ان کو جھے ملیں گے اس کا اعتبار کیا ہے۔

مسئلہ کی تشریح اس طرح ہے کہ ایک اڑکا ہوتو اس کو پورا مال ملتا ہے۔ اور پہلے گزر چکا ہے کہ خنثی کولڑ کے کا آدھا اورلڑ کی کا بھی آدھا مطے گا۔ اور دونوں حصوں کو ملا کر جو ہوگا دہ خنثی کو دیا جائے گا۔ اس لئے پورے مال کے چار جھے بنا نمیں تو خنثی کو پورے چار گے۔ اورا یک لڑکی ہوتو پورے مال کا آدھا ملے گا لیتن ، چار حصوں کا آدھا دو جھے ملیس کے۔ اورخنٹی کولڑ کی سے حصوں کا بھی آدھا ملنا ہے۔ اس تعالى المال بينهما على سبعة اسهم للابن اربعة وللخنثى ثلثة [٩ ٢٢ ١ ] (١٣) وقال محمد المال بينهما على اثنا عشر سهما للابن سبعة وللخنثى خمسة.

لئے دوحصوں کا آ دھا ایک حصہ ہوا تو گویا کہ ختی کو چارحصوں میں سے تین حصیلیں گے اورلڑ کے کو چار حصے ملے اور دونوں کو ملا کرمجموعہ سات حصہ سے باپ کا مال تقسیم ہوگا۔ان میں سے ختی کو تین حصیلیں گے اورلڑ کے کو چار حصے لیں گے۔

آج کل تمام صاب کلکے لیڑے ہوتے ہیں اس لئے اس سے اوپر کا مسلماس طرح ہوگا۔ کلکیو لیڑ میں تمام صاب سوسو چلتے ہیں اور عشار ہے اوپر کا مسلماس طرح ہوگا۔ کلکیو لیڑ میں تمام صاب سوسو چلتے ہیں اور عشار ہے اوپر کے اوپر سے ملک کے اوپر سے مال سے سونی صد % 1000 ملیں گے۔ اور ظنی کولڑ کے کے پورے صے بعنی سوفیصد ہیں آ دھا یعنی ہوں ہیں آ دھا یعنی کی صد ) ملیں گے۔ اور لڑکی کو آ دھا ماتا ہے یعنی پورے مال کا % 50% (پچاس فیصد ) ملیں گے۔ اور لڑکی کو آ دھا ماتا ہے یعنی پورے مال کا ہم % 75 خنٹی کو ملے۔ اب لڑکے کے جھے کا اس کا بھی آ دھا ہو گے اب لڑکے گے جھے ہوا۔ اب لڑکے 100 دونوں کو ملا کر % 75 خنٹی کو ملے۔ اب لڑکے کے جھے 100% دونوں کو ملا کی بی تو ہم وعد ہوئے۔ ان کو 1000 میں تقسیم کریں تو یہ نظی گا گا 1850 میں مرب دیں جو خلاق کا حصد ہے تو 137 137 کے حصد ہوا۔ اب اس کو 75 میں ضرب دیں جو خلال کا محد ہے تو 100 کو 142 85 کی میں ضرب دیں تو 142 85 کی میں گے۔ حضر کا کہ دونوں کو با کدا دسور ہم ہوں تو لڑکے کو ان میں سے 57 در ہم اور 14 پیسیلیں گے۔

[۱۲۴۹] (۱۳) اورا ما مجمد نے فرمایا مال ان دونوں کے درمیان بارہ حصوں پر ہوگا۔ بیٹے کے لئے سات اور خنثی کے لئے پانچ جھے ہوں گے۔

ام مجمد کے نزدیک لڑکے اور خنثی کو ملاکر کس طرح جھے ملیں گے اس کا اعتبار ہوگا۔ اور اس کی صورت یہ ہوگی دونوں کولڑ کے مانیں تو دونوں کوآ دھا آ دھا سے گا۔ اور اسکی کولڑ کا مانیں اور خنثی کولڑ کی مانیں تو لڑکے کو دو تہائی اور خنثی کوایک تہائی سے گا۔ اور اور گرائی کا تھی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پہلے کے آ دھا اور دوسرے کے گا۔ اور اور کی کو یہ کے اسکا کی سے دونوں کو ملکر جو مجموعہ ہوگا وہ خنثی کو سلے گا اور باتی لڑکے کو سلے گا۔ صورت مسئلہ اسکے صفحہ برد کیھئے۔

(صورت مئله)

(۱) عبر برا الرسم الرسم

| لڑ کے کا حصہ |     | خنثی کا حصہ |    |
|--------------|-----|-------------|----|
| پہلے سے      | Y   | پہلے ہے     | ۲  |
| دوسرے        | ٨   | دومرے سے    | ۴  |
| · r _ /      | 100 | ν . Λ       | 1. |

تغصیل ہے ہے کہاس حساب کوغور سے دیکھیں۔اس کی تفصیل ہے ہے کہ اڑ کے کے ساتھ پہلے نمبر میں خنثی کولڑ کا مانا اس لئے دونوں کوآ دھا آ دھا ملا-ا دراصل مسئلہ اسے چلایا اور دونوں کوایک ایک دے دیا۔اورمسئلہ نمبر دومیں لڑے کے ساتھ خنثی کولڑی مانا اورلڑ کے کو دونتہائی اورلڑ کی کوایک تہائی دیااوراصل مسئلہ سے چلایا۔اب پہلامسئلہ سے چلاہےاوردوسرامسئلہ سے چلاہے۔اس لئے دونوں میں موافقت نہیں ہےاس لئے کو میں ضرب دیا اور ۲ سے اصل مسئلہ چلایا۔ اب پہلے مسئلہ میں لڑکا اور خنثی کو تین تین مل گئے۔ اور دوسرے مسئلے میں لڑ کے کو ۲ میں ہے ۱۴ اور ختی کولڑ کی ماننے کی وجہ سے ۲ میں سے ۲ ملے۔اس صورت میں ختی کو پہلے مسئلے میں ۳ ملے اس کا آ دھا کریں گے ڈیڑھ ہوگا اور پچھلے زمانے میں کسرے حساب نہیں کرتے تھے اس لئے اس کو تھے عدد پرلانے کے لئے اور پورے عدد پرلانے کے لئے اصل مسئلہ ۲ کو ۲ سے ضرب دیا اور اصل مسئلہ اسے چلایا۔اس صورت میں پہلے مسئلے میں لڑ کے کواا میں ہے ۲ ملے اورخنثی کولڑ کا ماننے کی وجہ ہے ۲ ملے۔اور دوسرے مسئلے میں الرے کوا میں سے دو تہائی یعنی ٨ ملے اور خنثی کولڑ کی مانے کی وجہ ے اسلا کے کے لئے پہلے مسئلے میں سے ملے ہوئے حصہ ١ اور دوسرے مسکے میں ملے ہوئے جھے ۸ کوجع کریں تو ۱۴ جھے ہوئے اس کا آ دھا کریں گے۔اور ۱۴ کواسے تقسیم کریں گے تو کے حصے نکلیں گے۔جو لڑے کوملیں گے۔اور خنٹی کو پہلے مسئلے میں ۲ اور دوسرے مسئلے میں ۴ ملے ہیں۔اس لئے دونوں کو جمع کریں گے تو ۱۰ ہوں گے۔اور ۱۰ کا آ دھا کریں گے اور استے تشیم کریں گے تو فاکلیں گے۔ جو خنثی کے جھے ہوں گے۔ کیونکہ اس کولڑ کا کا آ دھا اورلڑ کی کا آ دھا ہی ملتا ہے۔ کلکیو لیٹر سے کیا ہوا حیابا گلےصفحہ پر دیکھئے۔

(كلكوليثركاحساب) (1) (r)100 100 خنثی (لڑکیان کیس) خنثی (لڑکامان لیں) لؤكا نزكما 50 33.333 66.666 50

> لزكے كاحصه بهلےمسکلہ پیں بہلےمسئلہمیں 50 50 دوسرے مسئلہ میں دوسرے مسئلہ میں 33.333 66.666  $116.666 \div 2 = 58.33$  $83.33 \div 2 = 41.66$

### توت کلکولیرکاحساب بچھنے کے لئے یہ باتیں کموظ رکھیں۔

کلکیو لیٹر میں اصل مسئلہ 100 سے چلے گا۔اس ہے کم بھی نہیں اور زیادہ بھی نہیں۔اس کوہم فیصد کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں اب100 کا حساب ہے۔اس لئے اس طریقیۂ کارکواہمیت حاصل ہے۔

اس حساب بیس آ دھا کو %50، چوتھائی کو %25 اور آ تھوال کو %12.50 کہتے ہیں۔اور تہائی کو %33.33، دوتہائی کو %66.66 اور چھٹے جھے کو %16.66 (فیصد) کہتے ہیں۔

اب صورت مسئلہ فور سے دیکھیں۔ پہلے مسئلے میں لڑکے کو 100% میں سے %50 ملے ہیں۔اور ضنی کولڑکا ماننے کی وجہ سے اس کا آدھا لینی اسلام مسئلے میں لڑکے کو دو تہائی لینی %100 میں سے %66.66 لینی چھیا سٹھ عشاریہ چھیا سٹھ عشاریہ ہیں۔اور خنٹی کولڑکی ماننے کی وجہ سے %100 میں سے ایک تہائی لینی «33.33 ملے ہیں۔

ابلڑ کے کے حصے کو پہلے مسئلہ میں سے %50 اور دوسرے مسئلہ میں سے %66.66 کو جمع کریں تو مجوعہ 116.66 ہوئے۔ اوراس کا آ دھا کریں یعنی 2 سے تقسیم کریں تو %58.33 تکلیں گے یعنی والد کی جائدا مثلا 100 درہم ہوں تو لڑکے کوان میں سے %58.33 ملیں گے۔ یعنی 58 درہم اور 33 بیسے ملیں گے۔

اور طنثی کو پہلے میں سئلہ میں لڑکا مانے کی وجہ سے %50 ملے تھے۔اور دوسرے سئلہ میں لڑکی مانے کی وجہ سے %33.33 ملے تھے۔ان دونوں حصوں کو جمع کریں تو %50 اور %33.33 تو مجموعہ %83.33 ہوئے ۔اور چونکہ لڑکے اور لڑکی دونوں کا آدھا آدھا ضنثی کو ملتا ہے۔اس لئے 83.33 کو کے سے تعلیم کردیں جس سے دونوں کا آدھا ہوجائے گا تو 41.66 نگلیں گے۔

یعنی اگر باپ کی جا کداد 100 درہم ہوتو لڑ کے کے ساتھ طنٹی کواس میں سے 41 درہم اور 66 پیے ملیس گے۔

دونوں اماموں کے درمیان تقسیم میں فرق ریہے۔

لڑ کے کو خنٹی کو امام ابو یوسٹ کے نزدیک 57.142 42.857 42.857 امام ابو یوسٹ کے نزدیک 58.333 مام محمد کے نزدیک 1.191 (نیادہ ملا) 1.191 (کم ملا)



#### ﴿ كتاب المفقود ﴾

[ • ١٦ ا ] ( ا ) اذا غاب الرجل فلم يعرف له موضع ولا يعلم احى هو ام ميت نصب القاضى من يحفظ ماله ويقوم عليه [ ١ ٢٥ ا ] (٢) وينفق

#### ﴿ كتاب المفقود ﴾

ضروری نوت کوئی آدمی گھر سے بالکل غائب ہوجائے تو اس کومفقود کہتے ہیں۔ اس کی بیوی اور اس کے مال کے کیا احکام ہیں اس کے بارے میں اس کے بارے میں اس بان ہے۔ اس کا جُوت اس حدیث میں ہے۔ عن السم غیرة بن شعبة قال قال رسول الله امر أة المفقو دامر أيت المسواته حتى یاتيها المخبو (الف) (دارقطنی ، کتب الزکاح ج ثالث سے الم میں ۱۳۸۰ سنر ۱۳۸۰ میں معلوم ہوا کہ موت کے یقین ہونے یا تھا یقین وفات ہوں مفقود کی بیوی ہے۔

امر اتعالیقین وفات ہوں مفقود کی بیوی ہے۔

[۱۷۵۰](۱) اگرآ دمی غائب ہوجائے اوراس کی کوئی جگہ معلوم نہ ہو،اور نہ معلوم ہو کہ وہ زندہ ہے یا مردہ تو متعین کرے گا قاضی کسی شخف کو جو اس کے مال کی حفاظت کرے اورانتظام رکھے۔

شرت کوئی آ دمی اس طرح غائب ہو گیا کہ اس کا ٹھکا نہ معلوم نہیں ہے اور نہ بیہ معلوم ہے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے تو اب قاضی کسی آ دمی کو متعین کرے تا کہ وہ اس کے مال کی حفاظت کرے اور اس کی نگر انی کرے اور اس کے مال کا انتظام کرے۔

۔ ایسے آدمی کے لئے قاضی ہی نتظم ہوتا ہے۔اس لئے قاضی ہی کسی آدمی کو تعین کرے گاتا کہ اس کے مال کی حفاظت کرے۔ [۱۲۵۱] (۲) اس کے لئے حقوق وصول کرے۔

تشری مفقو دکاکسی پر قرض ہویا کوئی حق ہوتو متعین کر دہ آ دمی وہ قرض وصول کرے گا اور دیگر حقوق بھی وصول کرے گا اوران کومفقو د کے لئے محفوظ رکھے گا۔

[۱۲۵۲] (۳) اور خرچ کرے گااس کی بیوی پرادراس کے چھوٹے بچوں پراس کے مال میں ہے۔

تشريح مفقو د کا جومال ہے وہ مال اس کی بیوی اور اس کے چھوٹی اولا دیروصی خرچ کرے گا۔

اس لئے کہ بیوی مفتود کے لئے محبوں ہے۔ اور چھوٹی اولاد کاخرج بھی ابھی اس کے ذھے ہے۔ اس لئے ان لوگوں پر مفتود کے مال سے خرج کیا جائے گا(۲) اثر میں ہے۔ عن ابن عباس و ابن عمر قالا جمیعا فی امر أة المفقود تنتظر اربع سنین قال ابن عمر ینفق علیها فیها من مال زوجها لانها حسبت نفسها علیه (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب الرجل یغیب عن امراً تة فلا ینفق علیها،

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا مفقود کی بیوی اس کی بیوی رہے گی جب تک واضح خبرند آجائے (ب) عبداللہ ابن عباس اورعبداللہ بن عمر نے فرمایا مفقو د کی عورت چارسال تک انتظار کرے۔ ابن عمر نے فرمایا اس پرخرج کیا جائے گااس کے شوہر کے مال سے۔اس لئے کداپنے آپ کواس کے لئے محبوں کیا ہے۔

# على زوجته واولاده الصغار من ماله[700] (7) ولا يفرق بينه وبين امرأته.

ج سابع ہص۹۴، نمبر ۲۳۳۷ ارسنن کلیبہ تی ، باب من قال تنظر اربع سنین ثم اربعۃ اشہر وعشرا ثم تحل ، ج سابع ہص۳۳۷، نمبر ۱۵۵۱۹)اس اثر سے معلوم ہوا کہ مفقو د کے مال میں سے اس کی بیوی پرخرچ کیا جائے گا۔

[١٦٥٣] (٣) مفقو داوراس كى يوى كدرميان تفريق نبيس كى جائ گى

شرت جب تک کدکوئی حتی بات نہ ہو جائے مثلاموت کی خبر آجائے یا طلاق نہ ہو جائے اس وقت تک مفقو داور اس کی بیوی کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی۔ تفریق نہیں کی جائے گی۔

الغرورى نوف يل صديث گررى عن المغيرة بن شعبة قال قال دسول الله امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها النجبر (الف) (وارقطنى ، كتاب النكاح ج النص ١٦٧ نبر ١٨٠ ١٨٠ سن للبهتى ، باب من قال امرأة المفقو وامرأته حتى يأتيها النجبر ١١٥٥ ١٥٥ (١١) عن على فى امرأة المصفود اذا قدم وقد تزوجت امرأته هى امرأته ان شاء طلق وان شاء صا٣٧ نبر ١١٥٥ (١١) عن على فى امرأة المصفود اذا قدم وقد تزوجت امرأته هى امرأته ان شاء طلق وان شاء المسك و لا تنخير (ب) (سنن للبهتى ، باب من قال امرأة المفقو وامرأته حتى يأتيا يقين وفائد، جسالع بص ١١٥ نبر ١١٥٥ ) مرصنف عبد الرزاق ، باب التى لا تعلم محلك زوجها جسالع ص ٩٠ نبر ١٢٣٣ ) اس اثر سے معلوم ہواكہ دونوں كے درميان تفريق نه كرائى جائے كونكہ وه مفقودكى يوى ب (٣) عن ابن جريح قال بلغنى ان ابن مسعود و افق عليا على انها تنتظره ابدا (ح) (مصنف عبد الرزاق ، باب التى لا تعلم محلك زوجه جسالع ص ٩٠ نبر ١٢٣٣٣ ) اس اثر سے معلوم ہواكہ وه بميشه مفقودكا انتظار كركى۔

قائدہ امام مالک فرماتے ہیں کداگر کوئی خبر ندآئے تو جارسال کے بعد مفقود کی موت کا فیصلہ کیا جائے گا اور عدت وفات جار ماہ دس دن گزار کر عورت کودوسری شادی کرنے کی اجازت دی جائے گی۔

ان کی دلیل بیاثر ہے۔ عن ابسی عشمان قال اتت امرأة عسر بن الخطاب قال استهوت الجن زوجها فامرها ان تعد اربعة اشهر وعشوا (و) (وارقطنی، تسربص اربع سنین ثم امر ولی الذی استهوته الجن ان یطلقها ثم امرها ان تعتد اربعة اشهر وعشوا (و) (وارقطنی، کتاب النکاح، ج فالث می ۱۲، نمبر ۱۳۸۰ سنن للبهتی ، باب من قال تنظر اربع سنین ثم اربعة اضحر وعشراثم محل، جسابع می ۱۳۲۵ می ۱۲ ۱۲۵۵ مرمد علوم مواکد چارسال گزار کرموت کا فیصله دیا جائے گا۔

نوے زمانہ خراب ہونے کی وجہ سے جوان عورت کے لئے آج کل اس پرنتوی دیتے ہیں۔

حاشیہ: (الف) آپ نے فرمایا مفقود کی عورت اس کی بیوی ہے جب تک کہ واضح فہر ند آجائے (ب) حضرت علی نے مفقود کی بیوی کے ہارے بیس بتایا۔ آگر مفقود کی بیوی ہے بداللہ بن مسعود آجائے اور اس کی بیوی شادی کر بیکی ہوت بھی وہ اس کی بیوی ہے۔ آگر چا ہے طلاق دے اور چا ہے توروک لے۔ اور عورت کو اختیار نہیں ہوگا (ج) عبداللہ بن مسعود نے حضرت علی کی موافقت کی اس ہوگا وہ کی مفتود کی بیوی ہمیشہ انتظار کرے گی (د) ایک عورت حضرت عمر کے پاس آئی، اس کے شوہر کو جن اڑا لے گیا تھا تو اس کو حکم دیا کہ جارس کو جن کا دارے۔ کہ اس کے حکم دیا کہ جاری کو دی دی۔ پھراس کو حکم دیا کہ جاری گا درے۔

[۲۵۲ ا](۵) فاذا تم له مائة وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا بموته واعتدت امرأته وقسم ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت[۲۵۵ ا](۲) ومن مات منهم قبل ذلك لم يرث منه شيئا[۲۵۲ ا](۵) ولا يرث المفقود من احد مات في حال فقده.

[۱۲۵۴] (۵) پس جبکہ اس کے لئے ایک سوبیس سال پورے ہوجا کیں جس دن سے پیدا ہوا ہے تو تھم لگادیں مجے اس کی موت کا۔اور عدت گزارے گی اس کی عورت اور تقسیم کیا جائے گااس کا مال اس وقت میں موجود ورشہ کے درمیان۔

نیات زیادہ سے زیادہ آدی ایک سوہیں سال زندہ رہتا ہاں لئے پیدائش سے لیکرایک سوہیں سال گزرجائے تواب میم لگادیا جائے گا کہ وہ مرگیا ہا اوراس وقت اس کی بیوی عدت وفات گزارے گی۔ اوراس وقت جو ورشہ موجود ہوں ان کے درمیان اس کا مال تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور جولوگ ایس شجھا جائے گا کہ ایمی وفات ہوئی ہے۔ اس لئے اس وقت جنے ورشہ موجود ہوں گے ان میں اس کا مال تقسیم کیا جائے گا۔ اور جولوگ اس سے پہلے مرچے ہیں ان میں اس کا مال تقسیم ہیں ہوگا (۲) موت کے فیصلے کے بعد مال تقسیم کرنے کی دلیل بیا ثر ہے۔ عن قتادة قال اذا مصنت ادبع سنین من حین ترفع امر أة المفقو د امر ھا انه یقسم ماللہ بین ور ثته (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب التی التعلم مصلک زوجھاج سابع ص ۹۰ نمبر ۱۲۳۳۹) اس اثر میں اگر چہ یہ ہے کہ چا رسال کے بعد مفقود کے لئے موت کا فیصلہ کیا جائے گا اور مال اس کے ورشہ کے درمیان تقسیم کردیا جائے گا۔ تا ہم یہ پیت چلا کہ موت کے فیصلے کے بعد اس کا مال اس کے ورشہ کے درمیان تقسیم کردیا جائے گا۔ تا ہم یہ پیت چلا کہ موت کے فیصلہ کے بعد اس کا مال اس کے ورشہ کے درمیان تقسیم کردیا جائے گا۔ تا ہم یہ پیت چلا کہ موت کے فیصل کے بعد اس کا مال اس کے ورشہ کے درمیان تقسیم کردیا جائے گا۔ تا ہم یہ پیت چلا کہ موت کے فیصلہ کے بعد اس کا مال اس کے ورشہ کے درمیان تقسیم کردیا جائے گا۔ تا ہم یہ پیت چلا کہ موت کے فیصلہ کے بعد اس کا مال اس کے ورشہ کے درمیان تقسیم کردیا جائے گا۔ تا ہم یہ پیت چلا کہ موت کے فیصل کے بعد اس کا مال اس کے ورشہ کے درمیان تقسیم کردیا جائے گا۔ تا ہم یہ پیت چلا کہ موت کے فیصل کے بعد اس کا مال اس کے ورشہ کے درمیان تقسیم کردیا جائے گا ۔ تا ہم یہ بیت چلا کہ موت کے فیصل کے بعد اس کا مال اس کے ورشہ کے درمیان تقسیم کردیا جائے گا ورشہ کے درمیان تقسیم کردیا جائے گا ۔ تا ہم موت کا فیصل کے درمیان تقسیم کردیا جائے گا ۔ تا ہم میں بعد چلا کہ موت کے فیصل کے بعد اس کا میں بیت چلا کہ موت کے فیصل کے درمیان تقسیم کی موت کے فیصل کے درمیان تقسیم کی درشہ کے درمیان تقسیم کردیا جائے کا میں بیا کی درشہ کے درمیان تقسیم کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کے درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی در

ف ایک سومیں سال کے پہلے غالب گمان کی کوئی بات سامنے آجائے تواس وقت بھی موت کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔

[1404] (٢) ورشر میں سے جواس سے پہلے مرجائے تو مفقو د کے کسی چیز کے وارث نہیں ہوں گے۔

شق مفقود کی موت کے حکم لگانے سے پہلے جوور نثر مرجائے وہ مفقود کے کسی مال کے وارث نہیں ہوں گے۔

عظم مفتود پرموت کے تھم سے پہلے گویا کہ دہ زندہ ہے۔اور زندہ کے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔اس لئے مفقو د کے مال کاوارث نہیں ہوگا۔ [۲۵۷] (۷) اورمفقو دان میں سے کسی کاوارث نہیں ہوگا جومر گئے ہوں اس کے گم ہونے کی حالت میں۔

شت مثلا من عنی کہلی تاریخ کومفقودگم ہوااور چارسال بعداس پرموت کا حکم لگایا تو دو ہزار سے دو ہزار چارتک جولوگ مفقو د کے مورث میں سے انتقال ہوں گےان میں سے کسی کاوہ وارث نہیں ہوگا۔

استحقاق کے بارے میں یہی سمجھا جائے گا کہ وہ دو ہزار کی پہلی تاریخ نبی کومر گیا ہے۔ کیونکہ اس کی موت اسی وقت سے مشتبہ ہے۔ بس اس طرح سمجھیں گے کہ لوگ اس کے مال کے وارث ہوں گے مفقو د پر موت کے فیصلے کے بعد۔ اور وہ خود لوگوں کی وراثت سے محروم ہوگا بھا گئے ہی کے دن ہے۔

حاشیہ : (الف) حضرت قادہ نے فرمایا جب مفقو د کی بیوی کے معاملہ اٹھانے کے بعد چار سال گزر جائے تو اس کو تھم دیں مے کہ اس کا مال ورشہ میں تقسیم کر دیا جائے۔

# ﴿ كتاب الاباق ﴾

[ ۲۵۷ ا ] (۱) اذا ابق المملوك فرده رجل على مولاه من مسيرة ثلثة ايام فصاعدا فله عليه جُعله وهو اربعون درهما وان رده لاقل من ذلك فبحسابه [۲۵۸ ا ] (۲) وان كانت

ضروری نوٹ غلام مولی کے قبضے سے بھاگ جائے اس کواباق کہتے ہیں۔جوآ دی اس کولائے گااس کولانے کا انعام ملے گا جس کو بمعل کہتے

ہیں۔اس کا ثبوت اس حدیث میں ہے۔عن ابن عسم قال قضی رسول الله عَلَیْتُ فی العبد الابق یو جد فی الحرم بعشرة در اهسم (الف) (سنن للبہتی،باب الجعالة،جسادس،ص۳۹۹،نمبر۱۲۱۲۳/مصنف عبدالرزاق،باب الجعل فی الابق، ج ثامن،ص ۲۰۸ ،نمبرے ۱۲۹۹) اس حدیث سے معلوم ہوا بھا گے ہوئے غلام کوحرم سے لائے تو دس درہم ملیس کے۔اس سے جعل کا ثبوت ہوا۔

[1702](۱) اگر مملوک بھاگ جائے اور کوئی آ دمی اس کے مولی کے پاس تین دن کی مسافت سے لائے بااس سے زائد سے لائے تواس کے لئے اس کی مزدوری ہے اور وہ جالیس درہم ہے۔اوراگراس سے کم مسافت سے واپس کیا تواس کے حساب سے ہوگا۔

تری اثر میں اختلاف ہے۔ بعض اثر سے پتہ چلنا ہے کہ چالیس دیئے جائیں اس لئے حفیہ کے یہاں میہ ہے کہ تین دن کی مسافت ما اس سے زائد سے لائے تو چالیس درہم دیئے جائیں۔ اور اس سے کم سے لائیں تو اس کے حساب سے دیئے جائیں۔

وی در درجم دینے کی صدیم ضروری نوٹ میں گرری قال قصندی رسول الله فی العبد الآبق یوجد فی المحوم بعشوة دراهم (ب) (سن المبیتی ، باب المجالة ، س ۱۲۱۳ بنر ۱۲۱۳ الدر الدرای اور چالیس درجم کے لئے بیاثر ہے۔ عن ابسی عسمو و والمشیبانی قال اصبت غلمانا اباقا بالعین فاتیت عبد الله بن مسعود فذکرت ذلک له فقال الاجر والغنیمة قلت هذا الاجر فما الغنیمة ؟ قال اربعون درهما من کل رأس (ج) سن المبیتی ، باب المجالة ، جساوس، ۱۲۲۵ بنر ۱۲۲۵ ارمصنف عبد الرزاق ، باب المجالة ، تساوس، ۱۳۲۵ بنر ۱۲۲۵ بر ۱۲۲۵ المصنف عبد الرزاق ، باب المجال فی الآبق ج عامن م ۲۰۸ نبر ۱۳۹۱ السور بهم و بیخ کا تذکره ہے۔ اور حساب سے دینے کا قراس اثر میں ہے۔ ان عسمو بن عبد العزیز قضی فی یوم بدینار و فی یومین دینارین و فی ثلاثة ایام ثلاثة دنانیو فمازاد علی الاربعة فلیس له الا اربعة (مصنف عبد الرزاق ، باب المجل فی الآبق ج عامن م ۲۰۸ نبر ۱۳۹۱ اس اثر میں ایک دن کی مسافت سے لایاتو آور و ینار سے کا فیصلہ کیا اور ایک دیناروں درہم کا بوتا ہے۔ اس لئے چارد ینار چالیس درہم کے بوئے۔ اور دودن کی مسافت سے لایاتو آور و دینار میس گے۔ اور تین دن کی مسافت سے لایاتو تین دینار میس گے۔ جس سے معلوم ہوا کر تین سے کم کی مسافت سے لایاتو آئی کے حساب سے انعام دیا جائے گا۔

ادرایک دیناروں کی آئیل کی قیمت چالیس درہم ہے کم ہوتو لوٹا نے والے کے لئے فیصلہ کریں گے اس کی قیمت کا گرایک درہم ۔

مثلا غلام کی قیمت تیس درہم تھی اور واپس لانے والے نے تین دن کی مسافت سے واپس لایا ہے اس کو چالیس درہم ملئے

حاشیہ: (الف) آپ نے فیصلہ کیا کہ بھاگا ہوا غلام حرم میں پائے تواس کے لئے دی درہم ہیں (ب) حضور کے فیصلہ کیا کہ بھاگا ہوا غلام حرم میں پایا جائے تو دی درہم ہوگا (ج) ابی عمر وشیبانی نے فرمایا مقام عین پر بھاگا ہوا غلام پایا۔ پس عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا اور اس کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ اجرا ورغنیمت ہول گے۔ میں نے کہا ہیا جر ہے تو غنیمت کیا ہے؟ فرمایا چالیس درہم ہرآ دی کا۔ قيمته اقل من اربعين درهما قضى له بقيمته الا درهما [ ٢٥٩ ا ](m) وان ابق من الذى رده فيلا شيء عليه ولا جُعل له [ ٢ ٢ ١ ] (m) وينبغى ان يشهد اذا اخذه انه يأخذ ليردعلى صاحبه [ ١ ٢ ٢ ا ](0) فان كان العبد الآبق رهنا فالجعل على المرتهن.

چاہے ۔اب اگر مالک پر چالیس درہم لازم کرتے ہیں تو تمیں درہم کے غلام کے بدلے چالیس درہم دیناپڑر ہاہے جو مالک پر بوجھ ہوگا۔اس لئے غلام کی جتنی قیمت ہے اس سے ایک درہم کم کر کے فیصلہ کریں گے۔مثلا انتیس درہم دلوائیں گے تا کہ واپس لانے والے کو بھی مزدوری مل جائے اور مالک کو بھی غلام کی قیمت سے زیادہ ہو جھنہ پڑے۔

نائدہ امام ابو یوسف ؓ فرماتے ہیں کداثر میں چالیس درہم کا تذکرہ ہے اس لئے تین دن کی مسافت سے لایا ہے تو چالیس درہم ہی لازم کریں گے۔

[1709] (٣) اوراگر بھاگ گیااس سے جووالیس لوٹار ہا تھا تواس پر پھینیں ہے اور نداس کے لئے مزدوری ہے۔

شری جوآ دمی غلام کوداپس لار ہاتھااس کے ہاتھ سے بھی غلام بھاگ گیا اور واپس لانے والے کے بغیر تعدی کے بھاگ گیا تو اس پرغلام کا ضان نہیں ہے۔لیکن اس کومز دوری بھی نہیں ملے گی۔ کیونکہ اس نے واپس نہیں لایا تو مزدوری کیسی ؟

اثر میں ہے عن علی فی الرجل یجد الآبق فیأبق منه لایضمنه وضمنه شریح و نحن نقول بقول علی ان کان الآبق ابق من دون تعدیه (الف) (سنن لیبتی، باب الجالة، ج سادس، ص۳۳۰، نمبر ۱۲۱۲ مصنف عبدالرزاق، باب العبدالآبق یا بق ممن اخذه ج ثامن ص ۲۰۹ نمبر ۱۲۹۱۵) اس اثر سے معلوم ہوا کہ واپس لانے والے سے بھاگ جائے تواس پرضان نہیں ہے۔

[1740](م) اور مناسب ہے کہ گواہ بنائے جب غلام کو لے کہ اس کو پکڑا ہے تا کہ اس کے مالک کولوٹائے۔

و گواہ بنانے سے میتہمت نہیں رہے گی کہ اس نے اپنے لئے پکڑا ہے۔جس کی وجہ سے وہ مزدوری کامستحق ہوجائے گا۔ کیونکہ اگراپنے لئے پکڑا ہوتو پکڑنے والا مزدوری کامستحق نہیں ہوگا۔

[۱۲۱](۵) بس اگر بھا گئے والا غلام رہن پر ہوتو مزدوری مرتبن پر ہوگی۔

ج مرتبن یعنی جس کے پاس غلام ربمن پر رکھا ہوا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ غلام کو حفاظت سے رکھے۔اس لئے غلام واپس کرنے کی مزدوری مرتبن پر ہوگی (۲) مرتبن کا مال پھنسا ہوا ہے اور غلام واپس کر کے اس کے مال کو پچایا اس لئے غلام واپس کرنے کی مزدوری مرتبن پر ہوگی۔

مسول جس پرهفاظت لازم ہےا*س پرمز* دوری ہوگی۔

حاشیہ: (الف) حضرت علی نے فرمایا کوئی آدمی بھا گے ہوئے غلام کو پائے اوراس سے بھی بھاگ جائے تو وہ اس کا ضامن نہیں ہوگا۔اور حضرت شرح نے اس کو ضامن بنایا تھا۔اور حضرت علی کے قول کو لیتے ہیں اگر بھاگا ہوا غلام بغیر تعدی کے بھاگ جائے۔

# ﴿ كتاب احياء الموات ﴾

[۲۲۲] (۱) الموات ما لا ينتفع به من الارض لانقطاع الماء عنه او لغلبة الماء عليه او ما اشبه ذلك مما يمنع الزراعة [۲۲۳] فما كان منها عاديا لا مالك له او كان مملوكا في الاسلام لا يعرف له مالك بعينه وهو بعيد من القرية بحيث اذا وقف انسان

#### ﴿ كتاب احياء الموات ﴾

ضروری نوئ جوزین و پے بی پڑی ہوئی ہواورکوئی آ دی کاشت نہ کرر ہا ہواس کومردہ زمین کہتے ہیں۔اس زمین کوآ باد کرنے کواحیاءالموات کہتے ہیں۔اس زمین کوآ باد کرنے کواحیاءالموات کہتے ہیں۔اس کا بھوت اس صدیث میں ہے۔عن عائشة عن النب علی میں اعمر ارضا لیست لاحد فہو احق قال عور و قصنی به عمر فی خلافته و قال عمر من احیا ارضا میتة فہی له (الف) (بخاری شریف،باب من احیا ارضامیة ص۱۳۲۸ نمبر ۲۳۳۵ رزندی شریف، باب و کرفی احیاءارض الموات ص نمبر ۱۳۷۸) اس مدیث میں ہے کہ کوئی مردہ زمین آ باد کر لے تو وہ اس کی ہو جائے گی۔

[۱۲۲۲](۱) موات وہ زمین ہے جس سے فائدہ نہ اٹھایا جاسکتا ہو۔اس سے پانی منقطع ہونے کی وجہ سے یااس پر پانی کے غلبہ کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے جو کاشتکاری کوروکتا ہو۔

موات اس زمین کو کہتے ہیں جس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا ہو۔ یاس وجہ سے کہ وہاں پانی کی رسائی نہیں ہے۔ یااس وجہ سے کہاس بخرز مین پر بار بارسلاب آتا ہے اور پانی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یا اور کوئی وجہ ہوجس کی وجہ سے کا شکاری کرنا دشوار ہوتو اس زمین کومردہ زمین ، بخرز مین اور موات زمین کہتے ہیں۔

لغت الزراعة : كاشتكاري\_

[۱۶۲۳](۲) اور جوز مین اس میں سے پرانی ہو کہ اس کا کوئی مالک نہ ہویاز مانۂ اسلام میں مملوک ہولیکن اس کا کوئی خاص مالک کاعلم نہ ہواور وہ گاؤں سے اتنی دور ہو کہ کوئی آ دمی کھڑا ہوآ خری آبادی میں اور چلائے تو اس زمین میں آ واز نہ سنائی دی تو وہ موات ہے۔جس نے اس کو آباد کرلیاامام کی اجازت سے تو وہ اس کا مالک ہوجائے گا۔

حاشیہ :(الف) کسی نے کسی زمین کوآباد کیا جو کسی کی ملیت نہیں تھی تووہ زیادہ حقدار ہے،حصرت عروہ نے کہا کہ حصرت عرف نے اپنی خلافت میں اس کا فیصلہ کیا،حصرت عمر نے فرمایا جس نے مردہ زمین آباد کیا تووہ اس کی ہے۔ فى اقصى العامر فصاح لم يسمع الصوت فيه فهو موات من احياه باذن الامام ملكه [717] [7] وان احياه بغير اذنه لم يملكه عند ابى حنيفة رحمه الله وقالا رحمهما الله يملكه [717] ويملك الذمى بالاحياء كما يملكه المسلم.

ا مام کی اجازت سے آباد کرے گاتو آباد کرنے والا اس کا مالک ہوجائے گا۔ آبادی سے دومیل دور ہونے کی شرط اس لئے لگائی کہ آبادی سے قریب والی زمین آباد نہ بھی ہوتو وہ گاؤں والے کی چرا گاہ ہے گی ، قبرستان سبنے گی ، اس میں گھوڑ دوڑ کا میدان ہوگا، اور گاؤں والے کی بہت می ضرور بات میں کام آئے گی۔ اس لئے اس زمین کوموات قرار نہیں دیا جا سکتا اور نہاس کوآباد کرنے سے کوئی اس کا مالک ہوگا۔

عن جابو بن عبد الله عن النبى عَلَيْكِ من احيا ارضادعوة من المصر او رمية من المصر فهى له (الف) (مند احد، مندجابر بن عبدالله، جرابع بس ٣٣٧ بنبر ١٣٣٩) اس مديث سي معلوم بواكه زمين كاوَل سة تير يهيئ كم معابق دور بوتب اس كو آباد كرية ما لك بوگارا وروه زمين موات قرار دى جائكى -

[۱۷۲۳] (۳) اگرزمین کوآباد کیا بغیرامام کی اجازت کے تو مالک نہیں ہوگا امام ابوحنیفہ کے نزدیک اور صاحبین فرماتے ہیں کہ مالک ہوگا شرح پنجرزمین کوامام کی اجازت کے بغیرآ باد کیا تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک مالک نہیں ہوگا۔ مالک ہونے کے لئے دوبارہ امام سے اجازت لینی ہوگی۔

ج جس زمین کوفتح کیاوہ مال غنیمت کے درجے میں ہوئی۔اور مال غنیمت بغیرامام کے تقسیم نہیں ہوسکتی۔اس لئے موات زمین بھی بغیرامام کی اجازت کے بغیر ما لک نہیں کی اجازت کے بغیر ما لک نہیں ہوگا۔اس لئے امام کی اجازت کے بغیر ما لک نہیں ہوگا۔اس لئے امام کی اجازت کے بغیر ما لک نہیں ہوتے ہیں وہ ای قاعدے پرہے۔ ہوگا۔اس دور ہیں حکومت کی رجٹریشن کے بغیرلوگ زمین اور جا کداد کے ما لک نہیں ہوتے ہیں وہ ای قاعدے پرہے۔

ناكد المصاهبين فرمات بين كه بغيرام كى اجازت كمرده زمين آبادكرليا توما لك موجائ گا-

وه فرماتے بین کرحدیث میں ہے عن سعید بن زید عن النبی مُلَطِّ قال من احیا ارضا میتة فھی له ولیس لعوق ظالم حسق (ب) (ترفدی شریف، باب فی احیاء الموات الم المبر ۲۵۲ نمبر ۲۵۸ نمبر ۱۳۷۸ ابوداؤد شریف، باب فی احیاء الموات الم نمبر ۲۵۳ نمبر ۲۵۳ نمبر ۲۵۳ نمبر ۲۵۳ نمبر ۲۵۳ نمبر ۲۳۳۵ اس حدیث میں ہے کہ جو بھی مردہ زمین کوآباد کرے گاوہ ما لک ہوجائے گاراس حدیث میں ہے کہ جو بھی مردہ زمین کوآباد کرے گاوہ ما لک ہوجائے گاراس حدیث میں مالک ہونے کے لئے امام کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی۔

نوف ان کے بہاں انتظام اور انصرام کے لئے امام کی اجازت کے ہجر ہے۔

[١٦٦٥] (٣) موات كاذعى ما لك بوكا آبادكرنے سے جيے مسلمان ما لك بوتا ہے۔

مسلمان مرده زمین کوآباد کرلے تو وہ اس کا مالک ہوجاتا ہے اس طرح ذی امام کی اجازت میں آباد کرلے تو وہ بھی مالک ہو حاشیہ: (الف) کمی نے شہرے تیر چھنکنے کی دوری پرزمین آباد کیا تو وہ زمین اس کی ہوگی (ب) آپ نے فرمایا جس نے مردہ زمین آباد کیا تو وہ اس کے لئے جہاد نظالم کے آباد کرنے والے کے لئے حق نہیں ہے۔ [ ۲ ۲ ۲ ] ( ۵ ) ومن حجر ارضا ولم يعمر ها ثلث سنين اخذها الامام منه و دفعها الى غيره [ ۲ ۲ ۲ ] ( ۲ ) و لا يجوز احياء ما قرب من العامر ويترك مرعًى لاهل القرية و

حائےگا۔

وارالاسلام میں نیس ادا کرنے کے بعد ذمی کاحق بھی مسلمان کی طرح ہوتا ہے اس لئے وہ بھی مسلمان کی طرح زین کا مالک ہوجائے گا۔ اس اثر میں اس کا شارہ ہے۔ قال (ابن عباس) انهم اذا ادوا العجزیة لم تحل لکم اموالهم الا بطیب انفسهم (مصنف عبدالرزاق، ما پیحل من اموال اہل الذمة ج سادس او نمبر ۱۰۱۰)

[۱۲۲۱](۵) کسی نے زمین میں پھر کا نشان لگایا اور اس کونٹین سال آباد نہیں کیا تو امام اس کو اس سے لے لے گا اور دوسرے کو دے دے گا شرق کسی نے مردہ زمین پر چاروں طرف سے پھر کا نشان لگایا اور گویا کہ اس پر قبضہ کیا لیکن تین سال تک اس کو ہا ضابط آباد نہیں کیا بلکہ ویران رکھا تو امام اب اس کولیکر دوسرے کو دے دے گا۔

حضور نے بلال ابن حارث کومردہ زمین دی تھی۔ انہوں نے اس کوئی سال آباد نہیں کیا تو جتنی زمین آباد نہیں کررہے تھا تی زمین المعادن الفبیلة سے کیکردوسرے کودے دیا۔ عن المحارث بن بدلال بن الحارث بن بدلال بن الحارث المعادن الفبیلة الصدقة وانه اقطع بلال بن الحارث المعقیق اجمع فلما کان عمر قال لبلال ان رسول الله علیہ الله علیہ المحدود عن الناس لم یقطعک لتحجره عن الناس لم یقطعک الا لتعمل قال فاقطع عمر بن الخطاب للناس العقیق (الف) (سن لیم تی باب من اقطع تطبعت او آخر الناس المعقیق (الف) (سن لیم تی باب من اقطع تطبعت او آخر تعلی ارضا فم المح المحدود الله تعمد الله تعمد الله تعمد الله تعمد الله تعمد الله تعمد عن احیا ارضا میتة فهی له ولیس لمحتجر حق بعد ثلاث سنین جائے گا(۲) اور تین سال کی قیداس اثر میں ہے۔ قال عمد عن احیا ارضا میتة فهی له ولیس لمحتجر حق بعد ثلاث سنین (ب) (لفب الرایة جی رائع ص ۲۹۰ راعلاء السن نم ۲۷ کے کی کہ دی ہوا کہ تین سال کے بعداس کوئی نمیں دے گا کہ وہ آباد کرنے کے طرف نشان لگانے کے لئے لئے نمین سال کے بعداس کوئی نمیں دی ہو بلکہ آباد کرنے کے لئے دی ہوا کہ تین سال میں اندازہ ہوجائے گا کہ وہ آباد کرنے کے تابل ہے یانہیں۔ اس کے تین سال کے بعداس کے تین سال کے بعداس کے تین سال کے بعد واپس کے دوراپس کے دوراپس کے ویوراپس کے دوراپس کے تابل ہے یانہیں۔ اس کے تین سال کے بعداس کے تین سال کے بعد واپس کے دوراپس کے تابل ہے یانہیں۔ اس کے تین سال کے بعد واپس کے دوراپس کے وی سے گا

[ ١٦٦٧] (٢) اورنبيس جائز ہے آباد كرنااس كاجو آبادى كے قريب بوء اور چھوڑ دى جائے گى گاؤں والے كى چرا گاہ كے لئے اوران كى كئى بوئى تھيتى ۋالنے كے لئے۔

تشری آبادی اورگاؤں کے قریب جو خالی زمین ہے اس کو کسی کوآباد کرنے کے لئے نددی جائے۔

جے وہ گاؤں والوں کے فائدے کے لئے ہے۔مثلا ان کے جانور چرانے کے لئے ،اور کٹی ہوئی کھیتی ڈالنے اور سکھانے کے لئے ہے۔اس

عاشیہ: (الف)حضور نے معادن قبیلہ کوصد قد کے طور پرلیا اور بلال بن حارث کو پورامقام عقیق عطاکیا، پس جب حضرت عمر کا زماند آیا توانہوں نے حضرت بلال سے کہا حضور نے آپ کولوگوں سے صرف نشان لگا کرر کھنے کے لئے نہیں دی تھی۔ بلکہ آباد کرنے کے لئے دی تھی۔ پس حضرت عمر نے مقام عقیق کولوگوں کو دیا (ب) حضرت عمر نے فرمایا جس نے مردہ زمین کوآباد کیا تو وہ ای کے لئے ہے۔ اور صرف نشان لگانے والے کے لئے تین سال کے بعد کوئی حق نہیں ہے۔

مطرحا لحصائدهم [٢٢٨] (٤) ومن حفر بئرا في برية فله حريمها [٢٢٩] (٨) فان كانت للعطن فحريمها اربعون ذراعا وان كانت للناضح فحريمها ستون ذراعا وان كانت

لئے اس کوکی کوند یاجائے (۲) صدیث میں ہے۔ عن جاہو بن عبد الله عن النبی عَلَیْ من احیا ارضا دعوة من المصو او رمیة من المصور فھی له (الف) (منداحم، مندجابر بن عبدالله، جرائع بھی ۱۳۳۷، نمبر ۱۳۳۹) اس صدیث میں ہے کہ گاؤں سے ایک عوہ یا تیر گیرنے کی دوری پرمردہ زمین آباد کرے۔ سمعت عکومة یقول قال رسول الله عَلَیْ ان الله جعل للزرع حرمة علو قابسهم. قال یحیی قالوا: والعلوة ما بین ثلث مائة ذراع و حمسین الی اربع مائة (سنن المبیتی ، باب ماجاء فی حریم الابار، جسادس، می ۱۳۵۷، نمبر ۱۸۵۳) اس مدیث میں ایک علوہ لین ساڑھے تین سو ہاتھ کی دوری تک آباد کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ تاکہ گاؤں کوگ اس زمین کورفاہ عام میں استعال کریں۔

نوك اس معقریب میں بھی زمین آباد کرے گااور امام اجازت دیدے توما لک ہوجائے گا۔

اصول بہتریہ ہے کہ رفاہ عام کی جگہ کو کسی کی ملیت قرار نہ دے۔

انت مری : چرنے کی جگہ، رمی ہے مشتق ہے، حصائد : کی ہوئی کھیتی، العامر :آبادی۔

[۱۷۲۸] (۷) سی نے جنگل میں کنواں کھودا تواس کے لئے اس کا حریم ہے۔

کنواں کے چاروں طرف جوجگہ چھوڑ دیتے ہیں تا کہ اس میں کوئی دوسرا کنواں نہ کھود ہاس کو کنواں کا حریم کہتے ہیں۔ یہاس لئے ہوتا ہے تاکہ پہلے کنویں کے قریب کوئی کنواں کھود ہے تو اس کا پانی دوسرے میں نہ چلا جائے اور پہلا کنواں سو کھ نہ جائے۔ یا دوسرے کنویں کی محمد گئدگی پہلے کنواں میں نہ پہنچ جائے۔ اس لئے اس کے قریب بغیرا جازت کے دوسرا کنواں کھود نے نہیں دیا جائے گا۔

اصول ميمسكداس اصول برب كدومركونقصان نديني، الاصور والاضواد.

لغت برية : جنگل۔

[۱۲۲۹] (۸) پس اگر وہ کنواں پانی پلانے کے لئے ہوتواس کا حریم چالیس ہاتھ ہے۔اورا گرکھیت سیراب کرنے کے لئے ہوتواس کا حریم ماٹھ ہاتھ ہے۔اورا گرکھیت سیراب کرنے کے لئے ہوتواس کا حریم میں کنواں کھودنا چاہے تواس سے روکا جائے گا۔

اگر کنواں اونٹ کو پانی پلانے کے لئے ہوتواس کا حریم چالیس ہاتھ ہے۔اورا گر کھیتوں کو سیراب کرنے کے لئے ہوتواس کا حریم عالی سیاٹھ ہاتھ ہے۔اورا گر کھیتوں کو سیراب کرنے کے لئے ہوتواس کا حریم عالی کی سیاٹی ہے۔

ساٹھ ہاتھ ہے۔اورا گرچشمہ ہےتواس کا حریم پانچ سوہاتھ ہے۔ کیونکہ چشمہ کا پانی بھسلتا ہے۔

حاشیہ : (الف) آپ سے مردی ہے کسی نے تیر چھینکنے کے مطابق کی دوری پرز مین آباد کی تو وہ زمین اس کی ہے (ب) آپ نے فر مایا کسی نے کنوال کھودا تو اس کے لئے چالیس ہاتھ حریم ہے جانور کو پانی پلانے کے لئے۔ عينا فحريمها خمس مائة ذراع فمن اراد ان يحفر بئرا في حريمها منع منه[ ٠ ٢٧ ا]( ٩) وما ترك الفرات اوالدجلة وعدل عنه الماء فان كان يجوز عوده اليه لم يجز احياؤه[ ١ ٢٧ ا]( ٠ ١) وان كان لايمكن ان يعود اليه فهو كالموات اذا لم يكن حريما

علیس ہاتھ ہوگا۔اور بی چاروں طرف چالیس چالیس ہاتھ ہوگا۔اور کھیتی سیراب کرنے والے کنویں کے لئے پچاس ہاتھ ہو کی السنو العادیة بیصریت ہے۔عن ابی هویوة قال قال رسول الله عَلَیْ الله عَلیْ الله الله عَلیْ الله عَلی الله عَلیْ الله عَلی الله الله عَلی الله عَلی الله الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله علی الله عَلی الله علی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله علی الله عَلی الله علی الله الله علی اله الله علی الله عل

الت عطن : اونٹ کو پانی پلانے کا کنواں، نافع : کلیتی سیراب کرنے کا کنواں، یا وہ اونٹ جس سے کلیتی سیراب کی جاتی ہے۔ [۱۲۷-۱](۹)جوز مین فرات اور دجلہ نہرنے چھوڑ دی اور پانی اس سے ہٹ گیا۔ پس اگر اس کا اس طرف لوٹنا ممکن ہوتو اس کا آباد کرنا جائز نہیں ہے۔

شرت فرات یا د جله ندی مثلا ایک جگه سے بہدر ہی تھی۔اور وہاں چھوڑ کر دوسری جگه بہنا شروع کر دیا تو انداز ہ لگائے کہ دوبارہ اپنی جگه پرآنے کا نداز ہے یانہیں۔اگر دوبارہ اپنی جگه پرآنے کا انداز ہے تو اس جگہ کوآباد کرنے کے لئے دینا جائز نہیں ہے۔

تہر بہنے کے لئے چاہئے ورندا تنا پانی کس راست سے جائے گا۔اس لئے بیوام کے فائدے کی جگہ ہے اس لئے اس کو آباد کرنے نددی جائے۔اورا گردو بارہ اس جگہ پر آنے کا امکان نہ ہوتو وہ زمین موات کی طرح ہے۔اگر کسی کا اس کے ساتھ حق متعلق نہ ہواورا مام کی اجازت سے اس کو آباد کرے تو وہ اس کا مالک ہوجائے گا۔

[174](١٠) اورا گرنبیس ممکن ہے کہ اس کی طرف لوٹے تو وہ موات کی زمین کی طرح ہے۔ اگر کسی آباد کرنے والے کا حریم نہ ہوتو اس کا مالک

عاشیہ : (الف) آپ نے فرایادیہاتی کویں کاحریم پھیں ہاتھ اور جنگل کے کویں کاحریم پپاس ہاتھ ، زمین پر بہنے والے چشنے کاحریم تین سوہاتھ اور کھیتی کے چشنے کاحریم چیسوہاتھ ہے۔ کاحریم چیسوہاتھ ہونے سابے چشنے کاحریم پانچ سوہاتھ ہونا چاہئے۔

لعامر يملكه من احياه باذن الامام[٢٥٢] (١١) ومن كان له نهر في ارض غيره فليس له حريم عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى الاان يكون له البينة على ذلك وعندهما له مسنّاة النهر يمشى عليها ويلقى عليها طينه.

ہوجائے گااگراس کوآباد کیا ہوا مام کی اجازت ہے۔

تشری دجلہ یا فرات جیسی ندی کا پانی ہٹ گیا تھا اور دوبارہ اس جگہ پر آنے کا امکان نہیں ہے تو وہ موات زمین کی طرح ہے۔جواس کو آباد کرے گاوہ اس کا مالک ہوجائے گا۔ کیکن اس میں دوشرطیں ہیں۔ایک تو یہ کہ وہ جگہ کی آباد کرنے والے کا حریم نہ ہو۔مثلا کسی کا باندھ وغیرہ نہو۔اور دوسری شرط یہ ہے کہ امام کی اجازت ہے آباد کیا ہو۔

ج امام کی اجازت کی شرط پہلے گزر چکی ہے۔اور دوسرے کا حریم نہ ہواس لئے کہا کہ اس پرکسی کا قبضہ ہوتو وہ زمین موات کے علم میں نہیں ہوئی۔ ہوئی۔

[۱۲۷۲] (۱۱) جس کی نہر ہودوسرے کی زمین میں تو اس کے لئے حریم نہیں ہے امام ابوحنیفہ کے نزد کیے گرید کہ اس پر بینہ ہو۔اورصاحبین کے نزدیک اس کے لئے نہر کی پٹری ہوگی جس پرچل سکے اور اس بیمٹی ڈال سکے۔

تشری ایک توبیہ کہ موات زمین میں نہر کھودے۔اس وقت نہر کے ساتھ حریم بھی لازمی ہوگا ور نہ نہر کی مٹی کہاں ڈالےگا۔ یہاں بیہ سئلہ ہے کہ دوسرے کی زمین میں کسی کی نہر کا ثبوت ہوا تو نہر کی ثبوت کی وجہ سے کیا اس کو حریم کی جگہ بھی ل جائے گی یانہیں؟ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بغیر بینہ کے حریم کی جگہ نہیں ملے گی۔

دوسرے کی زمین ہے اس لئے نہر کے ثبوت سے تریم کا ثبوت ہونا ضروری نہیں جب تک کداس کے لئے بینہ نہ ہو(۲) اور چونکہ حدیث میں کنویں اور چیٹھ کے لئے تریم کا ثبوت نہیں کے اس لئے ایک کودوسرے پر قیاس کر کے دوسرے کی زمین میں تریم کا ثبوت نہیں کریں گے۔
تریم کا ثبوت نہیں کریں گے۔

اصول اس اصول پر ہے کہ دوسرے کی زمین پر بغیر بینہ کے تریم ابت نہیں ہوگا۔

فائدہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہر کا ثبوت ہو گیا تو تبلی می پٹری کا ثبوت اس کے لوازم میں سے ہے۔ورنہ نہر والا پانی پلانے کے لئے چلے گا کہاں؟ نہر کی مٹی کھودنی ہوگی تو کہاں ڈالے گا۔اس لئے تبلی پٹری اور بند تو لازمی طور پر دینا ہوگا جواس کی ضرورت کی ہو۔

المجاتب کی چیز کا جُوت اس کے لوازم کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے پٹری دینا ہوگا (۲) صدیث گر رچکی ہے و حریم العین المسائحة ثلاث مائة ذراع و حریم عین المؤرع ست مائة ذراع (الف) (دارقطنی ، کتاب الاقضية والاحکام جرالح ص ۱۲۲ نمبر ۳۲۷۳) کہ چشے کے لئے تین سوہاتھ اور چھ سوہاتھ حریم ہے۔ تو نہر بھی چشے کی شم ہے اس لئے اس کے لئے بھی حریم کا ثبوت ہوگا۔

عاشيه : (الف)ز مين پر بہنے والے چشتے کا حریم تین سو ہا تھ ہے۔اور کا شتکاروں کے چشتے کا حریم چیر ہو ہاتھ ہے۔

ان کا اصول ہے کہ کوئی چیز ثابت ہوگی تو اس کے لوازم بھی خود بخو دثابت ہوجا کیں گے۔ کیونکہ دہ ضروری ہیں۔



لغت مناة: سلاب اور پانی رو کئے کے لئے بند۔





# ﴿ كتاب الماذون ﴾

[۷۲۳ ا]( ا) اذا اذن المولى لعبده اذنا عاما جاز تصرفه في سائر التجارات[۷۲۳ ا](۲) وله ان يشترى ويبيع ويرهن ويسترهن.

#### ﴿ كتاب الماذون ﴾

فروری نون ایساغلام جس کومولی نے تجارت کرنے کی اجازت نہیں دی تھی اب اسکو تجارت کرنے کی اجازت دے دی تو اسکو ماذون غلام کہتے ہیں۔ اس کا شہوت حدیث میں ہے۔ عن انسس بن مالک قبال حجم ابو طیبة النبی غلط الله فامو له بصاع او صاعین من طعام و کلم موالیه فخفف عن غلته او ضریبته مالک قبال حجم ابو طیبة النبی غلط الله فامو له بصاع او صاعین من طعام و کلم موالیه فخفف عن غلته او ضریبته (الف) (بخاری شریف، باب ضریبة العبروتعاهد ضرائب الاماء ص.... نمبر ۲۲۷۷) اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضرت ابوطیب غلام سے اور مولی نے اس کوا جرت پرکام کرنے کی اجازت دی تھی۔ اور ای شمن میں تجارت کی اجازت کا معالم بھی آئے گا۔

ا اسباب کے مسائل اس اصول پر طے ہوں گے کہ مولی کو غلام کی تجارت یا کا موں سے نقصان نہ ہو۔ البتہ چونکہ وہ عاقل بالغ ہاس لئے تجاس کے تجارت کے درمیان کی چیز کا قر ارکرلیا یا کوئی ائی حرئت کی جس سے غلام پر جرمانہ لا زم ہوتا ہوتو وہ اس کے آزاد ہونے کے بعد وصول کیا جائے گا تا کہ مولی کو نقصان نہ ہو (۲) یہ اصول بھی کار فرما ہوگا کہ تجارت کے درمیان معاون رواداری اور کھلانا پلانا کر سکتا ہے جو تجارتی معاشرے میں رائج ہیں۔

[١٦٤٣] (١) اگرمولي في غلام كوعام اجازت دى تواس كا تصرف تمام تجارتوں ميں جائز ہے۔

شرت مولی نے غلام کوتجارت کی اجازت دیتے وقت کسی خاص چیز کے خرید نے یا بیچنے کی تخصیص نہیں کی تواس سے عام اجازت ہوگی اور غلام تمام تجارتوں میں آزاد ہوگا۔ یعنی تمام تجارتوں کی اہلیت حاصل ہوجائے گی۔البتہ تجارت وہی کرے جومولی کی مرضی ہو۔

وي اثريس بهدقال سفيان ونحن نقول اذا بعثه بمال كثير يبتاع به قلنا اذن له في التجارة وغر الناس منه وان كان انسما بعث بالدرهم والدرهمين فليس بشيء (ب) (مصنف عبدالرزاق، باب العبدالما ذون اوقت اذنه، ح تامن، ص ٢٨٨، نمبر ١٥٢٣٠)

[۲۷۲](۲)اس کے لئے جائزے کہ خریدے اور بیچ اور دہمن پر کھنے دے اور بہن پر کھے۔

تشری چونکہ مولی کی جانب سے تمام تجارتوں کی اہلیت ہوگئ ہے اس لئے وہ آزاد آ دی کی طرح کسی بھی چیز کوخرید سکتا ہے، ابنا مال رہن پررکھ سکتا ہے، اور کسی کے مال کواپنے پاس رہن پررکھ سکتا ہے۔

حاشیہ : (الف) حضرت ابوطیب نے حضور کو پچھٹالگایا ورآپ نے ان کے لئے ایک صاع یادوصاع کھانا دیے کا حکم دیا اوران کے آتا ہے بات کی تواس کے غلے یا تاوان میں سے تخفیف کردی (ب) حضرت سفیان نے فرمایا اگر غلام کو بہت سامال کیکریچنے کے لئے بھیجا تو ہم کہیں مجے اس کو تجارت میں اجازت ہے۔ ادرلوگ اس سے دھوکا کھا سکتے ہیں۔ اوراگر اس کو بھیجا ایک درہم اوردوورہم کیکرتو کچھٹیں ہے لیمنی تجارت کی اجازت نہیں ہے۔

[۵۲۲ ا]( $^{\prime\prime\prime}$ ) وان اذن له في نوع منها دون غيره فهو ماذون في جميعها  $^{\prime\prime\prime}$  ا  $^{\prime\prime\prime}$  فاذا اذن له في شيء بعينه فليس بماذون  $^{\prime\prime\prime}$  ا  $^{\prime\prime\prime}$  واقرار الماذون بالديون والمغصوب جائز.

ج یسب کام تجارت کے معاون ہیں اور تجارت میں ان کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے بیسب کام غلام کرسکتا ہے۔

[ ۱۷۷۵] (۳) اگراس کوا جازت دی اس میں سے ایک قتم کی نه که دوسرے کی تو اس کوا جازت ہوگی اس کے تمام میں۔

شری مولی نے کسی ایک قتم کی چیز میں تجارت کرنے کی اجازت دی تو تمام چیزوں کی تجارت کی اہلیت ہونا

اور چیز ہے۔البد تجارت ای چیز کی کرے گاجس کی مولی نے کہا ہے۔

اصل بیہ کہمولی کی اجازت سے پہلے غلام میں تجارت کرنے کی اہلیت نہیں تھی۔جب اس نے ایک قتم میں تجارت کی اجازت دی تو تمام قسموں کی تجارت کی اہلیت ہوگئی اور وہ تمام قسموں میں ماذون سمجھا جائے گا۔اوراس کی خرید وفروخت کرے گاتو نافذ ہوجائے گا۔ پراور بات ہے کہ صلحت کے خلاف ہویا مولی کا نقصان ہوتو متعینہ چیز کے علاوہ کی تجارت نہ کرے۔

قائدہ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اجازت مولی کی جانب ہے موصول ہوتی ہے اس لئے وہ جس خاص چیز کی تجارت کی اجازت دی ہے اس میں ماذون ہوگا باتی چیز وں میں ماذون نہیں ہوگا۔

[۲۷۲] (۴) کیں اگراس کوا جازت دی کسی متعین چیز میں تو وہ ماذون نہیں ہے۔

شری مولی نے غلام سے مثلا کہا کہ فلاں کپڑا خرید کر لے آؤتواس صورت میں تجارت کی اجازت نہیں ہوئی بلکہ خدمت کے لئے کوئی خاص چیز خرید کرلا ناہے۔اس لئے اس سے تجارت کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ غلام ماذون ہوگا۔

آگراس تھوڑی سی چیز کے خرید نے سے غلام ماذون ہوجائے تو خدمت کا دروازہ بند ہوجائے گا۔اس لئے بیتجارت کی اجازت نہیں ہے (۲) عام معاشرے میں بھی تجارت کرنااور چیز ہے جس کودکا نداری کہتے ہیں،اور سوداسلف خریدلا نااور چیز ہے۔ بیاجازت سوداسلف خرید کر لانا اور چیز ہے۔ بیاجازت سوداسلف خرید کر لانے کی ہے(۲) اثر میں ہے۔ان مسریحا اذا جعل عبدہ فی صنف و احد ثم عدا ھاالی غیرہ فلا ضمان علیہ (الف) (مصنف عبد الرزاق، باب العبد الماذون ما وقت اذنہ ج عامن ص ۲۸۳ نمبر ۱۵۲۲۸) اس سے معلوم ہوا کہ جس میں اجازت دی اس کی اجازت ہوگی (۳) اثر نمبر ۱۵۲۳ میں تھا کہ ایک درہم وے کرخرید نے کے لئے بھیجنے سے عام اجازت نہیں ہوگی۔

[ ١٧٤٤] (٥) ماذون كا اقرار دين كا اور غصب كاجائز بـ

و ماذون غلام اقرار کرے کہ مجھ پرفلاں کادین ہے یامیں نے فلاں کی چیز غصب کی ہے جس کا ادا کرنا مجھ پرلازم ہے توابیا اقرار کرنا

جائزہے۔

حاشیہ : (الف) اگر غلام کوایک چیز کی تجارت کرنے کی اجازت دی چراس سے تجاوز کر گیا تو مولی پر ضان نہیں ہے۔

[۱۲۷۸] (۲) ولا يكاتب ولا ان ينزوج مساليكه (114) ولا يكاتب ولا يعتق على مال (114) ولا يهب بعوض ولا بغير عوض (111) (11) الا ان يهدى اليسير من الطعام او يضيف من يطعمه (111) (11) (11) وديونه متعلقة برقبته يباع فيها

رج بیسب تجارت کے لواز مات ہیں۔اس لئے تجارت کی اجازت کی وجہ سے ان چیز وں کی اجازت ہوجائے گی۔

اصول ید مسئلماس اصول پر ہے کہ ایک چیز کی اجازت سے اس کے لوازم کی اجازت ہوجائے گی۔

[۱۷۵۸] (۲) ماذ ون کے لئے جائز نہیں ہے کہ شادی کرے اور نہ یہ کہ اپنے مملوک کی شادی کرائے۔

وج غلام کی شادی کرنے سے نقصان ہے۔ کیونکہ نان نفقہ ادا کرنا ہوگا۔ نیز بیتجارت میں سے نہیں ہے اس لئے خود کی شادی نہیں کرسکتا۔ اور یہی نقصان مملوک کی شادی کراسکتا۔ نیز بیتجارت کے لواز مات یا معاون نہیں سے اس لئے اپنے مملوک غلام باندی کی بھی شادی نہیں کراسکتا۔ نیز بیتجارت کے لواز مات یا معاون نہیں ہے اس لئے بھی نہیں کر واسکتا۔

فا کرو۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں باندی کی شادی کرانے سے بچہ ہوگا جو باندی اور غلام ہوں گے اور باندی کا بھی مہرآئے گا جو فائدے کی چیز ہے اس لئے ماذون غلام اپنی باندی کی شادی کراسکتا ہے۔

[1449](2) اور ندم كاتب بنائے اور ندمال پر آزاد كرے۔

تشرت ماذون غلام اپنے غلام کومکا تب نہیں بناسکتا اور نہ مال کے بدلے آزاد کرسکتا ہے۔

ی اگر چداس صورت میں مال آئے گالیکن چونکہ مکا تب بنانا اور مال کے بدلے آزاد کرنا تجارت کے لوازم یامعاون میں سے نہیں ہیں۔اس لئے ماذون غلام پنہیں کرسکتا۔

[۱۲۸۰] (۸) اورنه بهه كرے وض سے اورنه بغير وض كے۔

ی بغیر وض کے ہبہ کرنا مولی کوسراسرنقصان دینا ہے اس لئے بغیر کوض کے ماذون ہبنہیں کرسکتا۔اور عوض کے بدلے کرے تواس میں ابتداءً مفت ہےاورانتہاءً بدلدہے اس لئے یہ بھی نہیں کرسکتا۔ نیز ہبہ کرنالوازم تجارت میں سے نہیں ہے اس لئے نہیں کرسکتا۔

[١٧٨١] (٩) ممريد كقور اساكها نابديري إاس كى مهما ندارى كريجس في اس كوكهالايا بـ

تشری ماذون کو جوروزانہ کا کھانا ملتا ہے اس میں ہے کسی کی مہمانداری کرنا چاہے یا تھند دینا چاہے جو عام معاشرے میں دیتے ہیں تو دے سکتا ہے۔ کیونکداس سے تجارت بڑھے گی اور گا مک آئیں گے یا جوآ دمی اس کو بھی کھار کھانا کھلاتا ہے اس کی مہمانداری کر دی توبیجا نزہے۔

وج يقورى بہت چيزمعاشرتي اجازت كے تحت ہے اس كئے اس كى اجازت ہوگ ۔

[۱۷۸۲] (۱۰) اوراس کے قرض متعلق ہوں گے ماذون کی گردن کے ساتھ ، وہ قرض خوا ہوں کے لئے بیچا جائے گا گریہ کہ مولی اس کا بدلہ دے دے۔ اوراس کی قیمت تقسیم کی جائے گی ان کے درمیان حصوں کے مطابق۔

للغرماء الا ان يفديه المولى ويقسم ثمنه بينهم بالحصص[١٦٨٣] (١) فان فضل من ديونه شيء طولب به بعد الحرية [٦٨٣] (١) وان حجر عليه لم يصر محجورا عليه حتى يظهر الحجر بين اهل السوق [٦٨٥] (١) فان مات المولى او جن او لحق بدار

فاكدة امام شافعي اورامام زفرمات بين كدقرض مين غلام نبيس يجاجات كا-

ج کیونکہاس سے مولی کا فائدہ کے بجائے نقصان ہوگا۔

[۱۲۸۳] (۱۱) پس اگراس کے قرض میں سے کچھن جائے تواس کامطالبہ کیا جائے گا آزادگی کے بعد۔

قرض اتنا تھا کہ غلام کو بیچنے کے بعد جو قیمت آئی اس سے بھی قرض ادانہیں ہوا بلکہ پھی قرض باقی رہ گیا تو یقرض مولی سے وصول نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس نے نہیں لیا ہے۔ اور اس کا غلام تو ایک مرتبہ بک چکا ہے۔ اور قرض والوں کا نقصان نہ ہواس لئے یہی صورت باقی رہی کہ جب یہ ماذ ون غلام آزاد ہواس وقت اس سے بقیہ قرض کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اور اس سے وصول کرنے کی کوشش کی جائے گا۔

اصول بيمسكهاس اصول پرہے كەتتى الامكان قرض دينے والے كونقصان نه ہو۔

[۱۷۸۴] (۱۲) اگراس پر جحر کیا تواس پر ججز نہیں ہوگا یہاں تک کہ ججر ظاہر ہوجائے بازار والوں کے درمیان۔

تشری مولی نے غلام ماذون کو تجارت کرنے سے روک دیا اور جمر کردیا تو بازار کے اکثر لوگوں کواس کاعلم ہوتب جمر ہوگا۔اگرا یک دوآ دمی کو جمر کا علم ہوا تو ابھی جمز نہیں ہوگا۔اس درمیان غلام نے تجارت کرلی تو نافذ ہو جائے گی۔

لئے اکثر لوگوں کو علم ہونا ضروری ہے۔

لغت حجر: غلام کو تجارت کرنے سے منع کرنا۔

[١٦٨٥] (١٣) اگرمولي مركيايا اس پرجنون طاري موكيايا مرتد موكردار الحرب چلاكيا توماذون مجور موجائے گا۔

الحرب مرتدا صار الماذون محجورا عليه [٢٨٦] (١٣) ولو ابق العبد الماذون صار محجورا عليه [٢٨٦] واذا حجر عليه فاقراره جائز فيما في يده من المال عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا لايصح اقراره [٦٨٨] (١٦) واذا لزمته ديون تحيط بماله

تشری مولی مرگیا تو جوغلام ماذون تھا اب وہ تجارت نہیں کر سکے گا مجور ہوجائے گا۔ یا مولی مجنون ہو گیا یا مرتد ہوکر دارالحرب بھاگ گیا اور وہاں مل گیا تو ان صورتوں میں مجحور کرنے کی ضرورت نہیں۔غلام خود بخو دمجحور ہوجائے گا۔

ج خودمولی جواصیل ہے اس میں تجارت کرنے کی اہلیت نہیں رہی تو دوسرے کو تجارت کرنے کی اجازت کیے دےگا۔ اس لئے مولی پریہ سب حالات طاری ہوتے ہی ماذون مجور ہوجائے گا۔

> اصول بیمسلداس اصول پرہے کہ اصیل میں تجارت کرنے کی صلاحیت نہیں رہی تو فرع سے بھی صلاحیت ختم ہوجائے گ۔ [۱۲۸۲] (۱۴) اگر ماذون غلام بھاگ گیا تو مجور ہوجائے گا۔

ہے بھا گنے والے غلام پر تا جرول کا کیا اعتماد رہے گا؟ اورخود مولی اس پر تجارت کرنے کا اعتماد کیے کرے گا؟ کیونکہ وہ تو مال کیکر ہی غائب ہو جائے گا۔اس لئے بھا گنے والا غلام بھا گتے ہی مججور ہوجائے گا۔

[۱۲۸۷] (۱۵) اگر حجر کردے اس پرتواس کا اقرار جائز ہے اس مال کے بارے میں جواس کے ہاتھ میں ہے امام ابوصنیفہ کے نز دیک۔ اور صاحبین نے فرمایا اس کا اقرار صحیح نہیں ہے۔

مولی نے ماذون غلام کو مجرکر دیا۔ اب اس کے قبضے میں جو مال ہے اس کے بارے میں اقر ارکر تا ہے کہ یہ مال فلاں کی امانت ہے۔ یا مال فلاں کا عصب کیا ہوا ہے۔ یا محصر پر فلاں کا اتنادین ہے اس کے بدلے میں یہ مال دینا ہے تو اس مال کے بارے میں اس قتم کا اقر ارکر نا اما ابو صنیفہ کے نزدیک جائز ہے۔

ج اقرار کا دارو مدار قبضہ ہے۔اور غلام کا قبضه اس مال پر ہے اس لئے وہ اقرار کرسکتا ہے (۲) ماذون ابھی ابھی مجور ہوا ہے اس لئے یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس کے ذمے جولوگوں کے حقوق آتے ہیں ان سے بیفارغ ہونا چاہتا ہے اس لئے اس کا قرار درست ہوگا۔البتہ جو مال مولی نے لے لیا اور ماذون غلام کے قبضہ میں نہیں رہا اس کے بارے میں کوئی اقرار نہیں کرسکتا۔

فائرہ صاحبین فرماتے ہیں کداب وہ مجور ہو چکا ہے اس لئے اقرار کرنے کا اختیار اس کونہیں رہااس لئے وہ اقرار نہیں کرسکتا۔ کیونکہ جو مال غلام کے ہاتھ میں ہے وہ مولی کا مال ہے اور دوسرے کے مال میں کس کے لئے اقرار کرنا جائز نہیں ہے۔

[۱۲۸۸] (۱۲) اگر ماذون کو دین لازم ہوجائے جواس کے مال اور جان کو گھیر لے تو مولی نہیں مالک ہوگا اس کا جواس کے ہاتھ میں ہے سے افزون غلام پراتنا قرض ہوجائے کہ جو مال اس کے ہاتھ میں ہوہ بھی بک جائے اورخود غلام کو بھی بچ کر دین اوا کرنا چاہے تو اوا نہ ہو سکے ۔مثلا غلام اور اس کے مال کی قیت پانچ ہزار درہم ہیں اور اس پر چھ ہزار قرض ہوگیا ہوتو اب اس کی جان اور مال سب قرض میں گھرا

ورقبته لم يملك المولى مافى يده [ ١٨٩ ا ](ك 1) فان اعتق عبيده لم تعتق عند ابى حنيفة رحمه الله وقالا رحمهما الله يملك ما فى يده [ • ١ ٩ ا ]( 1 ) واذا باع عبد ماذون من

ہوا ہے۔ اور گویا کہ مولی کے غلام کے پاس کچھ بھی نہیں رہاسب قرض خوا ہوں کا ہو گیا۔ اس لئے مولی اس غلام کے مال کا مالک نہیں رہا۔ اب غلام کے مال کوخرچ کرنا چاہے تو نہیں کرسکتا۔ تا ہم غلام ابھی بھی مولی کا ہے اگر مال مولی کا نہیں رہا۔

معنوی طور پریدال اور غلام ماذون کی جان قرض والوں کا ہوگیا ہے(۲) اثر میں اس کا اشارہ ہے۔ عن الحکم فی العبد الماذون فی النت جار۔ قال لا یباع الا ان یحیط الدین بوقبته فیباع حینند (الف) (مصنف عبدالرزاق، باب هل یباع العبد فی دینداذا ان لداوالحر؟ ص ۱۵۲۳۸ نبر ۱۵۲۳۸) اس اثر سے معلوم ہوا کہ عبد ماذون قرض میں گھر جائے تو بچا جاسکتا ہے۔ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غلام اور اس کا مال اب مولی کا نہیں رہا۔

[۱۷۸۹](۱۷)اگر ماذون کےغلاموں کوآ زاد کرے تو امام ابوضیفہ کے نزدیک آ زادنہیں ہوں گے۔اورصاحبین فرماتے ہیں کہ مولی مالک ہوگا اس چیز کا جواس کے ہاتھ میں ہے۔

تشری چونکہ ماذون غلام کا مال قرض میں گھرچکا ہے اور گویا کہ مولی اس کے مال کا ما لکے نہیں رہااس لئے ماذون غلام نے جوغلام خریدا ہے اس غلام کومولی آزاد کرنا جا ہے تونہیں کرسکتا۔

🛃 پیفلام گویا کیمولی کے نہیں رہے بلکہ قرض والوں کے ہوگئے اس لئے مولی ماذون غلام کے غلاموں کوآ زاد کرے تو آزاد نہیں ہوں گے

اصول اس اصول پرہے كةرض والوں كونقصان ندهو\_

نائعة صاحبين فرماتے ميں ماذون غلام كے مال اور جان جا ہے قرض ميں گھر چكے ہوں چر بھی وہ مولی كا مال ہے اس لئے مولی اس كے مال كو استعال كرنا جا ہے تو كرسكتا ہے۔البتداس صورت ميں مولی قرض خوا ہوں كر قرضوں كاذمدار ہوجائے گا۔

علی ال اور جان قرض میں گھر گئے ہوں پھر بھی وہ مولی کا مال ہے اس لئے مولی اس کے مال کو استعال بھی کرسکتا ہے اور اس کے خرید ہوئے فالم کو آزاد بھی کرسکتا ہے (۲) اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ عن المز ھری قال اذا اعتق الرجل عبدہ و علیہ دین فالمدین علی السید (ب) مصنف عبدالرزاق، باب حل بباع العبد فی دینا ذااذن لداوالحرص ۲۸۱ نمبر ۱۵۲۳۲) اس اثر سے معلوم ہوا کہ مولی غلام کو آزاد کرنا چا ہے تو کرسکتا ہے۔ البتداس کا قرض مولی کے ذہے ہوجائے گا۔ کیونکہ اس نے قرض والوں کو کویا کہ نقصان دیا ہے۔

ا سول ان کا اصول میہ ہے کہ ماذون کا مال بہر حال مولی کی ملکیت ہے۔ اور ملکیت میں تصرف کرنے کا حق ہوتا ہے۔

[۱۲۹۰] (۱۸) اگر ماذون غلام نے مولی سے کوئی چیز قیت سے بیچی تو جائز ہے۔

حاشیہ : (الف) ماذون غلام کے بارے میں مصرت بھم نے فرمایا کہ وہ پیچانہیں جائے گا گریے قرض اس کی گردن کو گھیر لے پھراس وقت پیچا جائے (ب) حضرت زہری نے فرمایا گرآ دمی اپنے غلام کوآ زاد کرےاوراس پردین ہوتو دین آقا پر ہوگا۔ السمولى شيئا بمشل قيمته او اكثر جاز [ ١٩٢١] (١٩) وان باع بنقصان لم يجز [ ٢٩٢] (١٩) وان باع بنقصان لم يجز [ ٢٩٢] (٢٠) وان باعه المولى شيئا بمثل القيمة او اقل جاز البيع [ ٢٩٣] ر ٢١) فان سلمه اليه قبل قبض الثمن بطل الثمن [ ٢٩٣] وان امسكه في يده حتى

شرت ماذون غلام جودین میں گھراہوا تھااپنے مولی ہے کوئی چیزیجی اوروہی قیت لی جو بازار میں ہے تو جائز ہے۔

وج اس لئے کہ مولی نے اجنبی کی طرح اس کو پوری قیت دی ہے اور کوئی نقصان نہیں دیا اس لئے جائز ہوگا۔

[۱۲۹۱] (۱۹) اوراگر پیچانقصان کے ساتھ تو جائز نہیں ہے۔

کی پہلے گزر چکاہے کہ ماذون غلام پراتنا قرض ہو کہ اس کی جان اور مال گھر چکی ہوتو اس کا مال اب مولی کانہیں رہا۔اس لئے مولی کم قیمت میں خریدے گا تو اس پرتہمت ہوگی کہ بیقرض والوں کونقصان دینا چاہتا ہے۔اس لئے کم قیمت میں غلام ماذون سے خریدنا جائز نہیں ہے۔ [۱۲۹۲] (۲۰)اگرمولی نے غلام ماذون سے کوئی چیزمشل قیمت یا کم قیمت میں بچی توجائز ہے۔

شرک غلام ماذون قرض میں گھر اہوا تھا ایس حالت میں اس کے مولی نے کائی چیز اس کے ہاتھ میں بیچی تو مثل قیت میں بیچ تب بھی جائز ہے اور جتنی قیمت تھی اس سے بھی کم میں بیچی تب بھی جائز ہے۔

ج اگرمثل قیمت میں پیجی تب تو غلام کوکوئی نقصان نہیں دیااس لئے جائز ہوگی۔اوراگر کم قیمت میں پیجی تب بھی جائز ہوگی کیونکہاس صورت میں غلام ماذون کا فائدہ ہوا۔اورمولی فائدہ کردیتو کیوں جائز نہ ہواس لئے جائز ہوگی۔

اسول وہی ہے کہ قرض خوا ہوں کو نقصان نہ ہو۔

[۱۲۹۳] (۲۱) پس اگرمولی نے غلام کوئی سپروکردیا قیت پر قبضه کرنے سے پہلے تو تمن باطل موجائے گا۔

تری مولی نے ماذون غلام جودین میں گھرا ہوا تھا اس ہے کوئی چیزیپی اور اس کی قیمت پر قبضہ کرنے سے پہلے مولی نے غلام کوئیج دے دی تو قاعدے کے اعتبار سے اس کی قیمت باطل ہو جائے گی۔

ی قیت ماذون پر قرض ہوئی اور قاعدہ ہے کہ مولی کا اپنے غلام پر کوئی قرض نہیں ہوتا کیونکہ غلام سارا کا سارا مولی کا ہی ہے۔اس لئے اس پر قرض کیسا؟ اس لئے قیمت باطل ہوجائے گی ۔ یعنی قضاء قاضی سے مولی اپنے غلام سے پیچ کی قیمت لینا چاہے تو نہیں لے سکتا۔البتہ اخلاقی طور پرغلام کو قیمت دے دینی چاہئے۔

اصول بیاس اصول پر ہے کہ مولی کا کوئی قرض اپنے غلام پرنہیں ہوتا۔ کیونکہ پوراغلام مولی کا ہی ہے۔

[۱۹۹۴] (۲۲) اورا گرمیج روک لے اپنے ہاتھ میں تو جا نزہے۔

شری مولی نے ماذون کے ہاتھ میں کچھ بیچا پھر سوچا کہ پہلے دے دوں گاتو قاعدے کے انتبار سے اس کی قیت کا مطالبہ نہیں کر سکتا اس لئے مبعج اپنے ہاتھ میں روک کرغلام سے اس کی قیمت کا مطالبہ کیاتو جائز ہے۔

يستوفى الشمن جاز [  $1 \ 1 \ 1]$  وان اعتق المولى العبد الماذون وعليه ديون فعتقه جائز والمولى ضامن بقيمته للغرماء  $[1 \ 1 \ 1]$  وما بقى من الديون يطالب به المعتق.

💂 بیچے وقت مولی اجنبی کی طرح ہے اس لئے اپنی میچ کی قیمت وصول کرنے کے لئے ماذون ہے میچ روک سکتا ہے۔

لغت امنک : روک لے، یستوفی : وصول کرے۔

[۱۲۹۵] (۲۳) اورا گرمولی نے ماذ دن غلام کوآ زاد کر دیا اوراس پرقرض ہوتواس کا آ زاد کرنا جائز ہےاورمولی اس کی قیت کا ضامن ہوگا قرض خواہوں کے لئے۔

پہلے گزر چکا ہے کہ چاہے ماذون غلام پراتنا قرض آجائے کہ اس کی جان اور کمائی سب گھر جا کیں پھر بھی غلام کی جان مولی کی ہے۔ اگر چہاس کی کمائی مولی کی شار نہیں ہوگی۔ اس لئے اگر مولی اس غلام کو آزاد کرنا چاہے تو جائز ہے۔ البتہ غلام کی جتنی قیمت ہے قرض خواہوں کے لئے استے کا ذمہ دار موں ہوگا۔ اور اتنی رقم مولی کو اداکرنی ہوگی تا کہ وہ قرض والوں کے درمیان فیصد کے مطابق تقتیم کردی جائے۔ مثلا غلام پر چیہ ہزار درجم قرض مے اور غلام پانچ ہزار کا تھا تو مولی پانچ ہزار قرض والوں کودےگا۔

اس لئے کے مولی نے غلام آزاد کر کے قرض والوں کو اتنا نقصان دیا ہے (۲) اثریس اس کا شہوت ہے۔ قبال احسح ابنا حماد وغیر ہ فقالو ا اذا اعتقه و علیه دین فقیمة العبد علی السید و یبیعه غرماء ہ فیما زاد علی القیمة (الف) مصنف عبدالرزاق، باب طل یباع العبد فی دیناذااذن لداوالحرج ثامن ۲۸ ثمبر ۱۵۲۳۳) اس اثر سے معلوم ہوا کہ مولی آزاد کر بے تو غلام کی جتنی قیمت ہے است کا ذمہ دارمولی ہوگا۔

اصول میدستلهاس اصول پرہے کہ مولی نے جتنا نقصان کیا ہے استے ہی کا ذمہ دار ہوگا۔

[۲۹۲] (۲۳) اورجوباتی قرض میں سے اس کامطالبہ کیا جائے گا آزاد سے۔

شری غلام کی قیت کے علاوہ جتنا زیادہ قرض ہو۔اوپر کی مثال میں ایک ہزار تھا تووہ غلام کے آزاد ہونے کے بعداس سے ہی مطالبہ کیا حائے گا۔

اصل میں اس نے ہی لوگوں سے قرض لیا تھا اس لئے قیمت کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مولی کے بجائے غلام سے وصول کیا جائے گا(۲) اوپر کے اثر میں اس کا ثبوت ہے۔ اوپر کے اثر میں سے جملہ زیادہ ہے قال اصحابنا حماد و غیرہ فان فضل شیء عن قیمة العبد ابتع به المعبد (ب) (مصنف عبد الرزاق، باب حل بیاع العبد فی دینداذااذن لداوالحرج ٹامن ص ۲۸۱ نبر۱۵۲۳س) اس اثر میں ہے قیمت سے زیادہ آزاد کردہ غلام سے وصول کیا جائے گا۔

عاشیہ : (الف) ہمارے اصحاب حصرت حماد وغیرہ نے فرمایا اگر ماذون کو آزاد کرے اور اس پردین ہوتو غلام کی قیمت آقا پر ہوگی اور قرض خواہ اس کو بیچیں گے اس کے بدلے جو قیمت سے زیادہ ہو۔ (ب) حضرت حماد وغیرہ نے فرمایا غلام کی قیمت سے دین کچھ زیادہ ہوتو غلام سے وصول کیا جائے گا۔ [ ۲۹۲ ا ] (۲۵) واذا ولدت الماذونة من موليها فذلك حجر عليها [ ۲۹۸ ا ] (۲۲) وان اذن ولى الصبى للصبى في التجارة فهو في الشراء والبيع كالعبد الماذون اذا كان يعقل البيع والشراء.

[1942] (۲۵) اگر ماذوند باندی نے بچددیا اپنے مولی سے تواس پر جرب۔

آ قانے باندی کو تجارت کرنے کی اجازت دی تھی۔اس درمیان مولی سے باندی کو بچہ پیدا ہو گیا اور باندی اب مولی کی ام ولد بن گئی۔ اور اس میں آزادگی کا شائب آ گیا کہ مولی کے مرنے کے بعد ام ولد آزاد ہوجائے گی۔اس لئے ام ولد بنتا اس بات کی دلیل ہے کہ اب تجارت کرنے سے ججر ہوگیا۔
کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔اور دلاللهٔ مولی کی جانب سے تجارت کرنے سے ججر ہوگیا۔

ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ اب مولی اس کو پر دہ میں رکھنا چاہے گاعام باندی کی طرح اختلاط پندنہیں کرے گا۔ اِس لئے گویا کہ جمر ہو گیا (۲) اگر ام ولد پر قرض ہو گیا تو چونکہ اس میں آزادگی کا شائبہ آ چکا ہے اس لئے وہ نیخی نہیں جائے گی تو قرض کی ادائیگی کیسے ہوگی۔ اس کی وجہ سے قرض والوں کونقصان ہوگا۔ اور مولی دے گانہیں کیونکہ اس نے قرض دینے کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ اس لئے ام ولد ہونا جمر شار ہوگا۔

وف این ام ولد بننے کے بعد دوبارہ تجارت کرنے کی اجازت دے تو ماذون ہوجائے گی۔ اور اس صورت میں ام ولد پر جوقرض ہوگا وہ مولی اپنی جیب سے اداکرے گا۔ کوئلہ اس نے دوبارہ اجازت دی ہے۔ اور ام ولد تو بک نہیں سکتی ہے اس لئے مولی ہی قرض کا ذمہ دار ہوگا۔ عن الزهری قال اذن له سیدہ فی الشواء فهو ضامن لدینه (الف) (مصنف عبدالرزاق ،نمبر ۱۵۲۳۳) اس اثر سے معلوم ہوا کہ مولی ام ولد کے قرض کا ضامن ہوگا۔

[۲۲۸] (۲۲) اگر بچے کے ولی نے بچے کو تجارت کی اجازت دی تو وہ خرید نے اور بیچنے میں ماذون غلام کی طرح ہوگا جبکہ وہ خرید وفروخت سمجھتا ہو۔

پہاس عمر میں ہے کہ خرید وفروخت کواچھی طرح سجھتا ہے کہ وہ کیا ہیں اور کتنے مفید ہیں۔ایی صورت میں بچے کے ولی نے اس کو تجارت کی اجازت دی تو وہ غلام کی طرح ماذون ہو جائے گا۔اور ہر چیز کی تجارت کی اہلیت اس میں سجھی جائے گی۔ خرید وفروخت نافذ ہول گے۔اوراگر دہ کسی چیز کے فصب کرنے کا یا امانت ہونے کا یادین ہونے کا اقر ارکرے تو وہ چیز غصب ،امانت یا دین بھی جائے گی۔ البتہ چونکہ بچہ آزاد ہے اس لئے وہ دین کے لئے بیچانہیں جائے گا۔ بلکہ اس کے ولی کے ذمے قرض کا اداکرنا ہوگا۔ جیسے پہلے غلام کے بارے میں اثر وغیرہ گزر چکا ہے۔

نو بیکو صرف سوداسلف خرید نے کے لئے بھیجا تو یہ خدمت ہاس سے تجارت کی اجازت نہیں ہوگی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ بیکو تجارت کی اجازت نہیں ہوگی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ بیکو تجارت کی اجازت دینے کے بارے میں اس حدیث میں اشارہ ہے کہ حضرت ام سلمہ نے اپنے نکاح کاوکیل اپنے بیج عمر کو بنایا۔ فسف اللہ لابنہا یا عمر قم فزوج رسول الله فزوجه (ب) (نسائی شریف، باب انکاح الابن امہ ص ۳۵۹، نمبر ۳۲۵۲)

حاشیہ : (الف)حفرت زہری نے فرمایا آقانے خریدنے کی اجازت دی تو وہ غلام کے دین کا ضامن ہوگا (ب) حفرت ام سلمٹ نے اپنے بیٹے عمر سے فرمایا اے عمر کھڑے ہوجا وَ اورحضور کے شادی کرادولیں اس نے حضور کے شادی کرادی۔

# ﴿ كتاب المزارعة ﴾

[٩ ٩ ٢ ١](١)قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى المزراعة بالثلث والربع باطلة وقالا جائزة

#### ﴿ كتاب المزارعة ﴾

فرری نوت مزارعة ، زراعت سے مشتق ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کی جانب سے زمین ہواور دوسرے کی جانب سے بیل یا بیج ہو۔ اور جو پیداوار ہووہ دونوں میں آ دھا آ دھایا ایک تہائی اور دوتہائی ہوتو اس کو مزارعت یا تخابرہ کہتے ہیں۔ تخابرہ فیبر سے مشتق ہے۔ اہل خیبر کوآپ نے زمین بٹائی پردی ہے اس لئے اس سے مشتق ہوکر بٹائی کو تخابرہ کہتے ہیں۔ صدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ عن ابن عمر اخبرہ ان النب منافی پردی ہے اس لئے اس سے منافر و موجود منها من فمر او ذرع (الف) (بخاری شریف، باب المز ارعة بالعظر و تحوی ساس منبر ۱۲۳۲۸ مسلم شریف، باب المساقات والمعاملة بجزاء من الثمر والزرع ص ۱۴ نمبر ۱۵۵۱ رابوداؤدشریف، باب فی المساقات ص ۱۲۸ نمبر ۱۳۲۸ اس صدیث سے معلوم ہوا کہ بٹائی پرزمین دینا جائز ہے۔

[1799](١) امام ابوصنيف فرماياتهائي يا چوتھائي ركھيتى كرناباطل ہے اورصاحبين فرمايا جائز ہے۔

کیت کوتہائی غلہ یا چوتھائی غلہ پر بٹائی پردے کہ جو پچھ غلہ نکلے گااس میں سے دو تہائی تمہارے لئے اورا یک تہائی میرے لئے۔ یا تین چوتھائی تمہارے لئے اورا یک جہائی میرے لئے۔ یا تین چوتھائی تمہارے لئے اورا یک چوتھائی میرے لئے ،اس طرح بٹائی پردیتا امام ابو صنیفہ کے زدیک باطل ہے۔

ان کا ولیل بی مدیث ہے۔ زعم ثابت ان رسول الله نهی عن المزارعة وامر بالمواجرة وقال لاباس بها (ب) (مسلم شریف، باب المح ارعة والمواجرة ص ۱۵ المه غلطی می رسول الله غلطی عن شریف، باب المح ارعة والمواجرة ص ۱۵ الده غلطی و الله غلطی و الله غلطی و شریف، باب فی المخابرة قال ان تأخذ الارض بنصف او ثلث او ربع (ح) (ابوداوَدشریف، باب فی المخابرة ص ۱۵ المحابرة قال ان تأخذ الارض بنصف او ثلث او ربع (ح) (ابوداوَدش اس طرح وعید ہے۔ عن کے ۳۲۰) اس مدیث سے معلوم ہواحضور نے تہائی یا چوتھائی وغیرہ پر بٹائی دینے سے مع فرمایا ہے (۳) ابوداوَد س اس طرح وعید ہے۔ عن جابر بن عبد الله سمعت رسول الله غلطی الله علی الم یندر المخابرة فلیو ذن بحرب من الله و رسوله (د) (ابوداوَد شریف، باب المخابرة ص ۱۵ المحابرة فلیو ذن بحرب من الله و رسوله (د) (ابوداوَد شریف، باب المخابرة ص ۱۵ المحابرة بی سے مخابرہ نہ چھوڑ نے واللہ اورسول کی جانب سے اعلان جنگ کردو۔ اور مخابرہ معنی بٹائی ہے اس لئے بٹائی نا جائز ہوگی۔

ن مروصا حبین فرماتے ہیں کہ تہائی، چوتھائی وغیرہ پر بٹائی پردینا جائز ہے۔ ان کی دلیل ایک تو او پر کی حدیث ہے۔ عن ابن عمو قال عامل النبی مَانْتِی خیبر بشطو ما یخوج منها من ثمو و ذرع (ه) (بخاری شریف، نمبر ۲۳۲۸ رسلم شریف، نمبر ۱۵۵۱ را بودا و دشریف، نمبر

حاشیہ: (الف)حضور نے نیبرکو بٹائی پر دیا کچھ ھے کے بدلے میں جو پھل یا غلہ پیدا ہو (ب) آپ نے مزارعت سے روکا اور اجرت کا تھم دیا اور کہا اس میں پکھ حرج کی بات نہیں ہے (ج) آپ نے مناور کی بات نہیں ہے (ج) آپ نے مناور کی بدلے لے (و) حضور نے فرمایا جو بٹائی کونہ چھوڑے اس کو اللہ اور رسول کی جانب سے اعلان جنگ شادو (ہ) حضور نے نیبر کو بٹائی پر دیا آ دھے ھے کے بدلے میں جو اس سے پیدا ہو پھل اور کھین

### [ • • ٢ ] (٢) وهي عندهما على اربعة اوجه اذا كانت الارض والبذر لواحد والعمل

(۱۳۲۸) اوردوسراائر ہے۔ عن ابسی جعفر قال ما بالمدینة اهل بیت هجرة الا یزرعون علی النلث والربع الن (الف) (۱۳۲۸) اس اثر سے معلوم ہوا کہ اٹل مدینہ بٹائی کرتے ہے جس سے بٹائی کا جواز معلوم ہوا۔

معلوم ہوا۔

و کی کتاب الآثارام محمد اور موطا امام محمد میں ہے کہ امام ابو صنیفہ کے نزدیک تہائی اور چوتھائی پر کھیت کو بٹائی پر دینا کروہ ہے، باطل ٹیمیں ہے۔ محمد قال اخبر نا ابو حنیفة عن حماد انه سأل طاؤسا و سالم بن عند الله عن الزراعة بالنلث او الربع فقال لا بأس به فذکرت ذلک لابر اهیم فکرهه ... کان ابو حنیفة یأخذ بقول ابر اهیم و نحن ناخذ بقول سالم وطاؤس لا نری بذلک بأسا (ب) (کتاب الآثارالام محمد باب المرزارعة بالثث والربع میں اور موطاامام محمد میں ہوا کہ اور موطاامام محمد میں معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفة یکرہ ذلک (موطاامام محمد باب المحمد والمرزارعة فی انخل والارض ص ۲۵۵) اس سے معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفة یکرہ ذلک (موطاامام محمد باب المحمد والمرزارعة فی انخل والارض ص ۲۵۵) اس سے معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفة یکرہ ذلک (موطاامام محمد بین کول پر ہے۔

[ • • ہے آ (۲) اور مزارعت صاحبین کے نزدیک چارطریقے پر ہیں (۱) جب زمین اور نئے ایک کے ہوں اور کام اور بیل دوسرے کے ہوں تو مزارعت جائز ہے۔

شری میر پہلی صورت ہے۔اس میں زمین اور جے ایک فریق کے ہوں اور کام اور بیل دوسر فریق کے ہوں تو فرماتے ہیں کہ بیصورت جائز ہے۔

اس باب میں دوسم کے نظریئے ہیں۔ایک تو یہ ہے کہ جس کا نئے ہو پوراغلہ اس کا ہوگا اور دوسر نے رہتی کی چیز گویا کہ اجرت پر لی۔ مثال فرکور میں زمین اور نئے ایک کا ہے اس لئے اس کا پوراغلہ ہوگا اور اس نے گویا کہ کام کرنے والے کو اور بیل دینے والے کو اجرت پر لیا۔ اور چونکہ کام کرنے والے کو اور بیل دینے والے کو اجرت پر لیا سات ہوگا اس کی دلیل سے صدیث کام کرنے والے کو اور بیل وینے والے کو اجرت پر لیا سات ہوگا اس کی دلیل سے صدیث ہوگئی (۲) نئے والے کو اور بیل ویل الله علی اس میں حارثہ فو ای زرعا فی اوض ظهیر فقال ما احسن زرع ظهیر قالوا لیس کے۔ فاحبرہ و افع ان رسول الله علی الله علیہ الله علی و لکنه زرع فلان قال فحذوا زرع کم وردوا علیه النفقة قال رافع فاحذنا لیا میں میں حضرت طاور دینا الیہ النفقة (ج) (ابودا ورشریف، باب فی التشد ید فی ذلک ای فی المز ارعة (۱۲۵ نمبر ۱۳۹۹) اس صدیث میں حضرت طامیر کی زمین تھی اور حضرت رافع کا نئے تھا تو پوراغلہ حضرت رافع کو دلوایا اور زمین والے کواس کی اجرت دلوادی جس سے معلوم ہوا کہ نئے والے کا کی زمین تھی اور حضرت رافع کا نئے تھا تو پوراغلہ حضرت رافع کو دلوایا اور زمین والے کواس کی اجرت دلوادی جس سے معلوم ہوا کہ نئے والے کا کی زمین تھی اور حضرت رافع کا نئے تھا تو پوراغلہ حضرت رافع کو دلوایا اور زمین والے کواس کی اجرت دلوادی جس سے معلوم ہوا کہ نئے والے کا

حاشیہ: (الف) ابوجعفر فرماتے ہیں مدینے میں کوئی گھرنہ تھا جو کھی نہ کرتا ہو تہائی اور چوتھائی پر (ب) ابوضیفہ نے تماد سے فہردی کہ انہوں نے حضرت طاؤس اور سالم بن عبداللہ سے پوچھا تہائی یا چوتھائی کے بدلے میں ۔ پس فر مایا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھراس کا تذکرہ حضرت ابراہیم سے کیا تو انہوں نے اس کوئی حرج کی بات نہیں ہے (ج) آپ بنی حارشہ کے ناپٹند کیا ۔ امام ابوحنیفہ حضرت ابراہیم کے قول کو لینتے تھے اور ہم سالم اور طاؤس کے قول کو لینتے تھے۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے (ج) آپ بنی حارث کے بات نہیں ہے و چھا می طہیر کی زمین نہیں ہے؟ پاس آ کے تو حضرت ظمیر کی زمین میں کھیتی دیموا میں اپنی کھیتی کے اوگوں نے کہا کہ ظمیر کی تبییں ہے۔ آپ نے لوگوں سے فر مایا اپنی کھیتی کے اور ورز مین کی اجرت دے دو۔

ساراغله موگا اورز مين والے اواس كى اجرت طى كى (٢) اس بارے مين كتاب الآثار الامام محمد ميں ايك اثر بھى ہے۔ عن مسجاهد قال اشترك اربعة نفر على عهد رسول الله عَلَيْتُهُ فقال واحد من عندى البذر وقال الآخر من عندى العمل وقال الآخر من عندى العمل وقال الآخر من عندى الفدان اجرا من عندى الفدان اجرا من عندى الارض قال فالغى رسول الله صاحب الارض وجعل لصاحب الفدان اجرا مسمى وجعل لصاحب العمل درهما لكل يوم والحق الزرع كله لصاحب البذر (الف) (كتاب الآثار المام محمد، بابر ارعة بالله والرئع بهن عام عمل على المراح علوم مواكم غلم والے كا موگا۔

نائد ایک نظرید بیہ کے بوراغلہ زمین والے کا ہوگا اور دوسر بے لوگوں کو اس کے کام یا بیل ، جج کی اجرت دے دی جائے گ۔

ال کی دلیل بیرصدیث ہے۔ عن رافع بن حدیہ قال قال رسول الله من زرع فی ارض قوم بغیر اذنهم فلیس له من الله من زرع فی ارض قوم بغیر اذنهم فلیس له من المنزرع شیء وله نفقته (ب) (ابوداؤدشریف، باب فی زرع الارض بغیراذن صاحبها ص ۱۲۷ نمبر۳۴۳۳) اس حدیث میں زمین والے والے اللہ دیا گیا اور کام کرنے والے کواس کی اجرت ملے گلہ پوراغلہ دیا گیا اور کام کرنے والے کواس کی اجرت ملے گلہ وادر کام کی ہواور کام کی بیل اور بیج دوسرے کے مول تو مزارعت جائز ہے۔

دجہ اس صورت میں کام، بیل اور نیج والا گویا کہ زمین کو غلے کے بدلے اجرت پرلیا ہے۔اس لئے بیمزارعت بھی جائز ہوجائے گ۔ [۷۰۲] (۴) اورا گرزمین اور نیج اور بیل ایک کے ہوں اور کام دوسرے کا ہوتو بھی جائز ہے۔

ہے۔ اس صورت میں سیمجی جائے گی کہ زمین اور نیج اور بیل والے نے کام والے کو اجرت پرلیا۔اس لئے بیصورت بھی جائز ہو جائے گی۔ کیونکہ زمین والے کی طرف نیج ہے۔اس لئے غلماس کا ہوگا اور کام کرنے والے کو گویا کہ کچھ غلے کے بدلے اجرت پرلیا۔ [۵-21] (۵) اورا گرزمین اور بیل ایک کے ہوں اور نیج اور کام دوسرے کے ہوں تو باطل ہے۔

تشرت مینفا مرروایت ہے۔ورندامام ابو یوسف کی ایک روایت سے کہ میصورت بھی جائز ہے۔

اس کی وجہ بیہ ہے کہ بیل زمین کے تابع نہیں ہوگا۔اس کئے نیج والاصرف زمین کواجرت پر لے سکے گا۔اور بیل کو پیدا شدہ غلے کے بدلے اجرت پر لینے ہیں۔جو بعد میں زمین ہی سے غلہ پیدا ہوگا اس کے بدلے بیل کواجرت پر لینے ہیں۔جو بعد میں زمین ہی سے غلہ پیدا ہوگا اس کے بدلے بیل کواجرت پر لینے کارواج نہیں ہے۔اس لئے بیل نہ زمین کے تالع

عاشیہ: (الف) حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں چارآ دی بٹائی میں شریک ہوئے۔ ایک نے کہا میری جانب سے نج ہے۔ دوسرے نے کہا میری جانب سے کام ہے۔ اور تیسرے نے کہا کہ میرے پاس سے بیل ہے۔ اور چوتھے نے کہا کہ میری جانب سے زمین ہے فرماتے ہیں کہ حضور نے زمین والے کو لفوقر ار دیا۔ اور بیل والے کو معین اجرت دی۔ اور کام والے کو ہرون کے بدلے ایک درہم دیا اور غلد کل سے کم کا نیج والے کو دیا (ب) آپ نے فرمایا جس نے کی قوم کی زمین میں بغیرا جازت کے بویا تو اس کو طلے میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس کے لئے اس کی اجرت ہے۔

لواحد فهى باطلة [ $^{4}$  -  $^{2}$  ا ]( $^{7}$ ) ولا تصح المزارعة الا على مدة معلومة [ $^{6}$  -  $^{2}$  ا ]( $^{2}$ ) وان يكون الخارج بينهما مشاعا [ $^{7}$  -  $^{2}$  ا ]( $^{4}$ ) فان شرطا لاحدهما قفزانا مسماة فهى باطلة.

ہوااور نہ پیدا ہونے والے غلے کے بدلے اجرت پرلیا جاسکا۔اس لئے بیل استعمال کرنے کی شرط مفت رہی۔اس لئے مزارعت کی بیصورت فاسد ہوگی۔

[۴۰۷](۲) اورنبیں سیح ہے مزارعت مگرمدت معلوم ہو۔

تشرق بنائی برکھیت لیالیکن بدواضح نہیں کیا کہ کتے مہینوں کے لئے لیا ہے تو مزارعت فاسد ہوگ ۔

کمیت والا چاہے گا کہ جلدی چھوڑ دواور بٹائی والا چاہے گا کہ دیر کروں جس سے بھگڑا ہوگا۔ اس لئے مدت کا متعین ہوتا ضروری ہے (۲) اس کے لئے واضح صدیث گزر چکل ہے۔ عن ابس عباس قال قدم النبسی ﷺ المدینة و هم یسلفون فی الثمار السنة و السنتین فقال من سلف فی تمر فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم (الف) (مسلم شریف، باب السلم ص ۱۳ نمبر ۱۲۰۴) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ مدت معلوم ہوئی چاہئے۔

[4-4](2) اور بیکه پیداواردونول کے درمیان مشترک ہو۔

شرت جو کھ غلہ پیدا ہووہ زمین والے اور بٹائی والے کے درمیان مشترک ہو۔اییا نہ ہو کہ جوغلہ بیدا ہوااس میں سے مثلا زمین والے کے لئے پہلے سوکیو مخصوص کرلیا جائے باقی جو بچاس میں سے دونوں حصہ کرے۔

کونکہ مان لیاجائے کہ زمین سے ایک سوکیلوبی پیدا ہوا تو وہ زمین والے کوئل جائے گا اور بٹائی والے کو پچھ بھی نہیں سلے گا۔ اس کا کام مفت گیاس لئے کسی ایک کے لئے مخصوص پیدا وار نہ ہو بلکہ پوراغلہ شترک ہو۔ چاہے چوتھائی پر ہویا تہائی پر ہو (۲) صدیث میں بھی اس سے منع فرمایا ہے۔ سسمع رافع بن خدیج قال کنا اکثر اہل المدینة مز درعا کنا نکری الارض بالناحیة منها مسمی لسید الارض قبال فسمما یصاب ذلک و تسلم الارض و مما یصاب الارض و یسلم ذلک فنھینا فاما الذهب والورق فلم یک نیومنذ (ب) (بخاری شریف، باب کراء الارض المدینة مورک الارض میں اسم نہر کے الارض بالذھب والورق صحافی ہوا کہ کوئی مخصوص کیلویا محصوص کیلویا کیل کے لئے متعین قفیز تو وہ باطل ہے۔

شرت جتنا غله نکاس میں ہے مثلا سوکیلوز مین والے کے لئے ہوگا پھر باتی غلاققیم ہوگا تو بیجائز نہیں ہے۔دلیل او پر حدیث گزر چکی۔

حاشیہ: (الف) آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے اس حال میں کہ لوگ بھلوں میں اک سال اور دوسال کے لئے تجارت کرتے ہے۔ بہی آپ نے فرمایا جو مجوریں تجارت کرے تو کیل معلوم ہو، وزن معلوم ہو اور مدت معلوم ہو (ب) رافع بن خدی فرماتے ہیں کہ ہم اکثر اہل مدینہ کیتی کرتے تھے۔ ہم زمین کرایہ پردیتے ،اس میں سے ایک کناروز مین والے کے لیے مختص ہوتا کر ماتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا کہ اس کومرض لگ جاتا اور باقی زمین محفوظ رہتی ۔ اور ایسا بھی ہوتا کہ زمین کومرض لگ جاتا اور وہ کنارہ محفوظ رہ جاتا۔ اس لئے ہم کوروک دیا گیا۔ ہمر حال سونے اور چاندی کے بدلے کرایہ پرلینا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

[٤٠٤] (٩) وكذُلك اذا شرطا ما على الماذيانات والسواقي [٨٠٤] (١) واذا

صحت المزارعة فالخارج بينهما على الشرط[٩٠٥] (١١) وان لم تخرج الارض شيئا

افت قفران : قفير كى جمع ہے، مساة : متعين ـ

[4-4](٩) ایسے ہی اگر شرط لگائی جو بیدا ہو بری ندی پر اور چھوٹی نالیوں پر۔

تشریق یوں شرط لگائی کہ نہر کے کنارے کنارے جوغلہ پیدا ہوگا وہ زمین والے کا اور باقی غلوں میں دونوں شریک ہوں گے۔ یا چھوٹی نالیوں کے کنارے کنارے جوغلہ پیدا ہوگا وہ زمین والے کا اور باقی غلوں میں دونوں کے درمیان تقییم ہوگا تو یہ جائز نہیں ہے۔

پہلے وجداور صدیث گزر چک ہے۔ مسلم شریف میں باضا بطر تصری ہے۔ قبال سالت رافع بن خدیج عن کواء الارض بالذهب والمورق ؟ فقال لا بناس به انها کان الناس یو اجرون علی عهد رسول الله غلب علی الماذیانات و اقبال الجداول واشیاء من الزرع فیهلک هذا ویسلم هذا ویسلم هذا ویهلک هذا فلم یکن للناس کواء الا هذا فلذلک زجر عنه فاما شیء معلوم مضمون فلا باس به ((الف) (مسلم شریف، باب کراء الارض بالذهب والورق، ج ٹانی می ۱۵۲۸ میری میرک کنارے کاراستہ ماذیان کی جمع ہے، چھوٹی نالی، یانی پلانے کاراستہ ماذیان کی جمع ہے، چھوٹی نالی، یانی پلانے کاراستہ

----[۰۰][(۰۱)ادر جب مزارعت صحیح ہوجائے تو پیدادار دونوں کے درمیان شرط کے مطابق ہوگ۔

ا وپر کے تمام شرائط پائے جائیں اور مزارعت صحیح ہوجائے تو اب جن شرطوں پر مزارعت ہوئی تھی مثلا زمین والے کا ایک تہائی غلہ ہوگا اور بٹائی والے کا دوتہائی غلہ ہوگا تو آئبیں شرائط کے مطابق دونوں میں غلیقتیم کیا جائے گا۔

ور حضور نے فرمایا قال النبی عُلَیْتِ المسلمون عند شروطهم (ب) (بخاری شریف،باب اجراسمسر قص۳۰ ۳۸ نمبر۲۲۷) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کوشرط کی رعایت کرنی چاہئے۔

[9-12](11)اورا گرز مین کوئی چیز بیدانه کرے والے کے لئے کچھنہ ہوگا۔

شرت بنائی میں شرط طے ہوئی تھی کہ جوغلہ پیدا ہوگا اس میں سے کا م کرنے والے کو چوتھائی یا تہائی ملے گا۔ اور یہاں زمین سے کوئی پیداوار نہیں ہوئی اس لئے عامل کو کہاں سے دیں گے؟ اور جیب سے دینے کی شرط نہیں تھی۔ توجس طرح زمین والے کو کھی نہیں ملا ای طرح کام کرنے والے کو بھی نہیں ملے گا۔

حاشیہ: (الف) میں نے معزت بن خدیج ہے سونے اور جائدی کے بدلے زمین کرایہ پر لینے کے بارے میں پوچھا تو فرمایا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لوگ حضور کے زمانے میں اجرت پر کھتے تھے اس شرط پر کہ نہر کے پاس کا غلہ، ٹالیوں کے سامنے کا غلہ اور پچھ خاص کھیتی ایک کہ لئے ہو۔ پس بھی ہلاک یہ ہوجا تا اور وہ محفوظ رہ جا تا یاوہ محفوظ رہ جا تا اور یہ ہلاک ہوجا تا۔ پس لوگوں کے لئے کرایہ نہ ہوتا گریہ اس لئے حضور نے اس سے ڈاٹنا۔ بہر حال کوئی معلوم چیز جو مضمون ہو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے (ب) آپ نے فرمایا مسلمان شرط کے پابند ہوں۔

فلاشىء للعمامل[ • 1 ك 1 ] (٢ ١ ) واذا فسدت المزارعة فالخارج لصاحب البذر [ 1 1 ك 1 ] (١٣ ) فان كان البذر من قبل رب الارض فللعامل اجر مثله لا يزاد على مقدار ما شرط له من الخارج وقال محمد له اجر مثله بالغا ما بلغ.

[1410](11) اورا گرمزارعت فاسد بوجائة پيداوار في والے كى بوگ\_

پہلے حدیث گزر چکی ہے جس سے معلوم ہوا کہ پیداواراصل میں نے والے کی ہوتی ہے۔اوردوسر سے لوگ گویا کہ کام کی اجرت لیت بیں۔عن رافع بن خدیج ... قالوا بلی و لکنه زرع فلان قال فخذوا زرعکم وردوا علیه النفقة قال رافع فاخذنا زرعنا ورددنا المسه النفقة (الف) (ابوداوَوشریف،باب فی التشدید فی ذلک ای فی المز ارعہ ص۱۳۵ نمبر ۱۳۹۹ اس حدیث میں نیج حضرت رافع کا تقااس کے غلہ حضرت رافع کودلوایا اورز مین والے کواس کی اجرت دی۔اوراثر میں ہے۔عن مجاهد قال اشتوک اربعة نفر ... والحق الزرع کله بصاحب البذر (ب) ( کتاب الآثار لامام محمد، باب المز ارعة باللث والرابع ص۱۲۱) اس اثر میں ہے کہ غلہ تمام کا تمام نیج والے کا ہوگا۔ اس لئے جب مزارعت فاسد ہوتو غلہ نیج والے کا ہوگا (۲) یوں بھی غلہ کی بڑھوتر کی نیج سے اس لئے بھی غلہ نیج والے کود یا جائے گا۔

[۱۱۷] (۱۳) پس اگرن والے کی جانب ہے ہوتو کام کرنے والے کے لئے اجرت مثل ہوگی جونہیں زیادہ ہواس تعداد ہے جوشرط کی گئی ہوپیداوار سے۔اورامام محمد نے فرمایاس کے لئے اجرت مثل ہوگی جتنی پہنچ جائے۔

پس اگر نیج زمین والے کی طرف سے ہواور مزارعت فاسد ہوگئ ہوتو پوراغلہ زمین والے کا ہوگا اور کام والے کواس کی وہ اجرت ملے گ جواس جیسے کام کی اجرت بازار میں ل سکتی ہے۔البتہ اگر بازار کی اجرت مثل زیادہ ہواور پیداوار میں جو حصہ ل سکتا تھاوہ کم ہوتو بیداوار کے جسے سے زیادہ نہیں دیا جائے گا۔

جہ کیونکہ وہ کم جھے پرخودراضی ہوگیا ہے۔اس لئے بازار کی اجرت زیادہ بھی ہوتو پیداوار کے جھے سے زیادہ نہیں دیا جائے گا۔ بدامام ابو صنیفہ اور امام ابو یوسف کی رائے ہے۔

فا کرد امام محمد فرماتے ہیں کہ بازار کی اجرت مثل پیدادار کے حصہ سے زیادہ ہوتو زیادہ بھی دی جائے گی۔

وج جب مزارعت فاسد ہوگئی تواجرت مثل اصل بن گئی اس لئے اجرت مثل جتنی ہووہ دی جائے گی چاہے پیداوار کے جھے سے زیادہ کیوں نہ

ن نکلنے والی چیز، پیداوار،

حاشیہ: (الف)رافع بن خدیج سے مروی ہے...لوگوں نے کہا کہ ہاں زمین حضرت ظبیری ہے لیکن کھیتی فلاس کی ہے۔ آپ نے فرمایا پی کھیتی لواوراس کوزمین کی اجرت دے دو۔ حضرت رافع نے فرمایا چار آدی بٹائی میں شریک ہوئے... غلہ تمام کا تمام نے والے کوریا۔
غلہ تمام کا تمام نے والے کوریا۔

[۱۷۲] (۱۴) اورا گرن کام کرنے والے کی جانب سے ہوتو زمین والے لئے اجرت مثل ہوگی۔

شرت اگریج کام کرنے والے کی جانب ہے ہوتو پوراغلہ کام کرنے والے کا ہوگا اور زمین والے کوز مین کی اجرت مثل مل جائے گ۔

و اس میں بھی وہی اختلاف ہے جواو پر گزرا۔

[۱۵] اگرمزارعت کاعقد کیااور بیجوالا کام ہے رک گیاتو کام کرنے پرمجبور نہیں کیا جائے گا۔

تَشَرِّقُ عقد مزارعت کیا تھالیکن کچھ سوچ کر چھ والے نے چھ نہیں ڈالا اور چھ ڈالنے اور کام کرنے سے رک گیا تواس کو چھ ڈالنے پرمجبور نہیں کیا جائے گا۔

ور کام کرنے کی دو تکلیں ہیں۔ایک ایسا کام ہے جس میں پینے کا پچھ نقصان بھی ہوجیسے نیج ڈالنا کہ اس میں نیج کا نقصان ہے۔اوردوسرا کام ایسا ہے جس میں کوئی نقصان نہ ہوجیسے بل چلانا کہ الل چلانے میں پینے کا نقصان نہوں ہواس کا عدہ یہ ہے کہ جس میں پینے کا نقصان ہواس کا م کے کرنے پرحاکم مجبور نہیں کرسکتا۔ کیونکہ اس اجبار میں کام کرنے والے کا نقصان بھی ہے۔اس لئے نیج نہ ڈالے تو حاکم اس کے ڈالنے پرمجبور نہیں کرسکتا۔اگر چہوئی عذر نہ ہوتو وعدہ کے مطابق ڈالنا جائے۔

[۱۲] (۱۲) اوراگر کام کرنے سے رک گیاوہ آ دمی جن کی جانب سے جج نہ ہوتو حاکم اس کوکام پرمجبور کرے گا۔

💂 چونکداس کے کام کرنے میں پیے کا نقصان نہیں ہے اس لئے اس کوکام کرنے پر حاکم مجبور کرےگا۔

البنة اگر کام کرنے میں کوئی عذر شدید ہوجس کی بنیاد پر مزارعت فنخ کرسکتا ہوتو پھر حاکم مجبور نہیں کریں گے اور مزارعت فنخ کر دےگا کیونکہ اس کوعذر شدید ہے۔

[ ۱۵ ا۲] (۱۷) اورا گرمتعا قدین میں ہے کوئی ایک مرجائے تو مزارعت باطل ہوجائے گی۔

پہلے کی مرتبہ گزر چکا ہے کہ عقو د جتنے بھی ہیں وہ عاقدین کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں۔وہ ورشد کی طرف منتقل نہیں ہوتے۔اس لئے عاقدین میں سے کسی ایک کا انقال ہوجائے تو وہ عقد باطل ہوجا تا ہے۔اور ورشداس کو بحال نہیں رکھ سکتے (۲) حدیث گزرچکی ہے۔ اذا مسات الانسان انقطع عملہ الا من ثلث کہ انسان مرجائے تو اس کاعمل منقطع ہوجا تا ہے سوائے تین کے۔اس لئے زمین والے پابٹائی والے میں سے کسی ایک کے مرنے۔ سے مزارعت کا عقد باطل ہوجائے گا۔

[١٤١٦] (١٨) اگر مزارعت كى مدت ختم ہوجائے اور كھيتى ابھى كى نہ ہوتو كھيتى كرنے والے برز مين كے اپنے جھے كى اجرت مثل لازم ہوگى كھيتى

المزارعة والزرع لم يدرك كان على المزارع اجر مثل نصيبه من الارض الى ان يستحصده [2 ا 2 ا ] ( 9 ا ) والنفقة على الزرع عليهما على مقدار حقوقهما [ ٨ ا 2 ، ] ( • ٢ ) واجرة الحصاد والدياس والرفاع والتذرية عليهما بالحصص فان شرطاه في

کٹنے تک۔

شری مثلاتین ماہ کے لئے کھیت زراعت پر نیا تھا۔ اس میں چاول بویالیکن تین ماہ میں چاول پکانہیں۔ ابھی اس کے پکنے میں ایک ماہ باقی ہے۔ اس لئے تین ماہ پورے ہونے پر مزارعت کی مدت ختم ہو گئا اور عقد گویا ختم ہو گیا۔ لیکن پکی کھیتی کا شخے میں دونوں کا نقصان ہے اس لئے چاول ابھی ایک ماہ تک کھیت میں رکھا جائے گا۔ اور بٹائی والے کا جتنا حصہ ہے اس کے جصے کے مطابق ایک ماہ کی اجرت مثل اس پر لازم ہوگی۔ مثلا مزارعت آ دھے یہ طے ہوئی تھی تو بٹائی والے پر ایک ماہ کی اجرت مثل کی آ دھی لازم ہوگی۔

ہے اس صورت میں زمین والے کا بھی فائدہ ہے کہ ایک ماہ زمین زیادہ استعال کی توایک ماہ کی اجرت مل گئی اور بٹائی والے کا بھی فائدہ ہے کہ اس کوآ وھاغلہ ٹل گیا (۲) بھیتی کٹنے کی مدت تقریبامعلوم ہے کہ زمانہ قریب میں یعنی ایک دوماہ میں بھیتی کٹ جائے گی اس لئے اس کومزید مہلت دی جائے گی اور اس صورت میں صفقة فی صفقة کے قائدے سے اجرت فاسر نہیں کریں گے۔

[ ١٤١٤] (١٩) اور كيسي پرخرج دونوں پر ہوگا ان دونوں كے حقوق كى مقدار

شرت کی مدیت نتم ہوگئی اس لئے عقافتم ہوگیا اس لئے بٹائی والے پر کام کرنالا زم نہیں رہا اب جو پچھ خرچ ہوگا وہ زیمن والے اور بٹائی والے دونوں پر ہوگا۔ اب اگر دونوں کا آ دھا آ دھا تھا نو دونوں پر آ دھا آ دھا خرچ لا زم ہوگا۔ اورا گرتہائی اور دونہائی حصہ تھا تو جس کا تہائی تھا اس پرایک تہائی خرچ لازم ہوگا اور جس کا دوتہائی حصہ تھا اس پر ہ متہائی خرچ الازم ہوگا۔۔

[۱۵اع] (۲۰) اور اگر کھیتی کا نے اور گاہنے اور اکھاڑنے اور غلہ صاف کرنے کی :جرت دونوں پر ہے جھے کے مطابق ۔ پس اگر شرط لگائی مزارعت میں کام کرنے والے پر تو مزارعت فاسد ہوجائے گی۔

اصل قاعدہ یہ کھیں پینے تک تو مزا بعت برقر ارہے۔ اس لئے عائل پراور بٹائی والے پرکام کرنالازم ہوگا۔ اور کھیتی پک جانے کے بعد مزارعت ختم ہو جائے گی۔ اس لئے اب دونوں کے جانے کے بعد مزارعت ختم ہو جائے گی۔ اس لئے اب دونوں کے جانے گی۔ اس لئے اب دونوں کے مطابق دونوں پر اجرت لازم ہوگ ۔ مثلا کھیتی کا ٹنا ، کا شتکاری کو گا ہنا ، کا استخاری کو گا ہنا ، کا استخاری کو اکھٹا کرنا ، غلرصاف کرنا ہیں۔ کام کھتی پکنے کے بعد ہوں گے۔ اس لئے دونوں کو یہ کام کرنا چاہئے یا دونوں کو اور ت ادا کرنا چاہئے۔ اس لئے کہ دونوں کے جھے ہیں۔

ا اس مسئلے کا تعلق اس پر ہے کہ کیتی کینے کے بعد عقد مزارعت ختم ہوجا تا ہے۔اس لئے باقی کاموں کی ذمہ داری دونوں پر ہے۔اورا گر ان کام کرنے کی شرط عامل پرلگائی تو مزارعت فاسد ہوجائے گی۔

### المزراعة على العامل فسدت.

ہے کمین کینے کے بعد مزارعت ختم ہوگئ۔اب جو کام ہیں وہ عامل کے ذہم نہیں ہے۔اس لئے عامل پر شرط لگانے سے مزارعت فاسد ہو جائے گا۔ اس لئے کے صفقة فی صفقة ہوجائے گا۔ یعنی مزاعت کے ساتھ اجرت کا معاملہ بھی داخل کرنا ہوا۔اس لئے مزارعت فاسد ہوجائے گا۔ گئے۔ گئے۔

نائمہ امام ابو یوسٹ فرماتے ہیں کہ اگر عرف میں ہو کہ بھتی پکنے کے بعد فلاں فلاں کام عامل کے ذیعے ہوتے ہوں اور ان کو کرنے کی شرط عامل پرلگائی تو عرف کی بنا پر جائز ہے۔ اس طرح یہاں بھی مزادعت جائز ہوجائے گی۔ بھی مزادعت جائز ہوجائے گی۔

اسول ان کے یہاں یہ ہے کہ عرف میں جوجو کام کرتے ہیں ان کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور ان کی ذمدداری عالم پر ہوگی۔

الخية الحصاد : تحيين كاننا، الدياس : كامنا، الرفاع : غلما كشاكرنا اور كهليان برلانا، التذرية : موامين الراكر غلم صاف كرنا\_



## ﴿ كتاب المساقاة ﴾

[ 9 1 / 1 ] ( 1 ) قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى المساقاة بجزء من الثمرة باطلة [ • 1 / 1 ] ( 7 ) وقالا جائزة اذا ذكرا مدة معلومة وسميا جزء من الثمرة مشاعا.

#### ﴿ كتاب الماقاة ﴾

ضروری فوف مساقاۃ کے معنی ہیں پانی سے سیراب کرنا۔ یہاں مطلب سے ہے کہ پھل کے درخت گلے ہوئے ہوں ان کو پانی سے سیراب کر سے اور دو تین ماہ میں جو پھل نکلے وہ درخت والے اور سیراب کرنے والے اور اس کے لئے کام کرنے والے جھے کے اعتبار سے تقسیم کر لیں۔ اس سے قبل کے باب میں بھیتی اور کا شتکاری میں شرکت کے مسئلے تھے اور اس باب میں پھل کے شرکت کے مسئلے ہیں اس کے جائز اور ناجائز ہونے کے سلسلے ہیں۔ امام ابو حذیفہ اور صاحبین کے درمیان وہی اختلاف ہے جو کتاب المحر ارعت میں گزر ااور دونوں کے دلائل بھی وہی ہیں جو اس باب میں گزرے۔

[1219](ا)امام ابوصنيفة فرمايامسا قات كيريكل دركر باطل بـ

آثری ایک شکل بیہ کسیراب کرنے والاسیراب کرے اوراس کواجرت کا درہم یا دینار دے دے یا کچھٹو ٹاہوا پھل دے دے بیتو جائز ہے۔ اور دوسری شکل بیہ کے کسیراب کرنے کی وجہ سے درخت میں جو پھل آئے گااس میں تہائی یا چوتھائی دے دیتو یہ صورت اہام ابو صنیفہ کے زدیک مزارعت کی طرح باطل ہے (پہلے گزرا کہ کروہ ہے)

صدیت پہلے گزری۔ زعم شاہت ان رسول الله نهی عن المزادعة وامر بالمواجرة وقال لا باس بها (الف) (مسلم شریف، باب فی المزادعة والمواجرة ص انمبر ۱۵۳۹) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ مزادعت اور مسا قات سے حضور یفر مایا۔ اور ایوداؤو کی صدیث میں ہے۔ عن جاہر بین عبد الله قال سمعت رسول الله یقول من لم یذر المخابرة فلیو ذن بحر ب من الله ورسوله (ب) ابوداؤد شریف، نمبر ۳۲۰۹) اور اس کے آگے والی صدیث میں ہے۔ عن زید بن ثابت قال نهی رسول الله علی الله الله علی الله ع

[۱۷۲۰] (۲) اورصاحبین فرماتے ہیں جائز ہے جبکہ مدت معلوم ذکر کرے اور دونوں پھل کا کچھے حصہ تعین کرے مشترک طور پر۔

شرت صاحبین فرماتے ہیں کدووشرطوں کے ساتھ مساقات جائز ہے۔ایک توید کدمساقات کی مدت متعین ہو کہ کتنے مہینے کے لئے درخت

حاشیہ: (الف) آپ نے بٹائی پردینے سے روکا اور اجرت پردینے کا عظم دیا۔ اور فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے (ب) میں نے حضور سے کہتے سنا جو نخابرہ یعن بٹائی نہ چھوڑے ان کے لئے اللہ اور رسول کی جانب سے اعلان جنگ کردو (ج) آپ نے نخابرہ سے روکا۔ میں نے پوچھا نخابرہ کیا ہے؟ فرمایا زمین آ دھے یا تہائی یا چوتھائی پر بٹائی کے لئے دے۔ [ ۱ ۲۲ ا] (٣) وتجوز المساقاة في النحل والشجرة والكرم والرطاب واصول الباذنجان [ ٢ ٢ ٢ ا] (٣) فان دفع نخلا فيه ثمرة مساقاة والثمرة تزيد بالعمل جاز وان

ما قات پر لے رہاہے۔ اور دوسری یہ کہ جو پھل پیدا ہواس میں دونوں مشترک طور پر حصہ کریں۔کوئی ایک کی خاص مقدار مخصوص نہ ہو۔

دونوں شرطوں کے دلائل کتاب المز ارعت میں گزر چکے ہیں۔ جائز ہونے کی دلیل بیصدیث ہے۔ ان عبد الملہ بن عمر اخبرہ ان المنبسر المنبسر عند المنہ بن عمر احبرہ ان المنبس عَلَيْتُ عامل خيبو بشطو ما يخوج منها من ثمر او ذرع (الف) (بخاری شریف، باب المن ارعة بالشطر ونحوہ ١٣٣٨ مسلم شریف، باب فی المساقاة ص ١٢٨ نمبر ١٣٠٨ مسلم شریف، باب فی المساقاة ص ١٢٨ نمبر ١٣٠٨ اس معلوم ہوا کہ مساقاة جائز ہے۔

[121] (٣) مساقات جائز ہے تھجور کے درخت میں ، درخت میں ، انگور میں اور ترکاریوں میں اور پیکنوں میں ۔

ترت جوجودرخت بھی پھل یاتر کاری دیتے ہوں ان تمام میں مساقات جائزہے۔

اورک مدیث میں مسن فسمسر او ذرع کالفظ ہے جو کھل اور ترکاریوں کے لئے عام ہے۔ اس لئے کھل اور ترکاریوں سبیس مساقات جائز ہے (۲) ایک اور مدیث ہے عن ابن عسمر ان رسول المله علیہ الملہ علیہ الملہ علیہ ان یعملوها ویدرعوها ولهم شطر ما یخرج منها (ب) (بخاری شریف، باب المز ارعة مع المحدوص ۱۳۳۳ مسلم شریف، باب المساقات والمعاملة بجزء من العمر والزرع ص ۱۳ انمبر ۱۵۵۱) اس مدیث میں ہے کہ جو کھے یہود کاشت کرے اس میں حضور کو آ دھا دیتے تھے۔ المساقات والمعاملة بجزء من العمر والزرع ص ۱۳ انمبر ۱۵۵۱) اس مدیث میں ہے کہ جو کھے یہود کاشت کرے اس میں حضور کو آ دھا دیتے تھے۔ جس سے معلوم ہوا کہ مجور کا درخت، عام درخت ، اگور کے درخت، ترکاری اور بیکنوں سب میں مساقات جائز ہیں (۲) یول بھی تمام چیز ول میں مساقات کی ضرورت ہے اس لئے تمام درختوں میں مساقات جائز ہوگی۔

ورخت میں پھل آ چکا تھالیکن اس اندازے میں تھا کہ اس کوسیر اب کیا جائے اور اس کی نگہبانی کی جائے تو ابھی پھل مزید بڑھ سکتا ہے۔ تب تو مساقات پر دینا جائز ہے۔اور اگر پھل کا بڑھنا اب پورا ہو چکا تھا۔سیر اب کرنے سے اب مزید نہیں بڑھ سکتا ایک حالت میں مساقات پر درخت دینا جائز نہیں ہے۔اب جو بچھ بھی عامل کرےگا وہ اجرت پر شار ہوگا۔

جہ ما قات میں سیراب کرنے سے عامل پھل کا حقدار ہوتا ہے۔اور سیراب کرنااس وقت شار کیا جائے گا جب کہ اس سے پھل بڑھے۔اور جب سیراب کرنے سے پھل بڑھے تات ہوگی اور جب سیراب کرنے سے پھل بڑھے تو مہا قات ہوگی اور جب سیراب کرنے سے پھل بڑھے تو مہا قات ہوگی اور عاشیہ : (الف جمنور نے نیبروالوں کو بٹائی پردیا کچھ ھے کے بدلے میں جوز مین سے پھل یا غلہ پیدا ہو(ب) حضور نے بیودکو نیبردیااس شرط پر کہ وہ کام کریں اوراس میں کا شکاری کریں۔اوران کے لئے جو پیداوار ہواس میں سے پھے حصہ ہوگا۔

كانت قد انتهت لم يجز (278] (3) واذا فسدت المساقاة فللعامل اجر مثله (378) (3) واذا فسدت المساقاة بالموت (38) (38) (38) وتفسخ بالاعذار كما تسفخ الاجارة.

پھل ندبو ھے تواجرت ہوجائے گی۔اور پھل میں سے پچھ حصر نہیں ملے گا۔

اسول یدسکاس اصول پرہے کہ مساقات کے معنی سراب کرنا ہے۔اس لئے اس حقیقت پرمسکا متفرع ہوگا۔

نت انتفت : بورابوگیابو\_

[ ۲۳ ا] (۵) اگرمها قات فاسد ہوجائے تو عامل کے لئے اجرت مثل ہوگ۔

الشري كسى وجد سے مساقات كامعاملہ فاسد ہوجائے تو پورا كھل درخت والے كا ہوگا اور كام كرنے والے كواجرت مثل ملے گ۔

جس طرح مزارعت میں فاسد ہوتے وقت پورا غلہ نج والے کا ہوتا تھاای طرح مساقات میں فاسد ہوتے وقت درخت والے کا ہوگا (۲) حدیث پہلے گزرچکی ہے۔اس لئے درخت والے ہوگا (۲) حدیث پہلے گزرچکی ہے۔اس لئے درخت والے کا پھل ہوگا۔اور جب کو جازار میں مل سکتی تھی۔جس کواجرت مثل کہتے ہیں۔ پورے دلائل کتاب المزارعة میں گزرگئے۔

[۲۲۷](۲)مساقات موت سے باطل ہوجائے گی۔

شرق جس طرح اور عقود متعاقدین میں سے ایک کے مرنے سے باطل ہوجاتے ہیں ای طرح مساقات بھی درخت دالے یا کام کرنے دالے کے مرنے سے باطل ہوجائے گی اور در شرکی طرف نتقل نہیں ہوگی۔

بج كتاب المزارعة ميس كزرگي\_

و اگر پھل پکنے کے قریب ہوتو پھل پکنے تک ورشہ ساقات بحال رکھے۔ تا کہ درخت والے یا کام کرنے والے کو نقصان نہ ہواور پھل پکنے کے بعدتو ڑوے۔ متعاقدین میں سے ایک کے مرنے کے باوجود درمیان میں معاملہ نہ تو ڑے اس میں دونوں کا فائدہ ہے۔

[2121] (2) اورمساقات فنخ بوجائے گی عذروں سے جیسے فنخ بوجاتا ہے اجارہ۔

شرت کتاب الاجاره میں گزر چکاہے کہ عذر شدید کی وجہ سے اجارہ فنخ کرسکتا ہے۔ای طرح عذر شدید ہوتو مساقات کو بھی فنخ کرسکتا ہے۔ مثلا عامل چور ہویا عامل بیار ہوگیا ہوتو مساقات فنخ کرسکتا ہے در نہ ضرر شدید کا خطرہ ہے۔

